www.ahlehaq.org
المنامر بنیات کراچی میں دارُالافتاء جَامِعْ عُلُوم اللّامِیْد بنوری ٹاون
کے شائع شکرہ فقادی اور فہتی مقالات کا وقع علی ذخیرہ

# 



المناسبة الم

**جامِعت العرف م** الاسلاميت: مامد تمريون شاوري ناون كراتي بإكستان مامد تمريون شاوري ناون كراتي بإكستان ما بهنامه بنیات کراچی می دارالافتاء مَامِعْدُنُوم اسْلامِیْد بنوری اوّن کے شائع شدہ فتاوی اور ختی مقالات کاوقیع کمی دخیرہ

فأوى بتباث

جلددوم العِام الانتِية وَالاذكار الصَلاة للخائز الزَكاوة

مُنْ كُنْتُهُ بِهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْ المِلْ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل

#### www.ahlehaq.org

| قآوی بینات (جلد دوئم)                                                       | كتاب كانام    |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| رفقاء دارالا قمآء                                                           | ربيت وتخ تاكا |
| منتبه بينات جامع علوم اسلاميه بنوري ثاؤن كراجي من المنامية بنوري ثاؤن كراجي | jt            |
| رمضان ١٣٢٧ه ـ اكتوبر٢٠٠١ء                                                   | س اشاعت       |
| القادرير كُنْك يريس - كرايي فون: 2723748                                    | مطبع          |

مُخْلَقَة بِمُرَّيِّة لِيَّتُ معرت العمد العمداء علد محروسف بؤرى الوسالايت ته علد محروسف بؤرى الوسالاي باكستان

# فهرست مضامين

|     | J. C. C. J.                                                 |
|-----|-------------------------------------------------------------|
| صفح | مضامين                                                      |
|     | كتاب العلم                                                  |
| 9   | قرآن پاک کی تلاوت اورانگریزی ترجمه بلامتن پژهنا             |
| ra  | قرآن كريم مين منسوخ آيات كاوجود؟                            |
| 79  | مبابله كي حقيقت                                             |
| ro  | سند حدیث کی وین حیثیت                                       |
| ~~  | صیح بخاری پرعدم اعتماد کی گمراه کن تحریک                    |
| ۵٠  | سيداشاب ابل الجنة (مخضر)                                    |
| 00  | سيداشاب ابل الجئة (مفصل)                                    |
| 44  | "الايمان عريان ولباسه 'التقوى كي شخفيق                      |
| AL  | أحاديث مدابيه متعلق ايك غلطنبي كاازاله                      |
| ∠9  | عیسائیوں کے اسکولوں میں مسلمانوں کا اپنے بچوں کقعلیم دلوانا |
| 119 | تبليغي جماعت كافيضان                                        |
| 155 | خواتنين كاتبلغي جماعت ميں جاتا                              |
| 110 | تبليغي جماعت                                                |
| 112 | عصمت ،عدل اوررضاء كي تحقيق                                  |
| 114 | اختلاف الفقهاء للطحاوي                                      |
|     |                                                             |

| مغح          | مضامين                                              |
|--------------|-----------------------------------------------------|
|              | كتاب الادعية والاذ كار                              |
| 11-9         | کیاتعویذ باندهنا شرک ہے؟                            |
| IMI          | نقش وتعويذات كاحتكم                                 |
| IMA          | سونے جپاندی کا تعویذ                                |
| 164          | دم اورتعویذات کی شرعی حیثیت                         |
| 145          | رسول التدصلي التدعلييه وملم اورالياء كاوسيليه       |
| 140          | آ تخضرت ﷺ کی ذات ہے وسیلہ کا حکم                    |
| 121          | وسيله كاشرعي تحكم                                   |
| IAA          | تجق فلال وبحرمت فلان دعاكرنا                        |
| 1/9          | عبيد ثامد                                           |
| 19+          | ادعيه واورا دمخلتفه                                 |
|              | كتاب الصلوة                                         |
| 192          | سمت قبلهٔ فقهی دلائل کی روشنی میں                   |
| <b>**</b> ** | مغربي ممالك ميں اوقات نماز کے متعلق ایک اہم استفتاء |
| rir          | غیرمعتدل ممالک میں نماز اور روزے کے مسائل           |
| 1111         | کسی تا گہانی مصیبت کے وقت اذان دیتا                 |
| rmm          | عورت کی امامت                                       |
| tra          | حنفي امام كاامامت كيلئے شافعی مسلک اختیار کرنا      |
| ram          | وفت تكبيرنما زيون كاقيام                            |

| صفحہ        | مضامين                                                                 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| ron         | غيرمقلدكي اقتذامين ثمازيرا ھنے كاتھم                                   |
| FOA         | بدعتی کی امامت                                                         |
| 109         | غیرعر بی میں قرات کرنا (ایک غلط نبی کاازالہ)                           |
| 242         | نماز میں دیکھ کرقرات کرنا                                              |
| PYY         | امام کے پیچھے قرات کے متعلق ایک شبہ کاازالہ                            |
| 772         | تكرار جماعت                                                            |
| 749         | تماز کی جگنبیں بدلنا                                                   |
| 1/2.        | فرضوں کے بعداجماعی دعا کرنا                                            |
| 121         | تارك نماز كاحكم                                                        |
| 121         | دوران خطبه نتيس                                                        |
| 121         | جمعہ کے او ان اول کے بعد گھر میں عبادت کرنا                            |
| r. •        | جمعه کی کس افران پر کارو بارخرام ہوگا؟                                 |
| r9+         | غيرعر في مين خطبه جمعه                                                 |
| 797         | خطبه جمعه میں صرف حضرت فاطمه کانام کیوں؟                               |
| 194         | جعه کی تعطیل منسوخ ہونے کی وجہ سے فیکٹر یون اور اداروں میں جعه کا قیام |
| r-0         | عيدالقطر                                                               |
| <b>r</b> •A | وعا خطبه عبيد كے بعد بى مناسب ہے                                       |
| MA          | عورت اورمر د کی نماز کا فرق                                            |
| rri         | عورتوں کیلئے مساجداوران کی امامت                                       |
| rra         | میں تراوت کا مجبوت<br>میں تراوت کا مجبوت                               |

| صفحه         |           | مضامين                                                 |
|--------------|-----------|--------------------------------------------------------|
| rrr          |           | بيس تراويج كامسئله                                     |
| <b>r</b> 09  |           | مسجد میں خواتین کا تر اوت کے میں شرکت کرنا             |
| 240          | . 30      | ہمارے جنگی قیدی اور نماز قصر                           |
| 200          |           | حواس کم کر د و مریض                                    |
| MAA          |           | گاڑی اور کری پر بیٹھ کرنماز کا حکم                     |
| <b>1</b> 791 |           | فضائى عملے كى نمازروز و كائتكم                         |
| <b>1790</b>  |           | باتصاور ينمازكي كتاب كاحتكم                            |
| P+1          |           | مساجد میں لاؤ دائیں کیرغیرضروری استعمال                |
| (s, * (s,    | راس كاحكم | نماز کے دوران اور نماز کے علاوہ موبائل فون کی گھنٹی او |
|              | تيا تز    | كتاب الج                                               |
| MIT          |           | نماز جنازه میں غیرمعمولی تاخیر                         |
| m2           |           | رافضی کی نماز جنازه                                    |
| (**          |           | غائبانة تماز جنازه                                     |
| البالد       |           | دعا بعد جناز و کی شرعی حیثیت                           |
| الدامه       |           | وعالبعد جنازهچنداشكالات كاجواب                         |
| rry          |           | جناز ہے کے بعد کی دعا                                  |
| وسام         |           | میت کی جاریائی کو کندها دینا                           |
| (44)         |           | جنازے کے ساتھ ذکر کرنا                                 |
| ~~~          |           | شاہ عبدالقاوررائے بوری کی تدفین اور قبر کی حقیقت       |

| صفح    | _de : + .                                                |
|--------|----------------------------------------------------------|
| ~3     | مضامين                                                   |
| MAL    | مسلمانوں کے قبرستان میں قادیا نیوں کو فن کرنا جائز نہیں  |
| r21    | مروجه حيله اسقاط كاحكم                                   |
| 744    | آ تخضرت صلی الله علیہ وسلم کے لیے ایصال تواب             |
| PAP    | ميت والول كوكها نا كھلا نا                               |
| CVÓ    | ايصال ثواب اورموجوده تخصيصات                             |
| r9+    | مزارات کے تقدی کی حدود                                   |
| 44     | مزارات کو چومنا                                          |
|        | كتاب الزكوة                                              |
| 0+1    | آلات حرفت اوران پرزگوة كاشرى حكم                         |
| ۵۱۱    | بحث ونظر                                                 |
| orr    | مشين برز كوة كامسئله                                     |
| orr    | مشينوں برز كو ة اورفقة حنفي                              |
| 025    | مشینوں اور فیکٹریوں کی زکو ق (یوسف القرضاوی کی رائے)     |
| ۵۷۵    | ز كوة منعلق دُاكْرُفضل الرحمٰن كے سوالات اور اسكے جوابات |
| 411    | ز کو ة وعشر کا سر کاری حکم نامه                          |
| YPP    | مسكدر كو 6 سے بعض بہلوا                                  |
| البالا | قانون زكوة سيشيعوق كااشتناء                              |
| YMY    | و قرض اتاروملک سنوارو" میں زکو ق <sup>ام</sup> ی ادائیگی |
|        |                                                          |

| صفحه | مضامين                                                              |
|------|---------------------------------------------------------------------|
| 400  | ز کو ة ہے ٹیلیفون بل کی ادائیگی                                     |
| 401  | زکوۃ ہے بچوں کی فیس کی اوا لیگی                                     |
| 700  | تملیک زکو ق کی مختلف صورتوں پر کئے گئے اشکالات کا جواب              |
| Par  | تمليك زكوة مولانا كنگويئ اورمولاناسهار نپورئ كاموقف چندشبهات كاجواب |
| 449  | كرنسى نوث سے زكو ق كى ادائيگى                                       |
| 446  | ز كوة كاوجوب اورمصرف                                                |
| GAY  | ز کو ہ ہے بیچنے کا نارواحیلہ                                        |

www.ahlehaq.org

# قرآن پاک کی تلاوت اورانگریزی ترجمه بلامتن پڑھنا

امریکہ ہے ایک صاحب کا خط موصول ہوا جس میں دیگر سوالات کے علاوہ قرآن کریم کی تلاوت اور انگریزی ترجمہ بلامتن پڑھنے کا بھی استفسار تھا یہ سوال اور اس کا جواب ''بسائر وعبر''میں شامل کیا جاتا ہے

سوال: کیا فرماتے ہیں علاء کرام ومفتیان شرع متین مندرجہ ذیل مسائل کے بارے میں ،ہم قرآن شریف کوعربی میں کیوں پڑھتے ہیں جبکہ ہم عربی نہیں ہی ختے اس کی ضرور کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی اسلام کی مشہور ومعروف کتابوں میں اگراس کی وجہ نہیں ہے تو پھر عقلی وجہ ایسا کرنے کی کوئی سمجھ میں نہیں آتی ہے بتایا جائے کہ کونساطریقہ بہتر ہے عربی میں قرآن شریف کی تلاوت کر نایا اس کا انگریزی ترجمہ پڑھنا، یبال امریکہ میں زندگی بہت مصروف ہے اور لوگوں کے پاس بہت سارے کام کرنے کا وقت نہیں ہے لبذا یبال مسلمان مرد وعورت کہتے ہیں کہ ہم قرآن نہیں پڑھ سکتے کیونکہ وہ وضوکر کے کسی کونے میں بیٹھ کر قرآن نہیں پڑھ سکتے جو انگر سکھی کونے میں بیٹھ کر قرآن نہیں پڑھ سکتے جو انگر سکھی کونے میں بیٹھ کر قرآن نہیں پڑھ سکتے جو انگر سکھی کونے میں بیٹھ کر قرآن نہیں پڑھ سکتے جو انگر سکھی کونے میں بیٹھ کر قرآن نہیں پڑھ سکتے جو انگر سکھی کونے میں بیٹھ کر قرآن نہیں پڑھ سکتے کونکہ وہ وضوکر کے کسی کونے میں بیٹھ کر قرآن نہیں پڑھ سکتے ہو انگر سکھی نہیں آتا۔

کافر نذاق کرتے ہیں کہ صرف ایک قرآن پڑھنے کے لئے کتنے کام کرنے پڑتے ہیں ہے مانے
ہیں کہ وہ ایک مقدی کتاب ہے لیکن ہائبل بھی مقدی کتاب ہے اور جم وہ کتاب کسی بھی وقت میں پڑھ کتے
ہیں جم زیادہ تررات کوسوتے وقت بستر میں پڑھتے ہیں کیا قرآن بھی اس طریقہ سے پڑھا جاسکتا ہے اگر
نہیں تو کیا وجہ ہے؟

سائل: محمداوريس ازامريك

الجواب باستمتعالیٰ

آپ کے سوال کا تجزید کیا جائے تو یہ چندا جزاء پر شمتل ہے اسلئے مناسب ہے کہان پرالگ الگ

گفتگو کی جائے اور چونکہ بیآ ہے کا ذاتی مسئلہ بیں بلکہ آپ نے امریکہ کی مسلم برادری کی نمی کندگی کی ہے اس لئے مناسب ہوگا کہ قدر نے تفصیل سے لکھا جائے۔ آپ دریا فت کرتے ہیں کہ ہم قر آن کریم کوعر بی میں کیوں پڑھتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟

تمہیدا پہلے دو مسئے بھے لیے ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت نماز میں تو فرض ہے کہ اس کے بغیر نماز بین ہوتی جمیں یہاں پر یہ تفصیلات و کرنہیں کرنا کہ نماز میں کتنی مقدار قراءت فرض ہے، کتنی مسنون ہو اور یہ کہ کتنی رکعتوں میں فرض ہے اور کس کے و مدفرض ہے ۔ لیکن نماز سے باہر قرآن کریم کی تلاوت فرض وواجب نہیں البتہ ایک عمد و ترین عبودت ہے اس لئے اگر کوئی شخص نماز سے باہر ساری عمر تلاوت نہ کر سے قو وواجب نہیں البتہ ایک عمد و ترین عبودت ہے اس لئے اگر کوئی شخص نماز سے باہر ساری عمر تلاوت نہ کر سے قو روح و قلب کومنور کر کے رشک آفاب بناسکتی ہے ایس عبادت جو اس کی قبر کے لئے روشی ہے اور اسک عبادت جو تی تعالی شانہ سے تعلق و محبت کا قوی ترین و ربعہ ہے ۔ دوسرا مسئلہ ہے کہ جس شخص کو قرآن کریم کی عملوت کرنی میں نہا دوں کرنی ہو ، خواہ نماز کے اندر تلاوت کر بیا نماز سے باہر اس کو قرآن کریم کے اصل عربی مشن کی تلاوت پر حاصل ہوگی ، اس کے اردو ، تلاوت کر بیا کہ تلاوت پر حاصل ہوگی ، اس کے اردو ، انگریز کی یا کسی اور زبان کے ترجمہ پڑھنے پر حاصل نہیں جوگی اس لئے مسلمان قرآن کریم کے عربی مشن بی تلاوت کو لازم بھے تیں ترجمہ پڑھنے پر حاصل نہیں جوگی اس لئے مسلمان قرآن کریم کے عربی مشن بی تلاوت کو لازم بھے تیں ترجمہ پڑھنے کو تلاوت کا بدل نہیں تھے اور اسکی چندوجو مات ہیں۔ کی تلاوت کو لازم بھے تیں ترجمہ پڑھنے کو تلاوت کا بدل نہیں تھے اور اسکی چندوجو مات ہیں۔

میں وجہ: قرآن کریم ان مقدی الفاظ کا نام ہے جو کلام الہی کی حیثیت ہے آنخضرت مسی اللہ علیہ وجہ: قرآن کریم حقیقت میں وہ خاص عربی الفاظ بیں جن کوقرآن کہ جاتا ہے اللہ علیہ واللہ اللہ الفاظ بیں جن کوقرآن کہ جاتا ہے جنانچہ متعدد آیات کر بھر میں قرآن کریم کا تعارف قرآن عربی یا لسان عربی کی حیثیت سے رایا گیا ہے۔ چنانچہ متعدد آیات کر بھر میں قرآن کریم کا تعارف قرآن عربی یا لسان عربی کی حیثیت سے رایا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے

وكذلك انزلناه قرانا عربيا . (طه: ۱۱۳)

قرانا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون . (الزمر: ٢٩)

إنا أنزلنا ٥ قرانا عربيا لعلكم تعقلون . (يوسف: ٣)

كتاب فصلت اياته قرانا عربيا . (حم السجدة: ٣)

كذلك أوحينا اليك قرآنا عربيا

إنا جعلناه قرآن عربيا لعلكم تعقلون .

وكذلك انزلنا ٥ حكما عربيا .

وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا.

وهذا لسان عربي مبين.

بلسان عربي مبين .

(الشورى: ك)

(الزخرف: ٢)

(الرعد:۲۵)

(الاحقاف: ١١)

(النمل: ٢٠١)

(الشعراء: ١٩٥)

اور جب بیمعلوم ہوا کہ قر آن کریم عربی کے ان مخصوص الفاظ کا نام ہے جو آنخضرت ملی ابتد عدیہ وسلم ير نازل ہوئے تو اس سے خود بخو دیہ بات واضح ہوگئی کہ اگر قر آن کریم کے سی اغظ کی تشریح متب دل عربی لفظ ہے بھی کردی جائے تو وہ متبادل لفظ قرآن نہیں کہلائے گا کیونکہ میہ متبادل لفظ منزل من اینڈ ہیں جبکہ قرآن وہ کلام البی ہے جو جبرئیل امین کے ذرایعہ آتحضرت صلی القدعدیہ وسلم پر نازل ہوا مشاہ سورہ بقر ہ کی تہاں ایت میں "لاديب فيه" كي بحائ الر" لاشك فيه" كالفاظر كودئ و كي تورة رآن أي تي تيس دي ال الغرض جن متبادل الفاظ ہے قرآن کریم کی تشریح یا ترجمانی کی ٹی ہے وہ چونکہ وتی قرآن کے الفاظنبيں اسلئے ان کوقر آن نبيں کہا جا نرگا ، ماں قر آن کريم کا ترجمہ يا تشريح آنشير ان کو کہديڪتے ہيں اور بہجھی ظاہرے کہ برخص اپنے قبم کے مطابق ترجمہ وتشری کی کرتاہے ہی جسطرت نا ب کے اشعار کا مفہوم کوئی تخص اینے الفاظ میں بیان کردے وہ غالب کا کلام نہیں بلکہ غالب کے کلام کی ترجمانی ہے ،ای طرت قر آن کریم خواه کسی زبان میں ہووہ کلام البی نہیں بلکہ کلام البی کی تشریخ ونز جمانی ہے، اب آ برکو کی شخص اس ترجمه وتشريح كامطالعة كرے توبينيل كها جائيكا كداس نے كلام الى كوير ها بكديد كا جائيكا كداس نے قرآن کریم کاتر جمہ پڑھااور پیجی ظاہر ہے کہ القد تعالی کے درمیان اوراس کی مخلوق کے درمیان جوفرق ہے وہی فرق اس کے ا۔ پنے کلام اور مخلوق کی طرف سے کی گئی ترجمانی کے درمیان سے اب جو مختص حق تعالی شانہ سے براہ راست ہمکلا می جا بتا ہواس کے لئے صرف مخلوق کے کئے ہوئے تر جمہ وتفسیر کا دیکھ لین کافی نہیں ہوگا بلکہ اس کے لئے براہ راست کلام البی کی تلاوت لازم ہوگی ،ہرمسمان کی کوشش یبی ہونی جا بینے کہ وہ قرآن کریم کامفہوم خوداس کے الفاظ میں مجھنے کی صلاحیت واستعداد پیدا کر لے لیکن اگر کسی میں بیصلاحیت

بیدا نہ ہوتب بھی قرآن کریم کی تلاوت کے انوار وتجلیات اسے حاصل ہوں گے اور وہ تلاوت کے نواب و برکات سے محروم نہیں رہے گا خواد معنی ومنہوم کو وہ سمجھتا ہویا نہ سمجھتا ہواس کی مثال بالکل ایس ہے کہ آپ ایک کے بہوں اس کے سرگا کے بیں مجھے نہ تو اس کا نام معلوم ہے نہ میں اسکے خواص و تا ثیرات سے واقف ہوں اس لاعلی کے باوجود اگر میں اس بھل یا شیر نئی کو کھا تا ہوں تو اسکی حلاوت و شیر نئی اور اسکے ظاہری و باطنی فو ائد سے محروم نہیں رہوں گا۔

ووسری وجہ: بعض لوگ جو کلام البی کی لذت سے نا آشنا ہیں اور جنہیں کلام البی اور جنہیں کلام کے درمیان فرق وامتیاز کی حسنہیں ،ان کا کہنا ہے کہ قر آن کریم کے پڑھنے سے مقصود اس کے معنی ومفہوم کو بجھنا اور اسکے احکام وفر امین کا معلوم کرتا ہے اور بیمقصود چونکہ سی ترجمہ وتفییر کے مطالعہ سے بھی حاصل بوسکتا ہے لبذا کیوں نہ صرف ترجمہ وتفییر پراکتفاء کیا جائے قر آن کریم کے الفاظ کے سیمنے کھانے اور بڑھنے پڑھانے پر کیوں وقت ضائع کیا جائے گریدا کیے نہایت تقیین ملمی منطی ہے اس لئے کہ جسطرح قرآن کریم کے معانی ومطالب مقصود جیں تھیک ای طرح اسکے الفاظ کی تعلیم و تلاوت بھی ایک ابم مقصد ہے اور بیاب عظیم الشروب سے مان ومطالب مقصود جی ٹھیک اس کو آخضرت صلی القد و سیال التہ و سیال التہ و سیال التہ و سیال التہ و سیال کے فرائف شوت میں اولین مقصد قرار دیا ہے۔

چٹانچارشادے:

ربنا وابعث فیهم رسو لامنهم یتلوا علیهم آیاتک ویعلمهم الکتاب والحکمة ویزگیهم انک انت العزیر الحکیم (الفرة ۱۲۹)
الکتاب والحکمة ویزگیهم انک انت العزیر الحکیم (الفرة ۱۲۹)

"اے بمارے پروردگار اوراس جماعت کے اعرر آئیس میں کاایک ایبا بیغیر بھی مقرر کیئے جوان لوگول کوآپ کی آیتیں پڑھ پڑھ کرستایا کریں اوران آسانی سیل کریں اوران آسانی سیل کردیں باشہ آپ بی بیں سیاب کی اور خوش بنی کی تعلیم ویا کریں اوران کو پاک کردیں باشہ آپ بی بین عالب القدرت کامل الانتظام "۔ (بیان القرآن حضرت تھا توگ)

كماارسلنا فيكم رسولامنكم يتلوا عليكم اياتما ويركيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم مالم تكونوا تعلمون (البقرة ١٠٥٠) ''جس طرح تم لوگوں میں ہم نے ایک عظیم الثان رسول کو بھیج تمہیں میں ہے ہاری آیات (احکام) پڑھ پڑھ کرتم کوسناتے جی اور (جہالت ہے) تمہاری صفائی کرتے رہے ہیں اور تم کو کتاب (الہی )اور فہم کی یا تیں بتلاتے رہے ہیں اور تم کو ایسی (مفید) یا تیں تعلیم کرتے رہے ہیں جن کی تم کو خبر بھی زشمی'۔

(بیان القرآن حضرت تھا نوگ )

لقدمن الله على المومنين اذبعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو اعليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وال كانوا من قبل لفي ضلال مبين (آل عمران: ١٣٣)

" حقیقت میں القد تعالی نے مسلمانوں پراحسان کیا جبکہ ان میں اان بی کی جبن سے ایک ایسے بیغیم کو بھیجا کہ وہ ان لو گول کو القد تعالی کی آبیتیں پڑھ بڑھ کر سناتے ہیں اور ان لو گول کی صفائی کرتے رہتے ہیں کتاب اور فہم کی باتیں بتاا ہے رہتے ہیں اور بالیقین بیلوگ قبل سے صرتے منطعی میں سے "۔ (بیان القرآن حضرت تھانوی)

هوالذي بعث في الاميين رسولاميهم يتلوا عليهم اياته ويـزكيهـم ويـعـلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين (الجمعة: ۴)

و بی ہے جس نے (عرب کے ) ناخواند ولوگوں میں ان بی (کی قوم) میں ہے (بیٹی عرب میں ہے ) ایک پیٹیبر بھیج جو ان کو القد تعالیٰ کی آبیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں اور ان کو (عقائد باطلہ اور اخل ق ذمیمہ ہے ) پاک کرتے ہیں اور ان کو کتا ہے بالہ اور دانشمندی (کی باتیں) سکھلاتے ہیں اور بیلاگ (آپ کی بعث کے )

کتاب اور دانشمندی (کی باتیں) سکھلاتے ہیں اور بیلاگ (آپ کی بعث کے )

پہلے ہے کھلی گمرابی میں ہتھ ۔ (بیان القرآن حضرت تھانوی)

جس چیز کوآنخضرت صلی القد علیہ وسلم کے فرائض نبوت ہیں ہے اولین فریضہ قرار دیا گیا ہوا مت کا واس کے بارے ہیں بیدخیال کرنا کہ بیغیرضروری ہے کتی بردی جہارت اور کس قدر رسوء ادب ہے۔

تيسري وجه: قرآن كريم من ارشاد ب: ﴿اسا نسحن نيزلننا الذكر وانا له لحافظون ٥ (الحجو: ٩) ليني بم نے بي يقرآن نازل كيا ہے اور بم بي اس كي حفاظت كرنے والے بيں قرآنَ کریم کی حفاظت کے معد ہ میں اس کے الفاظ کی حفاظت اس کے معانی کی حفاظت اس کی زیان و مغت کی حفاظت سب ہی کچوش ال ہے اور عالم اسباب میں حفاظت کا وعدہ اس طرح بورا ہوا کہ آنخضرت واللہ کے دور سے لے کرآئ تک جماعتوں کی جماعتیں قرآن کریم کی خدمت میں مشغول رہیں اور ان شاء ابتد تیامت تک پیسلسلہ چاری رہیگا ً ویا حق ظت قر آن کے شمن میں ان تمام لوگوں کی حفاظت کا بھی وعدہ ہے جو قر آن کریم کی خدمت کے کی نہ سی شعبہ ہے منسلک ہیں ان خدام قر آن میں سرفبرست ان حضرات کا نام ہے جوقر "ن کریم کے الفاظ کی حفی ظبت میں مشغول بیں اور قر آن کریم کے الفاظ کی تعلیم و تعلم میں لگے ہوئے میں خواہ حفظ کررہے ہول یا ناظرہ پڑھتے بڑھاتے ہوں اوراس وعدہ حفاظت کی کارفر مائی ہے کہ آج کے گئے گزرے زمانے میں (جس میں بقول آپ ئے قرآن پڑھنے کی فرصت کس کو ہے؟) لاکھوں جا فظ قرآن موجود ہیں جن میں جیوسات سال تک سے بیچ بھی شامل ہیں اب اً سرالفاظ قر آن کی تلاوت کوغیرضروری قراردے کرامت اس کے بڑھنے پڑھانے کاشغل ترک کردے تو گویا قرآن کریم کاوعدہ حفاظت نعوذ ہالند غبط تغم الكراس ومعده محكم كالغلط قراريانا تومحال ہے بال مہ ہوگا كداگر بالفرض امت قرآن كريم كے الفاظ كي تلاوت اور اس کے بڑھنے بڑھانے کورک کردے تو حق تعالی شاندان کی جگد ایسے لوگوں کو بروئے کار لا نمیں گے جواس وعدہ الہی کی تھمیل میں بسر وچھم اپنی جانمیں کھیا نمیں گے تو یاامت کا امت کی حیثیت ہے باقی رہناموقوف ہے قرآن کریم کے الفاظ کی تلاوت اور تعلیم وتعلم پراگرامت اس فریضہ ہے منحرف ہوجائے تو گردن زونی قراریائے گی اوراہے صفحہ بستی ہے مٹادیا جائے گا جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے:

وان تتولوا بستندل قوما غیر کم ثم لایکونو ا امثالکم اوراً برتم روًر دانی کرو گے تو القدت کی تنہاری جگددوسری توم پیدا کردے گا پیروہ تم جیے نہوں گے۔ (بیان القرآن حضرت تفانویؓ)

یہاں بینکتہ بھی ذہن میں رہنا جا بیئے کرتن تعالی شانہ نے جہاں قر آن کریم کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے دہاں اس کے خادم ہیں ان کے خادم ہیں ان ہے دہاں اس حفاظت کا بھی وعدہ کیا ہے جوقر آن کریم کے خادم ہیں ان

علوم قرآن کی فہرست پرایک نظر ڈالیس تو ان میں بہت سے علوم ایسے نظر آئیں گے جن کا تعلق الفاظ قرآن ہے ہے۔

ان علوم قرآن کا اجمالی تعارف حافظ سیوطیؒ نے الا تقان فی علوم القرآن، میں پیش کیا ہے ، موصوف ؒ نے علوم قرآن کو برس بری اسّی (۸۰) انواع میں تقسیم کیا ہے اور ہرنوع کے ذیل میں متعدو انواع درج کی بیں مثلا ایک نوع کا عنوان ہے ' بدائع قرآن' اس کے ذیل میں حافظ سیوطیٰ لکھتے ہیں ؛ انواع درج کی بیں مثلا ایک نوع کا عنوان ہے ' بدائع قرآن 'اس کے ذیل میں حافظ سیوطیٰ لکھتے ہیں ؛ مستقل ''۵۸ ویں نوع بدائع قرآن میں ،اس موضوع پر ابن ابی الاصبغ نے مستقل

۵۸ موصوع براین ای الاسی ہے ۔ کتاب کھی ہےاوراس میں قریباا یک سوانواع ذکر کی بیں''۔ (۱)

الغرض قرآن کریم کے مقدی الفاظ بی ان تمام علوم کا سر چشمہ ہیں قرآن کریم کے معنی ومفہوم کا سمندر بھی انہی الفاظ میں موجز ن ہے اگر خدانخو استدامت کے ہاتھ سے الفاظ میں موجز ن ہے اگر خدانخو استدامت کے ہاتھ سے الفاظ میں موجز ن ہے اگر خدانخو استدامت نے ہاتھ سے الفاظ میں موجز ن ہے محروم ان تمام علوم کے سوتے خشک ہوجا کمیں گے اور امت نہ صرف کلام الہی کی لذت وحلاوت سے محروم ہوجا کیگی ہوجا کیگی ہوجا کیگی دامال ہوجا کیگی ۔

چوتھی وجہ: کلام البی کی تلاوت سے جوانوار وتجلیات اہل ایمان کونصیب ہوتی ہیں ان کا حاط استحریر میں ممکن نہیں بیے حدیث تو آب نے بھی تی ہوگی کے قرآن کریم کے ایک حرف کی تلاوت پر دس نیکیال ملتی ہیں چنانچہ تخضرت صلی القدعدیہ وسلم کا ارش دگرامی ہے.

"جس نے کہ بالقد کا ایک حرف پڑھااس کے سے اس کے بدلے میں ایک نیکی ہے اور ہر نیکی دی گنا مالتی ہے (پس ہر حرف پر دی نیکیاں ہوئیں) اور میں یہ نہیں کہت کہ الم آگم ، ایک حرف ہے نیس بلکہ الف ایک حرف ہے ، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے ، لام ایک حرف ہے (پس ، الم ، پڑھنے پڑمیں نیکیاں ملیں) "(۲)

الاتنقان في علوم القرآن للسيوطي -الموع الثالث والخمسون-في مدانع القرآن ٨٣/٢
 ط:مصطفى البابي الحلبي مصر.

 <sup>(</sup>۲) مشكوة المصابيع - كتاب فضائل القرآن - العصل الاول - ۱۸۲۱ - طقديمي كتب خانه.

قرآن کریم کی تلاوت کے بشار فضائل ہیں جو شخص تلاوت قرآن کے فضائل و برکات کا پھھ اندازہ کرنا چاہدہ وہ حضرت شخ الحدیث مولا تا محمدز کریا مہا جرمدنی کے رسالہ فضائل قرآن کا مطالعہ کر بے اب خاہر ہے کہ قرآن کریم کے ایک ایک حرف پردی دی نیکیوں کا جو وعدہ ہے یہ مام اجرو تو اب اور یہ ساری فضیلت و برکت قرآن کریم کے الفاظ کی تلاوت ہی پر ہے محض انگریزی اردوتر جمہ پڑھ لینے سے یہ اجرحاصل نہیں ہوگا پس جو شخص اس اجرو تو اب اس برکت و فضیلت اور اس نور کو حاصل کرنا چاہتا ہے اس کو اس کے سواکوئی چارہ نہیں کہ وہ قرآن کریم کے الفاظ کی تلاوت کر ہے جن سے بیتمام وعد سے وابستہ ہیں۔ واللہ الموفق لکل خیروسعاد ہ

جہاں تک قرآن کریم کے ترجمہ دفنسیر کے مطالعہ کا تعلق ہے قرآن کریم کامفہوم سبجھنے کے نے ترجمہ دفنسیر کا مطالعہ بہت اچھی بات ہے ترجمہ خواہ اردو میں ہوانگریزی میں ہویا کسی اور زبان میں ہوالبتہ اس سلسلہ میں چندامور کی رعایت رکھناضروری ہے:

اول: وہ ترجہ وتفسیر متند ہواور کی محقق علم ربانی کے قلم سے ہوجس طرح شہی فرامین کی ترجمانی کا اٹل نہیں سمجھ جاتا ،ای طرح احتم الحاکمین کی ترجمانی کا ایک اعتباد اور ماہر ہونا شرط ہے ورنہ وہ ترجمانی کا اٹل نہیں سمجھ جاتا ،ای طرح احتم الحاکمین کی ترجمانی کے لئے بھی شرط ہے کہ ترجمہ کرنے والا دینی علوم کا ماہر ،متند اور الائل اعتباد ہو، آئ کی بہت سے غیر مسلموں بے دینوں اور کیچ کیا لوگوں کے تراجم بھی بازار بیس وستیاب ہیں خصوصا انگریزی زبان میں تو ایسے ترجموں کی بھر مار ہے جن میں حق تعالی شانہ کے کلام کی ترجمانی کے بجائے قرآن کریم کے نام سے خود اپنے افکار وخیالات کی ترجمانی کی گئی ہے ظاہر ہے کہ جس شخص کے دین و دیانت پر جمیں اعتباد نہ ہواس کے ترجمہ وتفسیر کے مطابعہ کا جو حضرات ترجمہ وتفسیر کے مطابعہ کا شوق رکھتے ہوں ان کا فرض ہے کہ وہ کسی لائق اعتباد عالم کے مشور ہ سے ترجمہ وتفسیر کا انتخاب کریں اور ہر شوق رکھتے ہوں ان کا فرض ہے کہ وہ کسی لائق اعتباد عالم کے مشور ہ سے ترجمہ وتفسیر کا انتخاب کریں اور ہر شوق رکھتے ہوں ان کا فرض ہے کہ وہ کسی لائق اعتباد عالم کے مشور ہ سے ترجمہ وتفسیر کا انتخاب کریں اور ہر شوق رکھتے ہوں ان کا فرض ہے کہ وہ کسی لائق اعتباد عالم کے مشور ہ سے ترجمہ وتفسیر کا انتخاب کریں اور ہر شوق رکھتے ہوں ان کا فرض ہے کہ وہ کسی لائق اعتباد عالم کے مشور ہ سے ترجمہ وتفسیر کا انتخاب کریں اور ہیں۔

دوم: ترجمہ وتفسیر کی مدد سے آدمی نے جو پچھ مجھا ہواس کو قطعیت کے ساتھ قر آن کریم کی طرف منسوب نہ کیا جائے بلکہ یہ کہا جائے کہ میں نے فلال ترجمہ وتفسیر سے میہ فہوم سمجھا ہے، ایبانہ ہو کہ غلط فہمی کی وجہ سے ایک غلط بات کو قر آن کہ می طرف منسوب کرنے کا و بال اس کے سرآج کے کیونکہ

منشائے الہی کے خلاف کوئی بات قرآن کریم کی طرف منسوب کرنا القد تع لی پر بہتان یا ندھنا ہے جس کا وبال بہت ہی سخت ہے۔

سوم: قرآن کریم کے بعض مقامات ایسے دقیق ہیں کہ بعض اوقات ترجمہ وتفسیر کی مدد سے بھی آ دمی ان کا احاط نہیں کرسکتا ایسے مقامات پرنشان لگا کراہل علم سے زبانی سمجھ لیا جائے اور اگر اس کے باوجود وہ مضمون اینے نہم سے اونچا ہوتو اس میں زیادہ کا وش نہ کی جائے۔

آپ دریافت فرماتے ہیں کہ کونسا طریقہ بہتر ہے کر بی میں قرآن شریف کی تلاوت کرنایا اس کا اگریز کی ترجمہ پڑھنا ؟ ترجمہ پڑھنے کی شرائط تو میں ابھی ذکر کرچکا ہوں اور یہ بھی بتا چکا ہوں کہ ترجمہ کا پڑھنا قرآن کریم کی تلاوت کا بدل نہیں ، اگر دو چیز یں تقبادل ہوں لینی ایک چیز دوسری چیز کا بدل بن عمق ہو دہاں تو یہ سوال ہوسکتا ہے کہ ان میں سے کوئی چیز بہتر ہے؟ جب ترجمہ کا پڑھنا قرآن کریم کی تلاوت کا بدل بی نہیں نہائکی جگہ لے سکتا ہے تو یہی عرض کیا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم کے اجروثو اب اور انوارو تجلیات کے لئے تو مسلمانوں کو قرآن بن کی کہ تلاوت کرنی چاہیے اگر معنی و شہوم کو بچھنے کا شوق ہوتو اس کے لئے ترجمہ و تشمیر ہے بھی مدذ کی جا سحتی ہے اور اگر دونوں کو جمع کرنے کی فرصت نہ ہوتو بہتر صورت یہ ہے کہ ترجمہ کی تلاوت کر تا رہے اور اگر دونوں کو جمع کرنے کی فرصت نہ ہوتو بہتر صورت یہ ہے کہ ترجمہ کے جائے قرآن کریم کی تلاوت کر تا رہے اور دین کے مسائل اہل علم ہے بوچہ پوچہ کران پڑھل کر تا رہے اس صورت میں قرآن کریم کی تلاوت کا جروثو آب بھی حاصل ہوتا رہے گا اور قرآن کریم کے مقاصد یعنی دینی مسائل پڑھل کرنے کی بھی تو فیق ہوئی رہیگی لیکن اگر تلاوت کو چھوڈ کر ترجمہ خوانی شروع کردی تو تلاوت مسائل پڑھل کرنے کی بھی تو فیق ہوئی رہیگی لیکن اگر تلاوت کو چھوڈ کر ترجمہ خوانی شروع کردی تو تلاوت قرآن سے تو چھوٹھی پہلے دن ہی محروم ہوگیا اور ظاہر ہے کہ صرف ترجمہ پڑھ کر بیڈینی قرآن کریم کا مام نہیں مسائل بڑھل کرنے کی تو فیق سے بھی محروم ہوگیا اور فیا ہر ہے کھوٹ کرتے جہ پڑھ کر بیڈینی قرآن کریم کی کا مام نہیں مسائل بیکنا نہ دینی مسائل اخذ کر سکتا نے دینی مسائل اخذ کر سکتا ہے اس طرح بیڈینی دین ہی مسائل اخذ کر سکتا ہے اس طرح بیٹونی وین پر عمل کرنے کی تو فیق سے بھی محروم ہوگیا اور مواج میں بی عمل کرنے کی تو فیتی سے بھی مسائل اخذ کر سکتا ہے اس طرح بیٹونی وین پر عمل کرنے کی تو فیتی سے بھی محروم رہے گا اور سے اس طرح بی خوص دین پر عمل کرنے کی تو فیتی سے بھی محروم رہے گا اور سے اس میں میں میں کرنے کی تو فیتی سے بھی محروم ہوگیا اور میں میں کرنے کی تو فیتی سے بھی محروم ہوگیا اور سے اس کرنے کی تو فیتی سے بھی میں کرنے کی کو میں کی مام نہوں کے کا مام نہیں کی میں کرنے کی کو میں کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کو بی کرنے کی کی کرنے کی کرنے کرنے کی کو کرنے کی کرنے کرنے کی کر

آپ نے بیعذرلکھا ہے کہ یہاں امریکہ میں زندگی بہت مصروف ہے اورلوگوں کے پاس بہت مارے کام کرنے کا وفت نہیں لہذا یہاں مسلمان مردوعورت کہتے ہیں کہ قرآن نہیں پڑھ سکتے کیونکہ وہ وضو کر کے کی کونے وقت نہیں لہذا یہاں مسلمان مردوعورت کہتے ہیں کہ قرآن نہیں پڑھ سکتے کیونکہ وہ وضو کر کے کسی کونے میں بیٹھ کرقرآن نہیں پڑھ سکتے جوان کی سمجھ میں نہیں آتا۔

آپ نے دور جدید کے مردوزن کی بے پناہ مصروفیات کا جوذ کر کیاوہ بالکل سیح ہے اور بیصرف

امر بکہ کا مسکد نہیں بلکہ قریباساری و نیا کا مسکلہ ہے آج کا انسان مصروفیت کی زنجیروں میں جس قد رجکڑا ہوا ہے کہ ہاس سے پہلے شاید بھی اس قدر پابند سلامل نہیں رہا ہوگا۔ آپ غور کریں گے تواس نیتج پر پہنچیں گے کہ ہماری ان بے پناہ مصروفیات کے دو ہڑے سبب ہیں ایک بید کہ آج کے مشینی دور نے خودانسان کوبھی ایک خود کارمشین بنادیا ہے مشینوں کی ایجاد تو اسلئے ہوئی تھی کہ ان کی وجہ سے انسان کوفرصت کے کھات میسر آسکیں گئیں مشین کی برق رفتاری کا ساتھ دینے کے لئے خودانسان کوبھی مشین کا کردارادا کرنا پڑا۔

دوم ہیر کہ ہم نے بہت ی غیر ضروری چیزوں کا بوجھ اپنے اوپر لادلیا ہے آدگی کی بنیادی ضرورت صرف آئی تھی کہ بھوک مٹانے کے لئے اسے پیٹ بھر کر روٹی میسر آجائے تن ڈھا تکنے کے لئے اسے کیٹر امیسر ہواور سردی گری سے بچاؤ کے لئے جھونیز ابہولیکن ہم میں سے برخص قیصر وکسری کی کھاٹ باٹ سے رہنے کا متمنی ہے اور وہ ہر چیز میں دوسروں سے گوئے سبقت لے جانا چا ہتا ہے۔خواجئ عزیز الحس مرحوم کے بقول، کی تھے گو دھن ہے رہوں سب سے بالا ہوزینت نرالی ہو فیشن نرالا جیل جیا گرتا ہے گیا ہوں نیش نرالا جوزینت نرائی ہو فیشن نرالا جیا کرتا ہے کیا ہوں ہی مرنے والا مجتبے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا جیا کرتا ہے کیا ہوں ہی مرنے والا مجتبے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا جیلہ بی مرنے کی جاہے تماشا نہیں ہے وہ لادین اور بے خدا تو میں جن کے سامنے آخرت کا کوئی تصور نہیں جن کے نزدیک زندگی بس وہ لادین اور بے خدا تو میں جن کے سامنے آخرت کا کوئی تصور نہیں جن کے نزدیک زندگی بس

وہ اگر دنیوی مسابقت کے مرض میں مبتلاء ہوتیں اور دنیوی کر وفراور شان وشوکت ہی کومعراج کمال مجھتیں تو جائے تعجب نہتی لیکن امت محمد بید جن کے دل میں عقید ہُ آخرت کا یقین ہے اور جن کے سر پر آخرت کے محاسبہ کی وہاں کی جزاء وسرزا کی اور وہاں کی کامیا نی ونا کامی کی تکوار ہر وفتت نکتی رہتی ہے ان کی بید آخرت فراموشی بہت ہی افسوسنا ک بھی ہےاور حیرت افز ابھی۔

ہم نے غیروں کی تقلید ونقالی میں اپنا معیار زندگی بلند کرنا شروع کرویا ہمارے سامنے ہمارے محبوب صلی التدعلیہ وسلم کانقش زندگی موجود تھا صحابہ کرام یے نمونے موجود تھے اکابر اولیاء اللہ اور بزرگان دین کی مثالیں موجودتھیں مگر ہم نے ان کی طرف آئکھا ٹھا کر دیکھنا بھی پسند نہ کیا بلکہ اس کی دعوت ویہے والوں کواحمق وکوؤن سمجھا اور معیار زندگی بلند کرنے کے شوق میں زندگی کی گاڑی پراتنا نمائشی سامان لا دلیا کہ اب اس کا تھنچتا محال ہو گیا گھر کے سارے مردوزن حجو ٹے بڑے اس بو جھ کے تھینچنے میں دن رات ملکان ہورہے ہیں رات کی نینداور دن کا سکون غارت ہوکررہ گیا ہے بہارے اعصاب جواب وے رہے میں نفسیاتی امراض میں اضا فہ ہور ہا ہے علاج معالجہ میں ۵ کے فیصد مسکن دوائیاں استعمال ہور ہی میں خواب آ ور دوا کیں خوراک کی طرح کھائی جارہی ہیں تا گہائی اموات کی شرح حیر تناک حد تک برد ھارہی ہے کیکن کسی بندہ خدا کوعقل نہیں آتی کہ ہم نے نمود ونمائش کا میہ بارگراں آخر کس مقصد کے لئے لا درکھا ہے؟ نہ یہی خیال آتا ہے کہ اگر موت اور موت کے بعد کی زندگی برحق ہے اگر قبر کا سوال وجواب اور ثواب وعذاب برحق ے اگر حشر ونشر، قیامت کے دن کی ہولنا کیاں اور جنت ودوز خ برخق ہے تو ہم نمود ونمائش کا جو بو جھ لا دے پھرر ہے ہیں اور جس کی وجہ ہے اب چشم بد دور ہمیں قر آن کریم کی تلاوت کی بھی فرصت نہیں رہی پہ قبروحشر میں ہمارے کس کام آئے گا؟ سب ٹھاٹھ پڑارہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا، کا تماشاشب وروز ہماری آٹھوں کے سامنے ہے نمودنمائش اور بلند معیارزندگی کے خبطی مریضوں کو ہم خالی ہاتھ جاتے ہوئے دن رات ویکھتے مېرنيکن جاري چيتم عبرت دانېي<u>س بهوتی \_</u>

ایک حدیث شریف کامضمون ہے کہ آ دمی جب مرتا ہے تو فر شتے پوچھتے ہیں کہ اس نے آ گے کیا بھیجا؟اورلوگ کہتے ہیں کہ اس نے پیچھے کیا چھوڑا؟()

اب جب جارا انتقال ہوگا جب ہمیں قبر کے تاریک خلوت خانے میں رکھدیا جائیگا اور فرشتے پوچھیں گے کہ یہاں کے اندھیرے کی روشنی قر آن کریم کی تلاوت ہے یہاں کی تاریکی دورکرنے کے لئے تم

<sup>(</sup>۱) مشكوة المصابيح -كتاب الرقاق- الفصل الثالث-٣٥٥/٢-ط· قديمي كتب خانه

کیالائے یا تو وہاں کہد ہے گا کہ بھاری زندگی بڑی مصروف تھی اتناوقت کہاں تھا کہ وضوکر کے ایک کونے میں بیٹھ کرقر آن پڑھیں۔اور جب میدان حشر میں بارگاہ خداوندی میں سوال ہوگا کہ جنت کی قیمت اداکر نے کے لئے کیالائے وہاں جواب بید ہے گا کہ میں نے بڑی تر باں حاصل کی تھیں امر یکہ جھے تر تی یافتہ ملک میں استے بڑے کا کہ میں نے بڑی سے بڑی ڈاکر یاں حاصل کی تھیں امر یکہ جھے تر قیافتہ ملک میں استے بڑے عبدوں پر فائز تھا میں نے فلاں فلاں چیز وں میں نام پیدا کیا تھا ،بہترین سوٹ زیب تن کرتا تھا ،شاندار بنگلہ میں رہتا تھا کارین تھیں ، بینک بیلنس تھا میر بے پاس اتنی فرصت کہاں تھی کہ آخرت کی تیاری کروں پانچ وفت مسجد میں جایا کروں روزانہ کم سے کم ایک پارہ قر آن کر یم کی تلاوت کیا کروں تبیجات پڑھوں درودشریف پڑھوں خوددین کی محنت میں لگوں اور اپنی اولاد کوقر آن مجید حفظ کراؤں محمد میں اور آپ یہی جواب دیں گے کہ جناب امریکی مردوں اور عورتوں کے پاس آئی فرصت کہاں تھی کہ باوضوا یک کونے میں بیٹھ کرقر آن کر یم کی تلاوت کیا کریں مردوں اور عورتوں کے پاس آئی فرصت کہاں تھی کہ باوضوا یک کونے میں بیٹھ کرقر آن کر یم کی تلاوت کیا کریں مردوں اور عورتوں کے پاس آئی فرصت کہاں تھی کہ باوضوا یک کونے میں بیٹھ کرقر آن کر یم کی تلاوت کیا کریں عردوں اور عورتوں کے پاس آئی فرصت کہاں تھی کہ باوضوا یک کونے میں بیٹھ کرقر آن کر یم کی تلاوت کیا کریں عردوں اور عورتوں کے پاس آئی فرصت کہاں تھی کہ باوضوا یک کونے میں بیٹھ کرقر آن کر یم نے فقل کیا ہے۔

ان تقول نفس يمحسرتي على ما فرطت في جنب الله وان

كنت لمن السخوين (الزمر: ٥٦)

مجھی (کل قیامت کو) کوئی شخص کہنے لگے کہ افسوس میری اس کوتا ہی پر جو میں نے خدا کی جناب میں کی ہےاور میں تو (احکام خداوندی پر ) ہنت ہی رہا۔ (تر جمہ حضرت تھا نوی) • سے میں منقل سے است سے میں منقل سے میں منقل سے میں منتقل سے میں منتقل سے میں میں میں میں میں میں میں میں میں

جب مرنے کے بعد ہمارا جواب وہ ہوگا جوقر آن کریم نے نقل کیا ہے تو یہاں بیعذر کرنا کہ فرصت

نہيں محض فريب نفس نہيں تو اور كيا ہے؟ حديث شريف ميں ہے: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت و العاجز من

الكيس من دان تفسه وعمل نما بعد المو ت والعاجز من اتبع نفسه هو اها و تمنى على الله (١)

'' دانشمندوہ ہے جس نے اپنفس کورام کرلیا اورموت کے بعد کی زندگی کے لئے محنت کی اوراحمق ہے وہ مخص جس نے اپنفس کوخواہشات کے پیچھے لگادیا

<sup>(</sup>۱)مشكومة المصابيح -كتاب فصائل القرآن -كتاب الرقاق-باب استحباب المال والعمر للطاعة الفصل الثاني-١/٢ صلى: قديمي

اورالله تعالی پرآرز و کمیں دھرتار ہا''۔

ان تمام امور ہے بھی قطع نظر کر لیجئے ہماری مصروف زندگی میں ہمارے پاس اور بہت ی چیز وں کے لئے وقت ہے ہم اخبار پڑھتے ہیں ریڈ یو، ٹیلی ویژن و کیھتے ہیں دوست احباب کے ساتھ گپ شپ کرتے ہیں سیر وتفری کے لئے جاتے ہیں تقریبات میں شرکت کرتے ہیں ان تمام چیز وں کے لئے ہمارے پاس فالتو وقت ہے اور ان موقعوں پر ہمیں بھی عدیم الفرصتی کا عذر پیش نہیں آتا، لیکن جب نماز، روزہ ، ذکر واذ کا راور تلاوت قرآن کا سوال سامنے آئے تو ہم فور اعدیم الفرصتی کی شکایت کا وفتر کھول ہیٹھتے ہیں۔

امریکہ اور دیگر بہت ہے ممالک میں ہفتہ میں دودن کی تعطیل ہوتی ہے ہفتہ کے دن ان دودنوں کے تعطیل ہوتی ہے ہفتہ کے دن ان دودنوں کے مشاغل کا نظام ہم پہلے ہے مرتب کر لیتے ہیں اور اگر کوئی کام نہ ہوتب بھی دفت پاس کرنے کے لئے کوئی نہ کوئی مشغلہ ضرور تجویز کرلیا جاتا ہے لیکن تلاوت قرآن کی فرصت ہمیں چھٹی کے ان دودنوں میں بھی نہیں ہوئی۔

اس سے معلوم ہوا کہ فرصت نہ ہونے کا عذر محف نفس کا دھوکا ہے اس کا اصل سبب میہ ہے کہ دنیا ہماری نظر کے سامنے ہے اسلئے ہم اس کے مشاغل میں منہمک رہتے ہیں موت اور آخرت کا دھیاں نہیں اس کئے موت کے بعد کی طویل زندگ سے غفلت ہے نہ اسکی تیاری ہے اور نہ تیاری کا فکر واہتمام اس لئے ضرورت اس بات کی ہے کہ عذر تر اشی کے بجائے اس مرض غفلت کا علاج کیا جائے قیامت کے دن میعذر نہیں چلے گا کہ پاکستانی یا امر کجی مردوں عور توں کومھروفیت بہت تھی انکوذ کر و تلاوت کی فرصت کہاں تھی ؟ آپ نے لکھا کہ:

"کافر نداق کرتے ہیں کہ صرف ایک قرآن پڑھنے کے لئے کام کرنے پڑتے ہیں یہ مانتے ہیں کہ دہ ایک مقدس کتاب ہے لیکن ہائبل بھی مقدس کتاب ہے اور ہم کتاب کسی بھی دفت پڑھ سکتے ہیں ہم زیادہ تر رات کوسوتے دفت بستر میں پڑھ سکتے ہیں کیا قرآن بھی اس طریقہ ہے پڑھا جا سکتا ہے؟ اگر نہیں تو کیا دجہ ہے؟" آپ نے کافروں کے نداق اڑانے کا جوذ کر کیا ہے اس پرآپ کو ایک لطیفہ سنا تا ہوں کہتے ہیں کدایک ناک وال خص کنتول کے دلیس چلاگیا وہ نکوآیا کوآیا کہ کراس کا فداق اڑانے گئے چونکہ یہ پورا ملک کنٹول کا تھااس لئے اس غریب کی زندگی دو بھر ہوگئی اور اسے اپنی ناک سے شرم آنے لگی و ہیں سے ہمار سے یہاں نکو بنانے کا محاورہ رائج ہوا آپ کی مشکل یہ ہے کہ آپ کنٹوں کے دلیس ہیں رہتے ہیں اسلئے آپ کواپی ناک سے شرم آنے لگی ہے اگر آپ کو بیا حساس ہوتا کہ عیب آپ کی ناک کا نہیں بلکہ ان نکٹوں کی ناک کے غائب ہونے کا جاوان کے فداق اڑانے سے شرمندگی نہ ہوتی۔

جس بائبل کو وہ مقد س کلام کہتے ہیں وہ کلام البی نہیں بلکہ انسانوں کے ہاتھ کی تقنیف تہیں۔
مثلا عہد نامہ جدید ہیں ہتی کی انجیل ، مرقس کی انجیل ، لوقا کی انجیل ، یوحنا کی انجیل کے نام سے جو کہ ہیں
شامل ہیں وہ کلام البی نہیں جو حضرت میسی پر حضرت جبرئیل کے ذریعے نازل ہوا تھا بلکہ یہ حضرت میسی کی
حیار سوائے عمریاں ہیں جو مختلف اوقات ہیں ان چار حضرات نے تصنیف فر مائی تھیں لطف یہ ہے کہ ان کی
تصنیف کا اصل نسخ بھی کہیں و نیا میں موجود نہیں ان بے چاروں کے ہاتھ جو پچھ ہے وہ محض ترجمہ ہی ترجمہ
ہے اصل متن غائب ہے یہی وجہ ہے کہ آئے دن ترجموں میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں وہ کہا ھا میں جونسخہ
شائع ہوا تھا اس کا مقابلہ عراجی ا ء کے نسخ سے کر کے دیکھئے دونوں کا فرق کھل کر ساسنے آجائے گا۔

ان چارا نجیلوں کے بعداس مجموعہ میں رسولوں کے اعمال کی کتاب شامل ہے بید حضرت عیسی علیہ السلام کے حوار یوں کے حالات پر مشتمل ہے اس کے بعد چودہ خطوط جناب پولوس کے جیں جوانہوں نے ختلف شہروں کے باشندوں کو لکھے تھے اس کے بعد یعقو ب، پیطرس، بوحنااور یبودا کے خطوط بیں اور آخر میں یوحناعارف کا مکاشفہ ہے اب نور فرمائے کہ اس مجموعہ میں کوئی چیز ہے جس کے ایک ایک حرف کو کلام الی کہا جائے اور وہ ٹھیک اس زبان میں محفوظ ہوجس زبان میں وہ نازل ہوا تھا ان حضرات نے انسانوں کی کہی ہوئی تحریروں کو کلام مقدس کا نام و سے رکھا ہے گرچونکہ وہ کلام الی نہیں جیس اس لئے وہ واقعی اس لائق بیں کہا جائے اور وہ ٹھی اور وہ آج سے گرچونکہ وہ کلام الی نہیں جس موجود ہے جس کے ایک حرف بیں کہا ہو کو گئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی اور وہ آج سے لیکن آپ کے ہاتھ جس وہ کلام الی ہوجود ہے جس طرح میں کہ یہ جس کو گئی تبدیلی واقع نہیں موجود ہے جس طرح کر وہا تو مات میں موجود ہے جس طرح کر وہا تھا اور استعرب کے استحد بین کہ یہ کہا ہو کہا م انہی تھا کہ سے دنیا کے سامنے چیش کیا تھا اور اس کھی کہ دہی کلام ہے جس کو گھی دسول استعرب کے کام الی کی حیثیت سے دنیا کے سامنے چیش کیا تھا اور اس

میں ایک حرف کا بھی تغیر و تبدل نہیں ہوا چنا نچہ انگریزی دور میں صوبہ متحدہ کے لفٹیوٹ گورنرسر ولیم میسوراپی کتاب'' لائف آف محر''میں لکھتے ہیں:

''یہ بالکل سی اور کامل قرآن ہے اور اس میں ایک حرف کی بھی تحریف نہیں ہوئی ہم ایک بڑی مضبوط بناء پر دعوی کر سکتے ہیں کہ قرآن کی ہرآیت خالص اور غیر متغیر صورت میں ہے اور آخر کارہم اپنی بحث کو دن ہیم صاحب کے فیصلہ پر ختم کرتے ہیں وہ فیصلہ بیہ ہے کہ ہمارے پاس جوقر آن ہے ہم کامل طور پر اس میں ہر لفظ محمد ہے کہ کامل طور پر اس میں ہر لفظ محمد ہے کہ کامل حور پر اس میں ہر لفظ محمد ہے کہ کامل حور پر اس میں ہر لفظ محمد ہے کہ کامل حور پر اس میں ہر لفظ محمد ہے کہ کامل حور پر اس میں ہر لفظ محمد ہے کہ کامل حور پر اس میں ہر لفظ محمد ہے کہ کامل حور پر اس میں ہر لفظ محمد ہے کہ کامل حور پر اس میں ہر لفظ محمد ہے کہ کامل حور پر اس میں ہر لفظ محمد ہے کہ ہمارے باس میں کہ ہر لفظ کو خدا کا لفظ خیال کرتے ہیں۔ (۱)

الغرض مسلمانوں کے پاس الحمد ملتہ کلام الہی عین اصل حالت میں اور انہی الفاظ میں محفوظ ہے جو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر تازل ہوئے نتھے اس لئے مسلمان جس اوب وتعظیم کے ساتھ کلام اللہ کی تلاوت کریں بجا ہے ایک بزرگ مسلمانوں کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ تلاوت کریں بجا ہے ایک بزرگ مسلمانوں کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ ہزار باربشویم دہن بدمشک وگلاب ہنوز نام تو گفتن کمال ہے او بی ست۔

آپ کا پاک نام اسقدر مقد سے کہ میں اگر بزار مرتبہ مشک وگلاب کے ساتھ دھووں تب بھی آ پ کا نام لینا ہے او بی ہے اس لئے اگر کا فرآپ کو طعنہ دیے ہیں تو ان کے طعنہ کی کوئی پر واہ نہ سیجے ان کے یہاں طہ رت کا کوئی تصور ہی نہیں وہ ظاہری ٹیپ ٹاپ اور صفائی کا تو بہت اہتمام کرتے ہیں گرنہ انہیں کبھی پانی سے استنجا کرنے اور گندگی کی جگہ کو پاک کرنے کی توفیق ہوئی ہے اور نہ انہوں نے بھی عشل جنابت کیا جب طہارت ، وضواور عشل ان کے فد جب ہی ہیں نہیں تو باوضو ہوکر وہ اپنی کتاب کو کیسے پڑھیں جنابت کیا جب طہارت ، وضواور عشل ان کے فد جب ہی ہیں نہیں تو باوضو ہوکر وہ اپنی کتاب کو کیسے پڑھیں گئے یہامت مجمد بیونی کے دیامت مجمد بیونی کے کہ ان کو قدم قدم پر پاک اور باوضور ہے کی تعلیم کی گئی ہے اور بیاس امت کی شناخت ہوگی کہ جن اعضاء امت کا وہ انتیاز کی وصف ہے جس کے ساتھ قیامت کے دن اس امت کی شناخت ہوگی کہ جن اعضاء کووضو ہیں دھویا جا تا ہے وہ قیامت کے دن چیک رہے ہوں گئی کتاب اللہ نور ہے اس کو کی کھا تیات

<sup>(</sup>۱) تنبيبه الحافدين الملقب بـ"سوط العذاب على اعداء الكتاب -لمولانا عبدالشكور اللكهنوى ص ا ٣،ط:مكتبه فاروق اعظم ساهيوال.

یا سورتیں زبانی یا وہوں ان کو بے وضوبھی پڑھنا جائز ہے اور بستر پربھی پڑھ سکتے ہیں البتہ اگر عنسل فرض ہوتو عنسل کے بغیر قر آن کریم کی تلاوت زبانی بھی جائز نہیں ای طرح حیض ونف س کی حالت ہیں بھی عورت تلاوت نہیں کرسکتی اورا گرآ دمی کوشنل کی حاجت تو نہ ہولیکن وضو کا موقع نہ ہوتو بھی ہے جائز ہے کہ قر آن مجید کے اوراق کسی کپڑے وغیرہ سے النتار ہے اور دیکھ کر تلاوت کرتا رہے الغرض بڑی نا پاک کی حالت میں تو قر آن کریم کو بے قر آن کریم کو بے پردہ ہاتھ لا قرت جائز ہے البتہ قر آن کریم کو بے پردہ ہاتھ لگانا ہے وضو جائز نہیں گئن وضو نہ ہونے کی حالت میں تلاوت جائز ہے البتہ قر آن کریم کو بے پردہ ہاتھ لگانا ہے وضو جائز نہیں۔

کتبه: محمد بوسف لدهیانوی بینات-رمفهان ۱۳۰۸ه

## قرآن كريم مين منسوخ آيات كاوجود؟

محترم ومكرم مولانا صاحب دامت بركاحهم السلام عليكم ورحمة الله

گذارش ہے کہ ایک خالص علمی مسئلہ دریا فت طلب ہے، اگر آپ جواب دیں تو جز ایم اللہ مشکور ہوں گی۔

مسئله بدہے کہ مولا نامحرتقی صاحب عثانی مرظلۂ علوم القرآ ن صفحہ نمبر ۱۲ ایر رقمطر از ہیں کہ "جہوراہل سنت کا مسلک ہے ہے کہ قرآن کریم میں ایسی آیات موجود ہیں جنكاتكم منسوخ موجكا ب\_ليكن معتزله ميس سے ابوسلم اصفهاني كا كہنا يد بے كه قرآن كريم كى كوئى آيت منسوخ نہيں ہوئى بلكه تمام آيات اب بھى واجب العمل ہيں۔ ابوسلم اصفہانی کی انتاع میں بعض دوسرے حضرات نے بھی یہی رائے ظاہر کی ہے اور ہمارے زمانے میں اکثر تجدد پسند حصرات اس کے قائل ہیں۔ چنانچہ جن آپیوں میں ننخ معلوم ہوتا ہے بیدحفرات انکی البی تشریح کرتے ہیں جس سے ننخ تسلیم نہ کرنا یڑے کیکن حقیقت رہے کہ بیموقف دلائل کے لحاظ سے کمزور ہے اور اسے اختیار كرنے كے بعد بعض قرآنى آيات كى تفسير ميں ايس تھينج تان كرنى يزتى ہے جواصول تغییر کے بالکل خلاف ہے''۔(۱)

به تو تفاتقی صاحب کابیان \_ادهرحصرت مولا ناانورشاه صاحب کشمیری فیض الباری ج**سوم ف**ینمبر ۲۹ارفرماتے ہیں:

" انكرت النسخ راسا وادعيت ان النسخ لم يرد في القرآن راسا" (٢)

(١)علوم القرآن اوراصول تغيير - شيخ محرتقي عثاني - باب چهارم ناسخ منسوخ -١٦٢٠ - ط. مكتبد دارالعلوم.

(٢)فيض الباري عملي صحيح البحاري الأنورشاة الكشميري-كتاب الصوم-تحت قوله تعالى ومن كان منكم مريضا .....الاية-٣٤/٣ ا حط: دار المامون الطبعة الأولى.

آ مے اسکی تشریح فرماتے ہیں:

اعنى بالنسخ كون الاية منسوخة في جميع ما حوته بحيث لاتبقى معمولة في جزئ من جزئياتها فذالك عندى غير واقع وما من اية منسوخة الا وهي معمولة بوجه من الوجوه وجهة من الجهات. (١)

برائے کرم یہ بتائیں کہ مولانا محمد انور شاہ صاحب کے بارے میں کیا تاویل کریں گے۔ کیا یہ صریح ننخ کا انکار نہیں ہے، والقد میراانکے بارے میں حسن ظن بی ہے صرف اپنے ناقص ذبن کی شفی جابتی ہوں۔ نیز نا چیزلز کیوں کو پڑھاتی ہے تو اس قتم کے مسائل میں تو جیہ بہت مشکل ہوتی ہے۔ برائے کرم یہ بنائیں کہ انور شاہ شمیری رحمہ اللہ کے فزویک مندرجہ ذیل آیت کی کوئی جزئی پڑمل باقی ہے۔

" يا ايها الذين امنوا اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدى نجواكم صدقة ذالك خير لكم واطهر فان لم تجدوا فان الله غفور رحيم". (المجادلة ١٣٠٠)

میرے کہنے کا مقصود میہ ہے کہ ادھر مولا تا محمر تقی صاحب کا فرمان کہ بجز معتزلہ یا ایکے ہم مشرب کے سی نے نئے کا انکار نہیں کیا ، اور ادھر دیو بند کے جلیل القدر اور چوٹی کے بزرگ بیفر ما کیں ''ان المنسخ لم مود فی القو آن رأسا'' ۔ تو تو جیہہ مجھ جیسی ناقص العقل والدین کے لئے بہت مشکل ہے اس البحون کو صل فرما کر تو اب دارین حاصل کریں ۔ والسلام فقظ

بمشيره محمد رفيق بنت محمد حيات

#### الجواسب باست مبتعالیٰ

معتزلہ کے مذہب اور حضرت شاہ صاحب نور اللہ مرقدۂ کے مسلک کے درمیان فرق ہیہ ہے کہ معتزلہ کے مرمیان فرق ہیہ ہے کہ معتزلہ تو شخ فی القرآن کے سرے سے منکر ہیں۔جیسا کہ آجکل کے قادیانی اور نیچ پری بھی یہی رائے رکھتے ہیں ، ایکے نزد یک قرآن کریم میں جو تھم ایک بار نازل کردیا گیا اس کی جگہ پھر بھی دوسراتھم نازل نہیں ہیں ، ایکے نزد یک قرآن کریم میں جو تھم ایک بار نازل کردیا گیا اس کی جگہ پھر بھی دوسراتھم نازل نہیں

<sup>(</sup>١) فيض الباري -المرجع السابق -٣٤/٣ . .

ہوا، حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ دیگر اہل حق کی طرح ننخ فی القرآن کے قائل ہیں، مگر وہ بیفر ماتے ہیں کہ آیات منسوخہ کو جو قرآن کریم میں ہاقی رکھا گیا اس میں حکمت سے ہے کہ اُن آیات کے مشمولات میں کسی نہ کسی وقت کوئی نہ کوئی جزئی معمول ہے ہوتی ہے۔

یہ بین ہوا کہ کسی آیت کواس طرح منسوخ کردیا جائے کہ اسکے مشمولات وجزئیات میں ہے کوئی فرد کسی حال میں بھی معمول بہ ندر ہے، مثلا آیت فدیئے صوم کا تکم ان لوگوں کے حق میں تو منسوخ ہے جو روز ہے کی طاقت رکھتے ہوں، خواہ انکوروز ہے میں تکلیف ومشقت ہی برداشت کرنا پڑتی ہو۔ مگر شیخ فائی وغیرہ کے حق میں روز ہے کا فدیدا ہے بھی جا کڑے۔ اوروہ اس آیت کے تحت مندرج ہے۔ اس لئے بیآیت اپنی فیرہ کے حق میں اسکی تصریح موجود ہے۔ لیکن اس کے بعض مشمولات کے اعتبار سے تو منسوخ ہے جا لکلیے منسوخ نہیں بلکہ بعض اعتبارات وجزئیات کے لغتبار سے منسوخ ہے۔

اسکی دوسری مثال آیت من جات ہے ﴿ یا ایھا المذین امنو ا اذا ناجیتم الرسول ﴾ (۱) الآبیجو

آپ نے نقل کی ہے، آیت میں جو تھم دیا گیا ہے وہ پہلے واجب تھ۔ جے منسوخ کردیا گیا۔ اور اسکے ننخ کی
تصریح اسکے مابعد کی آیت میں موجود ہے۔ گراسکا استخباب بعد میں بھی باتی رہااس لئے اس آیت میں بھی ''ننخ

بالکلیہ' نہیں ہوا۔ بلکہ اپنے بعض مشمولات وجز کیات کا عتبارے بیآیت بعد میں بھی معمول بھار ہی۔

<sup>(</sup>١)المجادلة : ١٢

حضرت شاہ صاحبؒ کے ارشاد کی بیتشریج خود انکی اس عبارت سے واضح ہے جو آپ نے تقل کی ہے۔ چنانچے فرماتے ہیں:

"ان النسخ لم يرد في القرآن رأسا، اعنى بالنسخ كون الاية منسوخة في جميع ما حوته، بحيث لا تبقى معمولة في جزئى من جزئياتها. فذالك عندى غير واقع وما من آية منسوخة الا وهي معمولة بوجه من الوجوه وجهة من الجهات".

" بے شک قرآن کریم میں شخ بالکلیہ واقع نہیں ہوااوراس شخ بالکلیہ ہے میری
مرادیہ ہے کہ کوئی آیت اپنے تمام مشمولات کے اعتبار سے منسوخ ہوجائے کہ اس کی
جزئیات میں سے کوئی جزئی بھی معمول بدندر ہے۔ ایسا شنخ میرے نزدیک واقع نہیں۔
بلکہ جوآیت بھی منسوخ ہے وہ کسی نہ کسی وجداور کسی نہ کسی جہت سے معمول بہاہے'۔
اس شمن میں آیت فعہ یہ کی مثال دینے کے بعد فرماتے ہیں:

وبالجملة ان جنس الفدية لم ينسخ بالكلية، فهى باقية الى الان فى علمة مسائل، وليس لها ماخذ عندى غير تلك الأية فدل على انها لم تنسخ بمعنى عدم بقاء حكمها فى محل ونحوه.(١)

"فلاصه يه بحرض فديه بالكليم منسوخ نبيس بوار بلك فديه متعدوماكل مي اب تك باقى مهاك من فديه بالكليم منسوخ نبيس بوار بلك فديه متعدوماكل مي اب تك باقى مهاك من فديه كاما فذير عزد يك ال آيت ك سوانيس بي الله بي فديه آيت بايل معنى منسوخ نبيس بوئى كدارا كامكم من على من فديه بايل معنى منسوخ نبيس بوئى كدارا كامكم كسي كل من بي باقى ندر بابوئ -

كتبه جمر يوسف لدهيانوي

<sup>(</sup>١) فيض البارى -٣٨/٣٠ ا - المرجع السابق.

## مبابله كي حقيقت

سوال: مباطح کی کیا حقیقت ہے؟ اس بارے میں کلام مجید کی کون کون کی آیات کا نزول ہوا ہے؟ سائل: اعجاز احمد خان

جواب: مبللہ کاذکر سورہ آل عمران (آیت ۲۱) میں آیا ہے، جس میں نجران کے نصاریٰ کے بارے میں فرمایا گیا ہے:

'' پھر جوکوئی جھڑا کرے جھ سے اس قصہ میں ، بعد اس کے کہ آ چکی تیرے پاس خبر کچی تو تو کہد ہے ، آؤ، بلاویں ہم اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے اور اپنی عورتیں اور تمہاری عورتیں اور تمہاری عوان پھر التجا کریں ہم سب اور لعنت کریں الدی کان پر جو جھوٹے ہیں۔'' (ترجمہ شنخ الہند)(۱)

اس آیت کریمہ سے مہاہلہ کی حقیقت واضح ہوجاتی ہے کہ جب کوئی فریق من واضح ہوجانے کے باوجوداس کو جھٹلا تا ہوتواس کو دعوت دی جائے کہ آؤ! ہم دونوں اپنی عورتوں اور بچوں سمیت ایک میدان میں جمع ہوں اور گڑ گڑاکر اللہ تعالی سے دعا کریں کہ اللہ تعالی جھوٹوں پر اپنی لعنت بھیج ، رہا یہ کہ اس مباہلہ کا نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ مندرجہ ذیل احادیث سے معلوم ہوجا تا ہے:

ا: متدرک حاکم میں ہے کہ نصاری کے سید (سردار) نے کہا کہ ان صاحب ہے (بینی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ) مباہلہ نہ کرو، اللہ کی قتم اگر مباہلہ کیا تو دونوں میں سے ایک فریق زمین میں دھنسادیا جائے گا۔ (۲)

<sup>(</sup>١) تفسير عثماني - سورة ال عمران: ١١١ - ١٩٤١ - ط: دار الاشاعت كراچي

 <sup>(</sup>۲) المستدرك على الصحيحين للحاكم - كتاب تواريخ المتقدمين من الأنبياء والمرسلين - ذكر نبى الله وروحت عيسى بن مريم -قصة ولائة عيسى بن مريم -رقم الحديث :
 (۲) ۳۸۸/۳-ط: دار المعرفة بيروت لبنان .

7: کی جاری مسلم ، تر ندی اور نسائی میں ہے کہ جب آنخضرت سلی التدعلیہ وسلم نے نصاری نجران سے مبابلہ کا ارادہ فر مایا تو عاقب اور سید ہیں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ''ان صاحب سے مبابلہ نہ کیا جائے کیونکہ اگریہ نبی جی تو نہ ہم فلاح پائیں گے اور نہ ہمارے بعد ہماری اولا د''۔(۱)

"ا عافظ الوقعیم کی والا کل الذہ ق میں ہے کہ سیدنے عاقب ہے کہ التدکی قتم ہم جانتے ہوکہ سیصاحب نبی برحق میں اورا گرتم نے اس سے مبابلہ کیا تو تمہاری جڑ کٹ جائی بھی سی قوم نے کسی نبی سے مبابلہ نبیں کیا کہ پھران کا کوئی بڑا باتی رہا ہو۔ یا ان کے بچے بڑے ہوئے ہوں۔(۱)

مبابلہ نبیں کیا کہ پھران کا کوئی بڑا باتی رہا ہو۔ یا ان کے بچے بڑے ہوئے ہوں۔(۱)

ہا ابن جریر ،عبد بن حمید اور الوقیم نے دلائل نبوت میں حضرت قادہ کی روایت سے آنخضرت صلی التدعلیہ وسلم کا بیارشاد قال کیا ہے اہل نجران پرعذاب نازل ہوا چا بتا تھا اور اگروہ مبابلہ کر لیے آنخضرت صلی التدعلیہ وسلم کا بیارشاد نقل کیا ہے اہل نجران پرعذاب نازل ہوا چا بتا تھا اور اگروہ مبابلہ کر لیے

توزين عان كاصفايا كردياجا تا\_(٣)

<sup>(</sup>١) الدر المنثور في التفسير الماثور - ال عمران . ٢١-١/ • ٢٣-ط: دار الفكر بيروت

<sup>(</sup>r) المرجع السابق ايضا: ٢٣١/٣. (r) المرجع السابق ٢٣٢/٢

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ٢٣٢/٢

 <sup>(</sup>۵) وأخرجه عبدالرراق، وقال لوباهل اهل نجران رسول الله الخ -۲۳۲/۲

كانتيجه بهي س ليجيز:

• اذیقعدہ • اسلام مطابق ۲۷مئی ۱۸۹۳ء کومولا نا عبدالحق غزنوی مرحوم کامرز اغلام احمد قادیاتی کے ساتھ میابلہ ہوا۔ ()

اس مباہلہ کا نتیجہ بین کلا کہ مرزاغلام احمد قادیا نی ۲۶مئی ۱۹۰۸ء کومولا ناغز نوی مرحوم کی زندگی میں ہلاک ہوگیا ،مولا نا مرحوم ،مرزاغلام احمد قادیانی کے بعد ۹ سال سلامت با کرامت رہے ،۱۹مئی ۱۹۱۷ء کو ان کا انتقال ہوا۔ (۲)

اس مبابلہ نے ثابت کردیا کہ مرزاجھوٹاتھ کیونکہ خودمرزاتد دیانی کامسلمہ اصول ہے کہ:

''مبابلہ کرنے والوں میں سے جوجھوٹا ہووہ سچے کی زندگی میں ہلاک ہوجا تاہے'۔(۳)

مرزا کی موت پرالتد تعالی نے اپنے فعل ہے گوائی دیدی کہ مرزا قادیانی جھوٹا تھا،اللہ تعالی کے فرشتوں نے گوائی دی کہ مرزاجھوٹا تھا،خود مرزا نے (مندرجہ بالاعبارت میں) گوائی دی کہ میں جھوٹا ہوں ،اس دن آسان وزمین نے گوائی دی کہ مرزاجھوٹا تھا،جھوٹا تھا،تمام اہل علم اور اہل ایمان گوائی دیتے ہیں کہ مرزاجھوٹا تھا،تمام اہل علم اور اہل ایمان گوائی دیتے ہیں کہ مرزاجھوٹا تھا،جھوٹا تھا،جھوٹا تھا،جھوٹا تھا۔

مرزا قادیانی کے مانے والوں میں (خواہ وہ قادیانی ہوں یالا ہوری) اگرحق ودیانت کی کوئی رمق ہوتی تو وہ ان عظیم الثان گواہیوں کوقبول کر کے مرزا ہے تو بہ کر لیتے اور وہ خود بھی ہے تجی گواہی دیتے کہ مرزا جھوٹا تھا الیکن افسوس کہ قادیا نیول کے عوام ناوا قف میں ، حقیقت حال ہے بے خبر ہیں اور قادیا نی لیڈر محض ایپ نفسانی جوش اور پنی گدی چلانے کے لئے حق ودیا نت کی گواہی کو چھپاتے ہیں اور دنیا کی آتھوں میں دھول جھو تکنے کے لئے مسلمانوں کومباہلہ کا چیلنج دے رہیں۔

<sup>(</sup>١) مجموعة شتهارات ازمرزاغلام احمد قادياني، جابص ٢٢٨، ٣٢٧ - ط الشركة الاسلامية ربوه

<sup>(</sup>۲) رئیس قادیان ( مرزا غلام احمد قادیانی کے متند حالات ) علامه ابوالقاسم رفیق دالاوری- باب ۸،مونوی عبدالحق غزنوی ہے مبہله کرنے کا انجام، ج۳ج ۱۹۳ لے مجلس تحفظ ختم نبوت ملتان پاکستان

٣) ملفوظات مرزاغلام احدقاد ياني، ج٩، ١٣٥٠ - ط: الشركة الاسلاميد بوه

مرزا قادیانی نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں لکھاتھا:

دنیا میں سب جانداروں سے زیادہ پلیداور کراہت کے لاکن خزیر ہے گر خزیر سے زیادہ پلیدوہ لوگ ہیں جواپنے نفسانی جوش کیلئے حق اور دیانت کی گواہی کو چھیاتے ہیں۔(۱)

عجیب بات یہ ہے کہ قادیا نیوں میں کوئی شریف آدمی اپنے لیڈروں سے بینیں پوچھتا کہ حضور! مبللہ توایک بارہوتا ہے، بار بارنبیں ہوتا، جب ایک صدی پہلے مرزاغلام احمد قادیا فی مباہلہ کرچکا اور اس مباہلہ کے نتیجہ میں اللہ تعالی نے فیصلہ دیدیا کہ مرزا جھوٹا تھا تو دوبارہ مباہلہ کی چیننج بازی محض ہم لوگوں کو احمق بنائے کے لئے نہیں تو اور کیا ہے؟

دوس سے بیہ کہ مبلہلہ کیلئے قرآن کریم کی روسے دوفریقوں کا پی عورتوں اور بچوں سمیت ایک میدان میں جمع ہوکوں کر دعاوالتجاء کرناضروری ہے میآ خرکیسا مبلہلہ ہے کہ آپ گھر جیٹھے بڑکیس مارتے ہیں اور میدان مبلہلہ میں نکلنے کی جراُت نہیں کرتے ؟

اليس منكم رجل رشيد.

بيتات-صفرالمظفر ١٣١٣ ١٥

<sup>(</sup>۱) ضميه انجام آگھم ۲۱۰\_

#### سندحديث کی دینی حیثیت

علم حدیث کی دائی حفاظت کیلئے زعماء امت نے جوفنون ایجاد کئے ان کی تعداد کم وہیں سوتک پہنچی ہے ، علامہ سیوطی متوفی ۱۹۱ ھے نے تدریب الراوی میں ،علامہ حازی متوفی ۱۹۸ھ نے '' کتاب العجالة' میں اور علامہ این الصلاح متوفی ۱۹۳۳ ھے '' مقدمہ' میں اس بارے میں نہایت عمدہ بحث و تحقیق کی ہے۔ این المحلق متوفی ۱۹۰۸ھ فرماتے ہیں کہ ' علوم حدیث' کی انواع دوسونے زائد ہیں' ۔ (۱) لیس کی ہے۔ این المحلق متوفی ۱۹۰۲ھ فرماتے ہیں کہ ' علوم حدیث' کی انواع دوسونے زائد ہیں' ۔ (۱) لیس بارک متوفی المحدث المام متوفی ۱۲ ھے نے متازے ، اس فن میں مؤلفین صحاح میں ہے جلیل القدر محدث امام مسلم متوفی ۱۲ ھے نے اپنی کتاب صحیح مسلم کے مقدمہ میں کمل اور مفصل بحث کی ہے انہوں نے سند کی ایمیت کو داختے کرتے ہوئے امام عبدالقد بن مبارک متوفی ۱۸ اھکاز ریں مقولہ بیقل فرمایا کہ:

" الاسناد من اللدين ولو لا الاسناد لقال من شاء ماشاء " (٢)
" الاسناد من اللدين ولو لا الاسناد لقال من شاء ماشاء " (٢)
" لينى اسناد وين كاانهم ترين حصد با كراسناد ند بموتو برخص جو جى بيس آئے

"<u> } </u>

اس مقدمه می عبدالقد بن مبارک کابدارشاد بھی منقول ہے:

" بيننا وبين القوم القوام يعنى الاسناد " (٣)

 <sup>(</sup>۱) تمدریب الراوی فی شرح تقریب الووی للحافظ جلال الدین السیوطی-مقدمة المؤلف-ص۲۶-قدیمی کتب خانه کراچی.

 <sup>(</sup>۲) تدریب الراوی -معرفة الاسناد العالی والنازل - ۹۳/۲ - ط: قدیمی كراچی.

<sup>(</sup>٣) مقدمة مسلم للإمام مسلم بن حجاج - مقدمة مسلم -باب بيان الاسناد من الدين- ص١١.

'' ہمارے اور تاقلین صدیث کے درمیان (حدیث کے ) پائے ہیں اور وہ اسنادہ''۔

یعنی جوراوی شجیح سند کے ساتھ حدیث بیان کرتے ہیں ہم صرف انہی کی حدیثوں کو قبول کرتے
ہیں ،اس عبارت ہیں عبدالقد بن مبارک نے حدیث کو تخت سے تشبید دی ہے کہ جس طرح تخت جار پایوں کے

بغیر قائم نہیں ہوسکتا ،اس طرح حدیث بھی بغیر سند کے جمت نہیں بن کتی چونکہ حدیث کی صحت وعدم صحت کا

دارومدارسند کی صحت اورعدم صحت پر ہےاس لئے عبداللہ بن مبارک کابیار شاد بالکل سیح اورمعقول ہے۔

مدون حدیث امام زبری متوفی ۱۲۴ ہ فر ماتے ہیں جس طرح سیڑھی کے بغیر حیوت پر چڑ ھناممکن نہیں ہے ای طرح سند کے بغیر سیجے حدیث معلوم کرناممکن نہیں۔ (۱)

ہشام بن عروۃ فرماتے میں کہ'' جب تجھ سے کو کی شخص حدیث بیان کرےاس ہے دریافت کرو کہ تجھ ہے کس نے روایت کی''۔(۲)

اورامام اوزاعی متوفی ۱۵۷ه فرماتے ہیں ''علم اٹھ جانے کا مطلب یہی ہے کہ اسناداٹھ جائے'۔(۳)
سفیان تُوری متوفی ۱۲۱ھ فرماتے ہیں ''اسنادمومن کا اسلحہ ہے''(۳) اگراس کے پاس بیاسلحہ نہ ہوتو
وہ کس چیز سے جنگ کڑے گا۔

ال بارے میں محدثین حضرات کارزین مقولہ ہے''ان السند للنجبو کالنسب للموا"
لین حدیث میں سند کی حیثیت آ دمی کے نسب کی ہے جس طرح نسب کے ذریعے ہے انسان کی اصل
ونسل اوراس کے نسب کی نجابت ورز الت کا حال معلوم ہوتا ہے اسی طرح حدیث کی صحت وعدم صحت کا حال
سند کے ذریعہ سے معلوم ہوتا ہے۔

 <sup>(</sup>۱) السبة قبل التدوين - منحمد عبراج الخطيب - الترام الاستاد - الفصل الثاني-ص٣٢٣ - ط:مكتبة وهبة قاهرة .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق.

الاستباد من البديس لعبد الفتاح ابي غدة - ذكر جملة من اقوال السلف في اهمية الاستاد ص ٢٠ - ط: المكتبة الغفورية العاصمية .

 <sup>(</sup>٣) فتح المغيث بشرح الفية الحديث للعراقي للإمام ابي عبدالله محمد بن عبدالرحمن
 السخاوي- الأبيات العالى والازل -ط: مكتبة نزار مصطفى الباز مكة .

بہر حال سند کی دیٹیت نہایت او نجی ہے مزید معلومات کیلئے دیگر کتب کی مراجعت ہو مکتی ہے ہم اختصار کالحاظ رکھتے ہوئے ،صرف اس سند کے متعلق کچھ کہنا چاہتے ہیں جو عام طور پرمحد ثین کی زبان پر ''عصور و بن شعیب عن ابید عن جدہ " کے عنوان سے معروف ہے ،اس سلسلہ ہیں ہم اس سند پر تین اصولی عنوانات کے تحت بحث کریں گے:

(۱)رجال سند کی تاریخی حیثیت ۔

(۲)اس سند سے مروی حدیثوں کا جائز ہ۔

(٣) اس سند کے بارے میں تول محقق۔

#### بحث اول: رجال سند کی تاریخی حیثیت

حافظ سيوطى، حافظ عروبن الصلاح اورحافظ ابن حجرعسقلانى متوفى ٢٥٥ ه نيز دوسر محدثين كى تقريح كي مطابق اس نوعيت كى سند كاعنوان " رواية الابن عن الاباء " يا" رواية الابنا عن الاباء " يا" رواية الابنا عن الاباء " يا" رواية الابنا عن الاباء " يا" مطابق اس نوعيت كى اس سند پر بحث به حافظ كير ابن كثير متوفى ٢٥ ك ه في بحق " اختصار علوم الحديث " مين عمر وبن شعيب كى اس سند پر بحث كرتے بوئے يہى عنوان اختيار كيا ہے، يسند كتب اصول مين متعدد طريقوں سے منقول ہے كيان سيح سندوه ہواين كثير وغيره في الى ہے كہ:

"عمروبن شعیب ابن محمد بن عبدالله بن عمروعن ابیه وهو شعیب عن جده عبدالله بن عمرو بن العاص "(۱)

اس سلسله نسب مین کل چار نام بین عمرو - شعیب - محد اور عبدالله ان چارول حضرات کے مختصر حالات ورج ذیل بین:

(۱) عمرو بن شعیب

محدثین کی تصریح کے مطابق ثقة راوی ہیں البتہ آپ کی حدیثوں میں لوگوں کا طرز کلام مختلف ہے

الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث -النوع الخامس والاربعون -رواية الابناء عن
 الاباء ص١٨٣٠١ -ط:مكتبة المعارفة للنشر والتوزيع .

جس کوہم عنقریب تحریر کریں گے، آپ کی اکثر روایات حضرت عمر و بن العاص کی کتاب "اصادقة" ہے ماخوذ
ہیں ، آپ نے اپنے والدمحتر م کے علاوہ زینب بنت محمد ، زینب بنت الجیسلمان بن بیار اور مجاہد سے علم
حدیث حاصل کیا ، اور آپ کے مشہور شاگر دول میں امام اوز اعی ، حکم بن عقبه متوفی ۱۱۳ ھے، امام زہری ، حمید
الطّویل متوفی ۱۲۲ ھ ثابت ، البنانی متوفی کا اھ وغیرهم کا شار ہے (۱) آپ کی وفات بن ۱۱ ھ میں ہوئی۔

#### (۲) شعیب بن محمد بن عبدالله

آ پان دادا کے علاوہ حضرات ابن عباس متوفی ۱۸ ابن عمر متوفی سا کے معاویہ متوفی ۲۰ اور عبادة متوفی سا کہ معاویہ متوفی ۲۰ اور عبادة متوفی سا کہ دو وغیر هم سے حدیث روایت کرتے ہیں ،آپ سے مستفید ہونے والول میں ثابت البنانی ، ابواسا مدزیا و بن سلمہ اور عثمان بن حکیم وغیر هم شامل ہیں ،آپ سنن اربعہ کے راویوں میں سے بیں ،تمام محد ثین آپ کی صدافت اور ثقابت پر متفق ہیں ،البتہ آپ کے دادا سے لقاء ثابت ہے یا نہیں ؟اس بارے میں اختلاف ہے ،حافظ بن حبان وغیرہ کا خیال ہے کہ لقاء ثابت نہیں لیکن یہ قول جمہور محد ثین کے زد کیا صحح نہیں ۔امام بخاری متوفی ۲۵ مام ابوداود متوفی ۵ کا ھاور دوسرے محد ثین نے ثبوت لقاء کی تصریح کی ہے ، نہیں ۔امام بخاری متوفی ۲۵ مام ابوداود متوفی ۵ کا ھاور دوسرے میں پوری تفصیلات عنقریب آ کیں گ ۔

"ہذیب میں حافظ ابن جمر کی رائے کہی معلوم ہوتی ہے ،اس بارے میں پوری تفصیلات عنقریب آ کیں گ ۔

"ہذیب میں حافظ ابن جمر کی رائے کہی معلوم ہوتی ہے ،اس بارے میں پوری تفصیلات عنقریب آ کیں گ ۔

(س) حکمہ بن عبد اللہ

آپ حکیم بن الحارث سے مستفید ہوئے ، کتب تاریخ میں آپ کے تفصیلی حالات نہیں ملتے ، حافظ میں آپ کے تفصیلی حالات نہیں ملتے ، حافظ میں الدین ذہبی متوفی ۱۹۸۸ کے کا قول ہے کہ ''غیر معروف الحال ہیں''، لیکن چونکہ غیر معروف ہونا اصولی طور پر سقوط راوی کی دلیل نہیں ،اس لئے جب تک آپ کی عدم ثقابت قانون اور اصول کے مطابق میں نہواس وقت تک آپ کی تضعیف کی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی۔

حافظ ذہبی کا دعوی ہے کہ آپ کی کوئی حدیث عمر و بن شعیب عن ابیعن جدہ کی سند ہے کتب حدیث میں مروی نہیں لیکن بیدعوی اس لئے غیرتیج ہے کہ حافظ ابن حبان کتاب الثقات میں اس سند کوذکر کر کے رقم طراز میں :

<sup>(</sup>١)تهذيب التهذيب للحافط ابن حجر العسقلاني حمرو ٣٨١٨-ط: دائرة المعارف النطامية هند

ولا اعلم بهذا الاسناد إلا حديثا واحدا من حديث ابن الهاد عن عمرو بن شعيب (١)

نيز حافظ عسقلاني نے "فوائدا بن المقرئ" كے حوالے سے لكھا ہے:

وفى فوائد المقرى عن رواية ابى احمد الربيرى عن الوليد بن جميع حدثنى شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمر و بن العاص عن ابيه عن جده فذكر اثر أرار)

مجھے اس سے بحث نہیں کہ سند مذکور کے ساتھ اس کے علاوہ اور بھی روایتیں ہیں یانہیں کہنا صرف ریتھ کہ حافظ ذہبی کا دعویٰ غیرت ہے۔

#### (٤)عبدالله بن عمرو بن عاص

'' میں جوبات آپ سلی اللہ علیہ وسلم سے سنتا تھا اپنی یا دواشت کے طور پرلکھ اللہ تھا لیکن قریش نے مجھے لکھنے سے روکا اور کہا کم تم ہر بات کولکھ لیتے ہو حال نکہ رسول اللہ تھا لیکن قریش نے مجھے لکھنے سے روکا اور کہا کم تم ہر بات کولکھ لیتے ہو حال نکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر ہی ہیں آپ وہ جھی غضب کی حالت میں کلام فرماتے ہیں اللہ علیہ وسلم بھی بشر ہی ہیں آپ وہ جھی غضب کی حالت میں کا اور بارگاہ اور کھی رضا کی حالت میں ، میں نے ان کی ممانعت پر لکھنا موقوف کر دیا اور بارگاہ

<sup>(</sup>١) كتاب الثقات للإمام محمد بن حبان ٢٥٣/٥ - ط: دار الفكر .

<sup>(</sup>۲) لم نطلع على طبع جديد (مرتب)

رسالت میں عرض کیا آپ ﷺ نے انگل ہے دہن مبارک کی طرف اشارہ کرکے فرمایا '' تم لکھا کروشم ہاں ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے،میری زبان ہے (ہرحالت میں) حق ہی فکلا کرتا ہے۔ (۱)

ایک عاش شمع رسالت کے لئے اس سے برداعر از اور کیا ہوسکتا ہے کہ وہ آپ کے ہرکلام کو ضبط کرنے چنانچے انہوں نے رات دن انہاک کے ساتھ ارشادات مقد سے کو تلم بند کرنا شروع کیا یہاں تک کہ صدیث کا ایک عظیم ذخیرہ جمع کرلیا ان کی تمام صدیثوں کی صحیح تعداد تو معلوم ندہو تکی البتہ حضرت ابو ہریرہ کی مقریح کے مطابق انہیں حضرت ابو ہریرہ سے بھی زیادہ صدیثیں یا دہمیں جیسا کہ بخاری کی روایت میں اس کی تصریح موجود ہے بہر حال حضرت عبداللہ کی کتابت صدیث کا سلسلہ با قاعدہ جاری رہا یہاں تک کہ آپ جو تھری کے مطابق المصدوق ' مسلی اللہ علیہ کہا تھا ہے کہ لکھتے تھے وہ ایک خاصی بڑی کتاب بن گئی جس کا نام انہوں نے ' الصادق المصدوق ' مسلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال وافعال کی نسبت سے "الصادقة "رکھا تھا۔

#### صحيفه عبدالله بنعمروبن العاص كاليس منظر

''السعسادفة'' كى حديثوں كى تعداداگر چەمعلوم نبيس بوتكى تا بهم حفزت ابو بريره كى تصریح ہے معلوم ہوتا ہے كه اس ميں جھ سات بزار حدیثیں ضرورتھیں ابونعیم اصفہانی وغیرہ كی تصریح کے مطابق ''الصادقة'' میں صرف ان حدیثوں كی تعداد جوامثال پر شتمل تھیں بزار ہے ذائد تھیں بھارے شیخ مولانا سید محمد یوسف بنورى مدظلداس سلسلہ میں رقم طراز ہیں:

"سب سے زیادہ حدیثیں ہم کو ابو ہر ہرہ کے ذریعے ہے بینچی ہیں اور ابو ہر ہرہ کی صرف وہ حدیثیں جو بقی بن مخلد کے طریق سے ہم تک پہنچی ہیں ان کی تعداد پانچ ہزار تین سوچو ہتر ہے جو ہماری اصح ترین کتاب "فی بن مخلد کے طریق سے ہم تک پہنچی ہیں ان کی تعداد پانچ ہزار تین سوچو ہتر ہے جو ہماری اصح ترین کتاب "صحیح بخاری" کی غیر مکر رہ مجموعی حدیثوں ہے بھی دوگئی ہیں اور حضرت ابو ہر ہرہ کے بقول حضرت عبداللہ چونکہ ان سے بھی زیادہ حدیثیں جانے تھے تو ان کی حدیثیں حضرت ابو ہر ہرہ کی (۵۳۷۳) احادیث سے زیادہ ہی

<sup>(</sup>۱) مانصه "استأدبت السي صبى لله عبه وسدم في كتاب ماسمعت منه فأدن لي فكتته الح" طبقات ابن سعد -عبدالله بن عمروبن العاص- ۴۹۳/۷ ط: دار صادر بيروت .

ہوں گی یہ کتاب عبدالقد بن عمر و بن العاص کو اتنی عزیر تھی کہ آپ اکثر فر مایا کرتے تھے کہ جھے زندہ دہنے کی خوابش صرف دو چیز دل کی وجہ ہے ایک صادقہ اور دوسرا وھط ، پھر خود ان دونوں چیز ول کا تعارف کراتے ہیں کہ 'صادقہ' صحیفہ ہے جس کو ہیں رسول القصلی اللہ علیہ وہلم ہے من کر لکھا کرتا تھا اور وھط وہ وقت نوینیں جس کو (میر ہواللہ) عمر و بن العاص نے اللہ کی راہ ہیں وقف کیا تھا آپ اس کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ (۱) حضرت عبدالقد کا یہ صحیفہ ان کی وفات کے بعد ان کے بوتے شعیب بن مجمد بن عبدالقد کو ملاتھا اور حضرت شعیب سے ان کے صاحبز اور ے عمر و بن شعیب روایت کرتے ہیں چنا نچے کتب صدیث ہیں ''عمر و بن شعیب عن ابیائی جس کی صدیثیں ہیں (۱) معیب عن ابیائی جمدہ کی صدیثیں ہیں (۱) بعض حفاظ صدیث کی تصریف کے مطابق یہ نے ''الصادقۃ'' بھی الوبکر بن حزم کے نسخی طرح ان کی اولا دیس متوارث چلاآ تا تھا اس نسخی جسے جس صدیثیں اکثر و بیشتر کہ بوں ہیں موجود ہیں۔ اولا دیس متوارث چلاآ تا تھا اس نسخی جسے جسے مدیثیں اکثر و بیشتر کہ بوں ہیں موجود ہیں۔ ووم ۔ اس سند سے مروکی شعدہ حدیثیں کا جا کر ہو :

چونکہ شعیب کے والد کا انقال اپنے باپ ہی کے زمانہ میں ہوگیا تھا اور ان کی تمامتر پرورش دادا ہی کی ظل عاطفت میں ہوئی ، گربعض سخت گیرمحدثین نے بیہ بات سلیم کرنے سے انکار کیا ہے کہ شعیب کی لقاءا ہے واداحضرت عبداللہ سے ٹابت ہے۔

حافظ ابن تجرعسقلانی نے تہذیب میں کی بن معین ہے بھی یہی رائے نقل کی ہے (۳)امام احمد اور ابوعمر و بن العلاء ہے بھی یہی مشہور ہے لیکن جمہور محدثین کے نز دیک بیرائے سے جہیں ہے اس لئے کہ کتب حدیث میں عمر و کی حدیثوں کو غیر سے قرار دینے کی جو وجہ بیان کی جاتی ہے وہ عدم لقاء ہے اور وہ رد حدیث کیلئے قطعا کافی نہیں ہے۔

 <sup>(</sup>۱) جامع بيان العلم وفضله لابن عبدالبر – بات ذكر رحص في كتاب العلم – ص:۱۰۱ – رقم
 الحديث: ۲ • ۳ – ط: دار الكتاب العلمية.

 <sup>(</sup>۲) نصب الراية لأحاديث الهداية للإمام جمال الدين ابي محمد عبدالله بن يوسف الحنفي الزيلعي –
 كتاب الطهارة – احاديث مس الفرج – ١ / ٥٨ ط: المجلس العلمي .

 <sup>(</sup>٣) تهذيب التهذيب لابن حجر – (عمرو) – ٥٣/٨ – رقم الترجمة : ٥٠ – ط: حيدر آباد دكن .

حافظ این ججرنے این معین کا قول نقل کیا ہے کہ چونکہ عبداللہ بن عمرہ کتاب سے روایت کرتے ہیں ،اسلے ان کی روایت غیر مقبول ہے (ا) ترک حدیث کی بعینہ بہی وجہ ابوزرعہ سے مروی ہے۔ در اصل بعض محدثین کو جو مانع چیش آیااس کی وجہ بیہ ہے کہ اس سند میں "جدہ" کی ضمیر عمر واور شعیب دونوں کی طرف لوٹائی جا سختی ہے۔

پہلی صورت میں حدیث مرسل ہے کیونکہ عمر و کے داد امحمہ بن عبداللہ کی ملاقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلی میں حدیث مرسل ہے کیونکہ عمر و کے داد امحمہ بن عبداللہ کی ملاقات رسول اللہ عبداللہ اللہ عبیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ دوسری صورت میں حدیث منقطع ہے اس لئے کہ اس صورت میں عبداللہ بن عمر و بن العاص سے شعیب کالقاء ثابت نہیں ہے۔

حافظ ابن حبان نے اس معمد کوحل کرتے ہوئے فرمایا کہ'' اگر روایت میں تمام اساءروا قاکی تصریح موجود ہوتو حدیث مقبول ہے ورنہ ہیں۔

حافظ دارتطنی فرماتے ہیں'' اُئر عبداللہ یاکسی اور کی تصریح کرونے تو روایت مقبول ہے ورنہ مقبول نہیں''لیکن دونوں کی ریتو جیہ اس وقت قابل قبول ہو علی ہے کہ اس سند میں ارسال وانقطاع کی بات تسلیم کرلی جائے حالانکہ محدثین سرے سے ارسال وانقطاع کوشلیم ہی نہیں کرتے ہیں۔(۱)

### سوم-اس سند کے بارے میں قول محقق:

جمہورمحدثین کے نز دیک اس سند میں ندار سال ہے ندانقطاع ،اس کی دلیل ہے ہے کہ " جدہ"
کی ضمیر حتمی طور پر شعیب کی طرف راجع ہے اور جد سے مرادعبد القد بن عمر و بن العاص ہے اور شعیب کا اپنے
دادا سے لقاء ٹابت ہے۔

اس بارے میں حافظ ابن حجرنے نقاد حدیث کے کافی اقوال نقل فرمائے ہیں ، حافظ دار قطنی ، ابن حیان کی تر دید کرتے ہوئے فرمائے ہیں" ہذا خطاء ".

حافظ ذہبی عمر و بن شعیب کی حدیثوں کوغیر مقبول قر اردینے والوں کی سخت تر دید کرتے ہوئے لکھتے ہیں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے اس لئے کہ شعیب کا عبدالقد سے ساع ثابت ہے ،عبدالقد ہی نے شعیب کی

<sup>(1)</sup> المرجع السابق.

۲) الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث -النوع الخامس والاربعون-ص١٨٣

پرورش کی ہے، چنا نچے مورخین کا کہنا ہے کہ شعیب کے والد محمد ،عبداللہ کی زندگی ہی میں فوت ہوگئے تھے شعیب کی پرورش ان کے واداعبداللہ نے کی ،لہذاراوی جب عمر و'' عن ابیسه عن جدہ" کہتا ہے تو ''جسدہ" میں شمیر کا مرجع شعیب ہوتا ہے اور شعیب کا لقاء حضرت معاویہ ہے بھی ثابت ہے جبکہ حضرت معاویہ کی وف ت حضرت عبداللہ بن عمر و کے بئی سائی پہلے ہو چک تھی ،لبذاعبداللہ ہے شعیب کے سائع کا انکار مرگز قبول نہیں کیا جا سکتا ہے اور خاص طور پر جب اس نے شعیب کی پرورش و تربیت بھی کی (۱)،اس طرح مرگز قبول نہیں کیا جا سکتا ہے اور خاص طور پر جب اس نے شعیب کی پرورش و تربیت بھی کی (۱)،اس طرح مافظ ابو بکر بن زیا والنیسا بوری نے بھی صحت سائع کی تصریح کی ہے، حافظ عسقلانی صحت سائع پر مختلف اقوال مافظ کرنے کے بعدا پنی دائے کلھے ہیں۔

"عمروہ تن شعیب کو بعض نے ضعیف کہا اور جمہور محدثین نے ثقة کہا ہے بعض نے ان کی روایت عن اہیے تن جدہ کی سند ہے ہونے کی وجہ ہے ضعیف قر اردیا جنہوں نے ضعیف قر اردیا وہ صرف اس بناء پر کہان کی روایت" عن اہیسه عن جدہ" کی سند ہے ہے، باقی وہ روایات جو صحیفہ" صادقہ" ہے بواسطہ اسیخ والدروایت کرتے ہیں اس ہیں بعض وقت لفظ" عن "کے ساتھ تدلیس کرتے ہیں لہذا اگر اس نے اسیخ والدروایت کرتے ہیں اس ہیں بعض وقت لفظ" عن "کے ساتھ تدلیس کرتے ہیں لہذا اگر اس نے "حدث نے والدروایت" اہیله عن "حدث نے ہی کہا اور روایت" اہیله عن جددہ" ہے مروی ہے وہاں جدے عبدالقہ بن عمر وکو مراد لیتے ہیں نہ کے جمہور اللہ باقی رہا ہاع کا سوال تو شعیب کا عبداللہ ہے متعدوم تقامات ہیں ساع ثابت ہے۔ "۔ (۱)

علامها بن حجر چند سطور کے بعداس ہے بھی صریح الفاظ میں کہتے ہیں.

"ایک جماعت نے اس بات کا انکار کیا ہے کہ شعیب کوعبدالقد سے ساع حاصل تھا گر بدمردود ہے تھریک ت بالا سے معلوم ہوا کہ اس سند ہیں ارسال وانقطاع کا قول غیر سے ہاب و یکھنا ہے ہے کہ آیا کوئی سند ایک بھی ہے جس میں ساع کی تصریح موجود ہوسواس بار ہے میں ابوداؤد کی حدیث بطریق حماد بن سلمه عن ثابت البنائی عن شعیب قال قال سمعت عبداللہ بن عمرو الحدیث ہے۔

<sup>(</sup>۱) ميزان الاعتدال في بقد الرجال لأبي عبدالله محمد ابن احمد بن عثمان الدهبي - رقم الترجمة - ٢٢٧٣ - ٢٢٨٣ - ٢٢ ط: دار المعرفة بيروت .

 <sup>(</sup>r) تهدیب التهدیب لابن حجر ۵۰/۸- ۵۳ (العین عمرو) - ط. حیدر آباد دکن

اى طرح بطريق محمر بن اسحاق عن عمر و بن شعيب عن أبيه عن جده سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث الإداؤد أرائى الن ماجه اورالتر فدى من موجود ب، فيز الوداؤد من الله صلى بطريق حسين المعلم عن عمر وبن شعيب عن ابيه عن جده قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم موجود ب.

ان حدیثوں میں بیت تقریح ہے کہ جد ہے مرادعبداللہ بن عمرو ہے البتہ یہاں پر بیسوال قابل غور ہے کہ شعیب کی ساری حدیثیں محمول علی السماع ہیں یانہیں؟ حافظ ابن حجر کے نزد یک انکی بعض حدیثیں وجادہ کی صورت میں ہیں اور وجادہ اخذ حدیث کی ایک تئم ہے حافظ دار قطنی اور ابوز رعدنے جو پچھ کہا اس کا خلاصہ بھی یہی نکاتا ہے۔ (۱)

اب رہابیسوال کراہن معین جیسے امام حدیث نے کیسے ان کے سائ کا انکار کیا؟ سواس کا جواب میر ہے کہ عدم علم کسی پر ججت نہیں۔

اگرابن معین نے انکار کیا تو علی بن مدینی نے تسلیم کیا ،اگرابن معین نے اس سند کوضعیف قرار دیا ، توامام بخاری اورابوداؤد نے اے اصح الاسانید میں شار کیا۔

اورامام بخاری کی تصریح کے مطابق امام احمد ، علی بن مدینی ، اسحاق بن را ہویہ اور ابوعبیدۃ وغیرهم اکثر محدثین نے اس سند سے استدلال کیا ہے ، امام بخاری فرماتے ہیں 'ماتسو که احد من المسلمین ومن الناس بعدهم ؟''(۱)

اس طرح امام ترندی ونسائی و مجلی نے بھی اس سندگی تھیجے کی ہے اور دارمی نے تو یہاں تک کہدویا کے ''عمر و ثقد ہے اساءر جال کے بڑے بڑے علما مشل ایوب زبری و حکم نے ان سے روایت لی ہے محدثین نے ان کی حدیثوں سے استدلال کیا اور اس کا لقاء اپنے باپ شعیب سے اور شعیب کا لقاء اپنے دا داسے ٹابت ہے۔ (۲)

<sup>(</sup>١) تهذيب التهذيب -٥٢/٨ - (عمرو) - رقم الترجمة: ٥٠.

<sup>(</sup>۲) تهذیب التهذیب – ۸/ ۹ ۳.

<sup>(</sup>٣) تهذيب التهذيب -٨٠٥٨.

ای قسم کی تصریحات اسحاق بن را ہو میداور امام نو وی وغیر ہم سے مروی ہیں اسحاق بن را ہو میہ فرماتے ہیں جب عمر و بن شعیب سے عن ابہیئن جدہ کی سندر دایت کرنے والا ثقہ ہوتو اس کی سند کی حیثیت ایوب عن نافع عن ابن عمر کی ہی ہے، (۱) اس پر علامہ نو وی فرماتے ہیں امام اسحاق جیسے آ دمی کا ایسی تشدید و بیٹا نہایت اہمیت رکھتا ہے چند سطور کے بعد رقم طراز ہیں'' اس سند کا جمت ہوتا ہی تھیج اور مختار ہے''، اور محققین اہل حدیث اسی پر ہیں ۔ (۲)

كتبه: محمودالحسن مشرقی بینات-ذوالقعدة ۱۳۹۳ه

تهدیب التهذیب -۸۰۵.

 <sup>(</sup>۲) الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث -الوع الخامس والأربعون -رواية الأبناء عن
 الاباء - ص١٨٥ - ط: مكتبة المعارف للشر والتوزيع.

# صحیح بخاری برعدم اعتاد کی گمراه کن تحریک

محترمی و مکرمی جناب مولانا محد یوسف لدهیانوی صاحب مسکدیہ ہے کہ سیح بخاری کی روایات واسناد پرعدم اعتماد کی تحریک چل رہی ہے اس تحریک کے پس پردہ جولوگ ہیں اس کی تفصیل وفہرست خاصی طویل ہے بہرحال نمونے کے طور پرصرف ایک مثال پیش کرتا ہوں۔

ادارہ فکر اسلامی کے جزل سیریٹری جناب طاہر المکی صاحب ، جناب عمر احمد عثمانی صاحب کی ساحب کی ساحب کی ساحب کی ساب ''رجم اصل حدہے یا تعزیر'' کے تعارفی نوٹس میں لکھتے ہیں:

اہل حدیث حضرات کے علاوہ دوسرے اسلامی مکاتب فکر خصوصا احناف کا امام بخاری کی تحقیقات کے متعلق جونقط نظر رہاہے وہ مولا ناعبدالرشید نعمانی مدرس جامعہ بنوری ٹاؤن،علامہ ذاہدالکور کی مصری اورانورشاہ کشمیری کی کتابوں سے طاہر ہے۔ مولا ناعبدالرشید نعمانی کی تحقیقات سے صرف ایک اقتباس ملاحظہ ہو:

#### " کیادوتہا کی بخاری غلط ہے''

علامه مقبلی اپنی کتاب "الارواح النوافح "میں لکھتے ہیں ایک نہایت ویندار اور باصلاحیت شخص نے مجھ ہے عراقی کی" الفیہ "(جواصول حدیث میں ہے) پڑھی اور جمارے درمیان سیحین کے مقام ومر تبہ خصوصا بخاری کی روایات کے معلق بھی گفتگو ہوئی ، تو ان صاحب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوخواب میں دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اس کتاب یعنی خصوصا بخاری کی کتاب کے متعلق حقیقت امرکیا ہے؟

آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: ''دونہائی غلط ہے' خواب دیکھنے والے کا گمان غالب ہے کہ بیدارشاد نبوی صلی الله علیه وسلم بخاری کے راویوں کے متعلق ہے بینی ان میں دونہائی راوی غیر عادل ہیں کیونکہ بیداری میں جارا موضوع

بحث بخاری کے راوی ہی تھے'۔واللہ اعلم (۱) اس اچھوتی اور نا درروز گار دلیل برطا ہر کمی لکھتے ہیں:

''سے ہے بخاری کے فتی طور پرسب سے زیادہ سیحے ہونے کی حقیقت،اس کو ایڈٹ کرنے میں مولانا عبدالرشید نعمانی کے ساتھ جامعہ بنوری ٹاؤن کے مفتی ولی حسن بھی شریک رہے ہیں جیسا کہ اپنے حواثی کے آخر میں نعمانی صاحب نے ان کا شکر سے اداکر تے ہوئے بتایا ہے عبد الرشید صاحب فرماتے ہیں:جب بخاری کے دو تہائی غیر عادل ہیں توان کی روایات کی کیا حیثیت جو یقیناً بخاری کی دو تہائی روایات کے کیا حیثیت جو یقیناً بخاری کی دو تہائی روایات کے کیا حیثیت جو یقیناً بخاری کی دو تہائی روایات کے کیا حیثیت ہوتے ہیں کہ وہ گئی روایتیں بیان کے زیادہ بنتی ہیں کی وہ گئی کئی روایتیں بیان کرتے ہیں'۔ (۲)

محتری اب آپ بھے بتا کیں کہ کیا نہ کورہ حوالے ہے جو پھھ بیان کیا گیا ہے آیا وہ سیجے ہے یا غلط؟

اگر آپ کے نزدیک سیجے ہے تو کیا میں سیجے بخاری کے نسخے ضائع کردوں ؟اور کیا مدارس کی انتظامیہ کو بذریعہ اخبار ترغیب دوں کہ وہ اپنے مدارس کے نصاب سے سیجے بخاری کو خارج کردیں۔ جھے امید ہے کہ میری اس البحان کو دور فرما کرعنداللہ ماجور ہوں گے۔

محمہ یوسف معرفت شاہ سائیکل ورکس کراچی ورج بالا خط ملنے پراس نا کارہ نے حضرت نعمانی مدظلہ العالی کی خدمت میں عریضہ ککھا، جو درج بیل ہے۔

بہم اللہ الرحمٰن الرحیم حضرت مخدوم و معظم! مدت فیوضہم و بر کا تہم ، السلام علیم ورحمۃ اللہ و بر کاتہ ایک صاحب نے طاہر المکی کے حوالے ہے آنجناب کی ایک عبارت نقل کر کے تیز و تندسوال کیا ہے بیال شخص کا چوتھا خط ہے میں نے مناسب سمجھا کہ تو جید

<sup>(</sup>١) الأرواح النوافح للمقبلي - ١٩٠،١٨٩ - ١٩ طم نطلع على طبع جديد.

<sup>(</sup>٢) رجم اصل مدے یا تعویر اس ۲۹

الحقول به الابرضى به قائله كربجائ آنجاب ى ساسله ميل مشوره كرلياجائ مخضرسا اشاره فراديا جائ كه طاهرالمي كي نقل كهال تك صحيح به اوران صاحب كافذكروه نتيجه سے كهال تك اتفاق كياجا سكتا به چونكه مجھے ہفتہ كون سفر برجانا بهاس كئ ميں اس خط كا جواب كل ى نمثا كرجانا جاس كے ميں اس خط كا جواب كل ى نمثا كرجانا جا بتا ہوں دعوات صالحہ كى التجا ہے۔

خويدكم

محمر بوسفءغاالتدعنه

21710/1/10

حصرت موصوف مد ظله العالى نے درج ذیل جواب تحریر قرمایا:

محتر مى فقتى الله وايا كم لما يحب وبرضى! وعليكم السلام ورحمة الله و بركاته اس وفت درسگاه مين "الارواح النوفخ "موجود بين \_

"دراسات الليب" معين سندهي كى تطيقات ميں عرصه ہواجب تلقی صحيحين كى بحث ميں آپس كے اختلاف ميں لكھا تھا كتلقی كامسكا اختلافى ہے ، اختلافی احادیث ميں اجماع كادعوى صحيح نہيں ، اس پر بحث كرتے ہوئے كہيں اس خواب كا بھی ذكر آگيا تھا، "الا رواح" كے مصنف علامہ مقبلی پہلے زیدی تھے ، پھر مطالعہ كركے تی ہوگئے تھے اور عام يمنيوں كی طرح جيے امير يمانی وزير يمانی ، قاضی شوكانی وغيره بيں غير مقلد ہوگئے تھے ، انہوں نے تلقی رواق كے سلسلے ميں اس خواب كاذكر كيا تھا، خواب كی جو حیثیت ہے طاہرے۔

رواۃ کی تعدیل وتجری میں اختلاف شروع سے چلاآ تا ہے جیسے مذاہب اربعہ میں اختلاف ہے اس سے نہ کسی چیز کابطلان لازم آتا ہے نہ کسی مختلف چیز پر اجماع یہ ہے اصلی حقیقت تلقی امت کی بحث کی کہنہ متون کی ساری امت کوتلقی ہے نہ رواۃ پر جیسے تمام اختلافی مسائل کا حال ہے۔ قرآن کریم کا ثبوت قطعی ہے لیکن اس کی تعبیر وتفیر میں اختلاف ہے پھرکیااس اختلاف کی بناء پرقر آن کریم کورک کردیاجائے گا؟ یہی حال متون صحیحین ورداق صحیحین کا ہے کہ ندان کامتن امت کے لئے واجب العمل ہے اور نہ ہرراوی بالاجماع قابل قبول ہے۔اب منکر حدیث اس سلسلہ میں جو جا ہیں روش اختیار کریں ۔قر آن کریم کی تعبیر وتفییر میں اختلاف تھا، ہے اور رہے گا، روایات کے قبول وعدم قبول میں مجتبدین کا اختلاف تھا، ہے اور رہے گا، موایات کے قبول وعدم قبول میں مجتبدین کا اختلاف تھا، ہے اور رہے گا، موایات کے قبول وعدم قبول میں مجتبدین کا اختلاف تھا، ہے اور رہے گا، فلیو من ومن شاء فلیکفو.

محد عبدالرشید نعمانی ۲۵ مر ۲ مر ۱۳۱۵ ه

كرم ومحترم! زيدلطفه ،السلام عليكم ورحمة الله وبركاند،

آپ کے گرامی نامد کے جواب پر چندامور مختفرا لکھتا ہوں فرصت نہیں ، در نداس پر پورامقالہ لکھتا:

ا: آپ کی اس تح یک کی بنیاد طاہر المکی صاحب کی اس تح بر پر ہے جس کا حوالہ آپ نے خطیس نقل کیا ہے اور آپ نے اس تح بر پر اس قدراع تاد کیا کہ اس کی بنیاد پر جمعے سے دریافت فرماتے ہیں کہ:'' نذکورہ حوالے سے جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ صحیح ہے یا غلط؟ اگر آپ کے (یعنی راقم الحروف کے) نزد یک بھی صحیح ہے تو کیا ہیں صحیح بخاری کے نئے ضائع کر دوں ؟ اور کیا مدارس کی انتظامیہ کو بذریعہ اخبار ترغیب دوں کہ وہ این مدارس کے نشخ ضائع کر دوں ؟ اور کیا مدارس کی انتظامیہ کو بذریعہ اخبار ترغیب دوں کہ وہ این مدارس کے نصاب سے محیح بخاری کو خارج کردیں؟''

طاہرالمکی صاحب کی تحریر پراتنا ہڑا فیصلہ کرنے سے پہلے آپ کو یہ سوچنا چاہے تھا کہ ان صاحب کا تعلق کہیں منکرین حدیث کے طا کفہ سے تو نہیں؟ اور یہ کہ کیا بیصا حب اس نتیجہ کے اخذ کرنے میں تلمیس وقد لیس سے تو کا منہیں لے رہے؟

طاہرالمی کا تعلق جس طبقہ ہے ہے ، کہیں وقد لیس اس طبقہ کا شعار ہے اور سنا گیا ہے کہ طاہر المکی کا تعلق جس طبقہ ہے ہے ، کہیں وقد لیس اس طبقہ کا شعار ہے اور سنا گیا ہے کہ طاہر المکی کے نام میں بھی تلبیس ہے ، اس کے والد میا نجی عبد الرجیم مرحوم'' کلی مسجد'' میں کمتب کے بچول کو پڑھاتے تھے وہیں ان کی رہائش گاہ تھی اس ذور ان بیصاحب بریدا ہوئے اور کی مسجد کی طرف نسبت ہے

علامه طاہرالمكى بن كئے ، سننے والے بمجھتے ہو كئے كەخفرت مكه سے تشریف لائے ہیں۔

۲: مولا ناعبدالرشیدنعمانی مدظله العالی کے حوالے سے اس نے قطعا غدط اور گمراہ کن تیجہ اخذکیا ہے۔ جیس کے مولا نامد ظله العالی کے خط سے ظاہر ہے اول آو مقبلی زیدی شیعہ اور پھر غیر مقلدتھا، پھراس کا حوالہ خواب کا ہے، اور سب جانے تین کہ خواب دینی مسائل میں جحت نہیں۔ پھر مولا نانے بیحوالہ بیف ہر کرنے کے لئے نقل کیا ہے کہ دوا ہ بخاری کے بارے میں بعض لوگوں کی بیرائے ہے۔ مولا ناعبدالرشیدنعی نی مدظلہ العالی ایک دینی مدرسہ کے شیخ الحدیث ہیں۔ اگران کی وہ رائے ہوتی جو آپ نے طاہر المکی کی تلبیسا نہ عبارت سے مجھی ایک دین مدرسہ کے شیخ الحدیث ہیں۔ اگران کی وہ رائے ہوتی جو آپ نے طاہر المکی کی تلبیسا نہ عبارت سے مجھی ہے تو وہ آپ کی تحریک نے عدم اعتاد ' کے علم ہردار ہوتے ، نہ کہ سے بخاری پڑھانے والے شیخ الحدیث ہے۔

۳: طاہرالمکی نے امام العصر حضرت مولا نا انور شاہ کشمیری کو بلا وجہ گھسیٹا ہے۔ حضرت نے بیس برس سے زیادہ صحیح بخاری کا درس دیا ،اور قد رلیس بخاری شروع کرنے سے پہلے ۱۳ مرتبہ صحیح بخاری کا بیس برس سے زیادہ صحیح بخاری کا درس دیا ،اور قد رلیس بخاری شروع کرنے سے پہلے ۱۳ مرتبہ صحیح بخاری کا بغور وقد برمطالعہ فر مایا ،صحیح بخاری کی دو بردی شرصیں فتح الباری اور عد قاتفیں گویا سامنے کھلی رکھی ہوں۔ ۱۰)

حضرت شاہ صاحب نہ صرف ہے کہ تی بخاری کو "اصبح السکت بعد کتا ب اللہ" سمجھتے ہیں بلکہ صحیحین کی احادیث کی قطعیت کے قائل ہیں۔ چنانچ فیض الباری ہیں فرماتے ہیں:

'' وصحیحین کی احادیث قطعیت کا فائدہ ویتی ہیں یانہیں؟ اس میں اختلاف ہے۔جمہور کا قول ہے قطعیت کا فائدہ تول ہے قطعیت کا فائدہ تول ہے قطعیت کا فائدہ تول ہے قطعیت کا فائدہ ویتی ہیں سے متنا بلد میں سے حافظ ابن تیمیڈ اور شوافع میں دیتی ہیں۔ شمس الائم مرضی حنفیہ میں سے ، حنا بلد میں سے حافظ ابن تیمیڈ اور شوافع میں سے شیخ ابن صلاح اس طرف مائل ہیں۔ ان حضرات کی تعدادا گرچہ کم ہے مگر ان کی رائے ہیں جی میں کی ایک کے ہماری بی میں ہوا کر تے ہیں نے کہ ہماری تعداد کم ہے۔ شاعر کا یہ قول ضرب المثل ہے : میری ہوی مجھے عارد لاتی ہے کہ ہماری تعداد کم ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ کریم لوگ کم ہی ہوا کرتے ہیں' (۱)

 <sup>(</sup>۱) مقدمة فين البارى -- تبصره وذكرى بكتاب فيض البارى على صحيح البحارى -ص ۱ / ۱ ۳ط: المجلس العلمي بداهبيل سورت الهند.

<sup>(</sup>٢) مقدمة فيض البارى – بحث القول الفصل ان حديث الصحيحين يفيد القطعية –ص ١٥٥١.

حضرت شاه ولى الله محدث وصلوى حجة الله البالغه من لكصته مين:

''محدثین کا اتفاق ہے کہ سیحین میں جتنی حدثیں متصل مرفوع ہیں ، سیحے ہیں اور بید دونوں کی تو ہیں کرتا ہے وہ اور بید دونوں اپنے مصنفین تک متواتر ہیں۔ اور جوشخص ان دونوں کی تو ہین کرتا ہے وہ مبتدع ہے اور مسلمانوں کے راستہ سے منحرف ہے''۔ (۱)

الله المحال ہونا دوسری چیز ہے اوراس کا واجب العمل ہونا دوسری چیز ہے اس لئے سے حدیث کے سیحے ہونے سے بیدلا زم نہیں آتا کہ وہ واجب العمل بھی ہو، کیونکہ ہوسکتا ہے منسوخ ہو، یا مقید ہو، یا مؤول ہو۔اس کے لئے ایک عامی کا خلام کا فی نہیں، بلکہ اس کے لئے ہم آئمہ جہتدیں رحمہم اللہ کی اتباع کے متابع ہیں۔قرآن کریم کی تعطی ہونا تو ہرشک وشبہ سے بالاتر ہے،لیکن قرآن کریم کی بعض آیات ہمی منسوخ یامؤول یا مقید باشرائط ہیں،صرف انہی اجمالی اشارات پر اکتفا کرتا ہوں ہفصیل وتشریح کی گئے کئی شنہیں۔والقد اعلم

کتبه: محمد بوسف لدهیاتوی بینات-رجب۱۳۱۵

 <sup>(</sup>۱) حبجة الله السالغة لشياه ولبي الله المدهلوي جباب طبقات كتب الحديث من كتب الطبقة الأولى
 الصحيحان – ۱/۳۸۹ – ط:قديمي كتب خانه .

# سيداشاب ابل الجنة

سوال: ایک دوست نے گفتگو کے دوران کہا کہ جمعہ کے خطبہ میں جوحدیث عموماً پڑھی جاتی ہے 'المحسن و المحسین مسیدا شاب اہل المجنة ''،یہ مولو یوں کی گھڑی ہوئی ہے،ورنداہل جنت میں تو انبیاء کرام بھی ہوں گے رکیا حضرت حسن و حسین الحکے بھی سردار ہوں گے؟ آپ سے گزارش ہے کہاں پردوشی ڈالیں کہاں دوست کی بات کہاں تک سیجے ہے؟

سائل:عبدالله-كراچي

## الجواسب باست مرتعالیٰ

میں مدیث تین تنم کے الفاظ سے متعدد صحابہ کرام رضی القد تنہم اجمعین سے مروی ہے چنانچے حدیث کے جوالفاظ سوال میں مذکور بیں جامع صغیر میں اس کے لئے مندرجہ ذیل صحابہ کرام کی احادیث کا حوالہ دیا گیا ہے ا

| منداحد، ترندي    | ا-حفشرت الوسعيد خدري   |
|------------------|------------------------|
| طبرانی فی الکبیر | ۲-حفزت عمرٌ            |
| طبرانی فی الکبیر | ٣-حضرت عليٌّ ،         |
| طبرانی فی الکبیر | ٣-حضرت جايرة،          |
| طبراني في الكبير | ۵-حفرت ابو ہریر گا،    |
| طيراني في الاوسط | ۲ – حضرت اسامه بن زیدٌ |
| طبرانی فی الاوسط | ۷-حضرت براءین عازت،    |
| این عدی (۱)      | ۸-حضرت این مسعود" _    |

 <sup>(</sup>۱) الحامع الصغير في احاديث النشير والبذير اللعلامة حلال الدين السيوطي(متوفى ۹۱۱هـ) - فصل
 في المحلي بأل من هذا الحرف - ص٢٣٢-رقم الحديث: ٣٨٢٠ ط: دار الكتب العلمية بيروت

ا بك اور حديث كالفاظ بن:

"الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنة وأبوهما خير منهما".

حسن اورحسین جوانانِ جنت کے سردار ہیں۔اوران کے والدان سے افضل ہیں۔

اس کے لئے مندرجہ ذیل صحابہ کرام کی روایت کا حوالہ دیا ہے۔

این ماجه\_متندرک

ا-اين عمر<u>"</u>

طبراني في الكبير-

۲ - قره بن ایا سٌ -

٣- ما لك بن حورث ... طبراني في الكبير ..

متدرک (۱)

٧٧- ابن مسعود -

ال حديث كے سالفاظ بھى مروى ہيں:

" الحسن والحسين سيداشباب اهل الجنة الاابني الخالة عيسمي بن مريم ويحيى بن زكريا وفاطمة سيدة نساء اهل الجنة الاماكان من مريم بنت عمران".

ووحسن وسين جوانان جنت كيمردار بين سوائ دوخلي خرب بهائيول عیسی بن مریم اور بحبی بن زکر باللیهم السلام کے اور فاطمہ پخوا تین جنت کی سر دار ہیں سوائے مریم بنت عمران کے''۔

بیر روایت حضرت ابوسعید خدری سے مند احمد بھیجے ابن حیان ،مند ابی یعلی ،طبرانی معجم کبیر اور متدرک حاکم میں مزوی ہے ۔مجمع الزوائد (۱۸۴،۱۸۳،۹) میں بیرحدیث حضرت حذیفہ بن بمان ؓ اور حضرت حسین ہے بھی نقل کی ہے۔ (۳)

<sup>(</sup>١) الجامع الصغير في احاديث البشير والنذير –ص: ٢٣٢.

<sup>(</sup>٢) الجامع الصغير في احاديث البشير والنذير-ص: ٢٣٢.

 <sup>(</sup>r) مجمع الزوائد ومنبع الفرائد لنور الدين الهيثمي -كتاب المناقب -باب فيما اشترك فيه الحسن والحسين رضى الله عنهمامن الفضل- ١٨٣،١٨٣/٩ - ط: دار الكتاب العربي بيروت.

اس تفصیل ہے معلوم ہوا کہ بیرہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مروی ہے (جن ، میں سے بعض احادیث میں بیاں معلق میں اور بعض ضعیف ) اس لیے بیرحدیث بلاشبہ سے جاکہ حافظ سیوطیؓ نے اسکو متواتر ات میں شار کیا ہے جبیب کرفیض القدیمیشرح جامع صغیر میں نقل کیا ہے۔(۱)

ر ہا یہ کہ اہل جنت میں تو انہیاء کرام بھی ہوں گے اس کا جواب ہیہ ہے کہ جوانان اہل جنت سے مراد وہ حضرات میں جن کا انتقال جوانی میں ہوا ہو، ان پر حضرات حسنین رضی اللہ عنہما کی سیادت ہوگی، حضرات انہیاء کرام میں ہم السلام اس ہے مستثنی ہیں۔ اس طرح حضرات خلفاء راشدین اور وہ حضرات جن کا انتقال پختہ عمر میں ہواوہ بھی اس میں شامل نہیں۔ چنانچہ ایک اور حدیث میں ہے:

ابوبكر وعمر سيدا كهول اهل الجنة من الاولين و لاخرين ماخلا النبيين و المرسلين ،

ابوبکر وعمر رضی اللہ عنہما سر دار ہیں اہل جنت کے پختہ عمر لوگول کے اولین وآخرین سے سوائے انبیاءً ومرسلین کے۔

بیصدیث بھی متعدد صحابہ کرام مے مروی ہے جس کا خلاصہ مندرجہ ذیل ہے:

ا-حضرت على البر (٣) ابن ماجه (٣) آر مذي (٣) ابن ماجه (٣)

۲- حفرت حفرت انس، ترندی (۵)

٣- حضرت الوجنيفة ابن ماجه ١٠٠٠

 <sup>(</sup>۱) فيض القدير شرح الجامع الصغير لعبدالرؤف المناوى -حرف الحاء - ۱۵/۳ - ط: مصطفى محمد
 مصر ، سنة ۱۳۵۱ ـ ۱۹۳۸ الطعة الأولئ

 <sup>(</sup>r) مستند الإمام احمد بن حنيل -مستدعلى ابن ابي طالب رقم الحديث: ٢٠٣- ا٣٢٣/ - ط: دار
 الحديث القاهرة.

<sup>(</sup>٣) جامع الترمدي- ابواب المناقب -باب مناقب ابي بكر -٣٠٨/٢ - ط: قديمي كتب خانه كراچي

 <sup>(</sup>٣) سنن ابن ماجه -المقدمة - باب في فضائل اصحاب رسول الله منية - فضل ابي بكر الصديق ص٠١ - ط: قديمي كتب خانه

<sup>(</sup>۵) جامع الترمذي –المرجع السابق –۲۰۷/۲ –

 <sup>(</sup>۲) سنن ابن ماجة - ۱/۱ ا - حوالا بالا -ط: قليمي كتب خانه

۳: - حضرت جابر طبرانی فی الا وسط بیمی الزوائد
 ۵ - حضرت ابوسعید خدری ۔
 ۲ - حضرت ابن عمر الزوائد (۱)
 ۲ - حضرت ابن عمر الزوائد (۱)
 ۲ - حضرت علی بن ابی طالب (۱) مرتذی نے اس کا حوالہ دیا ہے ) (۲)
 ۲ - حضرت انس شدی نے اس کا حوالہ دیا ہے ) (۳)

اس حدیث میں حضرات شیخین کے کھول اہل جنت کے سردار ہونے کے ساتھ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے استثناء کی تصریح ہے ان دونوں احادیث کے بیش نظر رہے کہا جائے گا کہ حضرات انبیاء کرام کے سلاوہ اہل جنت میں سے جن حضرات کا انتقال پختہ عمر میں ہواان کے سردار حضرات شیخین رضی التدعنہما ہوں گے اور جن کا جوانی میں انتقال ہواان کے سردار حضرات کے۔ وابلداعلم ہوں گے اور جن کا جوانی میں انتقال ہواان کے سردار حضرات حسنین رضی التدعنہما ہوں گے۔ وابلداعلم

كتبه: محمد يوسف لدهيانوي

 <sup>(</sup>۱) محمع الزائد ومنبع الفرائد - كتاب الماقب-باب فيما ورد من الفضل لأبي بكر وعمر وغيرهما من الخلفاء وغيرهم-٥٣/٩-ط: دار الكتاب العربي بيروت.

<sup>(</sup>r) جامع الترمذي -ابواب المعاقب- باب ماقب أبي بكر -٢٠٤/٢-ط ابج ايم سعيد

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق.

# سيداشاب ابل الجنة

ایک عالم کی جانب سے حدیث نبوی اللی الحق المحسین سیدا شباب اہل الحق" کے بررے میں سوال کیا گئے تھے ذیل کی بررے میں سوال کیا گئے تھے ذیل کی تحق فیل کی تحق کیا ہے۔ تحق میں موسوف کے ای سوال کا جواب ہے جوقار کین "بینات" کی خدمت میں چیش کی جاتی ہے۔

اس نا کارہ نے اس مضم کے ایک سوال کے جواب میں اس حدیث کی تخ یج پر ایک مختصر سامضمون لکھ تھ جس میں اس حدیث کے مصادر کی نشاند ہی کرتے ہوئے آخر میں لکھا تھا:

"التفصيل معلوم ہوا كہ بير حديث تير ہ صحابہ كرام رضى الله عنهم سے مروى ہے جن ميں سے بعض احاد يث سے على بير بعض حسن اور بعض ضعيف اسلئے بيہ حديث بلاشبہ سے جن ميں احاد يث سے اسكومتوا ترات ميں شہر كيا ہے جبيا كہ حديث بلاشبہ سے جبيا كہ حافظ سيوطئ نے اسكومتوا ترات ميں شهر كيا ہے جبيا كہ (علامہ مناوئ نے ) فيض القد بر شرح جامع الصغير ميں نقل كيا ہے '۔ (۱)

یہ صفون ماہنامہ بینات کراچی بابت ماہ رہنے الثانی کے ۱۳۰ ھیں ثالثے ہو چکا ہے (جناب کے ملاحظہ کے لئے ارسال خدمت ہے) بعد میں دیکھ کہ شہور غیر مقلد عالم جناب شیخ امیر الدین البانی نے مسلسلة الاحادیث الصحیحه (جلد دوم صفحات ۳۳۸ – ۴۳۸) میں اس صدیث کولیا ہے اور دس صحیح کی اعادیث یر مفصل کلام کیا ہے بحث کے آخر میں لکھتے ہیں:

"خلاصہ بید کہ بیصدیث بلاریب سیحے ہے بلکہ متواتر ہے جبیبا کہ مناوی نے تقل کیا ہے "۔
اس شخقیق کے بعد مزید خامہ فرس کی کی ضرورت نہیں رو جاتی ، تا ہم جناب کے سرامی نامہ کی مناسبت ہے چند نکات عرض کرتا ہول۔

 <sup>(</sup>۱) فينض القدير شرح الجامع الصغير للعلامة محمد عبدالرؤف المماوى -حوف الحاء - فصل في
 المحلي بأل من هذا الحوف - ٣/٥١٣- وقم الحديث . •٣٨٢- ط: المكتبة التحارية مصر .

ا: اس نا کارہ نے یا شیخ البانی نے اس صدیث کے مصادر ومراجع کی جونٹ ندہی کی ہے اگر مزید تفنیش سے کام لیا جائے تو اس پراضا فیمکن ہے یہاں اسکی صرف ایک مثال ذکر کردینا کافی ہوگا۔

مزید تفنیش سے کام لیا جائے تو اس پراضا فیمکن ہے یہاں اسکی صرف ایک مثال ذکر کردینا کافی ہوگا۔

مزید تفنیش کے حدیث علی کے جارطرق ذکر کر کے جاروں کی تفعیف کی ہے کی ن حافظ ابن ججڑنے المصطالب العالمیہ (۳۔۱۷) میں اس کو ابو بکر بن الی شیبہ کے حوالے نقل کر سے اس کے رج ل کی تو ثیق کی ہے اور اس کے حاشیہ میں علامہ بوصیری نے قبل کیا ہے کہ 'دو اتبہ ثقات' ۔ ۱)

۲: شیعه راویول اور مصفین نے حضرات صحابہ کرام خصوص حضرات ضف نے راشدین (رضی اللہ مخصم) کے بہب میں (رضی اللہ مخصم) کے فرضی مثالب وعیوب اور حضرت علی اور انکی اولا و امجاد (رضی اللہ مخصم) کے بہب میں روایات کا جوخو دساخة طومار تصنیف کیا ہے اس کا رقمل بعض کی حضرات پر ایسا شدید ہوا کہ وہ حضرت علی اور انکی اولا د کے فضائل ومن قب کے بارے میں ایسے مختاط اور ذکی الحس ہو گئے کہ '' دودھ کا جلا چھا چہ بھی پھو تک پھوٹک کر چتا ہے'' کے مطابق ان حضرات کے بارے میں واردشدہ ہر روایت کو یہ حضرات شک وشبہ کی نظر ہے د کچھے ہیں اور انکو یہ خیال رہتا ہے کہ علی ساقی نے پچھ ملانہ ویا ہوشراب میں وشبہ کی نظر ہے د کچھے ہیں اور انکو یہ خیال رہتا ہے کہ علی ساقی نے پچھ ملانہ ویا ہوشراب میں خصوصا الی روایت جس کے کسی راوی پرتشیع کا الزام ہویہ حضرات اس کو بلا تامل شیعوں کی ساختہ پر داختہ قر ارد ہے لیتے ہیں اس کی وجہ ہے ان حضرات کے ذہن میں فض کل ومنا قب علی واولا دہ ہے ساختہ پر داختہ قر ارد ہے لیتے ہیں اس کی وجہ ہے ان حضرات کے ذہن میں فض کل ومنا قب علی واولا دہ ہے۔ ایک کھنچ و سابیدا ہو گی ہے اس نا کارہ کے نزد یک بیہ چیز لائق اصلاح ہے۔

۳: آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی محبت والفت اور آپ صلی الله علیه وسلم کی تو قیر و تعظیم الله علیه وسلم کی تو قیر و تعظیم الله علیه وسلم کی الله علیه وسلم کی الله علیه وسلم الله علیه وسلم بی کی محبت کا شعبه سے چنانچه حدیث شریف میں ہے۔

"احبو االله لما يغذو كم به من نعمه ،واحبوني بحب الله، واحبوا اهل بيتي بحبي اخرجه الترمذي وقال حديث حسس غريب ٢٠٠

المطالب العالية لابن حجر العسقلاتي - كتاب الماقب-باب الحسن و الحسين - ٢٨٣/٩ - رقم
 الحديث: ٣٣٩٣ - ط: المكتبة المكية مكة المكرمة.

<sup>(</sup>٣) سن الترمذي -ابواب المناقب-مناقب اهل بيت النبي النبي الترمذي -١٩/٢ صل ايج ايم سعيد

واخرجه الحاكم وصحه وأقره الذهبي (١)

''اللدتعالی ہے محبت رکھوان تعمتوں کی وجہ ہے جن سے تم کوغذا مہیا فر ماتے بیں اور مجھ سے محبت رکھواللہ تعالی کی محبت کی وجہ سے اور میر سے اہل بیت سے محبت رکھومیری محبت کی وجہ ہے۔

صحیح بخاری شریف میں حضرت ابو بکرصد بین کاارشادمنقول ہے:

"والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم احب الى ان اصل قرابتي" (٢)

''اس ذات کَ نشم جس کے قبضہ میں میری جان ہے مجھے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل قرابت کے ساتھ صلہ رحمی اللہ علیہ وسلم کے اہل قرابت کے ساتھ صلہ رحمی کرنا اپنے اہل قرابت کے ساتھ صلہ رحمی کرنا اپنے اہل قرابت کے ساتھ صلہ رحمی کرنا اپنے اہل قرابت کے ساتھ صلہ رحمی کرنے سے زیادہ محبوب ہے'۔

نیز ای کے متصل حضرت صدیق اکبرگاد وسراارشادامام بخاری نے نقل کیا ہے:

"ارقبوامحمدا صلى الله عليه وسلم فى اهل بيته" (٣)

" آنخضرت صلى الله عليه وسلم ك الله بيت ك بارے بيل آنخضرت صلى الله عليه وسلم كالحاظ ركھؤ"۔

لہذاشیعوں کے تصنیف کر دہ طور مارکود کھے کر اہل سنت کے دل میں ان اکا ہر سے کہیدگی پیدائہیں ہونی چاہیئے ، بلکہ ان اکا ہر کے جوفضائل ومنا قب احادیث صحیحہ ومقبولہ میں وارد ہوئے ہیں ان کو پورے انشراح قلب، کے ساتھ قبول کرنا چاہیئے ان اکا ہر کے فضائل کی احادیث کورد کر دینے کے در پے ہوناظلم ہے اور یہ سلک اہل حق سے انچراف ہے۔

المستدرك على الصحيحين للإمام محمد بن عبدالله اليسابورى - كتاب معرفة الصحابة - أهل بيتى
 أمان لأمتى من الاختلاف - ٣٠/٣٠ - رقم الحديث : ٣٤٤٠ - ط: دار المعرفة بيروت.

 <sup>(</sup>۲) صحیح البخاری - کتاب الماقب جاب مناقب قرابة رسول الله - ۱ / ۵۲۲ - ط: قدیمی کتب خانه

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق.

یبال بے بھی عرض کردینا ضروری ہے کہ بیا کا برشیعوں کے بیس بلکہ اہل سنت کے محبوب ومحترم بزرگ بیں ہشیعوں کا ان سے اظہار محبت در حقیقت '' حب علی '' نہیں '' بلکہ بغض معاویہ'' ہے بلکہ'' محبت کے بردہ میں دشمنی'' کا مصداق ہے۔

ہ ۔ ہفن میں اس فن کے مسلمہ ماہرین کا قول لائق امتبار ہوتا ہے اسلے کسی حدیث کی تھیج وتضعیف میں حضرات محدثین کا قول معتبر ہے ماوشواس لائق نہیں کدان کی طرف التفات کیا جائے بیا یک فطری اصول ہے جوتمام عقلاء کے نزد کیک مسلم ہے۔

سنسی حدیث کی تنقیع کے لئے پیضروری ہے کہاس کے تمام ما خذ ومصا درکوسا منے رکھا جائے اور بیددیکھا جائے کہ بیصدیث کتے صحابہ سے مروی ہے؟ کن کن محدثین نے اس کی تخریج کی ہے ؟ ہر صحالیؓ کی حدیث کتنی اسانید کے ساتھ منقول ہے؟ اور فن حدیث کے ماہرین نے ہر سند کے راویوں کے بارے میں کیا رائے قائم کی ہے؟ اور تمام طرق واسانید کو چیش نظر رکھتے ہوئے بحیثیت مجموعی اس حدیث کے بارے میں کیا تھم لگایا ہے؟ ہمارے دور کے تقیقن نے بیزالا اصول ایجاد کیا ہے کہ روایت کے کسی طریق میں کوئی شیعہ راوی یا کوئی مجروح راوی واقع ہوتو بستمجھ لو کہ بیرحدیث موضوع اورمن گھڑت ہے آپ د کھے رہے جی کہ زیر بحث حدیث قریبا بندرہ صحابہ سے مروی ہے پھر برصی نی کی حدیث کے متعدد طرق ہیں یزید بن ابی زیاد کا نام حضرت ابوسعید خدریؓ کی حدیث کے صرف ایک طریق میں آتا ہے باقی طرق میں نہیں اور معلی بن عبدالرحمن صرف عبدالقد بن عمر کی حدیث میں آتا ہے ، کیکن ہمارے محققین میندرہ کے پندرہ صحابہ کرامؓ کے احادیث اوران کے طرق متنوعہ ہے آئکھیں بند کر کےصرف ان دوراو پول کے حوالے سے حدیث کوموضوع قرار دے رہے ہیں اس بدنداتی پر مجھے پیلطیفہ یاد آیا کہ ایک قادیانی نے مجھے لکھا کہ حدیث 'انا خاتم النبيين لانبي بعدی "ضعف ہاوراس كے سي راوي پرجرح كاحوالہ بھي نقل کیا تھا اس وقت تو میں نے اس ہے جارے کومعذور سمجھا تھا کہ'' جہل مرکب'' کے مریض کا مرض لا علاج ہوا کرتا ہے، مگر بعد میں مجھے تج بہ ہوا کہ موجودہ دور میں تمام زائغین کا یمی طریقہ وار دات ہے۔ ٢: كسى راوى كے بارے ميں جرح وتعديل اور تحسين و تنقيح كے الفاظ مروى ہول تو صرف جرح کے الفاظ فقل کردینا ہے انصافی ہے اصول ہدہے کہ جرح وتعدیل کے الفاظ کور ازو کے بلوں

میں رکھو، پھر دیکھو کہ کس کا پلہ جھکتا ہے؟ اور کتنا جھکتا ہے؟

معلیٰ بن عبدالرحمن پر جرت شدید ہے اس کو متروک اور متہم بالوضع قرار ویا گیا ہے ، البذااس کی روایت تولائق التف تنہیں لیکن یزید بن ابی زیاواس ورجہ کا راوی نہیں کہ اس کو متروک یا واضع الحدیث قرار ویا گیا ہواس ہے اور مجد کی بن مسہر ، مجمد ویا گیا ہواس ہے اور مجد کی بن مسہر ، مجمد بن فضیل جیسے ائد محدیث واکا برین محدثین روایات لیتے ہیں جبکہ امام شعبہ کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ غیر ثقہ ہے روایت نہیں لیتے ہتے ، امام سلم نے صحیح مسلم کے مقد مدیس اس کو ورجہ دوم کے راویوں میں شار کیا ہے ، جن کے بارے میں فرمایا ہے کہ اگر چہ دیدراوی حفظ وا تقان کے ورجہ عمیا پر ف برنہیں ،

"فان اسم الستر والصدق وتعاطى العلم يشملهم كعطاء بن السائب ،ويزيد بن ابي زياد وليث بن ابي سليم واضرا بهم من حمال الآثارونقال الاخبار" . ١٠

''لیکن ستر ،صدق اور علم کے اخذ و تحصیل کا نام ان کو بھی شامل ہے جیسے عطاء بن السائب ، یزید بن الی زیاد اور لیٹ بن الی سلیم اور ان کے ہم مثل حضرات جو احادیث کے حامل اورا خبار کے ناقل جیں''۔

الغرض بزید بن الی بزید کو مذاب یا متر وک قرار نبین و یا گیا البته اس پردو جرهیں کی گئی بین ایک یہ کہ بیا تکہ شیعہ میں سے تھا،کین متقد مین کی اصطلاح بین آشیع اور دافضیت میں فرق تھا جولوگ حفرت کی کی طرف مائل تھے لیکن باقی خففائے راشد بن گو برانبین کہتے تھے ان کوشیعہ کہاجا تا تھا،اور بولوگ حفرات خففائے راشد بن کے حق میں برا عقیدہ رکھتے تھے انہیں رافضی کہاجا تا تھا،حفرات محد ثین روافض کی دوایت کونیں لیتے ،کیکن جولوگ غالی فی التشیع نہ بول انکی روایت لیتے بین یہی وجہ ہے کہ زیر بحث صدیث اجد محد ثین نے بزید سے روایت کی ہے ،اور دوسری جرح اس پر بیہ ہے کہ اسے آخری عمر میں اختلاط بوگی تھا اور جائی تھا اور دوسری جرح اس پر بیہ ہے کہ اسے آخری عمر میں اختلاط بوگی تھا اور حافظ گڑ بڑ ہوگی تھا اس طرح کی صورت بہت سے داویان حدیث کو پیش آئی ہے اس کے لئے بوگی تھا اور حافظ گڑ بڑ ہوگی تھا اس طرح کی صورت بہت سے داویان حدیث کو پیش آئی ہے اس کے لئے بوگی تھا اور حافظ گڑ بڑ ہوگی تھا اس طرح کی صورت بہت سے داویان حدیث کو پیش آئی ہے اس کے لئے بوگی تھا اور حافظ گڑ بڑ ہوگی تھا اس طرح کی صورت بہت سے داویان حدیث کو پیش آئی ہے اس کے لئے بوگی تھا اور حافظ گر بڑ ہوگی تھا اس طرح کی صورت بہت سے داویان حدیث کو پیش آئی ہے اس کے لئے بوگی تھا اور حافظ گر بڑ ہوگی تھا اس طرح کی صورت بہت سے داویان حدیث کو پیش آئی ہے اس کے لئے بوگی تھا اور حافظ گر بڑ ہوگی تھا اس طرح کی صورت بہت سے داویان حدیث کو پیش آئی ہے اس کے لئے بوگی تھا اور حافظ گر بڑ ہوگی تھا اس طرح کی صورت بہت سے داویان حدیث کو پیش آئی ہوگی تھا کہ سے داور دوسری بھوگی کی سے دولیا کی سے دولیا کو بین کے لئے کی دولیا کی کو بی کھوڑی تھا کہ دولیا کی دولیا کی دولیا کی کو بین کو بین کی دولیا کی کو بین کی دولیا کی بین کی دولیا کی کی دولیا کی کو بین کی دولیا کو بین کی دولیا کی کی کو بین کی دولیا کی کو بین کی دولیا کی کو بین کی دولیا کی کو بین کو بین کی کو بین کو بین کی کو بین کو بین کو بین کی کو بین کی کو بین کو بین کی کو بین کی کو بین کی کو بین کو بین کو بین کی کو بین کو بین کی کو

<sup>(</sup>۱) مقدمة صحيح مسلم --القسم الاول- ١ / ٣ --ط قديمي كتب حاته ١٣٧٥هـ

حضرات محدثین نے یہ اصول قائم کیا ہے کہ ایسے راویوں کی روایات اختلاط سے قبل قبول کی جا کیں ،
اختلاط کے جعد کی نہیں اور بزید بن انی زیاد کے بارے میں ابواسامہ کا جوقول فل کیا ہے کہ اگر وہ پچاک قتمیں بھی کھائے تب بھی میں اس کو سچانہیں مجھوں گا یہ ایک خاص حدیث کے بارے میں ہے ، جس کو بزید ،
ابرائیم عن علقہ عن عبداللہ کی سند نے فل کرتا تھا اوریہ 'حدیث رایات' کے عنوان سے معروف ہے ۔ () ،
خلاصہ یہ کہ بزید بن انی زیاد پر تعمد کذب کی تبحت نہیں ،ابواسامہ نے جواس کی 'حدیث رایات' کی تکذیب کی جہ سے نہیں جیسا کہ امام سلم نے سیح کے مقدمہ میں بھی بن سعیدالقطان کا قول نقل کیا ہے:

"لم نوى الصالحين أكذب منهم في الحديث". اورامام سلم نے اس كي توجيد قرمائي ہے كہ:

"یجری الکذب علی لسابھم و لا یعتمدون الکذب "۰۰، م علامدذ ہی نے میزان میں یزید بن الی زیاد کے ترجمہ میں امام شعبہ گاقول نقاس کیا ہے .

ماأبالي إذا كتبت عن يزيد بن أبي زياد ألاأكتب عن أحد ٣٠،

'' جب میں نے یزید بن الی زیاد سے صدیث کھی لو جھے اس کی پرواہ ہیں ۔ کہ میں نے بیاصدیث کسی اور ہے میں کھی ''۔

نقدر جال میں شعبہ کا جومرتبہ ہے وہ سب کومعلوم ہے لہذا جوش تحقیق میں اس کو کذاب اور وصاع کہنا نہ صرف ملمی دیا نت کے خلاف ہے ، بلکہ عدلی واضاف کا خون کرتا ہے اور زیر بحث حدیث سے شیعہ کے کون سے عقیدہ کی تا کید بہوتی ہے ؟ اور اہل سنت کے کس عقیدہ کی نفی ہوتی ہے؟ تا کہ یہ کہنے کی گئج کش ہوگی۔ ہوکہ یزید نے بیحدیث اپنی بدعت سے فروغ کیلئے گھڑی ہوگی۔

 <sup>(</sup>۱) "وقال ابواسامة لوحلف لى حمسين يمينا قسامة ماصدقته يعنى في هذا الحديث"
 تهذيب التهذيب - ۱ ۱ ۳۳/۱ - ط: دائرة المعارف النظامية.

<sup>(</sup>٢) مقدمة صحيح مسلم - باب بيان الاساد من الدين - ١٣١١ - ط قديمي كتب حامه

<sup>(</sup>٣) ميران الاعتدال للامام الدهبي -حرف الياء-٢/٩٤ -ط دار الفكر بيروت

2: آپ نے حبیب الرحمن کا ندھلوی کوشنخ الاسلام لکھا ہے یہ برزگ کب ہے اس لقب کے ساتھ سرفراز ہوئے ؟ اورا نکویہ لقب کس نے مرحمت فر مایا ؟ ججھے اس کاعلم نہیں ، یہ صاحب بہت عرصہ پہلے میرے پاس آئے تھے ، اور بیس نے ان کی گفتگو ہے اندازہ کیا تھا کہ یہ بے چارے ذہ نی اختلاط کا شکار ہونے کی وجہ سے معذور ہیں ، بعد بیس ان صاحب کی کن بیس و کیھنے سے معلوم ہوا کہ میرا قیاف غلط نہیں تھا اور بہت بعد بیس معلوم ہوا کہ بیصاحب شروع ہی ہے وہنی اختلال بیس ببتلاء تھے اور ان کے والدگرامی جناب مولا نا اشفاق الرحمٰن کا ندھلوئ نے ان کو عاق کر رکھا تھا ، بہر حال بیصاحب مترین حدیث کے شخ جناب مولا نا اشفاق الرحمٰن کا ندھلوئ نے ان کو عاق کر رکھا تھا ، بہر حال بیصاحب مترین حدیث کے شخ الاسلام ہوں تو ہوں مسلمانوں کے شخ الاسلام ہوں تو ہوں مسلمانوں کے شخ الاسلام نہیں ، اور ان کی عجیب وغریب تحقیقات پر (جو ان کے ذبنی اختلال کا نتیجہ ہیں ) اعتماد کر رنا جا نز نہیں ۔

۱۵ امام طحاویؒ نے مشکل الا ٹارمیں اس حدیث پرایک معترض کا اعتراض نقل کر کے اس کا جواب دیا ہے اس اعتراض وجواب کو قال کر کے اس کے چند فو ائد کی طرف اشارہ کرتا ہوں:

رقال ابوجعفر فقال قائل ) كيف تقبلون هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع علمكم ان هذ القول كان منه والحسن والحسين يومئذ طفلان ليسا بشابين وانما هذا القول اخبار انهما سيدا شباب اهل الجنة وليسا حينئذ من الشباب ، (فكذا جوابنا له) في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه انهما قد كانا في الوقت الذي كان من رسول الله عن وجل وعونه انهما ليسا بشابين كما ذكرت ولكن بمعنى انهما سيكونان شابين سيدا شباب اهل الجنة وكان هذا منه علما من اعلام نسوته لانه اخبر انهما يكونان شابين في المستانف وذلك لايكون مه الا باعلام الله عز وجل اياه انه سيكون ويكونان به كما قال ولو لا ذلك لما قال فيهما ذلك القول اذكنا لولا ذلك القول قد يجوز عنده ان يموتا قبل ان يكونا شابين او يموت احدهما قبل ذلك ولما كان له عليه الصلاة والسلام ان يقول لهما ذلك

القول فكان فيه حقيقة بلوغهما ان يكونا كما قال عقلنا بذلك انما جاز له لاعلام الله عز وجل اياه انه كائن فيهمارا) .

''ایک شخص نے اس صدیت پراعتراض کیا کہتم اس کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے قبول کرتے ہو؟ حالا نکہتم جانتے ہو کہ یہ قول آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت صادر ہوا ہوگا جب کہ حسنین رضی اللہ عنہما اس وقت بچے جوان نہیں سے اس وقت صادر ہوا ہوگا جب کہ میہ دونوں حضرات جوانان اہل جنت کے سردار ہیں صحیح اس قول میں خبر وی گئی ہے کہ میہ دونوں حضرات جوانان اہل جنت کے سردار ہیں حالا نکہ وہ جوان نہیں ، بمکہ بے ہیں تو یہ قول کیسے مجمح ہوگا؟

ہم نے اللہ تعالی کی تو فیق اور مدو سے اس معترض کو میہ جواب دیا کہ آنخ عفرت صلی التہ علیہ وسلم کے اس ارشادگرای کے وقت تو یہ دونوں حفرات واقعی بیچے تھے، حبیبا کہتم نے کہالیکن ارشاد پاک سے معایہ تھا کہ یہ دونوں جوان ہوکر جوانان اہل جنت کے سردارہوں گے اور یہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ نبوت تھا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ یہ دونوں حضرات مستقبل میں جوان ہوں گے اور بیہ ارشاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ یہ دونوں حضرات مستقبل میں جوان ہوں گے اور بیہ ارشاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی ہوکہ مستقبل میں ایسا ہوگا، اور یہ حضرات جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی ہوکہ مستقبل میں ایسا ہوگا، اور یہ حضرات جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جوان ہوں گے، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کی موجود گی میں ایسا جی دونوں کی یاان میں سے ایک کی موت واقع ہو جاتی اس امکان کی موجود گی میں آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا ممکن نہیں تھا لہذا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا ممکن نہیں تھا لہذا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا ممکن نہیں تھا لہذا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وال ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق جوان

<sup>(</sup>۱) وجملته في "تحفة الاخيار بترتيب شرح مشكل الاثار" للإمام الطحاوى -كتاب المناقب -باب بيان مشكل ما روى عن رسول الله من قوله الحسن والحسين سيدا شباب الخ-رقم الباب: ٩٣٤ رقم الحديث: ٢٣٢١--١٢١٩ ط: دار بلنية الرياض.

ہوں گے اس سے ہم نے بچھ لیا کہ آپ سلی القد علیہ وسلم نے جو پچھ فر مایا وہ اعلام الہی کی بناء پر فر مایا کہ منتقبل میں ایسا ہوگا''۔

ا مام طحاویؓ کے اس سوال وجواب سے چندامور معلوم ہوئے:

اول: تم فهم ناقدین اس حدیث پر پہلے بھی نکتہ جیس رہ چلے ہیں ، یہ آئے کے جدید محققین کا نیا انکشاف نہیں۔

ووم: اما مطحاوی نے جمارے محققین کی طرح بینیس فرمایا کہ بید حدیث موضوع اور من گھڑت ہے بلکداس کو سیحے شامیم کر کے معترض کے اعتراض کا جواب دیا۔ امام طحاوی کا تفسیر وحدیث ، فقہ واصول اور ویکر علام دینے میں جومر تبہ ہے اس سے اہل علم واقف ہیں کیا دور جدید کے لوگوں میں سے کوئی ان کی مرد کو بھی پہنچ سکتا ہے؟

سوم: آپ کے شیخ الاسلاموں کوتو ہے حدیث موضوع نظر آتی ہے ،کیکن امام طی وی جیس امام مجتہداس کو مججز ہ نبوت قرار دیتا ہے کیا آت کے اہل علم کے لئے اس میں کوئی عبرت ہے؟ حق تعالی شانہ قلب ونظر کے فسادے محفوظ رکھیں۔واللہ اعلم

كتبه: محمد بوسف لدهیانوی بینات-ربیع الثانی ۷۰۹ه

## "الايمان عريان ولباسه التقوى " كتحقيق

سوال · حضرت شیخ احمد یکی منیری کے مکتوبات کا ترجمہ مکتوبات صدی کے نام سے حیدرآ باوسندھ سے من کئی ہوئی ہے دوسری جلد کے پہلے مکتوب میں ایمان پر بحث کرتے ہوئے حضرت کے درجہ ذیل حدیث تحریر قرمائی ہے۔

"الايمان عريان ولباسه التقوي "

وریافت طلب امریہ ہے کہ بیصدیث کس کتاب میں درنے ہے اس کتاب کا حوالہ درج فرما نمیں اور بیجی تحریر فرما نمیں کہ نقاجت کے اغتبارے کس درجے کی ہے۔

محرمتاق- ناظم الفيصل بائى اسكول صادق آباد

جواب میرصدیث اه مغزالی نے احیاء العلوم باب فضل العلم میں ذکری ہے () اور اه مغزاتی نے تخ سی احیاء میں اسکوہ ہے کہ بیصدیث حاکم نے تاریخ نمیٹا بور میں حضرت ابوالدرواء ت بسند ضعیف روایت کی ہے (۱) اورشرح احیاء میں اسکوہ ہب بن منبہ کا قول بھی بتایا ہے (۱) ببرحال بیروایت سند کے اعتبارے ضعیف ہے گرمضمون سے اور ارشاد خداوندی 'و لباسه التقوی ذلک خیر" سے مستنبط ہوتا ہے۔ کشیف ہے گرمضمون سے کا ور ارشاد خداوندی 'و لباسه التقوی ذلک خیر " محمد بوسف لدھیا نوی

بینات-صفر ۱۳۰۰ه

<sup>(</sup>١) احياء علوم الدن للإمام أبي حامد الغزالي -كتاب العلم -الناب الاول في فصلية العلم- ١ /٥-ط مصر

 <sup>(</sup>r) مذاق العارفين ترحمه اردو احياء علوم الدين -مولاما محمد احسن المانوتوى-كتاب العلم -علم
 كي فصيلت - ١/١٥ - حاشية: ٢ - ط: دار الاشاعت كراچى

 <sup>(</sup>٣) اتبحاف السادة المتقين بشرح احياء علوم الدين - كتاب العلم - باب قصيلة العلم - ١٠٩٠١ - ط٠
 دار الكتب العلمية بيروت.

# احاديث هدايه سے تعلق ایک غلط ہی کاازالہ

صاحب هدایہ نے مسائل کے سلسلہ میں جن احادیث و آثار سے استدلال کیا ہے بعض حضرات کوان کے متعلق ضعف کا اور صاحب ہدایہ کی قلت نظر کا شہرہ و تا ہے جن ہیں ''حقیقہ الفقہ '' کے مؤلف غیر مقلد عالم مولا نامحہ یوسف جے پوری بھی شامل ہیں بلکہ مؤلف نے تو دیگر تاقد مین حضرات سے دوقد م آگے بڑھ کر صاحب ہدایہ کو احادیث کے متعلق'' افتراء پر داز'' کہا ہے ، چنانچہ انہوں نے اپنی کتاب ''حقیقہ الفقہ '' کے مقدمہ میں ایک عنوان' صاحب ہدایہ کا افتراء'' کہا ہے ، جنانچہ انہوں نے اپنی کتاب ' حقیقہ الفقہ '' کے مقدمہ میں ایک عنوان' صاحب ہدایہ کا افتراء'' کے نام سے قائم کیا ہے اور پھراس کے ذیل میں ناقابل اعتب وحوالوں کی مدد سے مدایہ کی ان احادیث کوذکر کیا ہے جوان کے زعم میں جعلی ہیں اور جن کی تعداد صرف تین ہے۔

صاحب ہدایہ کاشغل حدیث کیا کم ہوتا وہ تو ایک جلیل القدر محدث اور بلند پایہ جافظ الحدیث تھے بھروہ تمام احادیث جووہ بیان کرتے ہیں کیونکرضعیف ہوں گی کیونکہ وہ سب ائمہ متفد مین کی کتابول سے منقول ہیں آنے والے صفحات میں ای غلط نبی کا از الدکیا جائے گا۔

نوٹ: مؤلف کی عبارت کو "م" نقل کر کے "اقول" سے اس کا جواب دیا جائے گا۔ وہالتدالتوفیق

(قال)م، صاحب، مداسيكاافتراء:

م: تقيدالهدايي ص٩مي ٢٠٠٠

وماروى صاحب الهداية من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فالايجمعن ماء ٥ في رحم اختين لم يوجد في شئ من كتب الحديث والاادرى من اين جاء به .

ترجمہ: اورصاحب برایدنے جوروایت کی 'من کان یومن بائلہ و الیوم الاخو فلایجمعن ماء ہ فی رحم اختین " تہیں پائی جاتی کی حدیث کی کتاب میں اور میں ہیں جانیا کہ وہ اس کو کہاں سے نقل کر کے لائے ہیں۔

اقول: پہلے تو مؤلف کو'' تقید الہدایہ' کے مصنف کا نام ظاہر کرنا چاہیئے تھا اور پھراس کے علمی صدود اربعہ سپر دقلم کرتے کوئن حدیث میں ان کا کیا مقام ہے جواسکی بات کو مان کرصاحب ہدایہ پر افتر اء بازی کی جائے؟ پھرمؤلف کے نز دیک تو کوئی بات بغیر سند کے قابل قبول بی نہیں تو آخر صاحب ہدایہ پر افتر اء کرتے وفت سند کی ضرورت کیوں محسوں نہیں گئی؟

اییا معلوم ہوتا ہے کہ صاحب ''تقید الہدایہ' نے جن جن مقامات پر صاحب کی طرف وضع صدیث کی نسبت کی ہے اس میں ان کے پیش نظر حافظ ابن جمرکی کتاب 'السدرایة فسی تنخویج احادیث المهدایة" متنی اوران مقامات پر حافظ صاحب نے اپنی علم کی بناء پر 'لم اجدہ" فرمایا تھا، یعنی بیصدیث ججے نہیں مل کئی مگر صاحب ''تقید الہدایہ' نے بیہ بھا کہ بیصدیث چونکہ کتب صدیث میں نہیں ملی ،اس لئے صاحب ہدایہ کی طرف وضع کی نسبت کر کے ہدایہ کا علمی وفقہی مقام جیسے بھی بن سکے کم کردیا جائے ، حالانکہ اصولی بات یہ ہے کہ جوروایت عاملان دین کے کسی خاص طبقہ میں مقبول ومتداول ہواور قراء ،مفسرین اصولی بات یہ ہے کہ جوروایت عاملان دین کے کسی خاص طبقہ میں مقبول ومتداول ہواور قراء ،مفسرین ،فقہاء اصولین صوفیہ اور شکلمین کے ارباب نقل اس کواپی کتا ہوں میں نقل کرتے آئے ہوں تو ایسی روایتوں کو صدیث کی متداول کتابوں میں نہ یا کرجیث سے ان کے موضوع اور جعلی ہونے کا فتو کی اصادر نہیں کروینا چا ہے ، ہوسکتا ہے کہ وہ روایت حدیث کی ان کتا ہوں میں ہوجو اس وقت ہمار سے پیش نظر نہیں چنا نچے حافظ جال اللہ ین سیوطی نے صدیث نی ان کتابوں میں درحمہ " ، کے بارے میں بیبی فرمایا ہے۔

"ولعله خرج في بعض كتب الحفاظ التي لم تصل الينا"(١)
"غالبااس مديث كي تخ تن حفاظ مديث كي بعض الي تصانف مي بجو بم تك نبيل بيني "-

ای طرح صاحب مدایدنے جواحادیث ذکر کی ہیں ان احادیث کی تخ تابح کرنے والے حضرات

 <sup>(</sup>۱) كشف الخفاء ومزيل الإلباس للمفسر اسماعيل بن محمد العجلوني (متوفى: ۱۲۳ه) - الهمزة مع
 الحاء المهملة - اختلاف امتى رحمة - ۱ ۲۲ - رقم الحليث: ۵۳ ا - ط: مكتبة الغزالي دمشق.

کوکوئی حدیث بیں مل سکی اور انہوں نے اپنے علم کی بناء پراس حدیث کے بارے میں 'لہم اجدہ'' فرہ یا ہے تو اس سے بنہیں سمجھنا چاہئے کہ وہ حدیث ہی سرے سے جعلی ہے کیونکہ وہ تو اپنے تتبع کی اطلاع ویتے ہیں کہ جمیں بید حدیث بیں کے دوہ روایت حدیث کی دوسری کتابوں میں موجود ہو۔

چنانچة خود حافظ ابن حجركی تصریح اس سلسله میں ملاحظه ہوجس كومحدث شیخ علامه ابراہيم بن حسن کردگ کورانی شافعی نے السسلسلک البوسسط السدانی المی اللدر الملتقط للصنعانی، میں حافظ جلال اللہ بن سیوطیؓ کے حوالہ نے قال كیا ہے كہ:

فقد بلغنى ان الحافظ ابن حجر سئل عن هذه الاحاديث التى يوردها أئمتنا والائمة الحنفية فى الفقه محتجين بها ولاتعرف فى كتب الحديث والاكثر منها كتب الحديث او الاكثر منها عدم فى بلاد الشرق من الفتن فلعل تلك الاحاديث مخرجة فيها ولم تصل الينا فلم يحزم ابن حجر بانه لا اصل لها مع انها لاتعرف فى كتب الحديث التى بايدى الناس اذ ذاك لاحتمال الذى ذكروه وهو ممن شهدوا له بانه كان احفظ اهل زمانه انتهى.(١)

''میرے علم میں بیہ بات آئی ہے کہ حافظ ابن ججرعسقلانی سے ایک ہاران حدیث کے بارے میں سوال ہوا جن کو ہمارے آئمہ اور آئمہ حنفیہ کتب فقہ میں بطور استدلال بیان کیا کرتے ہیں مگروہ حدیثیں کتب حدیث میں نہیں ملتیں اس پرموصوف نے فر مایا کہ حدیث کی بہت کی کتا ہیں بلکہ اکثر مشرقی ممالک میں فتنوں اور ہنگاموں کی نذر ہوکر تا بود ہو چکی ہیں اس لئے عین ممکن ہے کہ بیصدیثیں ان کتا بوں میں مروی ہوں اور وہ کتا ہیں ہم تک نہ پہنچا سکی ہوں غرض حافظ ابن ججرنے ان روایات کے ہوں اور وہ کتا ہیں ہم تک نہ پہنچا سکی ہوں غرض حافظ ابن ججرنے ان روایات کے

<sup>(</sup>۱) ملاحظہ بوحضرت الاستاذ مولا تا محمد عبد الرشید نعم نی صاحب کا مقالہ ''معتبر روایات کا انکار'' مولا تا موصوف نے تصریح کی ہے کہ محدث ابراہیم کورانی کی جس کتاب ہے بیمبارت نقل کی گئی ہے اس کا تلمی نسخہ مولا تا پیر محت اللہ صاحب سندھی گوٹھ پیر جھنڈو صنع حیدر آباد سندھ بیں ہماری نظر ہے گذراہے بیہ مقالہ '' بینات' رمضان ۱۳۹۸ھیں شائع ہوا۔۱۱

بارے میں جوحدیث کی ان کتابوں میں جواس وفت لوگوں کے ہاتھ میں موجودتھیں نہیں ملتی تھیں اس کتابوں میں جواس وفت لوگوں کے ہاتھ میں موجودتھیں نہیں ملتی تھیں اس اختیال کی بناء پر ان کے بےاصل ہونے کا فیصلہ نہیں فر وہ یا حالانکہ حافظ موصوف کے بارے میں علیء کی شہادت رہے کہ وہ وہ اپنے زمانہ میں حدیث کے سب سے براے حافظ تھے'۔

ہم اس سلسلہ میں حضرت الاستاذ مولا نامحم عبدالرشید صاحب نعمی نی مدخلہ کی ہی تحقیق انیق کو ذکر کرنا بہت ہی مناسب سمجھتے ہیں امید ہے کہ ان کی تحریر سے صاحب مدایداور ان کی کتاب کے ہارے میں پائے جانے والے تمام شکوک وشبہات کا از الہ ہوج بڑگا مولا ناموصوف لکھتے ہیں،

وقال الكفوى في كتاب أعلام الأخيار في طبقات فقهاء مـذهـب النعـمان المختار (و نسخته محفوظة في خزانة الكتب ببلدة تونك بالهند) في ترجمته انه كان إماما فقيها حافظا محدثا مفسرا جامعا للعلوم ضابطا للفنون متقناً محققاً نظاراً مدققاً زاهداً ورعاً بارعاً فاضلاً ماهراً أصولياً أديباً شاعراً لم تر العيون مثله فكيف يليق بمثل هذا الإمام الجليل أن يكون إيراد الضعاف التي لايحتج بها ولكن الورية كل الرزية ان وقعة التتار قد قضت على خزائن كتب الاسلام في بلاد الشرق فانعدمت كتب كثيرة بحيث لم يق منها عين والااثر، وصاحب الهداية وغيره من علمائنا كشمس الائمة السرخسي في "المبسوط" وملك العلماء علاء الدين الكاساني في "بدائع الصنائع" انما يعتممدون في نقل الحديث والأثار على المتنا المتقدمين الحفاظ المتاخرون فيخرجون هذه الروايات من الدواوين الموجودة وإذا لم يظفر حافظ منهم بالرواية المطلوبة في هذه الدواوين يقول فيها لم اجده فيظن المصنف وأمثاله الذين لم يذعنوا للفقهاء في حقهم ظن السوء ويتفوهون من غير مبالاة بأن ديدنهم إيراد الضعاف وما ذلك الالعدم اطلاعهم على كتب المتقدمين والحفاظ انما اخبروا بعدم وجدانهم لتلك الروايات لابضعفها .

ودع عنك صاحب الهداية وغيره من ساداتنا الحنفية فهذا الامام البخارى قد وجد في تعليقاته كشيرا مالم يجده الحفاظ المتاخرون، وذاك حافظ العصر ابن حجر العسقلاتي الذي عمره في خدمة صحيحه يقول في رواية ابراهيم بن يوسف بن اسحاق بن ابي اسحاق المياسحاق السبيعي عن ابيه عن ابي اسحاق قال حدثني عمروبن ميمون عن عبدالرحمن بن أبي ليلي عن أبي أيوب قوله عن النبي صلى الله عليه وسلم (١)

ويمقول في رواية موسى عن مبارك عن الحسن قال اخبرني الموبكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يخوف الله بهما عباده ولم تقع لى هذه الرواية إلى الآن من طريق واحد منهما .(٢)

وقال في رواية ابن سيرين وابي صالح عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم الاكلب غنم اوحرث او صيد ،أما رواية ابن سيرين فلم أقف عليها بعد التبع الطويل وأمثال هذه الروايات كثيرة والمقليل يغني ،ومن شاء الاطلاع على جميعها وليراجع فتح البارى فهل يجوز لاحد ان يتفوه ان البخارى ديدنه ايراد الضعاف. ٣)

 <sup>(</sup>۱) فتح البارى شرح صحيح البخارى - كتاب الدعوات - باب فصل التهليل -روفية ابراهيم بن يوسف
 عن أبيه - ١ ٢٠/١ - رقم الحديث: ٢٣٠٣- ط: رئاسة ادارات البحوث.

 <sup>(</sup>٣) فتنح البارى -كتباب الكسوف - باب قول النبي الله الله عباده بالكسوف-٥٣٢:٢ - رقم
 الحديث: ١٠٣٨.

 <sup>(</sup>٣) فتح الباري - كتاب الحرث و المرارعة - باب اقتناء الكلب للحرث - ١/٥ - رقم الحديث: ٢٣٢٢.

علامه كقوى نے كتاب" اعلام الاخيار في طبقات فقهاء مذهب النعمان المسختار" (اوراس كانسخه مندوستان ميں ٹونك كے كتب خاند ميں موجووے ) ميں صاحب مداہیہ کے ترجمہ میں لکھاہے کہ وہ امام فقیہ، حافظ محدث مفسر ،علوم کے جامع ، فنون کے ماہر ہمتقن محقق صاحب نظر دقیقہ بین ، زامد ، پر ہیز گار ، فاکق الاقران ، فاضل ، ماہر،اصولی،ادیب اورشاعر نتھے آنکھوں نے ان جیسااور نہیں دیکھ پھر کیاا ہے جلیل القدرامام كي شان بيروسكتي ہے كہوہ اپني كتاب ميں اليي ضعيف روايتوں كو درج كرتا ایناوطیرہ بنالیں جو قابل احتجاج نہ ہول کیکن اصل مصیبت یہ ہے کہ تا تار کے حادثہ نے مشرقی مما لک میں اسلام کے کتب خانوں کوختم کردیا اور بہت سی کتا ہیں ایسی ناپید ہو گئیں کہان کا نام ونشان تک آئ یا تی نہیں ر ہااورصاحب مدابہاور ہمارے دیگرعلاء جيسے تنس الائمہ سرحسی مبسوط میں اور ملک العلمیا ءعلاء الدین کا سانی بدائع الصن کئے میں احادیث اور آثار کے نقل کرنے میں ہمارے قد ماائمہ کی تصانیف پراعتماد کرتے ہیں پھر بعد میں جب متاخرین حفی ظآئے تو انہوں نے موجودہ کتابوں ہے ان احادیث کی تنخ ینج شروع کی اور جب کسی حافظ حدیث کومطلو به حدیث ان موجوده کتابول میں نه مل سکی تو اس بناء براس نے بیرکہا کہ مجھے بیرحدیث نبیس مل سکی اب مصنف (صاحب دراسات اللبیب ) اوران جیے ویگر حضرات جن کے دل میں فقہاء کی عظمت نہیں ان حضرات کے بارے میں یہ بدگمانی کرنے لگ گئے اور بے دھڑک اپنے منہ سے میر کہنے گگے کہ ان (فقہاء) کا تو طریقہ ہی اپنی کتابوں میں ضعیف روایتوں کو ذکر کرتا ہے حالا نکداس کا سبب صرف کتب متقد مین برعدم اطلاع ہے پھر حفاظ تو صرف بیا کہتے ہیں کہ بیدروایات ہمیں نہیں مل سکیس اور ان برضعف کا حکم نہیں لگاتے ( مگرمصنف جیسے خوش فهم اينامطلب لگاليتے ميں)

اور صاحب مدایہ اور جمارے سادات حنفیہ کو جھوڑ ہے خود امام بخاریؒ کی تعلیقات میں بہت ساری ایسی روایات میں کہ جن کومتا خرین حفاظ نبیس یا سکے۔ حافظ این حجر عسقدانی بی کود کیسے کہ جنہوں نے اپنی تمام عمر سی بخاری کی خدمت میں فناء کردی امام بخاری کی دوایت ' ابسر اهیم بن یوسف بن اسحاق بن ابسی اسحاق السبیعی عن ابیه عن ابی اسحاق حدثنی عبد الرحمن بن الاسود" کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جھے رہیں ملی۔

اوردوسرى روايت موسى عن مبارك عن الحسن قال الحبرنى البوبكرة عن النبى صلى الله عليه وسلم يخوف الله بهما عباده "ك بارك مين فرمات بين كماب تك مجمع بيروايت بين السكى \_

اور تیسری روایت 'ابن سیرین و ابی صالح عن ابی هریر قُ عن النبی صلی الله علیه و سلم الاکلب غنم او حوث او صید '' کے بارے میں قرمات بیل کدابن سیرین کی روایت تلاش بسیار کے بعد بھی مجھے معلوم نہیں ہو تکی اوراس قتم کی روایت بیل شروایت بیل کافی بیل اور جو شخص ان تمام روایتوں روایتی بہت بیل بطور مشتے نمونداز خروارے یہی کافی بیل اور جو شخص ان تمام روایتوں کومعلوم کرنا چ ہے تو فتح الباری کی طرف مراجعت کرے اب کیا ایسی صورت بیل کسی کے لئے بیرب ترب کہ وہ کے کہ امام بخاری بھی ضعیف روایتوں کولانے کے عادی شھے۔

ندکورہ بالا عبارت سے جہاں صاحب ہدایہ کی عظمت وقدر ومنزلت اور محد ثانہ وفقیہ نہ شان کا اندازہ ہوتا ہے وہاں یہ بھی واضح ہوجاتا ہے کہ انہوں نے ہدایہ میں جوحد یثین نقل فر مائی ہیں وہ ضعیف نہیں بلکہ وہ تمام حدیثیں اصل میں انکہ متقد مین کی کتابوں سے منقول ہیں اور ان ہی پر اکتفاء کرتے ہوئے صاحب ہدایہ اور دوسر نقیماء نے ان روایتوں کو اختصار کے پیش نظر بدون سندا پئی کتابوں ہیں ذکر کردیا ہے چن نچہ فظاق سم بن قطاو بغا' منیة الالے علی فیما فات من أحادیث الهدایه للزیلعی' کے مقدمہ میں فرماتے ہیں۔

ان المتقدمين من علمائنار حمهم الله كانوا يملون المسائل الفقهية وأدلتها من الأحاديث النبوية بأسانيد هم كأبي يوسف في كتاب الخراح والأمالي ومحمد في كتاب الأصل والسير وكذا

الطحاوى والخصاف والرازى والكوخى إلا في المختصرات ثم جاء من اعتمد كتب المتقدمين وأورد الأحاديث في كتب من غير بيان سند والمخرج فعكف الناس على هذه الكتب ١٠٠

ہمارے متقد مین علماء (القدان پررتم فرمائے) مسائل فقہید اوران کے دلائل کا احادیث نبویہ سے اپنی اسانید کے ستحواماء کراتے تھے جیسا کہ اور ما ابویوسف نے کتاب النجراج اور امالی میں اور امام محمد نے کتاب الاصل اور کتاب السیر میں اور اسی طرح امام طحاوی ، خصاف ، ابو بکررازی اور کرخی نے اپنی اپنی تصانیف میں کیا ہے البشتہ مختصرات کی املاء اس سے مشتنی ہے بعد میں وہ حضرات آئے جنہوں نے متقد مین کی کتابوں پر اعتماد کی اور ان حدیثوں کو بغیر سنداور حوالہ کے اپنی تصانیف میں درج کرویا پھرلوگ انہی تصانیف بر متوجہ ہوگے۔

اوراس بات کی تا ئیراس امرے بھی ہوتی ہے کہ یہی صدیث 'من کسان یہ و من ہاللہ والیوم الآخر فلایہ جمعن ماء ہ فی رحم أختین''،صاحب بدائع الصن نَع نے بھی نقل کی ہے(۲)جس سے بخو نی واضح ہوجا تا ہے کہ ان حضرات نے جواحادیث اپنی کتابوں میں ذکر کی بیں ان کی اصل متقد مین کی سے سے نہیں ضرور یائی جاتی ہے جوہمیں وستیاب نہیں ہوئی۔

چٹ نچہ حافظ زیلعی اور حافظ ابن حجر عسقلائی وغیرہ جو'' ہدایہ'' کی احادیث کی تخریج کرنے والے بیں متعدداحادیث کے بارے میں لکھتے ہیں کہوہ ان کونہ ل سکیس حالا نکہ وہ روایات کت ب الآثاراور مبسوط ،امام محمر وغیرہ میں موجود ہوتی ہیں اور رہے کچھ ہدایہ کی خصوصیت نہیں خود بخاری کی تعلیقات میں بھی بہت می ایس روایات موجود ہیں جو حافظ صاحب کونہ ل سکیس اور انہیں اس کی صراحت کرنی پڑی۔ جس کی اصل وجہ وہی ایک روایات موجود ہیں جو حافظ صاحب کونہ ل سکیس اور انہیں اس کی صراحت کرنی پڑی۔ جس کی اصل وجہ وہی ایک روایات موجود میں کی گفتہ ان ہے ورنہ امام بخاری اور صاحب ہدایہ کی شان اس سے بڑو ھ کر ہے کہ

<sup>()</sup> مية الألمعي فيمافات من احاديث الهداية للريلعي مع المقدمة لنصب الرابة --ص ٣٥٩-ط موسسة الريان () بدائع الصائع في ترتيب الشرائع للإمام علاء الدين الكاساتي (متوفى ١٥٨٥هـ)-كتاب الكاح -فصل : وأما الجمع في الولاء.... -٥٣٢/٢ - ط: دار احياء التراث العربي ١٣٩هـ

ان کے متعلق کسی ہےاصل روایت کے بیان کرنے کا شبہ کیا جائے۔

بلکہ حقیقت رہے کے متاخرین فقہاء کو متفدیین کی کتابوں پرایسے ہی اعتمادتھ جیسے کہ امام بغویؓ اور شاہ ولی التدمحدث دہلوی کوصحاح ستہ پر تقاا ورجس طرح کہامام بغوی نے''مصابیح السنۃ'' میں اور شاہ ولی التد نے '' ججۃ اللہ البالغہ'' میں ان کتابوں کی روایات کو بلاسند وحوالہ درج کیا ہے اس طرح ان حضرات نے اپنے ائمہ کی روایات کو بلاسند وحوالہ درج کردیا ہے ،اسی طرح ان حضرات نے اپنے ائمہ کی روایات کواپٹی تصانیف میں جگہ دی ہے، بعد میں جب فتنہ تا تار میں اسلامی دنیا کی اینٹ ہے اینٹ نج گئی اور بلادعجم ہے لے کر دارالخلافه بغداد تک مسلمانوں کے جتنے علمی مراکز تھے ایک ایک کر کے تناہ وہر باد ہو گئے تو متفقد مین کاعلمی سرماییہ بہت کچھ ضائع ہو گیااور بہت ی کتابیں جو پہلے متداول تھیں بالکل معدوم ہو گئیں یہی وجہ ہے کہ متاخرین حفاظ حدیث کوجنہوں نے مدامیہ وغیرہ کی احادیث کی تخ تنج کی ہے متعدد روایات کے بارے میں بینصریح کرنی پڑی کہ بدروایات ان لفظوں میں ہمیں نہل سکی کیونکہ ان ارباب تخ یج نے ان روایتوں کومتفقر مین ائمہ حنفیہ کی تصانیف میں تلاش کرنے کی بچائے محدثین مابعد کی ان کتابوں میں تلاش کیا جوان کے عہد میں متداول ومشہور تھیں اس سے بعض لوگوں کوصاحب مدایہ کے متعلق قلت نظراوران حدیثوں کے متعلق ضعف کا شبہ ہونے لگا اورمؤ لف (صاحب حقیقة الفقه ) تو ان لوگوں ہے بھی دوقدم آ گے بڑھ کران روایتوں کوموضوع ہی قر اردینے لگے اور صاحب ' ہدائے' برقتم وہتم کے کے طعن کرنے لگے اور حدیث رسول کے بارے میں ان پر افتر ا کا الزام لگاتے ہوئے خوصاحب 'برایہ' افتراء بردازی کاشکار ہوگئے جبکہ واقعہ سراس کے خلاف ہے۔

غرض صاحب ہدایہ نے جواحادیث ہدایہ میں ذکر کی ہیں ان کی اصل کسی نہ کسی کتاب میں ضرور ہے، گو ہدایہ کی احادیث کرنے والوں کو نہل سکیں جیسا کہ امام بخاری کی بہت می تعلیقات اورامام ترفدی کی مافی الباب کی بہت می روایات کا بھی تک غیر مقلدین حضرات کو بھی سرے سے پچھ بہتہ نہ چل سکا، نیز بھی بھی محد ثین روایت بالمعنی بھی کرویتے ہیں اس لئے ممکن ہے کہ بیحد بیٹ روایت بالمعنی کے قبیل سے بھو، چنانچہ حافظ ابن حجراس روایت کی تخ تن کرتے وقت فرماتے ہیں کہ "لے اُجدہ" (جھے بیر حدیث بیر اُس کی کھر فرماتے ہیں :

"وفي الباب حديث ام حبيبة انها قالت: يا رسول الله انكح

اختى قال : انها لاتحل لى "(متفق عليه)

وعن فيروز الديلمي قال: قلت: يارسول الله اني اسلمت وتحتى اختان فقال: طلق ايتها شئت اخرجه ابو دائود والترمذي وابن ماجة وصححه ابن حبان.(١)

"اس باب میں ام حبیبہ کی حدیث ہے فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یارسول اللہ! آپ میری بہن سے نکاح کر لیجئے آپ نے فرمایا کہتمہاری بہن میرے لئے حلال نہیں ہے۔

اور فیروز دیلمی ہے روایت ہے کہتے ہیں کہ بیس نے عرض کی یارسول اللہ میں اسلام لا چکا ہوں اور میر ہے عقد میں دو بہنیں ہیں آپ نے فر مایا کہ ان میں سے میں اسلام لا چکا ہوں اور میر سے عقد میں دو بہنیں ہیں آپ نے فر مایا کہ ان میں سے جس ایک کو چا ہو طلاق و بیرواس صدیث کی تخ تنج ابو داؤو ، تر مذی اور ابن ماجہ نے کی ہے اور ابن حیان نے اس کو تیج کہا ہے ''۔

ای طرح کی مقامات پر حافظ قرماتے ہیں کہ لمبم اجدہ بھذا اللفظ، ولم اجدہ ھکذا، وبالمسمعنی روی فلان وغیرہ وغیرہ و جس معلوم ہوتا ہے کہ صاحب ہدایہ بعض موقع پر روایت بالمعنی کردیتے ہیں لہذا استے بڑے امام پروضع حدیث کا الزام کسی طرح بھی صحیح نہیں ہے۔

#### (قال)م: تنقيد الهد ايس ٢٩ ميس كه:

وماذكر صاحب الهداية من قوله عليه السلام: النكاح إلى العصبات" لم يوجدفي شئ من كتب الحديث وظاهر لفظه يدل على أنه موضوع وليس من كلام الرسول المامون.

ترجمہ: اورصاحب هدایہ جو بیصدیث لائے ہیں''الن کا حالی العصبات'' اس کا بھی کتب حدیث میں پنتہیں اور اس کے لفظ تو بناوٹی ہونے پر دلالت کرتے ہیں ہے

<sup>(</sup>۱) المدارية عملى تمحريم احاديث الهداية للحافظ ابن حجر العسقلاتي -كتاب النكاح -فصل في بيان المحرمات- ٣٠٨/٢ - ط: مكتبة شركة علمية.

نہیں ہے کلام رسول محفوظ ہے۔

اقول: عافظ ابن جمرن "الدراية" من ال حديث كي تخ ترك كو وتت يفر ماياب

"لم اجده" اوربیروایت مجھے ہیں اس کی لیکن ان کے عدم وجدان کی بناء پراس حدیث کے موضوع ہونے کا حکم نہیں لگایا جاسکتا جیسا کہ اس سلسلے میں ان کی تصریح ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں ، نیز حاشیہ ھداریہ میں ہے۔

"روى عن على موقوفاو مرفوعا وذكر ه سبط ابن الجوزي

بلفظ الانكاح" (١)

حضرت علی ہے میدروایت موقو فا بھی مروی ہے اور مرفو عابھی سبط اسن الجوزی نے لفظ''الانگاح'' کے ساتھ اس روایت کوذکر کیا ہے۔

اب و الف اورا سے ہم خیال خوب غور فر مالیں کہ صرف ہدایہ کی کی شخصیص ہے کیونکہ صحیحیین کے علاوہ دیگر کتب حدیث میں بھی بعض ضعیف اور موضوع روایات موجود ہیں تو کیا اس بناء پر تمام سی بول کو غیر معتمد قر اردیا جائے گا؟ حتی کہ سیح بخاری میں امام بخاری نے جو تعلیقات و کرکی ہیں ان کا بھی یہی حال ہے کہ کئی مقامات پر حافظ ابن حجر نے 'لہم اجدہ'' فر مایا ہے جیسا کہ پہلے مزرا، تو اگر 'ھدایہ' کی جفس روایات بعد میں آنے والے محد ثین کونیل سکیں اور اس بناء پر ان پر وضع حدیث کا ازام لگایا جاسکتا ہے تو پھر امام بخاری کی جملہ مقلدین حضرات آئکھیں بند کر کے بیاری کی جملہ روایات کونے قطعی سے کہ نہیں جائے۔

#### (قال)م: تفيد الحداية ص ٢٥٥ مي علي

وما ذكر صاحب الهداية في رواية عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: للمطلقة الثلاث النفقة والسكني لم يوحد في كتاب من كتب الحديث فهو افتراء على عمر عفا الله عن صاحب الهداية ترجمه وه وصاحب عدايي في وايت كي بحضرت مرض على المعت رسول

<sup>(</sup>١) الهداية -كتاب الكاح-باب في الأولياء والأكفاء -٣١٢/٢--رقم الحاشية اا-ط شركة علمية

الله صلى الله عليه وسلم يقول للمطلقة الثلاث النفقة والسكنى" نبيس يألى جاتى كى كتابول مديث كى كتابول من بهووه افتراء عمر برالله معاف كر عصاحب مدايكو

اقول: مؤلف نے حسب عادت ہدایہ کی پوری عبارت بھی نقل نہیں کی جس سے خود ان کا صاحب مدایہ پر افتر اء واضح ہوتا ہے ،اسلنے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ پہلے" ہدایہ" کی پوری عبارت نقل کردی جائے اور پھر ہدواضح کیا جائے کہ بیصاحب مدایہ کا حضرت عمر پرافتر اء ہے یاصاحب تقیدالہدایہ اور مؤلف کا صاحب ہدایہ کی اوری عبارت بیہ ہے۔

"وحديث فاطمة بنت قيس رده عمر فانه قال لاندع كتاب ربنا ولاسنة نبينا بقول امرأة لاندرى صدقت أم كذبت، حفطت أم نسيت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للمطلقة الثلاث النفقة والسكنى مادامت في العدة، ورده أيصا زيد بن ثابت وأسامة بن زيد وجابر وعائشة". (١)

''صدیت فاطمہ بنت قیس کورد کرتے ہوئے حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ ہم کتاب
المتداور نبی کی سنت ایک الی عورت کے کہنے ہے نہیں چھوڑ سکتے جس کے بارے میں
ہمیں معلوم نہیں کہ اس نے تج کہا ہے یا غطا اوراس کو یا در بایا بھول گئی ، میں نے رسول
المتد ہے ہے سنا آپ فرماتے تھے کہ وہ عورت جس کو تین طلاقیں دک گئی ہوں اس کے
لئے جب تک وہ عدت میں ہے نفقہ بھی ہے اور عنی (رہائش) بھی اور حدیث فاطمہ
بنت قیس کو حضرت زید بن ثابت ،اسام ین زید ، جایر اور عائش نے بھی رد کر دیا ہے'۔
اب حضرت عمر کا موقوف اثر تو مسلم ، تر فدی ، سنن الی داؤد وغیرہ میں فدکور ہے اور سنن دار قطنی
اور شرح معانی الا ٹارللطی وی میں یہی مرفوعا بھی فدکور ہے ، چنانچہ شرح معانی الا ٹار میں امام طحاوی نے
مند دجہ ذیل سند کے ساتھ اس مرفوع روایت کو یوں ڈکر کیا ہے:

<sup>(</sup>١) الهداية - باب المقة -فصل إدا طلق الرحل امرأته فلها النفقة-٢٣٣/٢-ط. شركة علمية

"حدثنا نصر بن مرزوق وسليمن ابن شعيب قالا ثنا الخصيب بن ناصح قال ثنا حماد بن سلمة عن حماد عن الشعبى ،عن فاطمة بنت قيس ان زوجها طلقها ثلاثا فاتت النبى صلى الله عليه وسلم فقال لانفقة لك ولا سكنى قال فاخبرت بذلك النخعى فقال قال عمر بن الخطاب واخبر بذلك لسنا بتاركى آية من كتاب الله تعالى وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول امراة لعلها أوهمت ،سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهاالسكنى والنفقة". (١)

شعمی نے فاطمہ بنت قیس سے روایت کی ہے کہ ان کے فاوند نے ان کوتین طلاقیں وے ویں اور وہ نفقہ کے سلسلہ میں نبی کریم پھنے کے پاس آئیں تو آپ پھنے نے فرمایا کہ ندتو تیرے لئے نفقہ ہے اور نہ ہی سکٹی (رہائش) ہے راوی (حماد) کہتے ہیں کہ میں نے فرمایا کہ ندتو تیرے لئے نفقہ ہے اور نہ ہی سکٹی (رہائش) ہے راوی (حماد) کہتے ہیں کہ میں نے فور ان کو بھی یہ صدیث بتال کی گئی تھی ) کہ ہم ایک عورت کے کہنے سے اللہ کے فرمان اور حضور پھنے کے قول کونہیں چھوڑ سکتے ممکن ہے اس عورت کو وہم ہوگیا ہو میں نے فود رسول القد کوفر ماتے سنا کہ اسکے لئے نفقہ بھی ہے اور سکنی بھی۔

رسول القد کوفر ماتے سنا کہ اسکے لئے نفقہ بھی ہے اور سکنی بھی۔

رسول القد کوفر ماتے سنا کہ اسکے لئے نفقہ بھی ہے اور سکنی بھی۔

رسول القد کوفر ماتے سنا کہ اسکے لئے نفقہ بھی ہے اور سکنی بھی۔

"ناعشمن بن احمد الدقاق نا عبد الملك بن محمد بن ابوقلابة نا أبى الزبير عن جابر عن ابوقلابة نا أبى الزبير عن جابر عن النبى صلى الله عليه وسلم قال المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة ".(٢)

 <sup>(</sup>۱) شرح معانى الآثار للإمام أبى جعفر الطحاوى (متوفى: ۱۳۳۵) - كتاب البطلاق -باب المطلقة طلاقا
 باثناماذا لها على زوجها -۲۳۲/۲ رقم الحديث: ۳۳۳۵ - ط:قديمي كراچي

 <sup>(</sup>۲) مستن المدارقيطني -للإمام على بن عمر الدارقطني (متوفي: ۳۸۵هـ)-كتباب الطلاق -۱۳/۳ - رقم
 الحديث: ۴۰ ۳۹-ط: دار الفكو .

حضرت جابر حضور صلی الله علیه وسلم ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی

القد علیہ وسلم نے فر مایا مطلقہ ثلاثہ کے لئے سکن بھی ہے اور نفقہ بھی۔

اب ان روایات کی موجود گی ہیں یہ کہنا تھے ہے کہ بیصا حب ہدا ہی کا حضرت عمر پرافتر انہیں بلکہ بیہ
مؤلف یاصا حب'' تنقید المحد ایہ'' کا صاحب حد ایہ پرافتر اء ہے اللہ تعالی ان دونوں کو معاف کرے۔

(قال) م:

یہ ہرایہ وہ ہے جس کی شان میں پیشعر مقدمہ صدایہ میں منقول ہے،
ان الهدایة کالقرآن قد نسخت ، ماصنعوا قبلها فی الشوع من کتب ترجمہ: ہدایہ قرآن کی طرح ہے جس نے تمام پہلی کتابوں کو جوشروع میں کھی گئیں منسوخ کردیا "۔

اقول : قربان جائے مؤلف کے فکری ارتقاء پر کہ ایک طرف تو وہ سادہ شعر سے مغہوم کو پیھنے ہے کہ قاصر ہیں گر دوسری طرف چشم بدووروہ اعتراض کرتے ہیں صاحب ہدایہ پر شعر کا سادہ سامطلب بیہ ہے کہ صاحب ہدایہ نی کتاب ہدایہ لکھ کر ایسا کا رنا مدانجام دیا ہے اور انکا انداز تعنیف عقلی اور نقلی دلائل فرکر کرنے میں اس قدر بلیغ ہے کہ اس ہے پہلے فقہ میں جتنی کتابیں کھی گئیں ہیں فقہی اور علمی انداز ہے وہ حدایہ کی ہمسر میں اس قدر بلیغ ہے کہ اس ہے پہلے فقہ میں جتنی کتابیں کھا اطریبیں کیا گیا اور ان مختفر جلدوں میں خبیں اور اس میں شک بھی کیا ہے کہ گوحد ایہ ہیں فقہ کے تمام مسائل کا احاطر نہیں کیا گیا اور ان مختفر جلدوں میں فقہ جیسے ، کرد خار علم کا سانا مشکل کیا ناممکن ہے لیکن د ماغ کی جتنی ورزش اس کی عجیب وغریب اور سل عبارتوں سے اور خود صحیح سو پنے اور دوسرے کے کلام کے صحیح مطلب کے سجھنے کا جتنا اچھا سلیقہ یہ پیدا کر عتی ہے عام کتاب کن نظر مشکل ہے گئی صب الراب کے مختفر سے چیش نامہ میں حضرت علامہ محمد انور شاہ شمیری گا قول براہ داست ان ہی ہے کہ کتی القد پر جسی کتاب کلے میں اس کی فتح القد پر جسی کتاب کلیے کہ کتاب میں میں کتاب کلیے کے لئے اگر جھے ہم جا جا جائے تو یہ کام کر سکتا ہوں لیکن اگر حدا ہم جسی کتاب لکھنے کامطالبہ کیا جائے تو نہ میں گر نہیں 'کے سوااس کا کوئی جواب میرے یا سنیس ہے'۔

کا ب لکھنے کامطالبہ کیا جائے تو ''ہر گر نہیں'' کے سوااس کا کوئی جواب میرے یا سنیس ہوں کر سکتا ہوں لیکن اگر حدا ہم جسی کتاب لکھنے کامطالبہ کیا جائے تو '' ہر گر نہیں'' کے سوااس کا کوئی جواب میرے یا سنیس ہوں۔'

<sup>(</sup>۱) لم أجد هذا الشعرفي مقدمة الهداية لكن ذكر العلامة مصطفى بن عبدالله الشهير بحاجي خليفة في "كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون " - ٢٣٢،٢٣١ - ط: نورمحمد كراچي .

مولا تامن ظراحس گیلی فی فرماتے ہیں کہ غالبا خاکسار ہے بھی حضرت شاہ صاحب کے بہی فرمایہ تفاشاہ صاحب کی جانب اس مفہوم کی نسبت ان الفاظ ہیں بھی کی جاتی ہے کہ الحمد للد ہیں ہر کتاب کے مخصوص طرز پر بچھ نہ بچھ لکھ سکتا ہوں لیکن چار کتابیں اس ہے ستنی ہیں قر آن ، بخاری شریف ، مثنوی اور معدایہ علامہ شمیری کی جلالت شان اور علمی مقام ہے جولوگ واقف ہیں وہ ان کے اس قول کا وزن محسوس کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صاحب صدایہ کی وفات پر سات سوسال ہے زیادہ زمانہ گزر چکا ہے مگر صدایہ آج بھی اس طرح اپنی تمام شکنتگی ، جامعیت اور ہمہ گیر مقبولیت کے باعث نصاب میں باقی ہے وجہ یہ ہوئی حضرت کی نقد حفی میں کوئی دوسری کتاب اب تک ایسی تصنیف ہی نہیں ہوئی جواس کی قائم مقامی کر سکے۔ بہر کیف اس شعر کا میر مطلب ہرگر نہیں کہ صدایہ کے معرض وجود میں آنے ہے تمام کتب فقہ جو صدایہ سے پہلاتھی گئیں ،منسوخ ہوگئیں اس لئے کہ اگر میرم او جود میں آنے ہے تمام کتب فقہ جو صدایہ ہے سائل کو لے گئیں ،منسوخ ہوگئیں اس لئے کہ اگر میرم او جوت میں آنے دیں قد وری اور جامع صغیر کے مسائل کو لے گئیں ،منسوخ ہوگئیں اس لئے کہ اگر میرم او جوت کھرصا حب صدایہ کوقد وری اور جامع صغیر کے مسائل کو لے گئیں ،منسوخ ہوگئیں اس لئے کہ اگر میرم او جوت کھرصا حب صدایہ کوقد وری اور جامع صغیر کے مسائل کو لے گئیں ،منسوخ ہوگئیں اس لئے کہ اگر میرم او جوت کھر ہوں دب صدایہ کوقد وری اور جامع صغیر کے مسائل کو لے گئیں ،منسوخ ہوگئیں اس لئے کہ اگر میرم او جوت کھر سے مدایہ کوقد وری اور جامع صغیر کے مسائل کو لے کورشرح کرنے کی کیا ضرور وری کورٹ تھی ہو

یہ ایک شاعرانہ خیل ہے جوعام طور پر شعراء اپنے اشعار میں ذکر کرتے رہتے ہیں اور اس قتم کی تشبیہات میں من کل الوجوہ تشبیہ مراوئبیں ہوتی ہے ایسے ہے جیسے کہ قاسم بن فیرہ الشاطبی کی مدح میں مشہور محدث ابوشامہ المقدی الشافعی فرماتے ہیں:

رایت جماعة فضلاء فازوا برؤیة شیخ مصر الشاطبی کلسهم یسعظمه ویستنی کتعظیم السصحابة للنبی ترجمہ: پیس نے فضلاء کی جماعت کودیکھا کہ وہ شیخ مصر شاطبی کے دیکھنے میں کا میاب ہوگئے اور وہ تمام انکی تعظیم اور مدح اسطرح کرتے ہیں جیسے کہ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کما کرتے ہیں جیسے کہ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کما کرتے ہیں ج

تو کیااب مؤلف کی طرح ہم بھی ہے کہنا شروع کردیں کہ معاذ القدمحدث ابوشامہ نے عافظ شاطبی کو نبی کریم صلی القدعلیہ وسلم کے مقام پر پہنچا دیا ہے بلکہ بیا لیک شاعرانہ نیل ہے جس ہے ممدوح کیسا تھ حسن عقیدت کا اظہار مقصود ہے۔ علامه کبیراستاذ جلیل شیخ حسن بن مشاط مالکی از کبارعلماء مکه مکرمه

# عیسائیوں کے اسکولوں میں مسلمانوں کا اپنے بچوں کو تعلیم دلوانا شریعت محمد میں بھٹا کی روشنی میں

بیطویل مقاله جمادی اما ولی ۱۳۸۱ هے 'مسائل دا حکام' کے زیرعنوان شامل کیا گیا تھا جو صقر المظفر ۱۳۸۷ هے کو ۱۳ فتطول میں کمل ہوا (مرتب)

میرے بعض دوست احباب اورد بنی بھائیوں نے جھے ایک ایسے مسئلہ کے بارے بیں بطوراستفتاء شریعت مطبرہ کا تھم دریافت کیا جواس زمانے بیں بے صدعام ہو چکا ہے اوراس کی دینی مصرتیں اورنقصانات روز بروز برد صحة جارہے ہیں بلکہ اس کی تبوہ کاری انتہا کو پہنچ بھی ہے وہ مسئلہ بیہ ہی کہ اس زمانے بیں بعض مسلمان اپنچ چھوٹے تا بھی بچول کوان سیحی (مشن) سکولوں بیں تعلیم حاصل کرانے کے لئے داخل کر دیتے ہیں جوعلانیہ اسلام اور مسلمانوں کے سب سے بڑے دہم من بین نتیجہ یہ وتا ہے کہ وہ بچو (ان مدرسوں بیس) دوسرے دینوی علوم ومضابین کے ساتھ ساتھ سیحی مذہب کی تعلیم بھی لازما حاصل کرتے ہیں اوراس کا نتیجہ یہ وتا ہے کہ جب وہ ان عیسائی ورس گاہول سے پڑھ کر نگلتے ہیں توان کے عقا کہ اعمال ما اخلاق اور خیال ت، رجحانات تہذیب ومعاشرت سب ہی عیسائیت سے پورے طور پرمتا ٹر اوروہ اسلام ہے مخرف و تنزم ہو چکے ہوتے ہیں اس سلسلہ ومعاشرت سب ہی عیسائیت سے پورے طور پرمتا ٹر اوروہ اسلام ہے مخرف و تنزم ہو چکے ہوتے ہیں اس سلسلہ میں جناب والاسے گزارش ہے کہ آپ اس طولوں میں بچول کو پڑھانے ) کے بارے میں اور ہمیں بتلا کیں کہ ان مسلمانوں کے اس بتاہ کن اقدام (میحی سکولوں میں بچول کو پڑھانے) کے بارے میں شریعت مطہرہ کا کیا تھم مسلمانوں کے اس مسلم بی رہنمائی فرما کر تواب وارین حاصل کریں۔

چنانچداول تو ہیں نے ان مستفتی حضرات کواس مسئلہ کے بارے ہیں نہایت وضاحت ہے اس کی مضرتیں اور مفاسدز بانی سمجھائے کہ در حقیقت بچوں کی تعلیم کی بیصورت حال اسلام اور مسلمانوں دونوں کے لئے بڑے ہی خطرہ اور خسارہ کا موجب ہے اور ازروئے شریعت ان مدارس میں بچول کوتعلیم دلانا قطعا حرام ہے اور اس عظیم خسارہ اور تہا ہی ہے بچو ہی اس کے سواء اور کوئی صورت نہیں کہ جا ہے بچو ہی

جودین اسلام کوجوالقد کا پیند یده دین (اوراس کی امانت) ہے اس کے عقائد کو، احکام کو، اعمال کواخلاق اور شعائر کو بہرصورت دانتوں ہے پکڑلیا جائے (۱) (اوران سیخی سکولوں میں بچوں کو ہرگزنہ پڑھایا جائے) اس زبانی تھم شرکی کو بیان کر دینے کے بعد میں نے اللہ تعالی ہے استخارہ کیا کہ عام مسلمانوں کی آگائی کے لئے اس مسلکہ کوتفصیل کیساتھ صفحہ قرطاس پرا سے مدل طور پرتح ریکر دیا جائے جس میں اس مسلکہ تھم شرکی کے ساتھ اس کے خطرات و مفاسد و نقصانات و مفترت کا ناواتف اور واقف ہر دوطبقوں کی ہدایت در جہمائی کے لئے پوری وضاحت کے ساتھ بیان ہوجائے۔ شاید بیعنت عام مسلمان بھی ہوں کی رہنمائی اوران کی ورثمائی کے ایک پوری وضاحت کے ساتھ بیان ہوجائے۔ شاید بیعنت عام مسلمان بھی ہوں کی رہنمائی اوران کی حکر گوشوں کی حفاظت کا باعث بن جائے اس لئے کہ در حقیقت آئے کے بیچھوٹے چھوٹے بچوٹ بی کی ک کروٹے اور نامورلوگ اور اہم شخصیتیں بنیں سے (ان بی کو دنیا کا بوجھ اٹھانا ہے) اگر ان کی اصلاح ہوگئی تو ساری آنیوائی سل اور پوری امت کی اصلاح ہوگئی اور آئی مورن کی اصلاح بوگئی اور آئی مورن کی احداث کی اصلاح ہوگئی اور آئی مورن کی دونوں کے اختبار سے ایسی مصیبت عظمی اور قیامت صفح بی ہوگرشائع ہوگیا۔

پہلی بارطباعت واشاعت کے بعد میں نے پھرایک مرتبہ اس پرنظر ثانی اور بعض نہایت اہم اور مفید چیزوں کااضافہ کیااور آخر میں بطور خاتمہ ایک مخضر سابیان اس بارے میں اور برد ھادیا کہ ایک مسلمان باپ پراپنے بچہ کی تربیت وتعلیم کے سلسلہ میں کیافرائض عائد ہوتے ہیں میں نے اس کہ بچہ مسلمان باپ پراپنے بچہ کی تربیت وتعلیم کے سلسلہ میں کیافرائض عائد ہوتے ہیں میں نے اس کہ بچہ (بحفلت) کا حسب ذیل نام رکھنا مناسب سمجھا۔

'' مسلمانوں کا اپنے بچوں کوغیراسلامی مدرسوں میں تعلیم دلا ناشر بعت محمد بیری روشنی میں''

<sup>(1)</sup> اوراپنے ویٹی مدارس و مرکا تب کے اندر ہی بچوں کو دینی اور ویٹوی ووٹوں تھم کی تعلیم وی جائے اگر ویٹی مدراس میں و نیوی تعلیم تاریخ وجغرافیہ، ریاضی ، سائنس ، معلومات عامہ وغیر واکا انتظام نہ جوتو اپنی تحکومت کو یا ملک کے ارباب ٹروت کو مجبور کیا جائے کہ وہ ان ویٹی مکا تب اور ندہبی ورس گا جوں میں ان ویٹوی علوم کی تعلیم کا انتظام کریں اگر اس تدمیر میں کا میابی نہ جوتو ہر علاقہ قصبہ اور محلہ کے فریب وامیر تمام باشتہ ہے حسب حیثیت ستقل چندہ جمع کریں اور اس رقم ہے ایسے ویٹی مدارس جاری کریں جن میں ویلی تعلیم کے ساتھ ویٹوی تعلیم بھی وی جاتی ہو یہ آخری تدبیر سب سے بہتر ہے کہ اس صورت میں بچوں کی تعلیم و تربیت کا خالص اسلامی انداز میں سر پرستوں کے خشاء کے مطابق خودان کی گرانی میں انتظام کرنا آسان ہوگا بہر حال وین کو و نیا کے بدلے میں بیچنے کے لئے کوئی غیورا بھائدار مسلمان ہرگز تیار نہیں ہوتا۔

میں اللہ رب العزت سے امید کرتا ہوں کہ وہ اس رس لہ کومسمانوں کے لئے عام نفع کا سبب بنائے اور بھارے لئے موجب اجروثو اب، وہی سب کی امیدوں کو ہرلانے والا اور حاجبتمندوں کی حاجت روائی کرنے والا ہے بیں اس رسالہ کواللہ تق لی کے نام ہے شروع کرتا ہوں۔

مشنری اسکولوں میں بچوں کو تعلیم دلا نا ایک عظیم خطرہ کا پیش خیمہ ہے:

اے مسلمان ہا ہے! اللہ جل شانہ نے ہجھ کو بداولا داور بدنیلی سلسلہ اس سے عطافر مایا ہے کہ اس کے ذریعہ تیرے مرنے کے بعد تیری اولا داور تیرانام دنیا میں باقی رہے اوران کی وجہ سے تیری حیات زندہ جوید بن جائے علاوہ ازیں مید بیجے بڑھانے میں تیری معاشی تقویت اورسہارے کا باعث بنیں اور مسمانول کی تعداد میں اضافہ کاموجب بنیں اس لئے کہ افرادی طاقت اسلام اورمسلمانوں کی قوت وشوکت اورغیبہ واقتد ارکاسب ہے اہم ذریعہ ہے بھرتو اس پربھی غور کر کہ تجھ پریہ التدتعالی کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے جھے کواپنی اولا دکا سر برست اورنگراں بنایا تا کہ تو بجین سے ہی اپنی مصلحت ومنشا کے مطابق ان کی تگرانی اورد کھے بھال کر سکے اوران کی تعلیم وتر بیت پر پوری پوری توجہ دے سکے ان کومخلوق اور خالق ( د نیاودین ) دونوں ہے متعلق علوم ( یعنی دینی اور د نیوی دونوں قتم کے علوم ) کی تعلیم دے سکے اور تو ن ' کوان تمام مصرت رسا اورمخر ب اخلاق امور ہے دوراورمحفوظ رکھ سکے جوستنقبل ہیں ان کی تیاہی و ہر با دی کا سبب بن سکتے ہیں اوران تباہ کن رجحانات ومیلانات اورخواہشات کے درمیان تو خودھ کل وہ نع بن کر ان کود نیوی اور دینی تابی ہے بیاسکے اس کئے کہ یہ بیج تمہاری رعیت (زیرنگرانی) ہیں اور ہرراعی ( نگرال ) ہے قیامت کے دن بازیرس ہوگی پھریہ بیجے اللہ تعالی کی مخلوق ہونے کی حیثیت ہے تمہارے یاس خدا کی امانت ہیں اگرتم نے ان کے واجبات اور حقوق کی ادلیکی میں ذرابھی کوتا ہی کی توتم گن ہ گا راور ایک ایسے شدیدام منکر (برے کام) کے مرتکب ومجرم شار ہوگے جواز روئے شرع بھی قطعاً ناپسندیدہ ہے اوركوئي عقل سليم بھي اس كو گوارانېيس كرتى \_

اس حقیقت کی طرف میرحدیث پاک اشاره کرتی ہے:

ان الولدعلى الفطر ة التي فطرالله الناس عليها حتى يكون ابواه هما اللذان يهودانه او ينصرانه او يمجسانه (١)

بے شک ہر بچہ ای فطرت اسلام پر بیدا ہوتا ہے جس پر اللہ تعالی نے تمام انسانوں کو بیدا کیا ہے چھرا سکے مال باپ اس کو یہودی بنادیتے ہیں یا نصرانی بنادیتے ہیں یا مجوی (آتش پرست) بنادیتے ہیں (

پس اے مہربان باپتم پرازروئے شرع فرض ہے کہتم اپنی اولا دکی دین اور دینوی مصلحتوں کی

(۱) مسلمان اپنے مسلمان بچول کومشن اسکولوں بیں تعلیم حاصل کرنے کیلئے داخل کرتے ہیں اس حدیث یا ک و و و فود اپنے مسلمان بچول کو' نفر انی' بنانے کے ذمہ دار اور مجرم ہیں، قیامت کے دن التہ تعالی ان مسمما نوں سے باز پر س فر ما ئیں گے کہ بیں نے تو ان بچول کومسلمان پیدا کیا تھا تم نے ان کومسلمان و سے اسکولوں کے بجائے فیر مسلموں اور عیسائیوں کے اسکولوں میں بڑھا کر ان کونفر انی کیوں بنادیا۔ بدقسمی سے ہمارے ملک پاکستان میں بھی اس وقت بید و بابزی شدت کے ساتھ پھیلی ہوئی ہے خصوصا مالدار اور خوشحال یا سرکاری ملاز مین کے او نچے طبقہ میں کہ بدلوگ اسلامی اسکولوں میں اور مسلمان اساتہ ہو ہے بچول کو بڑھانا اپنے لئے باعث عاروننگ محسوں میں کہ بدلوگ اسلامی اسکولوں میں بڑھتے ہیں اور بعض خرو کے طبقہ کی سرتا سرعیسائی در گاہوں انگریز می اسکول میں پڑھتے ہیں اور بعض خرو کے خوال میں بڑھے ہیں اور بعض خرو کہ بنا اس بیت اور بوش میں بڑھتے ہیں کہ مرتا سرعیسائی در سرعیسائی ماحول میں اپنے بچول کو تعلیم حاصل کرنے کیلئے بختہ ماں باپ تو پور بین مما لک کی سرتا سرعیسائی در رکا ہوں اور عیسائی ہو کول میں اپنے بچول کو تعلیم حاصل کرنے کیلئے بختہ ماں باپ تو پور بین مما لک کی سرتا سرعیسائی در رکھ میں اپنی سرایت کر جاتی کہ اخلاق میں بنا ہوں میں اور مسلمان تو کسی بہلو ہے بھی وہ رہتے ہی ٹیمیں بجزتام کے سواب تو پوکستان کے میں ایس میں بین میں اور مسلمان تو کسی بہلو ہے بھی وہ رہتے ہی ٹیمیں بجزتام کے سواب تو پوکستان کے میں ایس میں بین میں ایس میں بین سرایت کر جاتی کے سواب تو پوکستان کے سائیوں نے اسلیم اللہ میں میں میں ایس میں میں ایس میں ہو ہا ہوں ہیں کردے ہیں (حاشیہ بینا ت

الحديث: ١١١٣ - ط. دار الكتب العلمية بيروت (مزيدروايات مختلف الفاظ كماتهم وي بير.)

<sup>(</sup>۱) المسند الجامع - ۲ ۱ ۲ ۹ ۸ ۸ ۳ - رقم الحديث: ۲ ۲ ۹ ۱ ۱ ط. دار الجيل بيروت. عن طاؤس عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "مامن مولود يولد الاعلى الفطرة حتى يكون ابواه الذان يهودانه وينصرانه . الخوزاد ابو الزناد ويمجسانه ويشركانه الخرمسند الحميدي - ۲ ۲ ۳ ۲ ۳ ۳ مرقم ومسند الحميدي للامام الحافظ الكبير ابي بكر عبدالله بن الزبير الحميدي - ۳ ۲ ۳ ۲ ۳ مرقم

بچین ہی ہے پوری پوری گرانی کر داور ان کی دین اور دنیا دونوں کی فلاح و بہبود کی طرف کامل توجہ ہے کام لواور ان کا موں ،اعتقادات،عبادات اور اخلاق حسنہ اسلامی شعائر کی طرف ان کی رہنمائی کرو کہ جن سے وہ دنیا کے ساتھ ہی آخرت کے سدھارنے کی بھی فو دنیا کے ساتھ آخرت کے سدھارنے کی بھی فکر کر واور تم ان کو نقصان دہ اور مصرت رساں اعمال واخلاق وخصائل اختیار کرنے میں پوری قوت کے ساتھ سنڌ راہ اور مانع بنوخاص کر امور دیدیہ کے بارے میں قطعا تسابل وچشم پوشی نہ کر واور تختی کے ساتھ مشکرات (برے اعمال واخلاق) سے دور رکھو۔

اوراس امر کے نقصان دہ اور تباہ کن ہونے میں تو کسی شک وشبہ کی گئی تش ہی نہیں کہتم اپنے چھوٹے چھوٹے چھوٹے تا سمجھ بچوں کے لئے خودالیاراستہ ہموار کروجوان کے دین وایمان اوراسلامی اخلاق وعادات کو کمز ورکر دے یادین وایمان اور حسن خلق کا تصوری ان کے دل ود ماغ سے نکال دے اس طرح کہتم ان معصوم بچوں کو ان عیسائیوں کے مدارس (مشنری اسکولوں) میں تعلیم حاصل کرنے کے لئے واخل کروجوان سیجیوں نے اپنے ملکول میں اپنے عیسائی بچوں کو مختلف علوم کی تعلیم دینے کے لئے قائم کئے میں جن میں خصوصیت کے ساتھ عقید ڈ اور عملاً دونوں طرح مسجی دین (عیسائیت) کی تعلیم دی جاتی ہے۔

مسیحیوں نے بیسائی مدارس بہت بڑے پیانے پرقائم کرد کھے ہیں اوران کی طرف پوری پوری توجہ مرکوز کی جاتی ہے ہرطالب علم کوان مدارس ہیں داخلہ کی عام اجازت ہوتی ہے ہلکی ہویا غیرطکی (مشن کے اغراض ومقاصد کے تحت ) ان اسکولوں کے خصوصی تعلیمی نصاب تجویز کے گئے ہیں خاص قتم کے طریق تعلیم مقرر کئے ہیں اور زیادہ نے اورہ ان کا دائر ہ وسیج کیا ہے اور طلبہ کی تعلیم و تربیت کا کام ہا ہر ترین اساتدہ اور قابل ترین معلمین کے سپر دکیا ہے اور دنیا کے ہر خطہ (خصوصیت کیساتھ ) مسلمان طالب علموں کوان مدارس ہیں داخل ہونے اور تعلیم حاصل کرنے کی دعوت اور ترغیب دی جاتی ہے ان مشن اسکولوں میں مدارس ہیں داخل ہونے اور تعلیم حاصل کرنے کی دعوت اور ترغیب دی جاتی ہے ان مشن اسکولوں میں ہرطالب علم پر بدلازم ہے کہ وہ ان کے مقرر کردہ تعلیم نظم کی پوری پوری تھیل اور پابندی ضرور کرے اورا مور کے ایک لازی پابندی میں وین ہے کہ ہرطالب علم دین مضمون کی قولاً وفعلاً پابندی ضرور کرے گا اور خلا ہر ہے کہ وہ ان (ان ملکوں میں وین سیحی کے سوااور کی غد ہب کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اور سیحی دین عقید ڈ اور عملاً ہرا عتبارے اسلام اور اس کی تعلیمات کے بالکل مخالف اور من فی ہے چنانچے ہرطالب علم عقید ڈ اور عملاً ہرا عتبارے اسلام اور اس کی تعلیمات کے بالکل مخالف اور من فی ہے چنانچے ہرطالب علم عقید ڈ اور عملاً ہرا عتبارے اسلام اور اس کی تعلیمات کے بالکل مخالف اور من فی ہے چنانچے ہرطالب علم

عیسائی ہو یا مسلمان ان مدارس میں میسی وین کی تعلیم قولاً وعملاً برطرح حاصل کرنے پر مجبور ہے جس میں میسی عیسائی ہو یا مسلمان ان مدارس میں میسی ویکریم اوران کے (عیسی بن مریم) کی الوہیت (خداہونے) کاعقیدہ صلیب (سولی، کراس) کی تعظیم و تکریم اوران کے پاس جوتح یف شدہ انجیل موجود ہے اس کو ماننے کاعقیدہ اس دین تعلیم کے لازمی اجزاء ہیں۔

حالانکہ اسلام ان تمام عقائد کا قطعاً انکار کرتا ہے اور اس کے نز دیک بیعقائد کفرصری میں داخل میں چنانچہ تق تعالی شانہ کا ارشاد گرامی ہے:

لقد كفر الذين قالوان الله والمسيح بن مريم وقال المسيح يابني اسرائيل اعبدو االله ربي وربكم . (المائدة: ٢٢)

"بِ شَك وہ كافر ہو چكے جنبول نے بيد كہا كەاللەتۇم ريم كابياً ميے ہى ہے حالانكە خود سے (بيد) كہد چكا ہے اے بن اسرائيل تم صرف اس الله كى عبادت كيا كروجو مير ااور تبہارادونوں كارب ہے۔"

ایک دوسری جگهارشادے:

لقد كفر الذين قالوان الله ثالث ثلاثة ومامن اله الااله واحد. (المائدة ٢٢)

'' ہے شک وہ لوگ کا فر ہو چکے جنہوں نے القد کو تین (خداؤں) میں کا تیسرا (خدا) کہا حالانکہ بجزایک اللہ کے اور کوئی معبود ہی نہیں''۔

ايك اورجگه فرمايا:

لن يستنكف المسيح ان يكون عبداً لله و الملئكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم اليه جميعاً فاما الذين آمنو وعملو الصالحات فيوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله و اما الذين استنكفوا و استكبروا فيعذبهم عذا بأاليماً و الايجدون لهم من دون الله وليا و النصيراً (النساء : ١٤٢)

" مسیح کوخدا کا بندہ ہونے ہے ہرگز کچھ بھی عاربیں ہے اور نہ ملا نکہ مقربین

بی کو عارہ اور جولوگ اس کی بندگی ہے عاراور سرتانی کرتے ہیں سووہ (اللہ) عنقریب (قیامت کے دن) ان کو (اور تمام مخلوق) کواپنے پاس اکھٹا کرے گا چر جو ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک کام کئے ہیں ان کوتو وہ ان کا بدلہ پورادے گا اور اینان لائے ہیں اور انہوں نے نیک کام کئے ہیں ان کوتو وہ ان کا بدلہ پورادے گا اور اینان لائے میں کو اور زیادہ بھی دے گا، لیکن جو (اس کی بندگی ہے) عار اور تکبر کرتے ہیں ان کو ور دناک عذاب دے گا اور پھر نہ ان کا اللہ کے مقابے ہیں کوئی حمایتی ہوگا اور شدہ دگار۔''

اورفرمايا:

واذقال الله یاعیسی بن مریم آانت قلت للناس اتخذونی و امی اللهین من دون الله قال سبحانک مایکون لی ان اقول مالیس لی بحق (المائلة ۱۱۱)

"اور جب الله تعالی کے گااے مریم کے بیٹے عیلی کیالوگوں ہے تم نے بی کہ تھا کہ اللہ کے گااے مریم کی الوگوں سے تم نے بی کہ تھا کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری مال کودو خدا بنالو (مان لو) وہ کہیں گے (اے خلاق عالم)

تو یاک ہے (اس ہے) مجھے کیا ہوا تھا کہ میں وہ بات کہنا جس کا مجھے بچھ بھی حق نہ تھا"۔ ایک اور چگہ ارشاد ہے:

وقالت اليهودعزيرابن اللهوقالت النصارى المسيح ابن اللهذلك قولهم بافواههم يضاهئون قول الذين كفروامن قبل قاتلهم الله اندنى يؤفكون. (التوبة: ٣٠)

"اور يہودى كہ چكے بيں كہ عربرالقد كا بيٹا ہے اور نصارى كہ چكے بيں كہ سے التد كا بيٹا ہے اور نصارى كہ چكے بيں كہ سے التد كا بيٹا ہے بيتوان كے منه كى ربيل اپنے ہے بيٹے كا فرول كى ربيل كيا جاتے بيں اپنے جي خدا انبيل غارت كرے كہاں يہكے جاتے بيں '۔

ایک اورجگہ القد تعالی نے علیہ السلام کے سولی پر چڑھائے جانے کی خاص طور پرتر دید وتکذیب فرمائی ہے ارشادہے:

وماقتلوه وماصلبوه ولكن شبه لهم وان الذين اختلفوا فيه لفي شك

منه مالهم به من علم الااتباع الظن وماقتلوه يقيناً بل رفعه الله الله وكان الله عزيزاً حكيماً (النساء: ١٥٨، ١٥٤)

یقیناً حضرت عیسی علیدالسلام نقل کئے گئے ہیں اور نہ سولی پر چڑھائے گئے ہیں بلکہ اللہ تبارک وتعالی نے ان کوزندہ آسان پراٹھالیا ہے اور قیامت کے قریب آپ اس دنیا ہیں تشریف لا کیں گے اور دین اسلام کے مطابق احکام جاری فرما کیں گے صلیب کوتو ڑدیں گے اور خزیر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے نیست ونابود کردیں گے۔ قرآن پاک نے ان کی تو رات میں تحریفات اور حضرت سیج (علیہ السلام)، ان کی والدہ، انجیل اور اس کی دعوت کے بارے میں خود ساختہ عقا کہ تجویز کر کے جوانہوں نے اللہ تعالی پرافتر ابہتان باندھا ہے اس کو بجاواضح طور پربیان کردیا ہے۔ مشنزی اسکولوں کا دینی مضمون:

ان مشنری اسکولوں کے تمام طلبہ انہی تعلیمات کوجن کا اسلام نے سرے سے انکارکیا ہے اور قرآن پاک نے ان کی واضح الفاظ میں تکذیب و تر دید کی ہے حاصل کرتے ہیں ان کے ان عقا کداور تعلیمات میں ہمیں ان کے (عیسائی) بچوں سے بحث نہیں اس لئے کہ وہ تو ہیں ہی عیسائی نسلاً بھی اور فدم ہا بھی ہمیں تو اپنے مسلمان بچوں کی فکر ہے کیونکہ میسے تی اپنی پوری کوشش اس میں صرف کرتے ہیں کہ سی طرح اپنے دین اور سیحی عقا کد کا بچے ان مسلمان بچوں کے دلوں میں بودیں اور ان کے دین (عیسائیت) کے خلاف جو بھی عقا کد کا بچے ان مسلمان بچوں کے دلوں میں بودیں اور ان کے دین (عیسائیت) کے خلاف جو بھی عقا کد وجذبات ہوں وہ ان کے دل وہ ماغ سے بالکل نکال دیں اس مقصد کے حصول کے لئے انہوں نے طعن توشیع کاراستہ اختیار کیا ہے چانچہ وہ دین اسلام پر اللہ کی کتاب پر اور اس کے رسول پر اور عام تعلیمات طعن توشیع کاراستہ اختیار کیا ہے چنانچہ وہ دین اسلام پر نہایت پر فریب انداز میں طعن وشنیع کرتے ہیں اور افتر اء پر دازی سے کام لیتے ہیں اور مختلف

طریقوں اور متنوع وسیلوں ہے ان مسلمان بچوں کو گمراہ کرنے کے دریے رہتے ہیں

اسلام کے خلاف ان زہریلی باتوں کے باربار سنتے رہنے سے ایک مسلمان طالب علم بچہ جواسلامی عقائد وتعلیمات سے بے خبرہ وتا ہے اور جوابی عقل وہم اور علم ومعرفت کے اعتبار سے بھی بچہ بی ہوتا تو کم از کم اس کی ہوتا ہو کہ ان کے جال میں پھنس جاتا ہے اگر بورے طور پراسلام سے منحرف نبیں بھی ہوتا تو کم از کم اس کی انداز فکر ضرور خراب ہوجاتی ہے اور وہ اسلام اور اس کی تعلیمات کے بارے می میں مضطرب ومتر دو ضرور ہوجاتا ہے جس سے نداد هر کاربتا ہے نداد هر کاربتا ہو کاربتا ہو کاربتا ہے نداد هر کاربتا ہو کاربتا ہے نداد هر کاربتا ہو کوربا تا ہو کاربتا ہو کاربال کی کوربا تا ہو کاربال کے کوربال کاربال کاربال کی کوربا تا ہو کاربال کاربال کی کوربال کاربال کاربال کوربال کاربال کاربال کاربال کاربال کاربال کاربال کی کوربال کاربال کا

اوران دشمنان اسلام کی بہی سب سے بڑی تمنا ہے اور یہی اولین مقصد ہوتا ہے کہ اگر عیسائی نہ ہول تو کم از کم مسلمان تو نہ دہیں (۱) اور یہی مسلمان بچوں کے لئے بڑاعظیم فتنہ ہے۔

پس اے مسلمان باپ: ذراسو چواور مجھوکہ تمہاراغریب مسکمان بچہ جاہی کے کس مقام پر پہنچ چکا ہے اور تم نے ان مسیحیول کے اس دام فریب میں پیش کر کہ پور پین مما لک کے مشن اسکول اسلامی مما لک کے دلیں اسکولوں کے مقابلہ میں بہت بڑی فوقیت رکھتے ہیں اپنے گخت جگر کود بنی اور تو می ہلاکت کے کسیے خوفناک گڑھے میں وکھیل دیا ہے یہی وہ سبز باغ ہے جووہ سیدھے سادے مسلمانوں کودکھا کرمسلمان بچوں کوشکار کرتے ہیں تم نے محض ابنی لا پرواہی (یازہنی مرعوبیت کی وجہ) سے ان مدارس کی حقیقت حال اور اسلام اور مسلمانوں کے ساتھوان کے طریق کارک شخصیت کی وجہ بھیر ہی اپنے جگر پارے کی حقیقت حال اور اسلام اور مسلمانوں کے ساتھوان کے طریق کارک شخصیت کی بغیر ہی اپنے جگر پارے کوان و شمنوں کے سپر دکرویا (خدائم پروٹم کرے تم نے اپنے بچہ پرکتنا بڑ اظلم کیا)

بخدا بجھے میرے ایک معتمد دوست نے بتلایا کہ:ان مدارس کے علیمی پروگرام میں ایک بات عام طور پر بیہ طے ہوتی ہے کہ جرمشن اسکول میں کنیسہ ( گرجا گھر) کے طور پر ایک جھوٹا سامخصوص کمرہ بنایا جاتا ہے جس میں ان تمام جسموں صلیبوں اور فوٹو ؤں کولگایا جاتا ہے جن کواسلام نے قطعی حرام کہا ہے بنایا جاتا ہے جس میں ان تمام جسموں صلیبوں اور فوٹو ؤں کولگایا جاتا ہے جن کواسلام نے قطعی حرام کہا ہے

<sup>(</sup>۱) خدایا پاکستان کے اس اعلی طبقہ ( ہائی سوسائٹ ) کے مسلمانوں کی آئٹھیں کھول دیے جواپیے مسلمان بچوں لڑکوں اورلڑ کیوں کو یور پین ممالک کی سیحی درسگا ہوں ہیں تعلیم دلانے کو بی فخر ومباہات کا سامان سیجھتے ہیں اور ب دھڑک اپنے جگر گوشوں کوان دشمنان دین وائمان اوراعداء ملک وطت کے حوالے کر دیتے ہیں۔

اور جن کی وجہ سے اسلام نے ان کنائس ( گرجاؤں) میں داخل ہونا بھی ممنوع قرار دیا ہے اس کمرہ میں تمام طالب علم اپنے استاذکی مدایت وحکم سے ہفتہ وارعیسائیوں کے مذہبی امور (عبادات ورسوم) کی ادائیگ کرتے میں تاکہ دین مسیحی کے معتقدات وعبادات ان کے قلوب میں راسخ ہوجا کمیں۔

ہمارے محر م ہزرگ شیخ نعمت القدنے (اپنی کتاب) '' مختصر الارشاء' میں بیان کیا ہے کہ ان مشنری اسکولوں کے اہم ترین و بنی مضامین کے پروگرام میں سے ایک بی بھی ہے کہ ہرروزضیح کواستا و ہرطالب علم سے اوال کرے: کیاتم بفضل خدا سیحی ہواوروہ سب طالب علم اس کا جواب اثبات میں ویتے ہیں'' بی بان' چن نچے شیخ موصوف کوان کے کسی معتمد آ دی نے بتالیا کہ میں ایک مرتبہ بیروت کے ایک مشنری اسکول میں چین پچے ہوا تھا وہاں کے استاونے اپنے طالب علموں ہے یہی سوال کیا تو ان سب نے اثبات میں جواب ویا بیش ہواتھا وہاں کے استاونے اپنے طالب علم کے جس نے کہا میں تو مسلمان ہوں اس جواب پر استاو بہت خفا ہوا اور اس کوخوب بر ابحالا کہا گیان طالب علم کے جس نے کہا میں تو مسلمان ہوں آ خر میں است و نے اس خفا ہوا اور اس کوخوب بر ابحالا کہا گیان طالب علم اور بہت ہوا کہ میں تو مسلمان ہوں آ خر میں است و نے اس جواب طالب علم سے کہا کہ تمہمارے پاس جو کہا ہوں ویکھو کیا یہی جواب لکھا ہے جو تم وے دہ ہوا ور مز یون کے بارے میں جواب وی طرح آ ثبات میں جواب وی کہا ہوں وہ صاحب کہتے ہیں پھر میں نے اور بہت سے لوگوں سے اس بات کے بارے میں شخیق کی وہ سب نے یہی بتایا کہ دراصل بی تو ان کی تعلیمات کے اصول اور روز انہ کے پروگرام میں داخل ہے۔ مجمور مانہ صفائی :

بسااوقات بعض والدین بیرکہا کرتے ہیں جیسا کہ میں نے خود بعض والدین کی زبانی سناہے کہ جہم نے اپنی اولا دکوان مدارس میں صرف اس تعلیم کے حاصل کرنے کے لئے داخل کیا ہے جس کا وین سیحی سے کوئی علاقہ نہیں اور (علاوہ ازیں) اگروہ وین سیحی کی تعلیم پاتے بھی ہیں تو اس میں کیا حرج ہے وہ تو محض معلومات میں اضافہ کرنے کی حد تک ہے (اور بس)۔

ان لوگوں کے لئے جواب یہ ہے کہ: درحقیقت ان مشن اسکولوں کا نصاب تعلیم مقررہ اور طے شدہ ہے جس میں دین سیحی کی تعلیم بھی ایک لازمی اور مستقل ''مضمون'' کی حیثیت رکھتی ہے جس کا پر وگرام کے

مطابق درس حاصل کرنا اوراس میں امتحان دینا (اور کامیابی حاصل کرنا) طالب علم کے لئے بلااستناء لازمی اورضر وری ہے چنا نچدا گروہ اس مضمون میں کامیاب نہیں ہوتا تو اس کونا کام شار کیا جا تا ہے اور اوپر کی کلاس نہیں و یجاتی لہذاوہ تمہارا بچہ مجبوراً دوسری کلاس میں جانے کی غرض سے پھر سے جراً قبراً اس مضمون کوپڑھتا ہے (کہ اس کے بغیراس کور تی نہیں ملتی ) اس طریق پڑسیجی دین کی تعلیم خوابی نخوابی اس کے دہن اورفکر میں ایک گہرا اثر چھوڑ جاتی ہے جائے ہوش ہوجا ہے تا خوش ہو۔

اس برظلم بیہ ہے کہ بیلوگ کسی مسلمان طالب علم کواس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ وہ ان اسکولوں میں اپنے وین اسلام کے شعائر میں سے کسی بھی عبادت یا شعار کا علانیہ یا پوشیدہ طور پر کسی طرح بھی اظہار کر سکے۔

چنانچ بجھے میر بے ایک غیوردوست نے بتایا کہ ایک مشنری اسکول کا ایک سلمان طالب علم امتحان میں فیل ہوگیا اس کے والد کوا ہے لڑکے کی بیٹا کامی بڑی نا گوارگزری کیونکہ اس کالڑکا بڑائختی ذبین اور لکھنے پڑھنے کاشوقین تھا اس نے معلومات کی تو اسکول سے بیتہ چلا کہ لڑکا ایجھے چال چلن اور حسن سلوک کا حامل نہ تھا اس لئے کام ہوا ہے یہ معلومات کی تو اسکول سے بر معلومات کی استانی سے مزید معلومات کی اکام ہوا ہے یہ معلوم کر کے تو باپ کواور بھی زیادہ تشویش ہوئی چنانچ اس نے اس بچہ کی استانی سے مزید معلومات کی اگر آخر میر الڑکا کس مضمون میں تاکام ہوا ہے ) تو اس نے بتایا کہ در حقیقت اس بچہ نے اپنی وینی تربیت پورے طور پر حاصل نہیں کی ہے کیونکہ اس کوا پنے ساتھی طلبہ اور نگر ان اساتہ ہو سے چھپ کر مسلمانوں کی می نماز پڑھے ہوئے دیکھا گیا ہے اور ایسے طالب علم کواچھی تربیت کا حامل نہیں سمجھا جا تا اس بناء پر تاکام سمجھا گیا ہے۔ (۱)

### مسیحی اقوام کی مسلمانوں سے عداوت:

اس میں شک نہیں کہ جناب رسول اللہ علیہ کی رسالت و نبوت کا نورسارے عالم میں پھیل چکا ہے آپ کی دعوت اسلام تھوں مضبوط مشحکم اور تمام عیوب سے مبر اہوکر سارے عالم میں اس طرح عام ہو چکا ہے آپ کی دعوت اسلام تھوں مضبوط مشحکم اور تمام عیوب سے مبر اہوکر سارے عالم میں اس طرح عام ہو چک ہے کہ فطری طور پر تمام انسانی عقول کوغور وفکر اور تدبر کی دعوت دیتی ہے تا کہ ہر ذی عقل انسان اپنی فطرت سلیمہ کے ذریعہ القدرب العزت کی وحدانیت اور اس کے وحدہ لاشریک لہ ہونے کا کامل یقین

<sup>(</sup>۱) مسلما نو! کب تک تمہاری آئکھیں نہیں تھلیں گی اور کب تک اس ذلیل کینہ پرورتو م پراعتا وکرتے رہو گے؟

حاصل کرے اور تا کہ رسول برق جناب محمد رسول اللہ علیہ کے خاتم الرسل ہونے اور آپ کے دین کے برق ہونے اور قرآن پاک بھی مجمعہ ہونے اور قیامت تک آپ کی نبوت کے قائم رہنے کا کامل یقین حاصل کرے ای طرح قرآن پاک بھی مجمعہ نور وہ ایت اور انسانی و نیوی واخر وی ضرور یات کے لئے واضح ہدایت اور گزشتہ آسانی کتابوں کی طرف سے کفالت کرنے والا بن کرآیا ہے۔

قرآن یاک میں جابجامسی عقیدہ حضرت عیسی عدیہ السلام کے خداہونے، ان کے قتل ہونے اورسونی برچ صائے جانے اورتح بیف شدہ مروج انجیل کی تقدیس وصدافت کی تھوس اور محکم دلائل ہے تر دیدو تکذیب کی گئی ہے،اسی وجہ ہے سیحیین کی عداوت اور دشمنی دین اسلام ہے جناب رسول اللہ ﷺ ہے قرآن باک سے اور نبی علیہ الصلوٰة والسلام کی مقدس تعیمات حقہ سے انتہائی شدت اختیار کر گئی ہے اورانہوں نے دین اسلام پر طعن وتشنیع کرنااور حضور صلی التدعلیہ وسلم پر بہتان لگانااور مختلف طریقوں اور مذہروں سے بے بہ بے اسلام کے خلاف حملے شروع کردیئے ہیں اوراب وہ (ھارے درجہ میں صرف)اس بات کے خواہشمند ہیں کہ کسی طرح بھی ہومسلمانوں کاان کے دین اسلام سے رشنہ تو ڑکر کم از کم شک وشبہ کے فتنہ میں ڈال دیں اور طرح طرح سے شکوک وشبہات پیدا کر کے اسلامی عقا کدوخیالات کوان کے سینوں سے نکال دیں<sup>(۱)</sup> ( تا کہ وہ سیحی نہ بنیں تو مسلمان بھی نہ رہیں )اس کی کوشش اور جدوجہد میں جوبھی راستہ وہ ہموار پاتے ہیں اس کواختیار کرنے میں قطعاً کوتا بی سے کامنہیں لیتے ای سلسلہ کی ایک کڑی ہے ہے جووہ اینے مشنری اسکولوں میں مسلمان بچوں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں وہ ان بچوں کواسلام کے خلاف سراسرجھوٹی یا تنیں سناتے ہیں ان کو باطل کی تلقین کرتے ہیں دین اسلام کے بارہ میں ان کے دلوں میں طرح طرح کےشکوک وشبہات پیدا کرکے ان کوفتنہ وفساد میں مبتلا کردیتے ہیں یہاں تک کہ وہ بچے جب خوب اچھی طرح ان کے دام فریب میں پھنس جاتے ہیں تو پھروہ ان کے دل ود ماغ سے ان کا دین بھی نکال لیتے میں اور اسلام اور مسلمانوں دونوں ہے ان کا تعلق بھی منقطع کرواویتے ہیں۔(r)

<sup>(</sup>۱) کس قدرعبرتناک ہے منتقمانہ طرزعمل گرافسوں مسلمان ان سیجیوں کے فریب کارانہ'' ندہبی آ زاد ں'' کے نعروں سے اس قدر مرعوب ہو گئے جیں اس قدر مرعوب ہو گئے جیں اس کھنی اس کھنی ہیں اس کھنی ہیں اس کھنی ہیں اس کھنی ہیں اور نے بیجھتے جیں خدارتم کرے مسلمانوں پر ۱۲

<sup>(</sup>۲) یور بین مما لک کی در سگاہوں ہے تعلیم پاکر جونو جوان طلبہ اور طالبات اپنے اپنے ملک میں واپس آتے ہیں وہ سوفیصد اس بیان کا زندہ شہوت ہیں۔ ۱۲

اس منتھمانہ دشنی اور عداوت ہے کی بھی سیمی کا قلب بھی بھی بھی فالی نہیں ہوسکتا خواہ وہ کتناہی مسلمانوں کے ساتھ اپناتھ اور وابستگی فاہر کرے مسلمانوں کے ساتھ اپناتھ اور وابستگی فاہر کرے لیکن ایک سچااور پکاہوش مندمسلمان ان بے بنیاد و فاہری باتوں اور ہتھکنڈوں سے ہرگز دھوکہ بیس نہیں آسکتا (یہ بیں ان عیسائیوں کے اسلام اور مسلمانوں کے فلاف خطرناک منصوب لہذاہر مسلمان پر واجب آسکتا (یہ بیں ان عیسائیوں کے اسلام اور مسلمانوں کے فلاف خطرناک منصوب لہذاہر مسلمان پر واجب اور فرض ہے کہ وہ ان لوگوں پر کسی بھی معاملہ بیں اعتماد کرنے سے اجتناب کرے اور ان کے مشن سے ہرقدم پر باخرر ہے ان کی منتھمانہ تد بیروں سے ہمیشہ متیقظ (ہوشیار) رہے خصوصانان مسیحیوں کواس کی تو ہرگز مہلت اور موقع نہ وے کہ وہ مسلمان بچوں کوفتنہ بیں اور گراہ کر سکیس و اللہ لا یہ دی

#### والدين كى سب سے بردى و مددارى:

اے پدر ہزرگوار! اب تو تمہیں یقین آگیا ہوگا کہ تمھارے اپنے بیچے کو تعلیم حاصل کرنے کے کے مشنری اسکولوں میں داخل کرانا ان کے دین وائیان اور اسلامی تہذیب واخلاق کے لئے کتنا ہوا عظیم خطرہ ہے کیونکہ اس صورت میں تو گویاتم خودا پنے بیچے کو دین اسلام سے غیرمحسوں طریق پرنگل جانے اور بے تعلق ہونے کے لئے پیش کردیتے ہوتا کہ اس کے عقیدہ پر،افکاروخیالات پر،اعمال واخلاق پر،غرض ہر چیز پر کفر کی مہراور شھیدلگ جائے اور پھر پچھ عرصہ بعدوہ تمہارے پاس سرتا پاغیر اسلامی تعلیمات اور مغربی تہذیب کافریفتہ ودلدادہ بن کرواپس لوٹے جومح مات شرعیہ اور گناہ ومعصیت کافداق الراتا ہوشر عانیک کاموں کااور خیر وصلاح کا جان ہوجھ کرانکارکرتا ہو۔

اوراس کی اس تمام بے دینی ولادینی کے ذمہ دارصرف تم ہواس کامواخذہ صرف تم سے ہوگا کیونکہ تم ہی اس کے ولی اور مربی ونگران ہووہ بجین میں تمہارے اطاعت گزار اور فرما نبر دار ہوتے ہیں تم سوگا کیونکہ تم ہی اس کے ولی اور مربی ونگران ہووہ بجین میں تمہارے اطاعت گزار اور فرما نبر دار ہوتے ہیں تم سند کرلی ہیں ندکر کی ہیں سند کرلی ہیں مسلمان بچوں کے ساتھ جوسلوک کیا جاتا ہے اس سے بالکل آئھیں بندکرلی ہیں اور مسلمان دشمنی کو بالکل فراموش کردیا اور تم نے باوجود بیمعلوم ہونے کے کہ میسے کی لوگ ہمیشہ اس کی کوشش میں گے رہتے ہیں کہ کسی طرح تم اپنے بچے کوان کے اسکولوں میں داخل کردواور پھروہ

ا پے مشن کے مطابق اس کو بوری طرح بے دین بنانے میں کا میاب ہوں اس علم کے باوجود تم نے اپنے بچہ کومشنری اسکول میں داخل کرادیا۔

كياتم نے نى كريم عليه الصلوة والتسليم كى بياحاديث پاكتبيس نيل.

لاتصاحب الامؤمناو لايأكل طعامك الاتقى (١)

''مؤمن کے سوااور کسی کی صحبت اختیار مت کرواور متقی و پر ہیز گار مسلمان کے سواکسی دومرے کوایئے ساتھ کھانا مت کھلاؤ۔''

ایک اور حدیث:

الموء على دين خليله فلينظر احد كم من يخالل (٢)

"انسان قيامت كے دن اپنے دوست كے ند بب پراٹھايا جائے گا پس
(اےمسلم انو!) تم كوسوچ مجھ كرئى كواپنا دوست بنانا جائے۔''

ایک اور حدیث:

اصحب من شئت فانت على دينه (٣)

د' جس كى چابوصحبت اختيار كرو (گريادر كھو) تم اى كے ند بب پر شار

بو شے (جس كى صحبت اختيار كرو گے) ''
اور كيا تم نے حكماء اور فلا سفة كاريم تقولہ بيں سنا:

من صبحب الاخيار جعله الله من الاخيار وان كان من الاشرار ومن صبحب الاشرار جعله الله من الاشرار وان كان من الاخيار، م

<sup>(</sup>١) سنن الترمذي-ابواب الزهد-باب ماجاء في صحبة المؤن - ١٥/٢ ط. ايج ايم سعيد

<sup>(</sup>۲) مسند احمد - اقى مسند أبى هويرة - ۱۳۰/۱ - رقم الحديث ۱۰۵ - ط دار الحديث القاهرة (۲) قبال الحكماء من صحب خيرا اصاب بركته فحليس اولياء الله لايشقى وان كان كلنا ككلب اهل الحكمف ولهذا اوصت الحكماء الاحداث بالبعد عن محالسة السفهاء وقالوا إياك ومجالسة الاشرار فان طبعك يسرق منهم وانت لاتدرى ( فيض القدير شرح جامع الصغير - حرف الميم - مطع المكتبة التحارية الكبرى مصر

" بنادے گا اگر چہ (اس سے پہلے) وہ برے لوگوں میں سے ہواور جس شخص نے بنادے گا اگر چہ (اس سے پہلے) وہ برے لوگوں میں سے ہواور جس شخص نے برے لوگوں کی صحبت اختیار کی توالقد تعالی اس کو برے لوگوں میں سے بنادیں گے اگر چہوہ (اس سے پہلے) نیکوں کاروں میں سے ہو۔"

کیا تہہیں بی معلوم نہیں کہ تہہارے بچہ کا اپنے مدرسہ کے سیحی ساتھیوں اوران کے خاندان کے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تہہارے بچہ کے دل ود ماغ پرایک ایسا اثر اوروا بستگی قائم کردے گاجس سے پھروہ بھی سیحی عادات ورسوم اوران کے ساتھ اختلاط ومعاشرت میں کوئی حرج (اور برائی) نہ سیجھے گااوراس مسلمان بچہ کے نزد یک بھی وہی عادات واطوار سیحسن ہوں گی جوان سیحی اقوام کو پہند بدہ ہیں اگر چہ وہ ازروے اسلام ناپند بدہ ہی کیوں نہ ہوں اور پھر جب وہ بچہ اپنے وطن اوراعزہ واقر باء میں واپس آئے گاتوا پی قد یم عربی اور اسلامی عادات ورسوم پر نکتہ چیزیاں کرنے گے گااوراس کے نزد یک بہتر وہی ہوگا جووہ کو اور اپنی قد یم عربی اور اسلامی عادات ورسوم پر نکتہ چیزیاں کرنے گے گااوراس کے نزد یک بہتر وہی ہوگا جووہ نور پر سے سیکھ کراورا پنا معمول بنا کر آیا ہے اور بیصورت حال قومی اور ملکی اعتبار سے بھی ایک بہت بڑاا خلاقی نوال اور ملی انحطاط ہے بلکہ اخلاقی موت ہے ماسواد بنی عقائداور اسلامی اعمال کے زوال کے۔

اوراے پدر بزرگوار! بیسب پچھتمہارائی کیادھراہے تم بی اس بارے میں عنداللہ دعندالناس مسؤل ہواورتم بی ہے اس کی بازپرس ہوگی پس تم اس امرکوخوب اچھی طرح سمجھ لواوراس پر کامل یقین کرلوکہ تمہارارب اپنے بندوں پرظلم کرنے والانہیں (وہ خود بی اپنے اوپرظلم کرتے ہیں)۔

### ایک اور پہلو ہے والدین کی تلطی:

پھر میں اے پدر ہزرگوارتم ہے یہ پوچھتا ہوں کہ جم جن علوم وفنون کے حاصل کرنے کے لئے اپنے کو ہیرونی ممالک میں جیجتے ہوجوان بچوں کے لئے بھی بڑی مشقت اور مصیبت کا باعث ہے کیا بیعلوم تہمارے اپنے اسلامی ممالک میں نہیں پڑھائے جاتے پھر کیوں تم اپنے ملک کے مدارس سے باعثن کی برتے ہو؟ اگر کسی خاص مصلحت کی وجہ ہے ہیرونی ممالک میں بھیج کر پچکو پڑھانے کی ضرورت لائق ہی ہے تو اسلامی ممالک میں بھیج تا کتمبارا بچد ینداراور دیا نتدارلوگوں کی گرانی میں تعلیم وتربیت پائے۔

اور بیہ جوبعض والدین کا خیال ہے کہ ان غیر اسلامی سیحی مدارس میں تعلیم عاصل کرنا ایک فوقیت رکھتا ہے اور ان کی اسناو (ڈگریوں) کو بہت بڑی فوقیت حاصل ہے اور حکومت بھی اور لوگوں میں بھی ان کو بہت بڑی اہمیت دیجاتی ہے تو میمض تمہاراوہم وخیال ہے۔

اگراس فوقیت کوتسلیم بھی کرلیا جائے تو کیاتمہارے نزدیک دین کوقربان کردینااس فضیلت کے لئے رواہوسکتا ہے؟ اور کیا کثیر مال ودولت اوراو نیچ منصب کے حصول کواسلامی عقائد کی مخالفت کے مقابلہ میں ترجیح دی جاسکتی ہے۔

خوب سمجھ لوکہ اسلام کے مقابلہ میں ان چیزوں کوتر جیج دیے میں بڑا خسارہ اور نقصان ہے اور فاحش غلطی کاارتکاب ہے بس ان والدین کوایئے بچوں کے بارے میں خداسے ڈرنا چاہیئے اوران کومعلوم ہونا چاہیئے کہ وہ اس معاملہ میں بخت غلطی پر ہیں اور وہ ان بچوں کے بارے میں عندالقدمول ہیں اللہ تعالی ان کی حرکتوں سے بالکل غافل نہیں۔

#### اسلام اورمسلمانوں کے ساتھ سیحی مشنریوں کا فریب

یہ تو اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ ان مسیحیوں کی فریب کاری ان کے اپنے عیسائی ممالک میں ہے اگرتم اسلامی ممالک میں ان کی فریب کاری اور دھوکہ بازی ہے واقف ہونا چا ہے ہوتو آؤہم تمہیں بتلاتے ہیں کہ یہ عیسائی مشنریاں مسلم ممالک میں بھی مسلمانوں کے ساتھ کیے کیے مکر وفریب کرتی ہیں اور کس کس طرح تبلیغ کے جال اسلامی ممالک میں بھیلاتی ہیں (اور پس پر دہ وہ کس طرح اسلامی حکومتوں کی جزیں کھوکھی اور عیسائی حکومتوں کے تبلط کے لئے راستہ ہموار کرتی ہیں )اور کس کس طرح ساوہ لوح مسلمانوں کوا پی فلام کاری سے کام کیکروین اسلام سے جواللہ کا پہندیدہ دین ہے مخرف کرتی ہیں سنے:

### مسلم مما لک میں مشنری اسکول: (۱)

ان اسکولوں ہے ہماری مرادوہ اسکول ہیں جن کوعیسائی اقوام کی دین سیحی کی دعوت وہلینے کے نام

<sup>(</sup>۱) پاکستانی حکمرانوں اورمسلمانوں کو بیرحصہ بہت غور ہے پڑھنا چاہئے اور پاکستان کے مشنری اسکولوں ، کالجوں اور سیحی مشنر بوں کے اداروں اوران کی کارگز ار بوں کا جائز ہ لینا جاہئے۔

سے بھیجی ہوئی مشنریاں اسلامی ملکوں میں قائم کرتی ہیں اور مسلمانوں کی ہمدردی حاصل کرنے کے لئے اپنا مقصد محض اشاعت تعلیم بتلائی ہیں بیمشن اسکول بھی ملک وطت کے لئے زبردست خطرہ ہیں اس لئے کہ ان اسکولوں کوتہ نم کرنے والے آگر چدا تی کمینی اغراض پر پردہ ڈالنے اور سادہ لوح مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی غرض سے ان اسکولوں کے نصابوں میں اسلامی مضامین رکھتے ہیں گروہ ان مضامین کو پڑھانے کے دوران بڑی مہارت اور چلاکی سے اسلامی عقائد ہیں، قرآن پاک کی حقانیت ہیں، نبی پاک ہوئے کی مرسالت میں اور عام اسلامی تعلیمات میں ایسے شکوک وشہبات پیدا کرتے اور جان ہوجہ کرخدااور رسول رسالت میں اور عام اسلامی تعلیمات میں ایسے شکوک وشہبات پیدا کرتے اور جان ہوجہ کرخدااور رسول پرارو شخرف ہوجاتے ہیں علاوہ ازیں عیسائی صکومتوں کی بھیجی ہوئی ان عیسائی اور یہودی تبلیغی جماعتوں کے ہیزارو مخرف ہوجاتے ہیں علاوہ ازیں عیسائی صکومتوں کی بھیجی ہوئی ان عیسائی اور یہودی تبلیغی جماعتوں کے جوانے آپ کو مبشرین (مسیحی مبلغین) کے نام سے موسوم کرتے ہیں اپنی (سیای) اغراض کو حاصل کرنے جوانے آپ کو مبشرین (مسیحی مبلغین) کے نام سے موسوم کرتے ہیں اپنی (سیای) اغراض کو حاصل کرنے کی ایسے تھوں نے بھی دوران کی ان عیسائی اور مربرستوں کے لئے بچھاور بھی نہایت خطرناک ذرائع دوسائل ہوتے ہیں جن کا ثبوت ان کے قائدین اور مربرستوں کی تصریحات اورا قرار ہیں اوراقرار ہیں اوراقرار سے بڑھکر تو کی اورکوئی دلیل ہوگی ہے؟ سنیئے

ایک عیسائی مذہبی پیشوا کا اقرار:

مسیحی مشنری کے ایک سرکردہ ندہبی چیشوامسٹرٹس زویمر (اسلامی ملکوں میں)مسیحی مبلغین ہیجئے والی انجمن کےصدر کہتے ہیں

ہم سیمی (مشنریوں) کا سب سے اہم مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کوان کے دین اسلام سے خارج کردیں اوران کواپی مسیحی تعلیمات کا ،نفوذ (سیاسی اقتدار) کااورا پنے افکارونظریات کا پیرواور حلقہ بگوش بنالیس ہم اپنے اس مقصد میں خاطر خواہ کا میابی حاصل کر چکے ہیں چنانچہ ہروہ طالب علم جو ہمارے اسکولوں اور کالجول سے ہڑھکر (اور فارغ) ہوکر نکلا ہے وہ اسلام سے ضرور خارج ہوگیا ہے اگر چہنام ہی کیکرنہ ہی (لینی برائے نام تواگر چہ مسلمان کہلائے گراس کا دل ود ماغ اور ذہن وگراسلام سے قطعا منحرف ہوگیا ہے کہ دو اکالے وہ فیرشعوری اور ذہن وگراسلام سے قطعا منحرف ہوگیا ہے کی نہیں بلکہ وہ غیرشعوری

طور پر ہمارے مشن میں ہمارے بہت بڑے معاون ہیں اور ہم ان کی طرف سے
بالکل مطمئن ہیں ہمیں ان سے کوئی خطرہ ہیں ہے (وہ ہمارے اور ہمارے مشن کے
خلاف ایک لفظ ہیں کہدیکتے ) یہ ہماری وہ کامیا بی ہے جس کی نظیر دنیا میں نہیں ال سکتی۔

مسیحی مبلغین (مشنریوں) کی کانفرنس میں مسرقس زویمر کی تقریر:

مسیحی وعوت وتبلیغ کے بنیادی مقصداوراساسی غرض وغایت کی وضاحت کرتے ہوئے مسٹرس زویمرنے مسیحی مبلغین (مشنریوں) کی کانفرنس میں حسب ذیل تقریری:

اے دلیراور بہا در سے بھائیو! اور ساتھیو! جن کے لئے اللہ نے اسلامی ممالک میں مسیحیت کی تبلیغ واشاعت اور مسلمانوں کو زیز گلین کرنے کی غرض ہے جب د کرنا مقدر فرمادیا ہے اور عنایت پر وردگار نے ان کواس عظیم الشان مقدس تو فیق ہے پورے طور پر سرفراز فرمادیا ہے اور عنایت پر وردگار نے ان کواس عظیم الشان مقدس تو فیق ہے پورے طور پر سرفراز فرمایا ہے بخدائم اس فریضہ کو جوئم پر عاید کیا گیا ہے بطریق احسن اداکر چکے ہواور اس مقدس کام کوانجام دینے کے لئے شاندار تو فیق خداوندی تمہارے شامل حال رہی ہے۔

جھے اندیشہ ہے کہتم میں ہے بعض لوگ مکمل طور پر اپنافرض اداکرنے کے باوجودا پنے مشن کی بنیادی غایت اوراصلی مقصد کونہ سمجھ پائے ہوں اس لئے میں تم پر اس حقیقت کوواضح کر دینا جا ہتا ہوں کہ وہ مسلمان جن کومسجیت کے دائرہ میں داخل کیا گیا ہے حقیقت کوواضح کر دینا جا ہتا ہوں کہ وہ مسلمان جن کومسجیت کے دائرہ میں داخل کیا گیا ہے (اورعیسائی بنالیا گیا ہے) وہ درحقیقت حقیق اور کے مسلمان نہ تھے بلکہ خود تمہارے بیان کے مطابق وہ ان تین میں ہے کہی ایک فتم کے لوگ تھے:

(۱) یا تو وہ ایسے نوعمر بچے ہتے جن کے سر پرستوں میں کوئی ان کو بتلانے والا نہ تھ کہ اسلام کیا ہے؟ اوراس ناوا قفیت کی بناء پرانہوں نے اپنے بچوں کو جمیں دید یا اور ہم نے میں کی بنالیا۔

(۲) یا وہ ایسے بے دین لوگ تھے جن کی نظروں میں دین و فد جب کی کوئی اہمیت و قعت نہ تھی ان کا مقصد زندگی روزی کمانے کے سوا بچھ نہ تھا اور فقر و فاقد کے شکنجہ میں گرفتار سے عیش و آسائش کا لقمدان کو میسر نہ تھا (تم نے وہ چرب وشیری لقمدان کو پیش کیا وہ عیسائی ہوگئے) عیش و آسائش کا لقمدان کو میسائی ہوگئے)

کرناچا ہے تھے(تم نے ان اغراض وخواہشات کا سبز باغ ان کودکھلا یادہ عیسائی بن گئے)لیکن مسیحی تبلیغی مشن کاوہ اہم ترین مقصد جس کے لئے سیحی حکومتوں اور قوموں نے آپ حضرات کواسلامی ملکوں ہیں عیسائیت کی تبلیغی مشن قائم کرنے کے نام سے بھیجا ہے وہ ینہیں ہے کہ تم ان کوعیسائی ند جب ہیں واخل کرلو (۱) یوان کی بزی رہنمائی اورعزت افزائی ہوگی (جس کے وہ ہرگزمستی نہیں) بلکہ ان حکومتوں اور قوموں کا واحد مقصد صرف یہ ہے کہ تم ان مسلمانوں کے دین اسلام سے اس طرح نکال دو(اور منحرف بنادو) کہ وہ الیمی مخلوق بن کررہ جائیں جس کا خدار سول سے کوئی تعلق نہ ہواور اس کے نتیجہ ہیں ان اخلاق عالیہ (اور قومی غیرت کا خدار سول سے کئی ان کاکوئی علاقہ باقی ندر ہے جن پر قوموں کی زندگی کا مدار ہوا کرتا ہے ۔

اگر خدانخواستہ پاکستان کے حکمرانوں کی آئیمیں نے کلیں تو تو کی اندیشہ ہے کہ ۔ خاکم برھن ۔ یہی حشر پاکستان کی اسلامی حکومت کا نہ ہوجائے ۔اے خدا تو ہمارے حکمرانوں کی آئیمیس کھولدے اوران کو اتی جراُت عطافر مادے کہ وہ پاکستان کی پاک سرز مین ہے ان مسیحی مشنر یوں کا ایسے ہی قلع قمع کردیں جسے چین نے حالیہ ثقافتی انقلاب میں سرز مین جیان کی نیکٹنی کی ہے۔ و ماذلک علی اللہ بعزین (اللہ کیلئے بیکا م کچھ بھی دشوانہیں)

اس نقط نظر کوسا منے رکھنگر اپنے مشن کا جائزہ لینے کی صورت میں اسلامی ملکوں میں تمہاری مشنزی کا قیام واستحکام در حقیقت سیحی اقوام کی استعماری فتح کا (اوران ملکوں پرتسلط وافتد اراعلی قائم کرنے کی مہم کا) ہراول وستہ اور چیش خیمہ ثابت ہوگا۔

یہ ہے تہباراوہ شاندار کارنامہ جس پر پیس بھی تم کومبار کیادویتا ہوں اور دنیا کی تمام عیسائی حکومتیں اور مسیحی قو میں بھی مدیہ تبریک وتہنیت پیش کرتی ہیں۔

یقیناتم نے اپ مخصوص وسائل کے ذریعہ تم مسلمانوں کے ذہنوں کواور تمام
اسلامی ممالک کواس ڈگر پر چلنے کے لئے آمادہ کرلیا ہے جوتم نے ان کے لئے تجویز کی اور بیشک تم
نے اسلامی ملکوں بیس ایک ایک نسل تیار کردی ہے (۱) جس کا نہ اللہ سے کوئی تعلق ہے اور نہ بی
وہ جانا چاہتی ہے کہ اللہ سے تعلق کیا ہوتا ہے؟ تم نے ان ملکول کے مسلمانوں کواسلام کے دائرہ
سے کلی طور پرخارج بھی کردیا ہے اور میسیحیت کے (مقدس) صلقہ بیس داخل بھی نہیں کیا (نہ
ادھرکار ہے دیا نہ ادھرکا) اس نتیجہ بیس سیحی استعار (ہوس ملک گیری) کے منشا کے مطابق اسلامی
ممالک بیس ایک ایس نئی نسل بیدا ہوگئی جو (قومی زندگی) کے عظیم کارنا موں (آزادی خودداری

<sup>(</sup>۱) با کل ای نقط نظر کے تحت اب ہے ڈیڑ دھ صدی پیلے حکومت برطانے کی زمیر برتی اارڈ میکا لے نے برصغیر باک و ہند میں موجودہ نظام تعلیم جاری کیا تھا اور پورے برصغیر میں سرکاری اسکولوں اور مو نیورسٹیوں کا ایسا کا میاب جال بچھ یا تھا کہ ملک کی مردم شاری میں تعلیم یافتہ صرف انہیں لوگوں کو شارکیا جاتھ جو کئی کا '' گر بچویٹ' ہوا گھر بز برصغیر پاک و ہند سے چلا گیا گراس کا خالص استعاری اغراض ہے تحت قائم کردہ نظام تعلیم آئے تک ہمارے سروں پر مسلط ہے آئے ہمی تعلیم اپنی مقارہ وی شارہوتا ہے جوانی کا لجوں کے گر بچویٹ ہول آئے دن اس نظام تعلیم کے خلاف صدائے احتجاج ہم مسلقہ ہوئی دہوئی رہتی ہے گر چونکہ اس نظام تعلیم کو بدلتے کیلئے جو بھی کمیشن بنائے جاتے ہیں وہ چونکہ ای طبقہ اور صقہ کے لوگ بلند ہوتی رہتی ہے گر چونکہ اس نظام تعلیم کو بدلتے کیلئے جو بھی کمیشن بنائے جاتے ہیں وہ چونکہ ای طبقہ اور صقہ کے لوگ بلند ہوتی رہتی ہے تا ہیں تا کے خاص نظام وہ کی کا وہی رہتا ہے صالہ جو دہوں کیس شرائی میں جوان کے ذہوں میں رہتا ہے صالہ جو دہوں گئیس باتی اعتبار ہوتی کا وہی رہتا ہے صالہ جو دہوں نسلے وہوں کی جو سلما افزائی کی پر زور سفارش میٹی مسلغ سیمی صفح دین موسلہ افزائی کی پر زور سفارش سیمی مسلغ مسلم سیمی ہیں۔

ملکی وہی غیرت وہمیت سے قطعاً تا آشا، راحت وآسائش اور کا بلی وتن آسانی کی دلدادہ ہے اور جس کا واحد مقصد اور کم نظر دنیا میں صرف اپنی ذاتی اغراض وخوا بشات کو لپورا کرتا ہے اور بس وہ تعلیم حاصل کرتی ہے قوصرف اپنی شخصی اغراض وخوا بشات کے لئے اور مال جمع کرتی ہے تو صرف اپنی نفسانی اغراض وخوا بشات کے لئے اور کی اعلی معیر زندگی کو اپنا ملمح نظر بناتی ہے تو صرف ذاتی اغراض وخوا بشات کے لئے وہ ہر بردی سے بردی چیز قربان کرنے کے لئے تیار ہے (وین وائیان ہویا ملک وطب )لبذاتم نے اپنی مہم کا ل ترین طریق پر سرکر لی ہے تیار ہے (وین وائیان ہویا ملک وطب )لبذاتم نے اپنی مہم کا ل ترین طریق پر سرکر لی ہے اور اپنی جدو جبد کے بہترین نتائج و تمرات حاصل کر لئے عیسی مسیح بھی تم کو ہرکت کی وعا کیں اور اپنی جدو جبد کے بہترین نتائج و تمرات حاصل کر لئے عیسی مسیح بھی تم کو ہرکت کی وعا کیں راضی اور خوش میں کہتم نے ان قو موں کو ان کا خلام بنا دیا جن کو وہ تو ہو و تفنگ اور خون ریز صلیبی لڑائیوں سے ذرینہ کرسکی تھیں۔

لہذاتم پورے نشاط وطمانیت کے ساتھ اپنے مشن کو جاری رکھواس لئے کہ تم اپنے اس مقدس جہاد کے اجرعظیم کے صلہ میں مقدس پروردگار کی برکتوں ہے سرفراز ہو چکے ہو۔

یہ ایہاواضح بیان ہے اورصاف وصریح اظہار حقیقت ہے کہ کسی مزید وضاحت کا بحتاج نہیں اس بیان میں استعہدی منصو بوں ان کی تکمیل کے وسائل و ذرائع اوران پر فرج ہونیوالے محفوظ سر مایوں اور پس پردہ اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کو غلام بنانے اور اسلامی میکوں پر اپنا تسلط قائم کرنے کی غرض سے محروفریب کازیرز مین جال بچھانے میں سیحی تبلیغی مشعوں کی رہنمائی اور نگرانی کرنے والی عیسائی حکومتوں کر فرم یب کازیرز مین جال بچھانے میں سیحی تبلیغی مشعوں کی رہنمائی اور نگرانی کرنے والی عیسائی حکومتوں اور سلطنتوں کا ایساانکشاف کیا گیا ہے کہ اس کے اس بیان سے تبلیغی مشنریوں کے تمام افراد استعماری حکومتوں کے تنو اہ وارا بجنٹ بلکہ جاسوں سامنے آجاتی ہے کہ ان تبلیغی مشنریوں کے تمام افراد استعماری حکومتوں کے تنو اہ وارا بجنٹ بلکہ جاسوں ہوتے ہیں اوروہ حکومتیں اسلامی ممالک پر قبضہ جمانے کے لئے ان کوایک ہراول دستے کے طور پر جیجتی ہیں اور رفتہ رفتہ غیر محسوس طریق پر اول یوری قوم کو وجنی طور پر اپنا تا ام بنا لیتے ہیں اور اس کے بعد تہا بیت آسائی سے ملک اور تمام وسائل ملک پر قابض ہوجاتے ہیں۔

#### ایک فرانسیسی مسیحی مبلغین کے سر براہ کا صریح بیان: انہی میجی مبلغین کے ایک ندہبی لیڈر کی تقریر:

یادر کھئے! حربی طافت کے ذریعہ اسلام کی مقاومت اور سرکو بی خود اسلام کی مقاومت اور سرکو بی خود اسلام کی کے اور زیادہ پھلنے اور پھو لئے پھلنے میں ممدومعاون ٹابت ہوتی ہے اس لئے اسلام کی ممارت کومنہدم کرنے کاسب سے زیادہ کاری حربہ اور موثر ذریعہ بیہ ہے کہ مشنری کی درسگا ہوں اور اسکولوں اور کالجوں کے اندر مسلمان بچوں اور نوعمر لڑکوں اور لڑکیوں کو ایسی تعلیم و تربیت دیجائے کہ بچپن سے ہی ان کے دلوں میں اسلام اور اس کی تعلیمات کے خلاف شکوک و شبہات کے نیج ایسی ہوشیاری سے بودیئے جا کیس کہ ان کے تمام اسلامی عقا کدوا فکار اور خیالات ورجا نات غیر محسوس طریق پر تباہ ہوجا کیں اور بڑے ہوکروہ اسلام کا تام لیٹا بھی ان کو گوار انہ ہو۔

## مسیحی مبلغ تنکلی کابیان:

انہی سیحی مبلغین (مشنریوں) کاایک سربراہ کہتاہے:

ہمارافرض ہے کہ مشنری اسکولوں اور کالجوں کی زیادہ سے زیادہ ہمت افزائی
کریں خاص طور پرمغربی تعلیم (انگریزی زبان اورانگریزی میں لکھی ہوئی
حتابوں) کی بہت زیادہ حوصلدافزائی کریں اس لئے کہ انگریزی میں لکھی ہوئی درس
(کورس کی) کتابوں کا خاصہ یہ ہے کہ وہ مشرقی مقدس کتاب قرآن مجید پراعتقاد کی
بنیادیں کھوکھلی کرڈالتی ہیں جو بہت ہی دشوار کام ہے چنانچہ تجربہ شاہدہ کہ
بیشتر مسلمان طلبہ کے قرآن وحدیث پراعتقاد کی بنیادیں (ہماری انگریزی کی درس

## غیر مسلموں اور اسلام ومسلمانوں کے دشمنوں سے دوستانہ اور مخلصانہ تعلقات کا شرعی تھم

مسلمان ماں باپ یاسر پرستوں کا اپنے جھوٹے جھوٹے بچوں کوان اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں (غیر مسلموں) کے مدارس (اسکولوں اور کا لجول) ہیں برضا ورغبت اور بالقصد والاختیا تعلیم و تربیت کے لئے داخل کرنا ، ان کے اسا تذہ اور تعلیمی نصابوں اور کتابوں پر اعتماد کرنا ، اپنے گئے ۔ جگر کی تعلیم و تربیت کے لئے داخل کرنا ، اپ بچوں کوان کے آغوش کے بارے ہیں ان پر بھروسہ کرنا اور مسلمل کی سال تک کے لئے اپنے عزیز از جان بچوں کوان کے آغوش تربیت ہیں دید یٹا اور ان کی تعلیم و تربیت ہیں ان کی معاونت کا طلب گار بنا اور اس معاملہ ہیں ان کو گل طور پر مالک و محتار بنادینا کہ وہ جس طرف چاہیں ان کو لیجا کیں دینداری کی طرف معاملہ ہیں ان کو گل طور پر مالک و محتار بنادینا کہ وہ جس طرف چاہیں ان کو لیجا کیں دینداری کی طرف یالاد بی کی طرف اور جو چاہیں پڑھا کیس چاہے خدار سول سے تعلق بیدا کرنے والے مضابین اور کتابیں پر سب ان غیر مسلموں اور اسلام چاہے اس تعلق کوختم اور علاقہ کو منقطع کرنے والے مضابین اور کتابیں بیرسب ان غیر مسلموں اور اسلام و شمنوں کے ساتھ ووستانہ اور مخلصانہ روابط اور عقیدت مندانہ تعلقات کا زبر دست مظاہرہ ہے (اولا و جیسے و شمنوں کے ساتھ ووستانہ اور مخلصانہ روابط اور عقیدت مندانہ تعلقات کا زبر دست مظاہرہ ہے (اولا و جیسے فیتی اور عزیز تربین سرمایہ کے بارے ہیں کی طور پر ان کو مالک مختار بنادینے سے بڑھ کراوران کی دیانت والائت کا اعتراف کیا ہو سکتا ہے اس تعلقات کیا ہو سکتا ہو سکتا ہو کہا ہو سکتا ہو سکتا ہو سکتا ہو کہا ہو سکتا ہو سکتا ہو سکتا ہو کہا ہو سکتا ہو س

حالانکہ اللہ تنارک وتعالی نے جیثارآ یوں میں دشمنان اسلام سے دوئی اوران پراعمّاوکرنے کی شدیدممانعت قرمائی ہےاللہ تعالی کاارشاد ہے

یا ایھا اللہ نین آمنو الاتنخو الیھودو النصاری اولیاء بعضھم اولیاء بعض ومن یتولھم منکم فانه منھم ان الله لایھدی القوم الظلمین (المائدة: ۵)

دا اے ایمان والول مت بناؤیہودولساری کومتنددوست وہ آپس میں ایک دوسرے کے خلص دوست ہیں اور جوکوئی تم میں سے ان کے ساتھ موالات کریگا (یادرکھو) انہی میں سے ہے، بیشک اللہ بانساف تو م کوم ایت نہیں ویتا۔''

ہرگزمت کروجیسی اپنول ہے دوتی ومحبت کی جاتی ہے اور ندان ہے کسی بھی معاملہ میں الدادواعانت طلب کروکیونکہ بیلوگ تو آپس میں ایک دوسرے کے معاون ومدوگار ہیں (پھرتمہارے دوست اور معاون کیے بن سکتے ہیں ) وہ ہر بات میں خواہ کرنے کی ہویانہ کرنے کی آپس میں بالکل متفق رہتے ہیں چنانچہ وہ لازمی طور پراس امر میں بالکل متفق ہیں کہ تمہارے ساتھ دشمنی کریں، تمہارے نقصان کے درہے ہیں جس طرح بھی وہ تم کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں پہنچا کی اور جس طرح بھی وہ تم کو گراہی اور لا دینی کی ہلا کتوں میں ڈال سکتے ہیں ڈالیس لبذ اتمہارے اور ان کے درمیان دوئی کا تو تصور بھی نہیں کیا جاسک علامہ عبد الرحمن ثعالی الجزائری نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا ہے:

القد تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں مسلمانوں کواس بات ہے منع فرمایا ہے کہ وہ یہ یہودونصاری کے ساتھ الیی مخلصانہ دوئی کریں اوران کوایبالائق اعتادووست بنا کمیں جس کی بنیاد باہمی تعاون اوراختلاط وار تباط پر قائم ہوجس کے نتیجہ میں ان کے ساتھ خلط ملط ہوجا کمیں جومسلمان ان کے ساتھ خلط ملط ہوجا کمیں جومسلمان ان کے ساتھ نشست و برخاست رکھے گااس کواس قبر وغضب الہٰ سے دوجارہوتا پڑے گاجس کا اظہار اللہ پاک نے ای آیت کے حسب ذیل کمڑے میں فرماویا فائد منہم: وہ ان میں سے ہوگا

اے مسلمان باپ اس ہے بڑھ کراور کوئی مخلصانہ دوئی اور لائق اعتماد موسکتی ہے کہتم اپنے جگر پارول کوئی کئی سال تک کے لئے ان کے ہاتھوں میں دبیرو کہ جس طرح وہ جا ہیں اس کی تعلیم وہ تربیت کریں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ؟

انماوليكم الله ورسوله والذين آمنو االذين يقيمون الصلاة ويؤتون البزكوة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوافان حزب الله هم الغالبون:

تمبارار فیق تو و بی اللہ ہا اور اس کارسول اور جوایمان والے ہیں جو کہ قائم کرتے ہیں نماز کواور دیتے ہیں زکوۃ اور (اس کے ساتھ ساتھ) وہ عاجزی کرنے والے (بھی) ہیں اور جو کوئی دوست رکھے اللہ کواوراس کے رسول کواورا بیمان والوں کوتو (وہ اللہ کی جماعت میں داخل ہاور (اللہ کی جماعت ہی سب پرغالب ہے۔ اللہ کو شمنوں ہے دوئی کرنے کی ممانعت فرمانے کے بعداس آیت کریہ پیس ان لوگوں کا بیان فرمایا ہے جن ہے ایک مومن کو دوئی اور موالات کرنی چاہیے بینی بیبود و نصاری کو اپنا دوست نہ بناؤ کیونکہ وہ تو ایک دوسرے کے دوست ہیں تمہارے دوست نہیں ہیں تمہارے و لی اور دوست صرف اللہ ،اس کا رسول اور ان پر ایمان رکھنے والے ہی ہیں ان بی کواپنی موالات اور دوئی کے لئے مخصوص کر لوان کوچھوڑ کرکی بھی دوسرے ہے دوئی اور موالات نہ کرو کیونکہ دوئی تو اعانت واحد اواور تقویت و معاونت کا نام ہے اور یہ پیڑائی شخص سے میسر آعتی ہے جواس کا اہل ہو (اور وہ صرف مسلمان ہیں ) چنانچہ اللہ تعالی مومنوں کے ناصر وحد دگار ہیں ،رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ،اللہ کے تھم سے اللہ کا پیغا نے والے اور بادی برخی بیس لہذا آ ہے بھی اللہ کے تھم ہے مومنوں کے ناصر وحد دگار ہوئے باتی رہے تمام ایمان والے تو چونکہ وہ دینی میں ایک دوسرے پر مہر بان اور خیر خواہ ہوں گے ان کے دل ( ابغض وعداوت ) سے پاک ہوتے ہیں ان کے اعمال واضلاق بھی اللہ تعالی عبادت اور لوگوں کے حقوق اوا کرتے وعداوت ) سے پاک ہوتے ہیں ان کے اعمال واضلاق بھی اللہ تعالی کی عبادت اور لوگوں کے حقوق اوا کرتے مطابق نھرت و مدوکہ این اللہ دارس کے رسول کے حکم کے مطابق نھرت و مدوکے اہل اور سے تی وہی ہو سکتے ہیں

رہے یہودونصاری تووہ اللہ کے، اس کے رسول کے اور تمام مومنوں کے جانی دشمن ہیں اس لیے ان کے ساتھ دوئتی میں (ونیا کے اعتبار ہے ) تو بڑا خطرہ ہے اور آخرت کے اعتبار ہے گن وعظیم ہے اس آیت کے بعد اللہ تعالی ازشا دفر ماتے ہیں:

یا ایھاال ذیب امنو الا تتخذوا الذین اتخذوادینکم هزو اُولعباُمن الذین اُوتوا الکتاب من قبلکم و الکفار اُولیاء و اتقو اللهٰان کنتم مؤمنین (المائدة . ۵۷)

"اے ایمان والومت بناؤان لوگوں کو پنادوست جوتمہارے وین کامداق اُڑاتے اوراس کو کھیل بناتے ہیں بیووہ لوگ ہیں جنکوتم ہے پہلے آسانی کتاب دی گئی ہے اور شافروں کو پنادوست بناؤاورڈروالقدسے (ایسےلوگوں کودوست بنائے سے ) اگر ہوتم ایمان والے'۔

کو پنادوست بناؤاورڈروالقدسے (ایسےلوگوں کودوست بنائے سے ) اگر ہوتم ایمان والے'۔

اس آیت پاک ہیں ان یمودونساری کی بعض صفات کا بیان فر مایا ہے جن سے دوئی و محبت کرنے ہمیں منع کیا گیا ہے اور وہ صفات بیر ہیں کہ ان یمود یوں کا تو وظیرہ ہے کہ یہ اسلام کے ساتھ استہزاء

اورول گی کیا کرتے ہیں اوراس کے ساتھ کھیل وتفری کا معاملہ کرتے ہیں اور (موقعہ بموقعہ) طعن وشنیع بھی کرتے ہیں باوجوداس کے کہ وہ خودابل کتاب ہیں ان کوتو چاہیے تھا کہ وہ اسلام کی (اوروں سے زیادہ) تعظیم وتو قیر کرتے کیونکہ خودان کی کتاب میں دین اسلام کی بشرت اوراس کی رہنمائی موجود ہے انہی یہودونصاری کی طرح باقی تمام کفار بھی ہیں

قرآن حکیم کے اس بیان میں یہود ونصاری کے ساتھ دوتی ومحبت سے کتنی شدت سے نفرت دلائی گئی ہے اور اسلام کے ساتھ ان کی دشمنی وعد اوت کو استہزاا ور مذاق اڑانے کو مکر وفریب اور طعن وتشنیج کوکس قدرواضح طور پربیان کیا گیا ہے۔اللہ تبارک وتعالی کا ارشاد ہے:

لاتجدقوماً يومنون بالله واليوم الآخريوا دون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباء هم أو أبناء هم أو أخوانهم أوعشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الايمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنت تجرى من تحتها الأنهر خلدين فيهارضي الله عنهم ورضواعنه اولئك حزب الله ألاان حزب الله هم المفلحون (المجادلة: ٢٢)

''تم نہ پائے گئی الی قوم کو جو یقین رکھتے ہوں اللہ پر اور آخرت کے دن پر کہ وہ دوئی کریں ان لوگوں ہے جوشد بیری اللہ کے اور اس کے رسول کے خواہ وہ تمہارے باپ ہول بیا بھائی یا قبیلہ والے (بیاس لئے کہ) ان کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو دیا ہے (رائخ کر دیا ہے) اور ان کی تقویت فرمائی ہے اپنے غیب کے فیض سے ایمان کو دیا ہے (رائخ کر دیا ہے) اور ان کی تقویت فرمائی ہے اپنے غیب کے فیض سے اور (اس کے صلہ میں ) واضل کرے گا اللہ ان کو ایسے باغوں میں جن کے بیٹے بہتی ہیں نہریں ہمیشہ رہیں گے وہ ان (جنتوں) میں اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں وہ بی اللہ کا گروہ ہی مراد کو پہنچنے والا ہے'۔
وہ بی لوگ ہیں اللہ کا بگروہ (اللہ والے) من لو ہیشک اللہ کا گروہ ہی مراد کو پہنچنے والا ہے'۔
یعنی تم بھی ہوں کے جو اللہ اور اس کے رسول کے رسول

ی م جی بی اور می حال میں بی می ایس مسلمان دوم اوابیانہ پاؤے جوالتداوراس کے رسول کے دسول کے دشوں سے دوئی اور می حال میں بی می ایس مسلمان کو میں دوئی اور محببنہ داری کیوں نہ ہواور جومسلمان لوگ ان انداء اسلام سے دوئی ومحبت نہیں کرتے خواہ وہ کتنے ہی ان کے قریبی رشتہ ہواور جومسلمان لوگ ان انداء اسلام سے دوئی ومحبت نہیں کرتے خواہ وہ کتنے ہی ان کے قریبی رشتہ

داراور کتنے بی خون کے رشتہ سے نزدیک کیوں نہ ہوں اس کا سبب صرف یہ ہے کہ ان کی ایمانی صدافت اورقوت یقین ان کفار سے موالات اوردوی کرنے سے مانع ہاس کئے اللہ تعالی نے ان لوگوں سے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ ان کوآخرت میں اس کا بدلہ دیں گے اور جزاء کے سب سے زیادہ صفح تی وہی لوگ ہوں گے جواس کی سب سے زیادہ مرضی پر چلنے والے ہوں گے پس اے مسلمانو اس جزاء عظیم کی خوش خبری سن لوا ایسے بی لوگ اللہ والے بی (مومنوں کی مدد کرنے والے ) لوگ فلاح پانے والے اور (مومنوں کی مدد کرنے والے ) لوگ فلاح پانے والے اور (مومنوں کے ) مددگار ہیں اور اللہ تعالی نے ارشاوفر مایا:

ولاتركنوا الى الذين ظلموافتمسكم النارومالكم من دون اللهمن أولياء ثم لاتنصرون (هود: ١١٣)

''اورمت جيکوان لوگوں کی طرف جو ظالم بيں کہتم کو بھی (جبنم کی) آگ لگے (اور عذاب بيس پکڑے ہو دَيا در کھو)اللہ کے سواء تمہاراکوئی مددگارہیں ہے (اس کی نافر مانی کرکے) پھر کہیں مدد نہ یا دُھے''۔

اس آیت میں مشرکیین یا کسی بھی ایسی حرکت کرنے والے شخص کی طرف جس کو فعالم کہا جاسکے ذرائے میلان کو بھی منع فر مایا ہے ( بینی ان لوگوں ہے کسی بھی قشم کا بھی تعلق نہ رکھنا چاہیے ) اگر ذرا بھی ان لوگوں کی طرف مائل ہوئے تو تم پرضر ورخدا کا عذاب نازل ہوگا اورخدا کے سواتمہا را کوئی مددگا زمیس جوتم کواس کے عذاب سے بچاسکے اوران لوگوں کی طرف میلان کرنے کی وجہ سے القدت کی فر ماہی چکا ہے کہ اس کی طرف سے تہماری مدد ہرگزنہ ہوگا۔

ازروئے لغت رکون (میلان) کی حقیقت وہ ہے جوعلامہ ابو بکر ابن عربی نے اپنی کتاب احکام القرآن میں بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کوکسی کی طرف منسوب کرے یااس پراعتاداور بھروسہ کرے (اس کا نام میلان ہے) اوراس میں کوئی شک نہیں کہ ایک مسلمان جب اپنے بیچ کوغیر اسلامی مدارس میں داخل کراتا ہے تو یقینا وہ ان لوگوں کی طرف مائل ہے اور ان مدارس میں کام کرنے والوں پراس کو بھروسہ اوراعتاد ہے تو گویا وہ ان کی طرف مائل ہے اور ان مدارس میں کام کرنے والوں پراس کو بھروسہ اوراعتاد ہے تو گویا وہ ان کی طرف مائل ہے اور ان سے تابی محبت کرتا ہے۔ (۱)

<sup>(</sup>١) الجامع الأحكام القرآن للقرطبي-١٠٨/٩ صورة هود: ١١٣ - ط: الهيئة المصرية العامة

حق تعالی شانه کاارشادی:

يا أيهااللذين آمنوالاتتحذوا بطانة من دونكم لايألونكم خبىالأودوا ماعنتم قديدت اليغضاء من أفواههم وماتخفي صدورهم اكبرقدبينالكم الآيات ان كنتم تعقلون ٥ (ال عمران ١١٨٠) اے ایمان دالوتم اپنوں کے (مسلمانوں کے ) سواکسی کو بھیدی ( جگری دوست) مت بناؤوہ کوئی کی نہیں کرتے تمہاری خرابی میں وہ توجا ہے ہیں کہتم جس قدر بھی تکلیف (اورمصیبت ) میں رہوان کی وشمنی توان کی زبانوں سے (باتوں ) ٹیکتی ہے اور جو کچھ (عداوت) ان کے سینوں میں ہے وہ تواس سے بہت زیادہ ہے (جوان کی باتول سے بہتی ے) ہم نے بتادیئے م کواتے ہے اگرتم کوعقل ہے (توان کی عدادت سے ہوشیار ہو)۔ ا ما م قرطبی یف بطانه کی تشریح فرماتے ہوئے لکھا ہے کہ 'بسطانیۃ الوجل' سے مرادان ان کے وہ خاص دوست ہیں جواس کے گھر کی اور دل کی باتوں برمطلع ہوتے ہیں کیونکہ وہ ان لوگوں براعتی داورقلبی تعلق کی بناء پراینے اسرار بران کوآگاہ کردیتا ہے لہذااس آیت کریمہ میں القدتع کی نے تمام مسلمانوں کواس بات ہے منع فرمایا ہے کہ وہ ان کفاریمبود ونصاری اوراہل اھواء ( گمراہ فرقوں ) کواہیے کا موں میں دخیل نه بنائیں اوراپنے اسرار ہے ان کوآگاہ نہ کریں اوراپنے کاموں میں ان سےمشورہ نہ کریں اوراپنے کام ان کے سپر دنہ کریں اوراس کی وجہ بھی القد تعالی نے بیان کر دی کہ بیلوگ ہمیشہ تمہارے کام خراب کرنے اورتمہارے ساتھ کر وفریب کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں اور ہمیشہ یہ جاہتے ہیں کہتم کو مشقت اورمصیبت میں ڈال دیں چنانجہ ان کی باتوں ہے بھی ان کا بغض وکینہ ظاہر ہوتا ہے اور جوان کے قلوب میں تمہاری عداوت ونفرت ہے وہ تو اس ہے بھی بڑھ پڑھ کر ہے جو با توں سے ظاہر ہوتی ہے۔ ( )

''جو شخص تمہارے دین اور مذہب کامخالف ہوتم کو جاہے کہ تم اس کواپناولی دوست ہرگزنہ بناؤلیعنی جو تمہارا ہم جنس نہ ہوتم اس کے ہم نشیں بھی نہ ہو''۔

اس لئے حکماء کامشہور تول ہے کہ:

<sup>(</sup>١) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي-١٤٨/٢٠ إسمورةال عمران١١٨٠ صلا: الهيئة المصرية العامة

## ازروئے حدیث عیسائیوں یہودیوں وغیرہ سے اختلاطاورمیل جول کی ممانعت اوراس کے خطرناک نتائج

حدیث کی کتابوں میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنخضرت عصر نے ارشاوفر مایا

المرء على دين خليله فلينظراحدكم من يخالل: (١)

''انسان فطرۃ اپنے دوست کے مذہب ومسلک پر ہواکرتا ہے ( کسی کودوست بنانے سے بہانے کے مذہب مسلک پر ہواکرتا ہے ( کسی کودوست بنانے سے بہانے ) تنہمیں دیکھے لیمنا چاہیئے کہتم کس سے دوستی کررہے ہو'۔

ایک دوسری حدیث ش آیاہے:

(٢) ان اباموسى الاشعرى رضى الله عنه استكتب ذميافكتب اليه مريعنفه وتلاعليه هذه الآية : (٢)

(عراق کے گورز حضرت) ابوموی اشعریؓ نے ایک مرتبدایک ذمی (نصرانی) کواپنامنٹی (بی اے) مقرر کرلیا تو امیر المؤمنین حضرت عمرضی الله عند نے ان کوسرزنش وملامت

(۱) اس آیت ہے وہی آیت مراد ہے جواس سے بل آیت نمبر (۲) کے تحت گذر بھی ہے

يا يها الذين آمنو الاتتحذو ا بطالة من دونكم لا يألونكم خبالاً و دُوا ماعتم قديدت البعضاء من أفواههم وماتخفي صدورهم اكبر قديينالكم الآيات ان كنتم تعقلون :

اے ایمان والوتم اپنول کے (مسلمانوں کے ) سواکس کو بھیدی (جگری ووست ) مت بناؤوہ کوئی کسرنہیں کرتے تہاری خرابی ہیں وہ تو چاہتے ہیں کہتم جس قدر بھی تکلیف (اور مصیبت ) ہیں رہوان کی وشمنی توان کی زبانوں سے (باتوں) جہتی ہے اور جو پھر (عداوت) ان کے سینوں ہیں ہے وہ تواس سے بہت زیادہ ہے (جوان کی باتوں سے جو تیاں ہے ہو شیار رہو)۔

کر باتوں سے جہتی ہے ) ہم نے بتادیج تم کواتے ہے آگر تم کو تقل وخرد ہے (توان کی عداوت سے ہو شیار رہو)۔

کر باتوں سے جہتی ہے ) ہم نے بتادیج تم کواتے ہے آگر تم کو تقل وخرد ہے (توان کی عداوت سے ہو شیار رہو)۔

(۲) مسند احمد : ۲ / ۳۳۲ سے رقع المحدیث : ۸ و ۲ مط : دار الکتب العلمیة بیروت المجامع لأحکام القر آن المعروف بتفسیر القوطبی : ۳ / ۲ / ۲ سے : دار الشعب القاهر ق

#### كا خط لكھااور يمي آيت تلاوت قرما كي (خط ميں كھي)

ایک اور داقعه:

وقدم ابوموسى الاشعرى على عمر بحساب فرفعه الى عمر فاعجبه وجاء عمر بكتابه فقال: لابى موسى: اين كاتبك ؟يقر أكتابك على النساس ، فقال: انسه لايدخل المسجد فقال لم ؟ اجنب هو ؟ فقال: هو نصر انى فانتهره فقال: لا ، تدنهم وقداها نهم الله و لا تامنهم وقدخونهم الله وا

ایک مرتبه انبی ) ابوموی اشعری نے خلیفة المسلمین حفرت عمر فاروق رضی الله عند کی فدمت میں حاضر ہوکرا ہے صوبہ کامیزانیے پیش کیا حضرت عمرکو بہت بیند آیا حضرت عمران کامیزانیے (بجٹ) لیکرمجلس شور کی میں آئے اوران سے فرمایا تہمارا منشی کہال عرب عن کی تمہارا میں شور کی کے سامنے پیش کر نے وانہوں نے عرض کیا وہ تو مہد نبوی میں نہیں آئے گاانہوں نے فرمایا کیوں؟ کیاوہ ناپا کی کی حالت میں بو مہد نبوی میں نہیں آئے گاانہوں نے فرمایا کیوں؟ کیاوہ ناپا کی کی حالت میں بو تو انہوں نے عرض کیا: جی نہیں وہ نفر انی ہے۔ آپ نے انکوسر زنش کی اور فرمایا تم ان نفر انیوں کو این ہے۔ آپ نے انکوسر زنش کی اور فرمایا تم ان نفر انیوں کو این ہے۔ آپ نے انکوسر زنش کی اور فرمایا تم ان کوررکھا ہے تم ان کوعزت دیتے ہو؟ حالانکہ اللہ تعالی نے ان کوذیل ورسوا کیا ہے تم دوررکھا ہے تم ان کوعزت دیتے ہو؟ حالانکہ اللہ تعالی نے ان کوذیات کاربتلایا ہے ان کو این رامعتمد علیہ بناتے ہو؟ حالانکہ اللہ تعالی نے ان کو خیات کاربتلایا ہے ان کو این دوروا کیا ہے ان کو این دوروا کیا ہے ان کو این دوروا کیا ہے تا کیا دوروایت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے آپ نے ارشاوفر مایا:

لاتست عملواهل الكتاب فانهم يستحلون الرباواستعينواعلى اموركم وعلى رعيتكم بالذين يخشون الله تعالى :(٢) "ابل كتاب (نصرانيول يحود يول) كوعكومت كالبل كاريا السرمت بنا وَاس لئے كديم

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي: ١٤٩/٣ – ط: دار الشعب القاهرة

<sup>(</sup>٢) تفسير القرطبي: ١٤٩/٣ - ط: دار الشعب القاهرة

لوگ سودکوحلال سجھتے ہیں (۱) (بیمسلمانوں میں بھی سودی نظام بھیلادیں گے)تم سرکاری عہدوں پراورر عایا پرایسے لوگوں کومقرر کروجواللہ تعالی ہے ڈرتے ہوں "۔

## نوسوسال بهلي كاحال:

امام قرطبی فرماتے ہیں لیکن انب اس زمانہ میں تو حالات بالکل بدل بھے ہیں اہل کتاب یہود یوں اورنصر انبوں کو (عام طور پر) اسلامی حکومتوں میں ذمہ دارا فسر اورکلرک مقرر کردیا گیا ہے اوراس طرح انہوں نے نادان ونا سمجھ عوام پر پوراا قند ارحاصل کررکھا ہے۔(۱)

#### نوسوسال بعد كاحال:

(۱) یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ملہما نہ بھیرت تھی کہ ان کے نزویک سودکو حلال جھنے کی وجہ ہے اہل کتا ہے۔ نھرانی اور یہودی۔ اسلامی افکاروخیالات اور نظریات الاوگول کے حکومت کے عبدول پر فائز اور تککمول پر قابض ہونے کی بناہ پر مسلمانول اسلامی افکاروخیالات اور نظریات الاوگول کے حکومت کے عبدول پر فائز اور تککمول پر قابض ہونے کی بناہ پر مسلمانول علی سرایت نہ کرجا تمیں خیفدراشہ کی ای حکیمانہ بھیرت پر عمل نہ کرنے اور یہود ونصاری ۔ آج کی پور پین اقوام ۔ کو حکومت کے معاملات میں قابل اعتیاد ووست بنانے ، اسلامی ملک کے تمام خرمنصو بول عیں ان کی اسلیموں پر بھر وسے کرنے نہ صرف یہ بلکہ بعض نام نہاد مسلمان سودکو حفال کرنے کی فکر میں بھی گے ہوئے میں اور اسلامی حکومتوں میں تمام کا دوبار بورپ کے بینکاری سودی نظام پر چل رہا ہے نہ صرف یہ بلکہ بعض نام نہاد مسلمان سودکو حفال کرنے کی فکر میں بھی گے ہوئے میں اور اسلامی حکومتوں نے اسلامی ملکوں میں ان کواپ ان نے اسلامی کومتوں میں ان کواپ ان ان کواپ ان کی اسلامی کا دوبار ہونیات کی اشاعت کی نہ صرف آزادی دے رکھی ہے بلکہ ان کی مر پر پرتی اور کفالت بھی کررہی ہیں ۔ العیافی انگذ (حاشیہ بینات)

ہمارے ساتھ دنیا میں کیا کچھ کیا ہے اور اس کے مقابلے میں ہم نے ان کی جمایت وہمنوائی میں کیا کچھ کیا ہے اپنے ملکوں میں اپنے او پرہم نے ان کوکس قدرافتدار دے رکھا ہے ان کے ساتھ میل جول اورالفت وعجت کے روابط وتعلقات کتنے بڑھار کھے ہیں اب تو نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ اپنے معصوم بچوں یعنی آنیوالی نسل کی پرورش اورنشو ونما میں بھی ان کی امانت و دیانت پراعتی وکرنے لگے ہیں ان کی تعلیم و تربیت کا کلی اختیارا نہی مشنری کے مدارس ،اسکولوں کا لجوں کے بیر دکر دیا ہے کہ وہ جس طرح چاہیں ان کے ول ور ماغ کو تباہ کریں۔

حالانکہ ان دشمنان دین وطت کے ساتھ اختلاط اورار بباط، دوتی وموالات کے حرام ہونے کے بارے بیل ارے بیل قرآن کریم کی بہت ی واضح اوقطعی آیات اور صرح احادیث سیحے موجود ہیں ہم بھی اس سے پہلے چندآیات واحادیث بیان کر بیلے ہیں اور واضح کر بیلے ہیں کہ ان عیسا نیوں اور یہود یوں کے ساتھ اس زمانہ کے مسلمانوں کی دوتی وموالات اور فلصانہ روابط و تعلقات اور ان پراعتماد کی سب سے بڑی دلیل بیہ ہے کہ اس زمانہ کے والدین عام طور پراپنے معصوم بچوں کو ان میجیوں کے اسکولوں بیل تعلیم ولانے کور جج ویتے ہیں اور ان اسکولوں کے سیحی اس تذہ پر اور خود ان نصر انیوں پر پورا بجروسہ کرتے ہیں جب دیکھو بچوں کی تعلیم ولانے کور جبح ویتی اس میل جول ور بیت کے بارے ہیں انہی کے گن گاتے ہیں خوبیاں بیان کرتے ہیں تعریفیں کرتے ہیں اس میل جول اور بیت کے بارے ہیں انہی کے گن گاتے ہیں خوبیاں بیان کرتے ہیں تعریفیں کرتے ہیں اس میل جول اس توقع پر کہ شاید اب بھی نصحت عاصل کرلیں اور متنبہ ہوجا کیں کہ ہم نے اپنے بچوں (آنے والی سل) اس توقع پر کہ شاید اب بھی نصحت عاصل کرلیں اور متنبہ ہوجا کیں کہ ہم نے اپنے بچوں ان پر نہیں ہے بلکہ در دھیقت یہ کے گئا تنظیم خطرہ مول لے رکھا ہے ان لوگوں کا بیظلم صرف اپنے بچوں ہی پر نہیں ہے بلکہ در دھیقت یہ نہ ہو بطت اسلامی تہذیب واخلاق اسلامی اقد اراور پوری امت مسلمہ پر بہت بڑ اظلم ہے۔

#### اصل مجرم اورار تكاب جرم كى علت:

درحقیقت قوم کے خوشحال کھاتے ہیتے اورصاحب ٹروت والدین سب سے پہلے ان غیراسلامی مسیحی مدارس اسکولوں کالجوں کی وجہ ہے فتنہ میں مبتلا ہوتے ہیں وہ از راہ نخوت ورعونت اپنے ملک کے اسلامی مدارس اسکولوں کالجوں میں نا داراورغریب بچوں کی طرح اپنے بچوں کوتعلیم دلانے میں عارمسوس

کرنے لگتے ہیں اسلے اپی شان دکھلانے کی غرض ہے اپنے بچوں کو پور پین ممالک کی در سگاہوں ہیں تعلیم حاصل کرنے کیلئے ہیں اوران پر گرانفقر مال ودولت خرج کرتے ہیں اوراس پر فخر کرتے ہیں اس کے مقید ہیں ہیں جب متیجہ میں سے بچے جب اسلامی ممالک سے پورپ جاتے ہیں تو اس وقت خاصے مسلمان ہوتے ہیں کیلی جب وہ اپنے وطن واپس آتے ہیں تو پورپ کے طحداندافکار وخیالات اور غیر اسلامی جذبات ورجی نات عادات واطوار ساتھ کیکرلو نے ہیں وہ اس چند سالے تعلیم و تربیت اور پور پین سوسائی کے زیراثر تمام اخلاقی برائیوں اور گنا ہوں کو سراسر خوبی اور ہنر جانے گئے ہیں ، اسلامی اخلاقی واکمال حسنہ کو برائی اور بد تہذیبی تصور کرنے لگتے ہیں ، تمام اخلاقی اقد اراور اسلامی شعائر کا غذاتی اڑا تا ان کا شیوہ ہوتا ہے وہ اپنے وطن کے مسلمان تعلیم یافتہ بچوں کے مقابلہ ہیں اپنے آپ کو اس طرح اعلی وار فع سمجھتے ہیں گویا وہ کوئی اور ہی مخلوق ہیں یافتہ بچوں کے مقابلہ ہیں اپنے آپ کو اس طرح اعلی وار فع سمجھتے ہیں گویا وہ کوئی اور ہی مخلوق ہیں

یہ وہ کھلے ہوئے تباہ کن اثرات ہیں جن کوشب وروز کے مشاہرات اورروزمرہ کے واقعات ٹابت کررہے ہیں اورار باب نفتر وبصیرت تو ان حالات اور تو می وہلی تباہی کو بڑی شدت کے ساتھ محسوں کررہے ہیں۔

صاحب وي والهام پينمبرعليه الصلوة والسلام كي پيش كوئي:

اس زمانے کے ان نباہ کن فتنوں کی طرف مسلم شریف کی میصدیث پاک اشارہ کررہی ہے صادق مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

تعرض الفتن على القلوب كالحصير عوداً عوداً فاى قلب اشربهانكتت فيه نكتة بيضاء اشربهانكتت فيه نكتة بيضاء حتى تكون على قلبين على ابيض مثل الصفالاتضره فتنة مادامت السموات والارض والآخراسودمربادكالكوزمححيالايعرف معروفاولاينكرمنكراالامااشرب من هواه (١)

 <sup>(</sup>۱) الترغيب والترهيب: ۱۲۳/۳ وقم الحديث ، ۱۳۴۹ طدار الكتب العلمية بيروت.
 كدافي مسند احمد ۲۸۹/۵ – رقم الحديث: ۲۳۳۲۸ موسسة قرطة مصر.

(آخرز ماند میں) اوگوں کے دلوں پر فتنے اس طرح کے بعد دوگرے آتے رہیں گے جس طرح چٹائی (بننے میں) ایک تنکہ کے بعد دوسر اتنکہ آتار ہتا ہے ہیں جس دل میں وہ فتنے سرایت کر گئے اس میں سیاہ داغ پڑتے چلے جا کیں گے اور جس دل نے ان فتنوں کو تبول نہ کیا! اس پر (سیاہ داغ کے بجائے) سفیدنشان لگتے چلے جا کیں گے بہاں تک کہ دلوں کی دوشمیں ہوجا کیں گی ایک روش اور شفاف دل چٹان کی میہاں تک کہ دلوں کی دوشمیس ہوجا کیں گی ایک روش اور شفاف دل چٹان کی طرح (جس پر پانی کا ایک قطرہ نہیں ٹھیرتا) ان دلوں کور ہتی دنیا تک کوئی فتنہ نقصان نہ پہنچا سکے گا اور دوسرے کالے سیاہ دل (اس طرح نورائیان ہے خالی) جیسے نہ پہنچا سکے گا اور دوسرے کالے سیاہ دل (اس طرح نورائیان ہے خالی) جیسے الٹا ہوا پیالہ (جیسے اس میں کوئی چیز یاتی نہیں رہتی ایسے بی ان میں کوئی خیر باتی ندر ہے گی ) چنانچہ سے دل نہ کی نیکی اور بھلائی کوئی گئیس گے اور نہ کی بدی کو برائی بجراس خوا ہش نفس کے جوان میں سرایت کرگئی ہوگی (اور کسی چیز سے ان کو واسط نہ ہوگا)۔

الميجد:

روش اورصاف وشفاف ول جن کوکوئی فتند بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا وہ قلوب صافیہ ہیں جن میں ایمان ویقین اور معرفت اُلھی کا نور سرایت کر چکا ہوتا ہے پرفتن زمانہ میں اللہ تعالی ان کورشد و ہدایت کے نور ہے روش رکھتے ہیں اس لئے وہ ان فتنوں اور گمراہیوں کے مواقع ہے بھی دور رہتے ہیں باقی کا لے سیاہ دل وہ ہوتے ہیں جن کواغراض وخواہشات نفس اندھا بنادیتی ہے گمراہی و کجراہی کے پردے ان پرپڑ جاتے ہیں جن کی وجہ سے تن کی روشی اور ہدایت کا نوران تک نہیں پہنچ پاتا بعض قلوب ایے بھی ہوتے ہیں کہ وہ پیدا تو ہوتے ہیں فطرت سلیمہ پرلیکن باطل پرست لوگ ان ضبیث فتنوں کا نیج ان کے دلوں میں بود ہے ہیں اور پھر گمراہی و غلط کاری ،شکوک وشبہات ، مادی خواہشات وشہوات اورنفس پرتی کے خیالات ور بحانات سام کا کاری و اور تیاری کی وجہ سے وہ دل فور بحانات سام کا کاری و اور کی ان بیاری کی وجہ سے وہ دل بیکر تاکارہ اور بھی پیدا دار ، خیالات ور بحانات اضلاق واطوار ، کے اور کی قابل نہیں رہتے ہے قلوب ان بختر اور معصوم بچوں کے ہوتے ہیں جن کوان دشمتان اسلام مکارلوگوں کی زیر گرانی تعلیم و تربیت کے لئے نوخیز اور معصوم بچوں کے ہوتے ہیں جن کوان دشمتان اسلام مکارلوگوں کی زیر گرانی تعلیم و تربیت کے لئے نوخیز اور معصوم بچوں کے ہوتے ہیں جن کوان دشمتان اسلام مکارلوگوں کی زیر گرانی تعلیم و تربیت کے لئے

دیدیاجا تا ہے اوران کی برورش ان بدباطن لوگوں کے سپر دکردی جاتی ہے چنانچہ بدلوگ ان معصوم بچوں کوخت سے کی طور پر ممراہ اور اسلام کے دائرہ سے بالکل خارج کردیتے ہیں و الامو الله و حدہ

اے پدر ہزرگوار!اے سر پرستو!اپنے جگر باروں کے بارے میں کچھتو خداسے ڈرو خدارا اپنے بچوں کو کفروالحاد کے گڑھوں میں گرنے ہے بچاؤورنہ یا در کھواس کا انجام خدائے برتر کے سخت ترین عذاب کی شکل میں نازل ہوگا۔

اے نونہالوں کے سرپرستو! خواب غفلت سے بیدار بوجا وَاوراپنے دلوں کے اندرانا بت الی اللہ کی کیفیت بیدا کرو۔ خبر دار!! ظالموں اور خدا کے نافر مانوں کی طرف برگز برگز مائل مت ہوور نہ جہنم کاعذاب تم کواپنی لیبٹ میں لے لے گایقین مانواگر تم نے اپنی اولا دکوان مغربی درسگا ہوں میں داخلہ کی اجازت دیدی تو گویا تم نے ان کو یبودونصاری کے گرج وَں اور کفروالحاد کے مرکز وں میں داخل ہونے اور دین اسلام کے بارے میں طعن و تشنیع سننے اور ہرائیا کا م کرنے کی اج زت دیدی جس کوشر لیعت مطہر ہ منع کرتی ہے اور جس سے انسانیت سرپیٹ لیتی ہے۔

خوب سمجھ لواس صورت ہیں تم خدااور رسول ، دین و مذہب ، اہل وعیال ، عزیز واقارب سب ہی کی حق تلفی کے مرتکب اور خدااور رسول کے بدترین تافر مان اور ان احکام خداوندی کی صربح خلاف ورزی کرنے والے مجرم قرار پاؤگے جوتم پرتمہاری اولا دکووی تعلیم ولانے اور لا دینی رجی نات سے بچانے کے سلسلہ میں عائد ہوتے ہیں۔

اوریقین رکھوکہ دین ودنیا کی سعادت اور بھلائی صرف دین اوراخلاق کی حفاظت کرنے میں مخصر ہے دین واخلاق کی حفاظت کرنے میں مخصر ہے دین واخلاق کی حفاظت کے مقابلہ میں بیرموہوم جاہ و مال جس کے سبز باغ تم کودکھائے جاتے ہیں بالکل بیج ہے اللہ تعالی کا ارشاد ہے:

فریفتہ کیا ہے لوگوں کوم غوب چیز وں کی محبت نے عورتوں کی ، بیٹوں پوتوں کی اور بیش قیمت گھوڑ وں کی مویشیوں کی اور بیش قیمت گھوڑ وں کی مویشیوں کی اور بیش قیمت گھوڑ وں کی مویشیوں کی اور زرعی بیداوار کی (محبت نے ) یہ تو (چندروزہ) دنیا کی زندگی بیس فائدہ اٹھانے کا سامان ہے اچھا ٹھکانہ تو اللہ ہی کے پاس ہے (اے تی) کہد وکیا بیس تم کواس سے

بہتر چیز نہ بتاؤں (سنو) پر ہیز گاروں کے لئے ان کے رب کے ہاں ایسے باغات ہیں جن کے نئے نہریں جاری ہیں ہمیشہ رہیں گے وہ ان ہیں اور پاک وصاف عورتیں ہیں اور اللہ تعین کی رضامندی ہاور اللہ کی نگاہ میں ہیں اس کے بندے۔ (آل عمران:۱۴) جناب رسول الله قاید نے بالکل سیح فرمایا ہے:

''وہ زمانہ قریب ہے کہ دنیا کی تمام قویس ہرطرف سے تمہارے خلاف ایک دوسرے دوسرے کواس طرح دعوت دیں گی جس طرح کھانے والوں کی جماعت ایک دوسرے کو کھانے کی طرف بلاتی ہے ہم نے کہایار سول اللہ! کیا ہماری تعداد کی قلت کی وجہ سے ایسا ہوگا؟ فرمایا نہیں تم ان دنوں تعداد میں بہت زیادہ ہو گے البتہ تم (اس زمانہ میں) سیلاب کے کوڑا کر کٹ اور جھاگ کی طرح بے دزن ہوگے دشمنوں کے دلوں سے تمہار ارعب بالکل نکل جائے گا اور تمہارے دلوں میں کمزوری پیدا ہوجائے گی صحابہ نے عرض کیایار سول اللہ! اور اس کمزوری کا سبب کیا ہوگا فرمایا دنیا کی محبت اور موت کا ڈر'۔()

#### ایک اور حدیث یاک میں آپ کا ارشادے:

تمہیں خوش خبری ہواورخوشی ومسرت کی امیدیں رکھو بخدا بجھے تمہارے بارے میں تنگدی کا خدشہ مطلق نہیں بلکہ مجھے خطرہ یہ ہے کہ کہیں تمہیں ای طرح ونیا کی فراخی اور وسعت حاصل نہ ہوجائے جس طرح تم سے پہلے لوگوں کو حاصل ہوئی اور پھر تم اس پراسی طرح رتجھنے لگ جاؤجس طرح پہلے لوگ اس پرریجھے اور پھر وہ متمہیں بھی اسی طرح ہلاک کرڈالے جس طرح اس نے پہلوں کو ہلاک کیا۔(۱) اس بیان کوختم کرنے سے پہلے میں بیچا ہتا ہوں کہ آخر میں چندالی ضروری با تمیں بیان

<sup>(</sup>۱) مشكوة : ۲ / ۹۵۹ – باب تغير الناس -ط: قديمي كراچي .

 <sup>(</sup>۲) اخرجه احمد بن حنبل عن عمرو بن عوف -۱۳۷/۳ - المكتب الاسلامي.
 وايضافي مشكوة المصابيح -۲۲ • ۳۳ - ط: قديمي كراچي.

کردوں جووالدین کے ذمہ اولا دسے متعلق ہوتی ہیں تا کہ یہ ہدایات اس مضمون کے حسن خاتمہ کی موجب ہوجا نمیں اللہ تعالٰی ہمارا اور ہمارے تمام احباب واولا دکا خبر وسعادت پرخاتمہ فرما کمیں (ان نصائح کا بیان اس لئے ضروری سمجھا گیا ہے کہ ) ممکن ہے بچھ دانشمندوں کوان سے نفیحت وعبرت نفید ہوجائے۔

## اولا دیسے متعلق ماں باپ کے فرائض:

اے پدر ہزرگوار! ہم تم کوبتلا چکے ہیں کہ اولا دتمہارے تن ہیں اللہ تعالی کا بہت بڑا انعام ہے اور تم فداکی طرف ہے ان کے گرال مقرر کئے گئے ہوتا کہ تم ان کی دینی ودنیوی تعلیم وتر بیت انجام و سے سکواوران کی خالص ند ہی اور اسلامی تر بیت کرسکوان کوئی دینی اور دنیوی تعلیم دلواؤیہ بیج تمہارے ہاتھ میں امانت ہیں قیامت کے دوزتم ان کے بارے میں عنداللہ مسئول ہوں گے ارشاد نبوی ہے:

" تم میں سے ہرایک (اپنے زیردستوں کا) نگہبان ہے اور ہرایک سے اس کی رعیت (زیرِنگرانی لوگوں) کے بارہ میں سوال ہوگا۔'(۱)

چنانچیم کوچاہیے کہ جب تمہارا بچہ ہوش سنجا لئے کی عمر کو پہو نجے تو تم اس کوسب ہے پہلے قر آن پاک کی تعلیم دلانے کی کوشش کرواور جب اس کا جیداس خیر عظیم کا حامل بن جائے یا پورانہ سمی قر آن پاک کا بچھ حصہ ہی حاصل کرلے تو تم اس کو دین اسلام کے وہ ضروری عقائد سمیا وَ جن کا جانتا ہم سلمان کے لئے ضروری ہے اوران کو بتاؤ کہ اسلام کے کہتے ہیں؟ ایمان کیا ہے؟ احسان کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تق لٰی کی ذات کی طرف کن کن صفات کی نبست ضروری ہے اور کن کی جائز ہوں اور کن صفات کی نبست محال ہے ، اس طرح جناب رسول اللہ میں گئی ذات گرامی کے لئے کو نبے اوصاف ضروری ہیں کو نبے جائز ہیں اور کو نب کال ہیں؟ خواہ یہ تعلیم اجمالی ہی ہو پھر اس بچہ کو اسلام کے ارکان خمسہ کی تعلیم دو یہی وہ تعلیمات ہیں جن کال ہیں؟ خواہ یہ تعلیم اجمالی ہی ہو پھر اس بچہ کواسلام کے ارکان خمسہ کی تعلیم دو یہی وہ تعلیمات ہیں جو اور تی بندہ کو معلوم ہوتا ہے کہ معم حقیق نے اس کوکن کن خمتوں سے نو از اے بس اگر تم خوداس کے اہل ہواور تم نے کو بید وی تعلیم دلا دی تو انشاء اللہ بچہ نے کو بید وی تعلیمات سکھا ویں یا کسی وین درس گاہ ہیں بھیج کر اس کو دی تی تعلیم دلا دی تو انشاء اللہ بچہ نے کو بید وینی تعلیمات سکھا ویں یا کسی وینی درس گاہ ہیں بھیج کر اس کو دی تعلیم دلا دی تو انشاء اللہ بچہ

<sup>(</sup>١) مشكوة المصابيح -عن عبدالله بن عمر - كتاب الامارة -٣٢٠/٣-ط· قديمي كراچي.

بڑا ہوکرا پنے دین اور اسلام کے بارے میں کافی معلومات کا حامل ہوگا اور اس کے ول میں اسلام کی قدرو عظمت قائم رہے گی قرآن پاک اس کے سینہ میں محفوظ ہوگا جس کی قدرو قیمت کا اندازہ آخرت میں ہی ہوسکتا ہے در حقیقت بچے تو بڑا ہوکروہی کام کرتا ہے جن کا بیہ بچین سے عادی ہوتا ہے کسی نے عربی میں کیا خوب شعر کہا ہے:

فانقش علی قلبه ماشئت من خبر فسوف یأتی به من حفظه و افی " " " " البذاتم جوبات چا ہواس کے دل پر تقش کر دووہ اس کو پوری طرح محفوظ کرلے گا۔ "

نیزتم اپنی کا خوگر ہوب نے دینداری اور نیکی وجھلائی کے نقوش اس کے دل میں رائخ ہوجا کیں نیز بچہ اصاعت الہی کا خوگر ہوب نے دینداری اور نیکی وجھلائی کے نقوش اس کے دل میں رائخ ہوجا کیں نیز بچہ کو مذہبی آ داب کی پابند کی اور تعلیمات اسلامیہ اور شعائر اسلام کی حفاظت کی تربیت دوتا کہ اس کے دل میں کفر وار تد اداور فسق و فجو رہے عداوت اور کفارو فجار کی نقال سے نفرت پیدا ہو نیز تم اس کے سامنے سف صالحین کی عظمت و شرف کا تذکرہ بھی کرتے رہواور یہ کہ اسلام و شمن طاقتیں اسلام اور مسلمانوں کو صفی ہستی سے مثانے کے لئے اپنے دلول میں کس قدر کینہ اور بغض رکھتی ہیں اور مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لئے کس طرح نت نے منصوبے بناتی ہیں اور وہ مسلمانوں کے خلاف کس طرح ہے در پے ظلم وجور ظاہری و باطنی ساز شوں اور مادی و فکری حملوں میں مصرف رہتی ہیں۔ الندر ب العزت کا ارشاد ہے:

'' وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھادیں مگر اللہ تعالٰی اپنے نور کو بورا کر کے چھوڑ ہے گاخواہ کا فرول کو کتناہی نا گوار ہو۔'' (سورہ القف: ۸)

الله تعالیٰ تم لوگول کوراہ راست پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے امام ربانی ابو محمد عبدالله بن ابی زیدالقیر وانی نے اینے رسالہ ' باکورۃ السعد' میں کیا خوب فرمایا ہے:

" خوب مجھ لو کہ بہترین قلوب وہ ہوتے ہیں جوزیا دہ سے زیادہ خیروصلاح

کے محافظ ہوں نیز انہی قلوب سے خیر وصلاح کی سب سے زیادہ امید کی جاستی ہے جنگی طرف شرکی ابھی تک رسمائی نہ ہوئی ہوتاصحین کے لئے سب سے زیادہ قابل توجہ امر جس کے اجرکی رغبت کی جاستی ہے ہیہ کہوہ خیر وصلاح کی ہا تیں مسلمان بچوں کے دلوں میں اتاریں تاکہ وہ ان کے قلوب میں رائخ ہوجا کیں نیز ان بچوں کوشعائر دین اور آ واب وصدود وشریعت کی تعلیم دی جائے تاکہ وہ ان کے عادی اور مانوس ہوجا کیں انکود نی عقائد کی با تیں بھی بتلائی جا کیں فرائض وواجبات سے آگاہ کرایا جائے مروی ہے کہ:

بچوں کو کتاب القد کی تعلیم دینا القد کے غضب وغصہ کوفر و کر دیتا ہے اور کسی چیز کی تعلیم بچین میں دینا ایسا ہے جیسے پتھر پر کندہ کرنا۔

میرایقین ہے کہ بچہاس تہج پرنشو ونمااورتر بیت یائے گاتو عقائداسلام اس کے ول میں رائخ ہوجا تھی گے اوراس کی روح دینی کرامت واستقامت کوجذب کرلے گی اوراس کودین کی وہ یا تیں معلوم ہوجا کیں گی جواس برفرض میں اوروہ ان برکار بندرے گافتیج اور ممنوع چیزوں ہے بربیز کرے گا پھرا گرتمہارا بچەمزىدعلوم دىدىيە حاصل كرنے كى خواہش كرے توتم اس كوايسے وسيع علمى ميدان (ماحول ) میں لے جاؤجس میں وہ اپنی تگ ورواور جدوجہد کا خوب خوب مظاہرہ کر سکے اسی طرح امید کیجا سکتی ہے کہ وہ آگے چل کرایک بڑاعالم ریانی بن جائے اور دین اسلام اورمسلمانوں کی خدمت کرنے لگے اور امت میں وہ ایک ایسا آفتاب مدایت بن جائے جو بھی غروب نہ ہوجس ہے امت محدید نورعلم ومعرفت حاصل کرے گی اورا گروا جہات وین سیکھ لینے کے بعدتم دیکھوکہ بچے کا ذاتی رجحان مخصیل علم وین کے بجائے فنی علوم کی تخصیل کی طرف ہے تو کوئی مضا نقتہ ہیں اس کے ذوق کے مناسب کام سکھانے پر بوری بوری توجہ كرومثلاً صنعت وحرفت جس كے يے شارشعبے ہيں اوراس كے علاوہ بہت سے جائزوساكل معاش موجود ہیں جن کے اختیار کر لینے سے وہ خور بھی منتفع ہوگا اور پوری امت بھی اور پیفی علوم کی تخصیل وین کے منافی بھی نبیس کیونکہ جارادین تو بہت آسان ہے وہ خوداس کوکسب طلال کی دعوت دیتا ہے اس نے صنعت وحرفت اوردوسرے جائزاسباب معاش کوفرض کفایہ قراردیاہے جن کے بالکلیہ ترک پر بوری امت گنہگارہوگی کیونکہ بعض لوگ تو عالم واعظ یامرشد بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور بعض دوسری چیزوں کی اہلیت رکھتے ہیں اوربعض دوسری چیزوں کی اہلیت رکھتے ہیں اوراللہ تعالیٰ نے ہڑے عادلانہ اور حکیمانہ طریقہ سے اپنی فیض رسائی کولوگوں ہیں ان کی مقدار اوراستعداد کے مطابق تقیم کردیا ہے۔

ان حروف کے قارئین سے میری گزارش ہے کہ وہ بنظر سیج کان کا مطالعہ کریں اور اس سلسلہ میں حقیقی غور وفکر سے کام لیس اور عصر حاضر کی باطل پرتی اور کج روی کوٹھکرادیں جو باتنیں ہم نے بیان کی ہیں ان کو اسلامی شریعت مطہرہ کی تراز وہیں تولیس بیتمام شریعت میں آخری اور کھمل شریعت ہے جو کسی قشم کے تغیر و تبدل کو ہرگز قبول نہیں کرتی اس لئے کہ اللہ عزوجل کی جانب سے عطا کی ہوئی ایک محکم شریعت ہے جو ہرز مانہ اور ہر جگہ کے لئے قابل عمل ہے یا در کھوامت کے آخری لوگ اسی طریقہ سے کا میا بی حاصل کر سکتے ہیں جس طریقہ سے کیا گوگوں نے کا میا بی حاصل کی تھی حق تعالٰی شانہ کا ارشادہے:

وان لو استقامو اعلی الطریقة الأسقیناهم ماء غدقا (البعن: ١٦)

د' اور بیرکداگر و هیچ طریقه پرقائم رہتے تو ہم انہیں وافر پانی سے سیراب کرتے۔'

ای طرح میں قارئین کرام ہے بی ہی امید کرتا ہوں کہ وہ ان نیکوکا رلوگوں میں شامل ہونے کی کوشش کریں جو بات کو سفتے ہیں اور اس پراچھے طریقہ سے عمل کرتے ہیں اور میں خداہے بھی بید وعاکرتا ہوں کہ وہ ہمارے دلوں کے فساد کو دورکروے اور ہمارے اور تمام مسلمان بھائیوں کے حالات درست کردے اور ہم کوا پنی مرضیات پر چلنے کی تو فیق عطافر مائے اور ہم کواس دین کا نگہ ہمان اور نما فظ بناوے جس پر ہم کوفخر ہے اور جو ہمارے لئے خیر وسعادت کی بہترکفیل ہے ہم خداہے دعاکرتے ہیں کہ وہ ہم کودین کی طرف سے دفاع کرنے کی اور دین کی طرف دوم وں گوگوت دینے کی تو فیق عطافر مائے۔

اللهم حقق فيك رجاء ناوصل وسلم وبارك على سيدنامحمدو آله وصحبه كماأمرت أن يصلى عليه وعلى المرسلين والنبيين والهداة التابعين لهم باحسان الى يوم الدين والحمداللرب العالمين (مجرتوى رياض الجنة بين نصف شب شنه ١٣ جمادى الاخرى ١٣٨٥ه)

## تبليغي جماعت كافيضان

قبله محتر م حضرت مولا نامحمد بوسف لدهیانوی صاحب دامت برکاتهم العالیه بنوری ثاؤن کراچی ۔ السلام علیکم درحمة القدو برکانة

آپ کی خدمت اقدس میں ایک پرچہ بنام'' تبلیغی جماعت احادیث کی روشی میں'' جوطیبہ مسجد کے مولانا نے کسی شخص ریاض احمہ کے نام سے بنوایا ہے چیش خدمت ہے،اس میں منجملہ اور باتوں کے تیسری حدیث میں تحریر کیا ہے'' انہیں جہال پاناتل کردینا کہ قیامت کے دن ان کے قاتل کے لیے بڑاا جروثواب ہے''۔ (۱)

ایک بات عرض خدمت ہے کہ واقعی بعض حفرات اس جماعت کے بہت جلد مشتعل ہوجاتے ہیں اور بجائے کسی اعتراض اور سوال کے جواب دینے کے یا قائل کرنے کے باتھا پائی اور حدیہ ہے کہ گائی گلوچ پر بھی اور آتے ہیں، دوسرے یہ کہ یہ لوگ کافی حد تک صرف کتاب پڑھنا اولین فرض ہجھتے ہیں مگر عملی زندگ میں اکرام مسلم وغیرہ سے تعلق نہیں، یہن سائی بات نہیں بلکہ میرا ذاتی مشاہدہ ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ لوگ برسہابرس لگالیس مگر چھ نکات سے آگے نہیں نکلتے اور صرف تبلیغی نصاب پڑھتے ہیں، قرآن پاک کے یہ لوگ برسہابرس لگالیس مگر چھ نکات سے آگے نہیں نکلتے اور صرف تبلیغی نصاب پڑھتے ہیں، قرآن پاک بول سے استفادہ نہیں کرتے جب کہ سلمان کے لئے قرآن کریم ہی سب بچھ ہے، جس کی تشریحات احادیث نبوی سے ملتی ہیں، ان سے جب قرآن پاک کاذکر کر دوتو کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے پہلے ایمان سیکھا پھرقرآن نبوی سے اور یہ یہ بیاری سائی ایمان سے مسلک ہوں مگر پچھ عرصے سے اور یہ یہ کہ ویکٹ اور لانے کے لیمان میں تبلیغی جماعت سے تقریبان اسال سے مسلک ہوں مگر پچھ عرصے سے میرادل اس جماعت سے ہٹ ساگیا ہے خصوصاً اب اس پر ہے کی روشنی میں بالکل دورا ہے پر کھڑ اموں

<sup>(</sup>۱) صحيح البخساري كتساب استسابة السمعسانسيين والسمرتشين وقتالهم النح بماب قتال الخوارج والملحدين......النح ٢ /٢٣٠ ا -ط: قديمي كتب خاته

برائے کرم رہنمائی فرمائی اس پرتفصیلی روشی ڈالیس تا کہ میں فیصلہ کر مکوں کہ کونساراستہ ٹھیک ہے اور بیہ احادیث کن لوگوں کے لئے ہیں۔

سائل: خادم محدانتياز

## الجواسب باست برتعالیٰ

تبلیغی جماعت کے بارے میں جناب ریاض احمرصا حب کا جواشتہار آپ نے بھیجا ہے اس قتم کی چیزیں تومیری نظرے پہلے بھی گزرتی رہی ہیں ان کاتوبراہ راست تبلیغی جماعت پرنہیں بلکہ ملائے دیو بندیراعتراض ہے جس کووہ'' دیو بندی فتنہ' ہے تعبیر کرتے ہیں۔نعوذ بالقد۔حالانکہ حضرات علائے د یو بند سے القد تعالی نے دینی خد مات کا جو کام گزشتہ صدی میں لیا ہے وہ ہرآ تکھوں والے کے سامنے ہے جواحادیث شریفہ ریاض احمرصاحب نے بھل کی ہیں شراح حدیث کا اتفاق ہے کہ وہ ان خوارج کے متعلق ہیں، جنہوں نے حضرت علی کرم القدوجہہ کے زمانہ میں ان کے خلاف خروج کیا تھااور وہ حضرت عثان ،حضرت علی اور دیگرتمام صحابه کرام رضی النّه تصم کونعوذ باللّه برے الفاظ ہے یا دکرتے ہے علماء د یو بند کا پاتبلیغی جماعت کاان ہے رشتہ جوڑ نااورخوارج کے بارے میں جواحادیث وارد میں ان کونہ صرف عام مسلمانوں پر بلکہ اکابراولیاءاللہ (حضرت قطب العالم مولا نارشیداحمد گنگوی ، ججة الاسلام مولا نامحمہ قاسم نا نوتويٌّ ، تحكيم الامت مولا نااشرف على تها نويٌّ ، حضرت اقدس مولا ناخليل احمد سهار نيوريٌّ ، حضرت اقدس مولا ناسيد حسين احمد مد في مشخ الاسلام مولا ناشبيراحمه عثا في ،حضرت اقدس مولا نامفتي محمشفيغ ،حضرت اقدس مولا ناسيدمجمه يوسف بنوريٌ ،حضرت شيخ مولا نامحمه زكريامها جرمد في وغيرهم ) يرچسيال كرنانهايت ظلم ہے،ان ا کا برکی زندگیاں علوم نبوت کی نشر وا شاعت اور ذکر الٰہی کوقلوب میں راسخ کرنے میں گزریں ،تمام فتنوں کے مقابلہ میں بیرحضرات سینہ سپرر ہے ، اور دین میں کسی بھی او نی تحریف کوانہوں نے بھی بر داشت نہیں کیا، بیرحضرات خودا تباع سنت کے یتلے تھے،اورا پنے متعلقین کورسول التعلیقی کے اخلاق وآ داب پرمر مٹنے کی تعلیم دیتے تھے، جن لوگوں کوان ا کابر کی خدمت میں حاضری کی بھی تو فیق نہیں ہو کی وہ تو بے جارے جوجا ہیں کہتے بھریں ،لیکن جن لوگوں کو برسہابرس تک ان اکابر کی خفی وجلی محفلوں میں حاضری

میسرآئی ہو،وہ ان کے تمام احوال وکوائف کے چٹم دیدہ گواہ ہیںان کو معلوم ہے کہ بیہ حضرات کیا تھے؟ بہرحال کفارومنافقین کے بارے میں جوآیات واحادیث آئی ہیں ان کوان اولیاُ اللہ پر چسیاں کر ناظام عظیم ہے،اور بیٹلم ان ا کابر پرنہیں کہوہ تو جس ذات عالی کی رضا پرمر مٹے تھے اس کی بارگاہ میں پہنچ کے ہیں،ان کواب کسی کی مدح وذم کا کوئی فائدہ یا نقصان نہیں جولوگ ان ا کابر برطعن کرتے ہیں وہ خودا پی عا قبت خراب کرتے ہیں،اورا پی جان پرظلم کرتے ہیں،حضرت صدیق اکبراورحضرت فاروق اعظم رضی الله عنهما کولوگ کیا کیانبیں کہتے ؟ مگرلوگوں کی بدگوئی کاان ا کابرکو کیا نقصان ہے؟ بید دونوں ا کابرآج تک صحبت نبوی سیجی کے مزے لوٹ رہے ہیں،لیکن بدگوئی کرنے والوں کواس سے بھی عبرت نہیں ہوتی ، یہی سنت اکابرد یوبند میں بھی جاری ہوئی، یہ اکابرحق تعالٰی شانہ کی رضاور حمت کی آغوش میں جانچکے ہیں، اوران کی بدگوئی کرنے والے مفت میں اپناایمان بر با دکررہے ہیں ، اللہ تعالی ان کے حال پر رحم فر مائیں۔ ر ہا آپ کابدارشاد کہ تبلیغ والے کس سوال کا جواب وینے کے بجائے ہاتھا یائی یا گالی گلوچ پراتر آتے ہیں، ممکن ہے آ پ کوا بسے لوگوں ہے سابقہ پڑا ہو،لیکن اس نا کارہ کوقریباً جالیس برس ہے ا کا برتبلیخ کودیکھنے اوران کے پاس جیضےاوران کی باتیں سننے کا موقع مل رہا ہے،میرے سامنے تو کوئی ایساوا قعہ پیش نہیں آیا۔ اورآپ کابیارشاد کے تبلیغ والے چیم نمبروں ہے نکلتے نہیں اور دین کی دوسری مہمات کی طرف توجہ نہیں دیتے ، یہ بھی کم از کم میرے مشاہرے کے تو خلاف ہے ، ہزار دں مثالیں تو میرے سامنے ہیں کہ تبلیغ میں لگنے ہے پہلےوہ بالکل آزاد نتھے،اورتبلیغ میں لگنے کے بعدانھوں نے نہصرف خودقر آن کریم پڑھا، بلکہ ا بنی اول دکوبھی قر آن مجید حفظ کرایا ،اورائگریزی پڑھانے کے بچائے انہیں وین تعلیم میں لگایا ،وین مدارس قائم کیئے ،مسجدیں آبادکیں ،حلال وحرام اور جائز و تا جائز کی ان کے دل میں فکر بیدا ہوئی اوروہ ہر چھوٹی بردی بات میں دین مسائل دریافت کرنے لگے بہت ممکن ہے کہ بعض کے قتم کے لوگوں سے کوتا ہیاں ہوتی ہول کیکن اس کی ذمه داری تبکیغ بروال دیتااییا ہی ہوگا که مسلمانوں کی بدعملیوں کی ذمه داری اسلام بروال كرنعوذ بالله اسلام ہى كو بدنام كيا جانے لگے، جس طرح ايك مسلمان كى بدعملى يا كوتا ہى اسلام برجيح عمل نه كرنے كى وجہ سے ہے نہ كەنعوذ بالله اسلام كى وجہ ہے اس طرح كسى تبليغ والے كى كوتا ہى يابر عملى بھى تبليغ سے کام کو پوری طرح بہضم نہ کرنے کی وجہ ہے ہوسکتی ہے نہ کہ خود تبلیغی کام کی وجہ ہے، اور لائق ملامت اگر ہے

تووه فرد ہےنہ کہ بیائے۔

آپ نے لکھا ہے کہ آپ تقریبا دس سال تک تبلیغ سے فسلک ہیں گراب آپ کا دل اس ہے ہے گراب آپ کا دل اس ہے ہے گیا ہے ، یہ تو معلوم نہیں کہ دس سال تک آپ نے تبلیغ میں کتنا وقت لگایا تا ہم دل ہے جانے کی ایک وجہ یہ بھی ہوسکتی ہے کہ تبلیغ جیسے او نچے کام کے لیئے اصولوں اور آ داب کی رعایت کی ضرورت ہے وہ آپ سے نہیں ہوسکتی ، اس صورت میں آپ کوانی کوتا ہی پر تو ہہ واستغفار کرنا چاہیئے ، اور یہ دعا بہت ہی الحاح وزار کی کے ساتھ پڑھنی چاہیئے

اللهم انى اعوذبك عن الحوربعدالكور (١) ربنالاتزغ قلوبنابعداذهديتناوهب لنامن لدنك رحمة انك انت الوهاب(٢)

كتبه: محمد يوسف عفاالله عنه

<sup>(</sup>۱) هكذا في جامع الترمذي - ابواب الادعية - باب مايقول إذا خرج مسافراً - ١٨٢/٣ ط: قليمي وايضاً سنن النسائي - كتاب الاستعاذة - الاستعاذة من الحور بعد الكور ٢١٤ ا ٣ و ٢١٨ - ط: قليمي (٢) سورة ال عمران : ٨

# خواتين كاتبليغي جماعت ميں جانا

#### الاستفتاء

کیا فرماتے ہیں اس بارہ میں علمائے کرام کہ جبلنے دین کے لئے عورتوں کی جماعت کاخروج اوراس کا شرعی تھم کیا ہے؟ اس سلسلہ میں جامعہ علوم اسلامیہ کے مفتیان کا موقف کیا ہے؟

#### الجواب ومنه الصدق والصواب

تبلیغ دین یامروجہ تبلیغی جماعت کے لئے مردوں کی طرح عورتوں کی جماعت کاخروج قرون اولی سے نصوص اور روایات سے ثابت نہیں ہے، لہذا نا جائز ہے، البتہ اگرعور تیں شوہر کی اجازت سے پردے کے ساتھ محلّہ کے سی مکان میں جمع ہوجا نمیں اور وہاں کوئی عالمہ عورت یا پردے میں رہتے ہوئے کوئی مردعالم تبلیغ کے بارے میں بیان کرے تو جائز ہوگا، جیسا کہ مدینہ منورہ کی عورتیں آنحضرت ملی اللہ علیہ وسلم مردعالم تبلیغ کے بارے میں بیان کرے تو جائز ہوگا، جیسا کہ مدینہ منورہ کی عورتیں آنحضرت ملی اللہ علیہ وسلم اس مکان میں تشریف کے دور مبارک میں محلّہ کے کس مکان میں جمع ہوجا تیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مکان میں تشریف کے جاتے اور تقریر، وعظ وخطابت سے ان کے دلوں کومنور فرماتے۔(۱)

ویے مر کے بغیریا محرم کے ساتھ بے پردہ ہوکریا بن سنورکرنگانا جائز نہیں ہے ، مزید یہ کہ مروجہ تبلیغ فرض میں نہیں ہے ، بلکہ فرض کفالیہ کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے ، چونکہ مردحضرات میں سے ایک شعبہ ہے ، چونکہ مردحضرات میں سے ایک کثیر تعداد بیکا م انجام دے رہی ہے اس لئے بیدذ مہداری عورت پر باتی نہیں رہتی۔
کثیر تعداد بیکام انجام دے دہ خواتین گھر میں رہتے ہوئے دینی تعلیم اوردینی معلومات حاصل کرنے کی لہذا ضروری ہے کہ خواتین گھر میں رہتے ہوئے دینی تعلیم اوردینی معلومات حاصل کرنے کی

<sup>(</sup>۱)صحیح البخاری لمحمد بن اسماعیل البخاری کتاب العلم —باب هل یحعل للنساء یوما علی حدة فی العلم ۱۰۰۰- ۲۰۰۱ ط: قدیمی کتب خانه کراچی

کوشش کریں، جماعت کی شکل میں باہر نہ جا کیں، کیونکہ قرآن کیم میں عورتوں کے لئے ﴿وقسون فسی بیوتکن ﴾ (۱) کا تکم ہے (واحرجن من بیوتکن)کا تکم نہیں ہے۔

اس وجہ سے عورتوں کو مبحد کی نماز باجماعت، جمعہ کی نماز،عیدین کی نماز، جنازہ کی نماز، تدفین میت، جمعہ کی نماز،عیدین کی نماز، جنازہ کی نماز، تدفین میت، جہاد فی سبیل اللہ، امامت صغری امامت کبری وغیرہ عبادتوں سے سبکدوش کردیا گیاہے تا کہ وہ بلاضرورت شدید ہا ہرنہ جا کیں، بلکہ چشم غیر سے زیادہ سے زیادہ پوشیدہ اور پنہاں رہیں، کیونکہ عورت ذات اپنی اصل کے اعتبار ہے ہی چھپی رہنے کی چیز ہے، جبیما کہ ارشاد نبوی ہے.

ان المراء ة اذاخرجت استشرفهاالشيطان رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح (٢)

> فقط واللهاعلم كتبه محمدانعام الحق

المجواب صحيح محمرعبدالقاور المجواب صحیح محمدعبدالمجید دین پوری نائب رئیس دارالا فرآء جامعه الجواب صحيح محمرعبدانسلام رئيس دارالا فآء جامعه

بینات-محرم ۱۳۱۹ ه

(١) الاحزاب:٣٣.

<sup>(</sup>r) مجمع الزوائد للحافظ نور الدين على بن امكر الهيثمي (م ٨٠٧) ٣٣/٢- ط: دار الريان للتراث القاهرة

# تبليغي جماعت

'' حضرت مولا ناسر فراز خال صغدردامت برکاهم کی عبقری شخصیت کسی تعارف کی عمق بی نہیں ،

آپ کی خداداد صلاحیتوں کے دوست دشمن سب ہی معترف ہیں ،ا کابر علائے دیو بند کی جنشنی کا سیجے معنی میں حق اداکرر ہے ہیں کوئی باطل فرقہ یا نظریہ ایسانہیں جس کے خلاف آپ کا قلم صدافت قم حرکت ہیں نہ آیا ہو تصنیفی میدان ہیں ان کے غیر معمولی کام کود کھ کر حمرت ہوتی ہے کہ جو کام ایک جماعت کے کرنے ہوتی میدان ہیں ان کے غیر معمولی کام کود کھ کر حمرت ہوتی ہے کہ جو کام ایک جماعت کے کرنے کا تفام موصوف اسکیے کسطر سے سرانجام دے رہے ہیں ، جناب محرفواز صاحب (تفل سندھ) نے بھی آپ کے تبحرعلمی اور دفت نظر ہے متاکر ہوگر' جبلیفی جماعت' کے بارہ ہیں مولا نا کی رائے معلوم کرنا جا بھی آپ کے جواب ہیں مولا نا مدظلہ نے تبدیلی جماعت کے بارہ ہیں جن جذبات کا ضبار فر ، یاوہ خودائیس کے الفاظ ہیں ہدیہ قار کین جینات ہے۔'' (ادارہ)

باسمه تعالى

بعدالحمد والصلوة وارسال التسليمات مكرمي آپ كا گرامي نامه ملا-

آپ نے بیلینی جماعت کے متعلق پوچھاہے،اس کے بارے میں عرض ہے کہ میں چندایک باتیں آپ سے عرض کردوں گا،آپ نتیجہ خود مرتب فر مالیں۔وہ جماعت کہ جس کی بنیاد حضرت مولا نامحمدالیاس رحمہ اللہ تعالٰی نے رکھی اس دور میں اوراس علاقہ میں کہ جسکوا گرمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے زمانہ سے پہلے کے ساتھ تشبید و بدوں تو بے جانہ ہوگا۔

پھر مولانا کی انتقک محنوں کا تمرہ آپ کے سامنے ہے کہ وہ لوگ جن کے بارے میں عقل سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ وین کی طرف آئیں گے وہ راہ ہدایت کی طرف مائل ہوئے ، اور آجکل کے گئے گزرے دور میں ان کی ولایت میں شک کرنامحال ہے، جیسا کہ اس کی نظیری ہمارے سامنے پیئنکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں۔ شرائی، زانی، ڈاکو، چور، بدمعاش غرضیکہ معاشرے کے بدترین افراد کہ جن کی معاشرہ میں سوسائٹ گرے ہوئے طبقہ میں شار ہوتی ہے، ان کی زندگیوں میں انقلاب آیا اور پھروہ ایسا انقلاب نہیں کہ اس سے تو بہ کرکے وہ کسی ذاتی مشغل میں مشغول ہوگئے بلکہ سے انقلاب

جس کانام ہے کہ اتباع سنت کا پورا پورانمونہ بن گئے۔ اپنی پوری پوری زندگیاں اس کے راہتے میں ان لوگوں نے وقف کردیں ہیں جس میں انکا کوئی ذاتی مفادنہیں بلکہ اس میں سراسرمعاشرہ کی بھلائی کا بی سوچتے ہیں اوران کے دل میں ایک تڑپ ہے کہ کی طرح معاشرہ درست ہوج ئے اور خلافت راشدہ جیسے آٹارنمودار ہونے لگ جائیں۔

اور سے اخلاص ہی کا تمرہ ہے کیونکہ اس میں ان کا کوئی ذاتی مفادنہیں جہاں کہیں بھی جائیں سروں پرخانہ بدوشوں کی طرح بستر اٹھائے ہوئے جارہے ہیں۔ نہ سردی کی پرواہ اور نہ ہی گری کی ، راستے میں جوبھی تکالیف در چیش ہوں ان کوخندہ بیشانی سے قبول کرتے ہوئے اپنے کام میں گمن میں۔ کسی سے پائی بیسہ تک نہیں ما نگناحتی کہ اگر کسی جگہ کے مقامی رات گزارنے کی اجازت نہ دیں تب بھی کوئی پرواہ نہیں۔ بس اپنامشن جاری ہے وہ سے کہ معاشرہ درست ہوجائے ،اور حقیقت میں امر بالمعروف اور نہی عن المرابلمعروف اور نہی عن المرابلہ عروف ا

الغرض میں اس نتیجہ پر پہنچاہوں کہ جس قدر مذاہب باظلہ پرکاری ضرب اس جماعت کے افلاص سے کام کرنے ہے وہ نہ جمعیت علاء اسلام کر بکی ہے اور نہ ہی کوئی دیگر مذہبی و بنی جماعت لندن وغیرہ میں متعدد مقامات پرالی مساجد پران لوگوں نے قبضہ کیا ہے کہ جن پر مرز ائیوں کا قبضہ تحاور ابھی جس قدر مرز ائیوں کا قبضہ تحاور ابھی جس قدر مرز ائیت کو اس جماعت سے خطرہ ہے وہ اور کسی و بنی یا سیاسی گروہ سے نہیں۔

تفصیلات کے لئے توبہت وقت درکارے چندایک باتیں نذرانہ خدمت کردی ہیں،
اگر مزید شوق ہے تو حضرت شخ الحدیث مولاناز کریاصاحب قدس سرہ کارسالہ کتابی شکل میں ملتاہے تبلیغی جماعت پراعتراضات اوران کے جوابات اس کامطالعہ ضرور فرمائیں۔ باقی دعاہے کہ الندتعالی آپ کومزید دین میں سمجھ حاصل کرنے کی توفیق عطافر مادیں۔

والسلام دعاكو

محدمرفراز خان صفدر صدرالمدرسین نصرة العلوم گوجرانواله

#### عصمت،عدل،رضاءالفاظ کے معنی ومفہوم

سوال: کیاعصمت،عدل،اوررضاء خداوندی تینون معاصی اورغلطیوں سے تحفظ کی ذمہ داریوں میں مساوی ہیں۔ ہیں ان تینوں الفاظ کے معانی ومفہوم اور مدارج میں فرق ہے؟ وضاحت اورتفصیل سے بیان فرمائیں۔ ہیں یاان تینوں الفاظ کے معانی ومفہوم اور مدارج میں فرق ہے؟ وضاحت اورتفصیل سے بیان فرمائیں۔ المستفی: محمد المین لغاری

جواب: آپ نے اپنے استفسار میں جن اصطلاحات کے معانی دریافت فرمائے ہیں وہ درج ذیل ہیں: عصمہ معن

اللہ تعالیٰ جب بعض نفوں قدسیہ کورسالت و نبوت کیلئے نتخب فرماتے ہیں توان کوعصمت سے سرفراز فرماتے ہیں، عصمت کی تعریف اس طرح کی جاتی ہے کہ 'العصصمة ملکة اجتناب المعاصی مع النہ مکن منها'' (۱) مطلب بیہ ہے کہ باوجود قدرت کے، معاصی ہے تحفوظ رہنے کی کیفیت را خد کا نام ''عصمت'' ہے کہ باوجود قدرت کے بید عفرات معاصی نہیں کرتے ،الیک کیفیت را خد پیدا ہوجاتی ہے کہ قدرت معاصی تو ختم نہیں ہوتی کیونکہ اگریڈتم ہوجائے تو آز مائش اور تکلیف ختم ہوجائے اور انبیاء کیم السلام بھی مکلف رہنے ہیں۔

امام منصور ماتریدی فرماتے ہیں کہ العصمة لاتزیل المحنة و التکلیف (۱) کہ عصمت ہے تکلیف زائل نہیں ہوتی عصمت حفاظت معاصی کا سب سے اعلی وار فع درجہ ہے بیصرف انبیاء میسم السلام کوعطاء فرمایا جاتا ہے ، اس مقام عصمت پر حضرات انبیاء میسم السلام کا قول وقعل حجت ہوتا ہے ، اس مقام عصمت پر حضرات انبیاء میسم السلام کا قول وقعل حجت ہوتا ہے ، اس مقام عصمت پر حضرات انبیاء میسم السلام کے علاوہ اور کوئی فائز نہیں ، عصمت انبیاء کرام کا خاصہ ہے ، اوائے فریضہ نبوت اور دعوت

<sup>(</sup>۱) جمامع العلوم الملقب بمستور العلماء في اصطلاحات العلوم والفنون للقاضي العاضل عبدالنبي بن عبدالرسول الاحمد -العين -٣٢٥/٣-ط: دائرة المعارف النظامية حيدر آباد دكل الهند

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق.

الی الحق میں وہ معاصی ہے معصوم ہیں اور پی عصمت علی الاستمرار ہمیشدان کو حاصل ہے، پیغدط ہے کہ کسی وقت (انبیاء سے ) پیاٹھا لی جاتی ہے ، ورنداس طرح نبوت ورسالت سے امان اٹھ جائے گااور ہر بات قابل اشتہاہ ہوسکتی ہے، لہذااسے خوب مجھے لیما جائیے۔(۱)

عدل:

"عدل" كى تعريف اسطرت كى تى ب

الاستقامة على الطريق الحق بالاجتناب عماهومحظور دينه ٢٠٠

''طریق حق کی تختی ہے پاپندی کرنا شریعت کی منع کی ہوئی اشیاء سے بازر ہے ہوئے۔'' گو یا عدل کی حقیقت اس طرح سمجھئے کہ القد تعالی نے انسان میں تین قوتیں پیدا فر مائیں:

(۱) قوت غضبانیة (۲) قوت شبوانیه (۳) قوت عقلیه

پھران میں سے ہرایک کے افراط (زیادتی ) وتفریط (کی) اورتوسط (درمیانی حالتوں) کے اعتبارے تین تین مراتب میں پہلی قوت جب حدافراط میں پہنچ جائے تواس کو'' تہور'' کہتے ہیں اور جب حدتفریط میں ہوتو'' شجاعت'' کہتے ہیں۔ حدتفریط میں ہوتو'' شجاعت'' کہتے ہیں۔ اس طرح دوسری قوت (شہوانیہ کے بھی تین مراتب ہیں: فجور جمود عفت اس طرح دوسری قوت کی بھی تین درجات ہیں ۔ اور تیسری قوت کی بھی تین درجات ہیں ، جربزہ بلادت حکمت

لہذاعدل بیہ ہے کدانسان شجاعت،عفت اور حکمت ہے متصف ہو۔

(۱) وعوت الی الحق (فریضہ نبوت ورسالت) میں خطا اورار تکاب گناہ ہے معصوم ہوتا ہے انبیاء کودائی طور پر صل رہت ہے 
یہی وجہ ہے کہ ان کا ہر قول وفعل امت کے لیے دینی ججت ہوتا ہے ،اگریے فرض کرلیے جائے کہ عصمت دوا می نبیل بلکہ ممکن ہے 
کہ انبیا ،کرام سے بیعصمت کسی وفت اٹھا لی جائے جیسا کہ بعض اٹل زینج اس کو جائز سیجھتے جیں تو شریعت کے ہر خلط ہے 
مامون وتحفوظ ہونے کا اعتبادا ٹھ جائے جا گااور ہر تھم شرعی یاوجی کے متعلق ہے شہد (العیاذ بالقہ) پیدا ہوسے گا کہ بیس اس میں خلطی تو 
نبیل ہوگئی ،عصمت انبیا ،کارے بھی تشکیک بیدا کر ناائل ذیج کا مطمح نظر ہے۔

<sup>(</sup>٢) دستور العلماء –العين مع الدال – العدالة– ٥/٢ • ٣.

#### " رضاءالهي"

اس کا مطلب میہ ہے کہ انسان جو بھی کام کرے اس کا مقصد التد تعالیٰ کی رضاء مندی حاصل کرنا ہو، کوئی دوسری غرض وابستہ نہ ہو، انسان بہت سے اجھے اور پسندیدہ کام دوسری اغراض کی بناء پر بھی کرتا ہے مثلا کہیں ریا کاری مقصود ہوتی ہے، کہیں جاہ یا مال اور دوسری اغراض چیش نظر ہوتی ہیں، اس حالت میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو مقصد بنا کرکام کرنا رضائے الہی ہے، اس کو اخلاص کہتے ہیں اخلاص روح عمل اور اطاعت کی جان ہے قرآن وحدیث میں بار باراس کی طرف متوجہ کیا گیا ہے۔ ارشا در بانی ہے:

وماامروا الاليعبدوا والله مخلصين له الدين (البينة: ٥)

ینجبر پاکسلی القدعلیه وسلم کاارشاد بی انسما الاعسمال بالنیات و انسما لکل اموی مانوی "(۱) مقام رضاء الهی پرانسان اس وقت فائز ہوتا ہے جب تعلق مع القد پوری طرح استوار ہو، انبیاء علیهم السلام کی بعثت کی غرض وغایت تعلق مع القد استوار کرناتھی ، پیغیبر صلی القدعلیه وسلم کی اوعیه ما ثورہ کو دیکھئے ایک ایک ایک لفظ تعلق مع القد کا آئید دار ہے۔ واللہ اعلم

الجو اب صحيح كـــتبــه ولى حسن . ولى حسن . بينات - شعبان ١٣٨٥ ا

<sup>(</sup>١)صحيح البخاري -باب كيف كان بدأ الوحي إلى رسول الله صلى القعليه وسلم - ١٠/١.

#### التقريظ والانتقاد

# اختلاف الفقهاء للطحاوي

## مختصر اختلاف الفقهاء للرازئ

بلاشبه علوم دین اورعلوم اسلامی میں ' فقہ'یا' ' تفقہ فی الدین' کو جومقام ہماصل ہے وہ اظہر من الشہم سے مرفق آن کریم کی ایک آیت کریمہ اور تیج بخاری شریف کی ایک صَدیث ہی اسکی مزیت الشہمت تابت کرنے کے لئے کافی ہے حق تعالیٰ کا ارشاد ہے:

"فلو الانفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون". (التوبة: ١)
"سوكيول نه نكلا برفرقه من سان من كاليك حصد (كروه) تا كدوه بجه بيداكرين دين من اورتا كدوه فبري بياد ين اي قوم كوجبك لوث كرة كين الحي طرف تا كدو وبحي بيخ ربين" وه بحي بيداكرين من الأعليد والم فرمات بين :

"ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين". (١٥)

"الله تعالى جسكو خير پينچانا جائت بين أسے دين مين تفقه اور سمجھ بوجھ

عطافر ماديية بين'۔

لیکن میلم جتنااہم ہے اتناہی مشکل بھی ہے اس لئے ہراسلامی دور میں عام محدثین کی تعدا د کے

الصحيح للبخارى - باب من يود الله به خيرا يفقهه في الدين - ١ ٢٠١.

الصحيح لمسلم إباب قوله صلى الله عليه وسلم لاتزال طائفة من امتى ظاهرين الخ-١٣٣١٢.

اعتبارے فقہا، کی تعداد بہت کم ربی ہے صحابہ کرام کے عبد مبارک ہے لئے رقر ون متوسط تک اس تناسب ہے بیسسلہ جاری رہا ظاہر ہے کہ دراصل تفقہ فی الدین یا فقہ کا تعلق فوق العاده ده فی صلاحیتوں کے بعد انتہائی غور وفکر کی المیت ہے ہوتا ہے اس لئے مفکرین اور''ارباب رائے'' کی تعداد ہر دور ہیں کم ہوتی ہے اسکی وجہ یہ ہے کہ حق تعالی شاخہ نے چونکہ انسانی عقول متفاوت بیدا کی ہیں چن نچہ بیضر وری نہیں کہ ہر بات کو ہر عقل یا سکے اسلے اجتہادی مسائل میں اختلاف تا گزیر تھا۔

قرآن کریم اوراحادیث نبوید ین اسلام کے دواساس بیں لیکن تم مسائل دین کو'' دقیق ومیق حکمت' کی بناء پر انکوصراحت کے ساتھ بیان نبیس فرہایا گیا اور امت کے فقہاء کوموقع دیا گیا کہ وہ خورخور وخوص کرکے ان مسائل کا انتخر اج واشغباط کریں اور اس اختلاف کو نصرف بید کہ برواشت کیا گیا بلکہ '' قانونی' 'مقام دیا گیا۔ اس لئے عہدصحابہ اور عہدسلف ہی ہے بیاجتہا دی مسائل بیس اختلاف کا سلسلہ جاری رہا منداحمد وسنس انی داؤ دو غیرہ میں حدیث ''معاذ'' اجتہاد و تفقہ فی الدین کی بنیادی حدیث ہواور اس بنیاد برتمام فقہاء اسلام کا طرزعمل رہا ہے۔

امام ابوصنیفہ رحمہ القد نے اگر چہ ہے کوشش کی کہ اپنے دور کے ممتاز محدثین اور ارباب فکر ونظر اور اصحاب ورع وتقویٰ کو ایک مرکز پر جمع کر کے فقہ کا''شورائی نظام'' قائم کریں اور بقول موفق کی اپنے عبد کے ممتاز چالیس ارباب حدیث واصحاب فقہ اور ارباب ورع ونقول کی ایک''جمعیت' سی بنائی گئی تھی اور اس مجلس میں مہینوں بعض مسائل زیر بحث رہتے تھے لیکن اسکے باوجود بہت سے مسائل میں اتفاق نہ ہو پا تا تھا اورا ختلاف باقی رہتا تھا۔

تا ہم ظاہر ہے کہ اس'' شورائی فقہی مذہب' میں جو پختگی ہو سکتی تھی ، انفرادی مذاہب میں وہ پختگی نہیں ہیں ہو پختگی ہو سکتی تھی ، انفرادی مذاہب میں وہ پختگی نہیں ہیں ہیں ہیں ہو ہاں میہ نہیں ہیں ہوری کے لئے جہال میضروری ہے کہ قرآن وحدیث اسکے پیش نظر ہوں وہاں میہ بھی ضروری تھرا کہ اپنے ہے بہلے عہد کے سلف صالحین کے اقوال وآراء بھی اسکے پیش نظر رہیں تا کہ ''دائے'' قائم کرنے میں پوری بصیرے میسر آسکے۔

ای مقصد کے تحت امام ابوصنیفہ نے 'قضایا صی ہ' پر ایک مستقل کتاب لکھی اور شاید ابوصنیفہ اُمت میں پہلے بزرگ میں جنہوں نے صی ہہ کے اقوال وآراء کو مدون فر مایا کاش اً سراُمت کو بدجو ہر گرانما پیل جا تا www.ahlehaq.org

تو كتناا تيما بوتا\_

غرض یہ کہ فقہاء اُمت کے اقوال وآراء وافکاراُمت مسلمہ کا بڑا قیمتی سرمایہ بیں اسکی حفاظت بہت ضروری ہے بیا ہم ترین ترکہ ہوتا ہے جواُمت کواپنے اسلاف سے وراثت بیں ملتا ہے اس وجہ ہے جن علماء اُمت نے اپنی تالیفات میں اس سرمایہ کو محفوظ فرمایا ہے انکا اُمت پر بڑاا حسان ہے ان نفوس قد سیہ میں چند حضرات حسب ذیل ہیں :۔

ا....امام محمد بن نصر المروزي التنوفي (۲۹۳)

٢.....امام ابو بكرمحمه بن المنذ راليتوفي (٣٠٩)

٣٠....امام ابوجعفرمحد بن جريرانطيري التوفي (١٣١٠)

٣ ....ابوحنيفه نعمان بن محمد المغربي

٥....ابوبكرالطمر ي الحقي

۲ . . امام ابوجعفراحمه بن محمرطحاوی (۳۲۱)

2 - امام محمد بن محمد الباصلي الثافعي (٣٤١)

٨ ابويجي زكرياالساجي التوفي

یہ چند حضرات تو ''فد ماء' میں ہے ہیں۔ باتی قرن سادس میں قابل ذکر ابوالمظفر کی ہیں جمہ ہیرة الحسنبلی کی کتاب 'الاشواف" ہاور ابوعلی الحسین النعمانی کی کتاب ہے۔ باتی وہ علاء ومحدثین جنہوں نے اپنی شخیم مؤلفات میں غدا ہب ائمہ کے بیان کرنے کا التزام کیا ہان میں حافظ ابوعم ابن عبد البرماکی ہیں جنگی کتاب "الاست فد کار لے فداھب علماء الامصار "قابل قدر کتاب ہے جنگی ایک جلداس میں جنگی کتاب "الاست فد کار لے فداھب علماء الامصار "قابل قدر کتاب ہے جنگی ایک جلداس وقت ' انجلس الاعلمی لشؤن الاسلامی' مصر کی توجہ سے طبح ہوگئ ہے اور ہمارے پاس آگئی ہے ابن رشدا پی

امام نووی شافعی کی شرح المهذب امام این قدامة الموفق صبلی کی کتاب "السمسغنسی" امام بدر الدین عینی کی کتاب "عسمدة القاری" مطبوعات بین، اور "نخب الاف کار شرح شرح معانی الآثار" محظوطات بین قابل ذکر کتابین بین -

متاخرین میں سے امام شعرانی اور عبد الرحمٰن وشقی کی کتابیں مشہور ہیں اس فن کی کتابوں کی مزاولت سے ایبامحسوس ہوتا ہے کہ سینکڑ وں کتابیں اس موضوع پر کہمی گئی ہیں ہندوستان کے علاء میں سے قابل ذکر شخصیت حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی ہے۔ جنہوں نے اپنی تفسیر مظہری ہیں تحقیق فدا ہب اور انکے اولہ کے بیان میں واقعیق وی ہے۔ "جے زاھے السلسہ جے مبعدا خیسر مسایہ جو ی عبدادہ المحسنین "بہر حال ان کتابوں کی ایمیت سے کوئی انکارنہیں کرسکتا۔

"اداره تحقیقات اسلامیه اسلام آباد" نے امام طحاوی کی کتاب "اخت لاف المفقهاء" کاایک قطعہ جوشائع کیا ہے بیادارہ کی قابل قدر ضدمت ہا اور علمی کتب خانہ میں قابل قدراضا فدہ، کاش ابتداء بی سے ادارہ تحقیقات اسلامی پاکستان کا زُخ اس طرف ہوتا تو آج تک خاصہ براعلمی و خیرہ جمع ہوجا تا اور اس وقت تک جوایک کروڑ سے زیادہ رو پیداس ادارہ پرخری ہو چکا ہے اسکا قابل ذکر نتیجہ سامنے آجا تا ، اگر سابق ڈاکٹر اورڈ ائر یکٹر کی توجہ اس طرف مبذول ہوتی تو ادارہ تحقیقات کا نقشہ بی چھاور ہوتا۔

جناب ڈاکٹر صنی ساحب معصومی ہمارے شکریہ کے مستحق میں کہ موصوف نے اس کتاب کو حاصل کر کے بہت عرق ریزی ہے اسکوآ ڈٹ کیا اور اسپر ایک قابل قدر بصیرت افر وزمقد مداکھا ہے جو بجائے خود ایک نہایت مفید مقالہ ہے مقدمہ میں ائمہ اجتہاد کے اختلافات کی اہمیت اور تفقہ واجتہاد کے باب کی ضرورت واہمیت کو واضح فر مایا ہے اور فر وعی اختلاف کی حکمت اور اُمت میں اسکے رحمت ہونے کی باب کی ضرورت واہمیت کو واضح کر مایا ہے اور فر وعی اختلاف کی حکمت اور اُمت میں اسکے رحمت ہونے کی وضاحت فر مائی ہے اور یہ بالکل صبح کہا ہے کہ اصول وعقائد میں اختلاف تو عذا ب اللی ہے لیکن فروعی مسائل میں اختلاف بلا شہر حت اللی ہے۔

الحمد للذكرراقم الحروف بى كے قلم سے "بینات" كے صفحات بیں اس موضوع پر ایک بصیرت افروز
بیان آچكا ہے بہرصورت كى قلمى "مخطوط" كوطباعت كے لئے آ راستہ كرنے اور مقد مات لكھ كرانكو نافع سے
نافع تر بنانے كے لئے بچھ كرنا پڑتا ہے اسكی حقیقت وہی شخص جا نتا ہے جوان صحراؤں كی مادید بیائی كرچكا ہو۔
"در بیابان گرزشوق كعبہ خوا بى زوقدم"۔
مرزنشہا گركند خارم غیلان تم مخور۔
مقدمہ كے صفح باليرمروزى كانام احمد بن نفر ذكر كيا ہے صحیح محمد بن نصر ہے۔

#### ڈ اکٹر معصومی کی رائے سے اختلاف:

جناب ڈاکٹر معصومی صاحب نے اس طبع شدہ حصہ کوامام ابوجعفر طحاوی رحمہ اللہ کی اصل کتاب کا بی حصہ قرار دیا ہے۔ اور صاحب کشف الظنون حاجی خلیفہ اور محقق عصر شیخ محمد زاہد کوٹری کی رائے ہے اختمان کیا ہے۔

صاحب کشف الظنون کی رائے یہ ہے کہ اما طحاوی نے ایک مبسوط کتاب 'اخت لافقہاء'' لکھی ہے جوایک سومیں جزء سے زائد میں ہے اور شیخ کوثر کی نے بھی الحاوی وغیرہ میں اس کا ذکر کیا ہے اور قاہرہ میں کتاب کا جو حصہ موجود ہے وہ امام ابو بحر جصاص رازی کی کتاب کا حصہ ہے جوامام طحاوی کی کتاب کا اختصار ہے۔ یہ تو ظاہر ہے کہ ان اجزاء سے حدیثی اجزاء مراد ہیں جو آج کل کے عرف کے مطابق وس بارہ اجزاء کا ایک مجلد بن جاتا ہے گویا اس حساب سے امام طحاوی کی تالیف وس بارہ اجزاء محلدات میں ہوگی۔

حاجی خلیفہ بہر حال اس فن کے اہام ہیں مخطوطات پر جوائی نظر ہے اسکی وسعت سے کون انکار کرسکتا ہے نیز شیخ کوثری بھی اس دور میں قابل جیرت وسیع النظر محقق ہوئے ہیں۔ انکی وسعت نظر اور تحقیق نگاہ میں کلام کی مخبائش نہیں نیز عام قاعدہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی بات کا اثبات کا دعویٰ کرتا ہے اور دوسرانا فی (اسکی نفی کرتا ہے ) تو مثبت کوتر جیج دجاتی ہے۔

ای طرح ابن ندیم کایا آخری دور میں نُضری معری کا یہ کبنا کہ طحاوی نے اپنی اس کتاب کا اہتمام خبیں کیا قابل اعتبار نہیں ۔علاوہ ازیں جو شخص بھی امام طحاوی کی تصانیف کی مزاولت کے نتیجہ میں اُ نظے انداز سے واقف ہوگا وہ غور کرنے کے بعد یہی فیصلہ کرے گا کہ بیامام طحاوی کی اصل کتاب نہیں ہے نیز ظاہر بیہ ہے کہ طحاوی کی اصل کتاب نہیں ہے نیز ظاہر بیہ ہے کہ طحاوی کی اصل کتاب نہیں ہے نیز ظاہر بیا کہ کہ کہ وہ اپنی تصانیف میں جو اخبار و آثار اور روایات بیش ہے کہ طحاوی کی اصل کتاب اس لئے بھی طویل ہوگی کہ وہ اپنی تصانیف میں جو اخبار و آثار اور روایات بیش کرتے ہیں اپنی اساد سے پیش کرتے ان اسانید کو ہی اختصار کرنے والے نے حذف کیا ہوگا اور یہی عام طور سے ارباب اختصار کیا کرتے ہیں جو صافظ ابن عبد البرکی کتاب ہے۔ اس کی تلخیص دیکھ لیجئے۔

ا مام طحاوی کے مشکل الا ثار کے اختصار کواور اختصار کے اختصار کود کیے لیہئے۔ بہر حال بیتو عام شواہد میں اور ذوقی اشیاء ہیں۔

معصومی صاحب نے ایک دلیل یہ بھی دی ہے کہ جصاص کی تالیفات میں کسی مترجم نے اس اختصار کا ذکر نہیں کیا'' حالا نکہ بیا یک واضح حقیقت ہے کسی مصنف کی تمام تالیفات کا استقصاء یا استیقاء کون کرتا ہے۔ اگر کوئی کرنا بھی چا ہے تو نہیں کرسکتا۔ اس لئے عام طور پر بید دلیل بہت کمزور بھی جاتی ہے کہ '' فلاں مصنف کی تصانیف کی فہرست میں اس کتاب کا ذکر نہیں ہے'۔

بہر حال راقم ایک ایسی دلیل پیش کرتا ہے کہ یقین ہے کہ معصومی صاحب بھی اس سے انکار نہ فرماسکیں گے یہی کتا ہے جسکوخود معصومی صاحب نے آڈٹ کیا ہے اور تعلیقات تحریر فرمائی ہے اس میں ایک اتنی واضح دلیل مل گئ ہے کہ یہ کتا ہا ابو بحر بصاص کی ہے اور اصل کتاب کا اختصار ہے اصل کتاب بنہیں ہے: ملاحظہ فرما ہے کہ یہ کتاب کے صفحہ (۱۰۱) کی عبارت یہ ہے:۔

"في الحلف بالأمانة" ذكر ابوجعفر عن اصحابنا فيمن حلف

بأمانة الله انها ليست بيمين.

ظاہر ہے کہ خودامام طحاوی بھی ایسانہیں فرماسکتے کہ "ذکر ابو جعفر عن اصحابنا" بلکہ اگریہ طحاوی کی عبارت ہوتی تو یوں ہوتی:قال ابو جعفر: قال اصحابنا" آ گے اور سنتے بصاص بیلکھ کراس پر شخاوی کی عبارت ہوتی : تقید فرماتے ہیں:

"قال ابوبكر وليس كذلك الجواب في الاصل: هي يمين

غندهم وقال الشافعي ليست يمين .....الخ

جسکا ترجمہ بیہ ہے کہ ابو بکر کہتا ہے: امام طحاوی نے ائمہ احتاف کی طرف جو بات منسوب کی ہے ہیں جسکی نہیں ہے، بلکہ کتاب الاصل بعنی مبسوط امام محمد میں مذکور ہے کہ بیتم درست ہے اور شرعی نہین ہے البت شافعی کے یہاں میمین نہیں ہے۔

کتاب الاصل مبسوط امام محمد کا دوسرانام ہے اور کتب'' ظاہر روایت' میں شار ہے گویا جصاص نے اعتراض کیا ہے کہ اس مسئلہ میں امام طحاوی کی بینسبت ائمہ حنفیہ کی طرف درست نہیں کیونکہ مبسوط کے اور

اندرا کےخلاف بیان کیاہے۔

یے عبارت اور بیتجیر بالکل صاف دلیل ہے اس دعوے کی کہ یہ کتاب جواختلاف الفقہاء کے نام سے طبع ہور ہی ہے میخضراختلاف الفقہاء ہے اور ابو بحر بصاص رازی کی تالیف ہے۔ طبحاوی کی کتاب نہیں ہے۔ بظاہر معصومی صاحب کی نگاہ اس عبارت پرنہیں پڑی ورنہ کوئی امکان نہیں کہ اس عبارت کو دیم کھرکر وہ صاحب کشف الظنون اور کوثری کے دعوے کی تر وید فرماتے

بہر حال بہتو ایک عمنی بحث و تحقیق ہے۔ جو قطعہ کتاب کا زیور طبع ہے آ راستہ ہو گیا ہے وہ بھی بوی قابل قد رعلمی خدمت ہے دوسرے اجزاء کا بے صبری ہے انتظار ہے ، کاش بیخ تقربھی پوری مل جاتی تو ہمارا بڑا کا م چل جاتا کیونکہ ہمارے سامنے مطبوعات کے ذخیرہ میں کوئی الی کتاب نہیں کہ نقتہاء بلاؤ سفیان توری ، اوزاعی حسن ابن شبر مہ ، ابن الی اپنی وغیرہ کے اقوال و آ راء کے ذکر کا التزام کرتی ہو۔ البتہ شخ کو ترکی کا بیفر مانا کہ: اس کتاب میں انکہ اربعہ وغیرہ کے اقوال کا ذکر ہے : تو ہم اس میں معصومی صاحب کو ترکی کا بیفر مانا کہ: اس کتاب میں انکہ اربعہ وغیرہ کے اقوال کا ذکر ہے : تو ہم اس میں معصومی صاحب کے ساتھ ہیں کہ یہ ہو تو معصومی صاحب کے ساتھ ہیں کہ یہ ہو تو معصومی صاحب نے کہ کا میں کہ یہ ہو تو معصومی صاحب نے کہا تھ ہیں کہ یہ ہو تا کہ نہیں تو اُن حضر است کے اقوال کی زیادہ ضرورت ہے جنگے غدا ہب مدون نہیں ہوئے اور جنگے متبعیں بھی دُنیا ہے اُٹھ گے بعنی تو رتی اوزاعی ابن شبر مدابین ائی لیلی وغیرہ وغیرہ ۔

والتدسجانه ولى التوفيق

كتبه: محمد يوسف بنورى بينات-رجب المرجب١٣٩٢ه

# كتاب الاذ كاروالا دعية



## کیا تعویذ باندهناشرک ہے؟

سوال: میں نے ایک دکان پر کچھ کلمات لکھے ہوئے دیکھے جو درج ذیل ہیں · ''جس نے گلے میں تعویذ اٹکایااس نے شرک کیا''اور ساتھ ہی مذکورہ حدیث کھی تھی:

من تعلق تميمة فقد اشرك "(١) (متداحم)

گذارش ہے کہ بیتے ہے یا غلط یا حدیث مذکور کا کیا درجہ ہے؟ اگر اس کا ذکر کہیں نہ ہوتو بھی درخواست ہے کہ گلے میں تعویڈ پہننا کیساہے؟ جزاک اللہ

سائل: محمشفیق

## الجواسب باست بتعالى

بیصدیت صحیح ہے گراس میں تعویذ ہے مطلق تعویذ مرادنہیں، بلکہ وہ تعویذ مراد ہیں جو جاہلیت کے زمانے میں کئے جاتے تھے اور جو شرکیہ الفاظ پر مشتمل ہوتے تھے بوری صدیث پڑھنے سے میہ مطلب بالکل واضح ہوجا تا ہے چنانچہ صدیث کا ترجمہ رہے:

" دعفرت عقبہ بن عامر جہنی رضی الله عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله سلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں ایک گروہ (بیعت کے لئے) حاضر ہوا، آپ سلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں ایک گروہ (بیعت کے لئے) حاضر ہوا، آپ سلی الله علیہ وسلم نے نوکو بیعت کرلیا اور ایک کو بیعت فر مالیا اور ایک کو بیعت کرلیا اور ایک کو چھوڑ دیا ، فر مایا اس نے تعوید لؤکار کھا ہے ، یہن کر ان صاحب نے ہاتھ ڈالا اور تعوید کوتو ٹر دیا، آپ سلی الله علیہ وسلم نے اس کو بھی بیعت فر مالیا اور فر مایا "مسن تعلق تعوید کوتو ٹر دیا، آپ سلی الله علیہ وسلم نے اس کو بھی بیعت فر مالیا اور فر مایا "مسن تعلق تعدید مقد الشرک" (جس نے تعوید بائد صااس نے شرک کا ارتکاب کیا)۔ (۱)

<sup>(</sup>١) محمع الزوائد -كتاب الطب جاب فيمن يعلق تميمة أو نحوها-١٠٣/٥ ا -ط دار الكتاب العربي.

اس ہے معلوم ہوا کہ یہاں ہرتعویذ مراد نہیں بلکہ جاہلیت کے تعویذ مراد ہیں دورِ جاہلیت میں کائن لوگ شیطانوں کی مدد کے الفاظ ہے لکھا کرتے تھے۔ داللّٰداعلم۔

کتبه: محمد بوسف لدهیانوی بینات-رجب ۱۳۰۸ه

# نقش وتعويذات كاحكم

كيافر ماتے ہيں علمائے وين اس مئلدكے بارے ميں كه:

حضرت مولا نامحمد اشرف علی تفانوی رحمه الله کی مشہور کتاب'' بہشتی زیور'' کے حصہ نہم میں جھاڑ پھونک اور عملیات خاص کے بہت سے نسخے درج ہیں۔ان عملیات خاص میں مختلف آیتیں بطور تعویذ انسانی جسم ، خاص کر پیٹ ناف ' کمراور ران پر باند ہے اور لٹکانے کا ذکر ہے۔

کیا بیمل قرآن کی آیات کی بے حرمتی اور بے جا استعمال نہیں ہے؟ اس سلسلہ میں مزید چند سوالات آب سے عرض ہیں:

ا کیاا حادیث میں مینیں آیا کہ تعویذ لٹکا نایابا ندھناشرک ہے؟اگر قر آنی آیات پرمشمل تعویذ جائز ہےاورشرک نہیں تو پھراییا تعویذ جسم کے س کس حصہ پر جائز ہے؟

۲ ، ہمارے علماء کہتے ہیں کہ قرآنی آیات اور مسنون دعاؤں کے علاوہ جونقش اور نشانات اور ہندے مثلاً ۱۳٬۳۴۰ وغیرہ اور قرآنی الفاظ کے آگے بیجھے اور الث بلٹ کرلکھائی پر شتمل تعویذ ناجائز ہمنوع اور حرام ہیں۔ حالانکہ ''بہشتی زیور'' کے مختلف صفحات پراس فتم کے تعویذوں کی ترغیب دی گئی ہے۔

آپ کی مہولت کی خاطر ایسے تعویذات کے حوالہ جات جو' دبہتی زیور' کے نویں جھے میں بیان ہوئے جیں' ان کی فہرست اور اشارات کا ایک الگ ورق خط کے ساتھ منسلک ہے۔ براہ کرم جلدی جواب دیجئے گا۔ فقط والسلام

سائل خالدشجاع

## الجواسب باستسمرتعالي

واضح رہے کہ جو شخص بھی اس دنیا میں آیا اس نے ایک ندایک دن موت کا مزہ چکھ کر دوسرے جہان آخرت کو یقیناً جاتا ہے۔اس دنیا میں بھی ہماری پچھ ضروریات میں الیکن میددنیا ہمارااصلی گھرنہیں میرتو مسافر خانہ ہے ونیا اور آخرت کے درمیانی بارڈر کا نام موت ہے اس سے اس طرف دنیا اور اس طرف آخرت ہے۔ہم نے چونکہ دنیا وآخرت دونوں کی ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں اس کے لئے پچھ کام ہم موت سے پہلے زندگی کے نفع ونقصان کے لئے کرتے ہیں ان کاموں کو دنیا کے کام کہا جاتا ہے۔

جوکام ہم موت کے بعد آخرت کی زندگی کے بناؤیا بگاڑ کے لئے کرتے ہیں ان کودین کے کام کہا جاتا ہے: مثلاً ہم نماز روزہ 'مجے زکوۃ اور جہادوغیرہ کرتے ہیں تا کہ آخرت کا گھر آباد ہوجائے اس لیے ان کو دین کا کام کہا جاتا ہے اور انکے احکام کو دینی احکام کہا جاتا ہے اور دینی احکام کا چار دلیلوں میں ہے کسی دلیل سے ٹابت ہوتا ضروری ہے۔

ہم بخار کے لئے دوا کھاتے ہیں، بخار کے لئے دم کرواتے ہیں یا بخار کے لئے تعویذ لیتے ہیں انکا

نفع دنقصان موت سے پہلے کی زندگی ہے متعلق ہے، اس لئے کہ بیسب دنیوی طریق علاج ہیں جس طرح

بخار کی دوا کے لئے نسخ اجز اءاوراوزان ، طریقہ استعمال اور پر ہیز وغیر وامور کا دلائل اربعہ میں کسی ہے انکی

مکمل تفصیلات کا مذکور ہونا ضروری نہیں ، (البتہ امور آخرت میں تفصیلات کا ادلہ اربعہ میں مذکور ہونا ضروری ہے ) اسی طرح بخار کے بعض دم اور تعویذ کا بھی قرآن وحدیث میں مذکور ہونا ضروری نہیں ہے۔

ای طرح بعض یاریوں کی دواؤں کا ذکر بعض احادیث میں ملتا ہے کیکن بہت کی بیاریوں اور دواؤں کا ذکر نہیں ملتا ہے کین بہت کی بیاریوں اور دواؤں کا ذکر نہیں ملتا ہا ہی طرح بعض ' دم' احادیث میں فذکور ہیں اور بعض ' دم' احادیث میں فذکور نہیں میں اور بعض ' دم' احادیث میں فذکور نہیں کرواتا کہ بیل صراط ہے آسانی ہے گذرجائے میاس کے دم نہیں کرواتا کہ بیل صراط ہے آسانی ہے گذرجائے نہاں کے تعوید مانگتا ہو۔ ساس کے تعوید لیتا ہے کہ منکر کئیر کے سوالات کا جواب آسان ہوجائے یا دوز خ سے جینے کا تعوید مانگتا ہو۔ خاس کے خوش دیوی طریق علاج ہیں' اور دیوی امور کے بارے میں جناب نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا:

" انتم اعلم بامر دنیا کم"(۱)

دولینی تم لوگ دینوی امور میں این تجربه کی وجہ سے زیادہ جانے والے ہو

<sup>(</sup>١)الصحيح لمسلم - كتاب الفصائل -باب وجوب امثال ما قاله شرعا الخ-٢٦٣/٢.

اسی کے متعلق امام نو وگ فرماتے ہیں:

''امورمعاش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے مبارک دومروں کی طرح
ہے'اں لئے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ معارف آخرت کی طرف ہے'۔
مقصد رہے کہ تعویڈ ات اور دم وغیرہ کو محض طریقہ علاج کے پس منظر میں دیکھنا چاہئے اور دم و
تعویڈ ات وغیرہ کو دنیوی بیاریوں کے دنیوی علاج کی مانند سمجھنا لازی ہے' اس بات کو اپنا اصل اور
مبداُ بحث بناتے ہوئے اب اینے سوالات کے جواب ملاحظ فرما کیں:

ا جوتعویذات قرآنی آیوں اور اساء حسنی اور دوسرے تابت شدہ اور او پرمشمل ہوں ان کو تعویذ بنا کر باندھنا اور لڑکا ناشرک نہیں بلکہ جائز ہے۔ کیونکہ اس کی حیثیت محض ایک و نیوی طریقہ علاج کی ہے۔ جبیا کہ ' فقاویٰ شامی' میں ہے:

"ولا بأس بالمعاذات اذا كتب فيها القرآن او اسماء الله

تعالی" الخوا) اوردوسری جگہہے:

"او یکتب فی ورق و یعلق علیه او فی طست و یغسل و یسقی
وعن النبی صلی الله علیه و سلم انه کان یعو ذنفسه و قال دضی الله عنه:
وعلی الجواز عمل الناس الیوم و به و ددت الاثار "النح (۱)
دم اور تعویذشرک نبیس بلکه جائزی اورای پراجماع ہے۔ البتہ دم اور تعویذ کے لئے تین شرطوں کا
تحقق لازی ہے اگروہ تین شرطیس مفقو د بوجا کیس تو پھراس کے عدم جواز میں کوئی شک وشبہ بیس مطلقاً دم اور
تعویذ کوشرک کہما غلط ہے۔ وہشرا نظریہ ہیں:

آبعویذات الله کالم یعن قرآن کریم ہے ہوں یا اللہ کے اسماء وصفات ہے ہول۔
 عربی زبان میں ہوں اور اگر کسی مجمی زبان میں ہوں تو اسکے الفاظ کے معانی معلوم ہوں۔

<sup>(</sup>١) رد المحتار -كتاب الحظر والإباحة-فصل في اللبس-٢٦٣/٢-ط: ايج ايم سعيد.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق.

س دم کرنے اور کرانے والا دونوں پیاعتقا در کھتے ہوں کہ دم اور تعویذ میں بذاتہ کوئی تا ثیر نہیں بلکہ مؤثر حقیق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ بیدم اور تعویذ صرف سبب اور ذریعہ ہیں۔ جیسا کہ '' فتح الباری'' میں ہے:

اورمسلم شریف میں ہے کہ جس دم اورتعویذ میں شرک نہ ہووہ جائز ہے اس میں ممانعت نبیں۔جیسا کے فرماتے ہیں :

"لابأس بالرقى مالم يكن شركا....."(٢)

مذكوره شرائط كرماته وم اورتعويذ كرجواز پرچارول ائم متفق بي ، جيماك "كتاب الا ثار " بيل بي : "قال محمد: وبه نأاخذ إذا كان من ذكر الله أو من كتاب الله وهو قول أبى حنيفة " (")

اور بخاری کے حاشیہ میں ہے:

"فيه جواز الرقية وبه قالت الائمة الاربعة وفيه جواز اخذ الاجرة".....الخرس

(۱) فتح البارى شوح صحيح البخارى - كتاب الطب -باب الرقى - ١٩٥٠١- رقم الحديث: ٥٤٢٥- رقم الباب: ٣٢-ط: رئامة ادارات البحوث العلمية .

(٢)الصحيح لمسلم -كتاب السلام -باب استحباب الرقية من العين والنملة -٢٢٢/٢-ط.قديمي

(٣) كتباب الاثبار لللإمنام الأعظم أبي حنيفة نعمان بن ثابت -كتاب الحظر والاباحة-باب الرقية من العين
 والاكتواء -رقم الحديث:٨٨٨ - ٢١ - ٢١ -ط: دار الحديث ملتان .

(٣) حاشية البخاري لأحمد على السهار نفوري - كتاب الاجارة -باب يعطى في الرقية - ١ - ٣ - ٣ - حاشية: ٨

متعدداسلان سے دم کرنا اور تعویز لکھنا ٹابت ہے۔

حضرت عبدالله بن عمرة كاتعويذ لكه كردينا ثابت ہے۔(١)

حضرت عبد الله بن عبال بنج كى بيدائش كے لئے دو آيات قر آنى لكھ كر ديتے تھے ملاحظم ہومصنف ابن الى شيبه(۲)

سیدہ عائشہ صدیقہ اس بات کومنع نہیں فر ماتی تھی کہ پانی کوتعویذ میں ملا کر اس پانی کو مریض پر حچٹر کا جائے ، ملاحظہ ہو: مصنف ابن ابی شیبہ (۳)

یہاں تک کہ ابن صلاح سے جب میدوریافت کیا گیا کہ: کیا حیوانات کو بھی نظر آلتی ہے؟ اگر ایسا ہے تواسکے لئے جائز تعویذ قرآنی کا کیا تھم ہے؟

انہوں نے فرمایا کہ: ہاں جانوروں کو بھی نظر آئی ہے اور ایکے لئے قرآنی تعویذ جائز ہے اور مکروہ ہیں ہے بلکہ اسکاترک مختار ہے۔ (تجلیات صفدر) (۴)

غرضیکہ مذکورہ شروط پائے جانے کے دفت جائز دم اور جائز تعویذ جائز ہے، جیسے جائز علاج جائز ہے اور ناجائز علاج مائز سے اور ناجائز علاج ناجائز ہے۔

جب بیہ بات واضح ہوگی کہ تعویز ات وغیرہ بطورعلاج کے لئکائے جاتے ہیں ، تو ظاہری بات ہے انسان کے جس حصہ اور عضو میں تکلیف ہوگی اسی حصہ اور عضو میں وہ تعویز بطور علاج ودوا کے با ندھا جائےگا،

' اوراس طرح با ندھنا جائز ہے ، اور یہی تعویز وغیرہ اگر کپڑے یا چڑے میں لپٹا ہوا ہوتو اسے تاف ران اور جسم کے سی بھی دوسرے جصے میں با ندھنے ہے اسکی ابانت نہیں ہوتی جیسا کہ انسان کے جسم کے کسی بھی حصے میں اگر درد ہو اوراس پر کچھ پڑھ کر پھوتک دینے ہے اسکی ابانت نہیں ہوتی جیسا کہ انسان کے جسم کے کسی بھی اگر درد ہو اوراس پر کچھ پڑھ کر پھوتک دینے ہے اسکی ابانت نہیں ہوتی ہوتی ، تو اسی طرح قرآنی آیات کو اگر بطور علاج کے باندھا جائے تو اسکی ابانت نہیں ہوگی ۔ البتہ کپڑے یا چڑے میں لیسٹے بغیر تعویز کوران

<sup>(</sup>١) مصنف ابن ابي شيبة - كتاب الطب -فصل من رخص في تعليق التعاويذ - ١٨ ٩ ٣-رقم الحديث: ٩٨ ٥٩٥.

<sup>(</sup>٢) مصنف ابر ابي شيبة - كتاب الطب -فصل في الرخصة في القرآن يكتب -٢٧٨ - الحديث: ٣٥٥٩.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق -٢٨/٨-رقم الحديث ٢٥٢٠.

<sup>(</sup>٣) تجليات صفدر -تعويذات كے متعلق ايك كتاب يرتبعره -تعويذات برائے حيوانات -٣٠٥٥ - ط جمعية اشاعة

وغیرہ کے قریب باندھنا درست نہیں ہے، اس لئے کہ اس صورت میں قر آن کریم کی اہانت لازم آتی ہے۔ جیسا کہ ' فقاوی شامی' میں ہے:

"ولا بأس بان يشد المجنب والحائض التعاويذ على العضد إذا كانت ملفوفة" (١)

لہٰذا'' بہنتی زیور''میں حضرت مولانا محمد اشرف علی تھ نوی نے جوتعویذات ران اور ناف پر باند ھنے کے سئے لکھے ہیں'ان تعویذات کو کیڑے یا چڑے میں لیبیٹ کر باند ھنے سے قرآن کریم کی اہانت نہیں ہوتی ، جکہ جائز ہے'اس لئے کہ میحض بطور دواء وعلاج کے ہے۔

۲ جوتعویذات نقتوں وہندس کی صورت میں لکھے جوتے ہیں اگروہ بندے اور نقتے ایسے ہیں جو کہ قر آن کریم کی آیات اور مسنون دعاؤں کے علاوہ کے ہندسے ہیں تو وہ ناج کز ہیں ان کا ہاندھنااور کھن درست نہیں ہے۔ البتہ وہ بند ہو فغیرہ ایسے ہیں جو کہ قر آنی آیات اور مسنون دع وُں وغیرہ کے ہیں تو ان بندسوں والے تعویذوں کے جائز ہونے میں کوئی شک وشبہ نہیں ہے اس لئے کہ وہ قر آئی آیات اور وع وُں پردلالت کررہے ہیں۔ دراصل اکا ہرین نے عوام کی سہولت کے لئے میطریقہ اختیار کیا ہے کیونکہ قر آن کریم کی آیت کو بلا وضو اور نا پاکی کی صورت میں چھونا جائز نہیں ہے جبکہ ان حالات میں انکے ہندسوں اور نقشوں کوچھونا جائز رہے گا۔

حاصل یہ ہے کہ جائز تعویذات کے نقش اور ہند سے جائز ،اور ناج ئز کے ناجائز بین اور اکابرین اور اکابرین نے آیات کے نقش اور ہندسوں میں تا ثیر واثر ہونے پراپنے تجربات کو ذکر کیا ہے اور اس میں علاج والی تا ثیر موجود ہونے کی صراحت کی ہے ہذا جائز تعویذات کے نقش وہندسوں کے عدم جواز کی کوئی وجہ ہیں ہے۔ جیبا کہ 'فقاوی شامی' میں ہے:

"اقول الذي رايته في المجتبى: التميمة المكروهة ما كان بغير القرآن ولا باس بالمعاذات اذا كتب فيها القرآن او اسماء

<sup>(</sup>١)ود المحتار -كتاب الحظر والإباحة -فصل في اللس-٣٦٣/٦-ط ايج ايم سعيد

الله تعالى و يقال رقاه الراقى رقيا إذا عوده ونفث في عوذته قالوا وإنما تكره العوذة إذا كانت بغير لسان العرب ولا يدرى ماهو ولعله يدخله سحر أو كفر أو غير ذلك اما ما كان من القرآن أو شئى من الدعوات فلا بأس به ..... "الخرا)

اور قر آن کریم کے الفاظ کو آگے پیچھے اور اُلٹ ملیٹ کرلکھنا خلاف سنت اور ناج کز ہے اور الیک لکھائی پرمشتمل تعویذ بھی خلاف سنت اور نا جا کز ہے۔جبیرا که 'الانقان فی علوم القرآن' میں ہے:

"وقال البيهقى فى شعب الايمان من يكتب مصحفا فينبغى ان يحافظ على الهجاء الذى كتبوا به تلك المصاحف ولا يخالفهم فيه ولا يغير مما كتبوه شيئا قانهم كانوا اكثر علما واصدق قلبا ولسانا واعظم امانة منا فلا ينبغى ان نظن بانفسنا استدراكا عليهم الخ (٢)

البتۃ اگر بیاری السی ہوکہ اس کا کوئی علاج نہ ہوا ورکوئی دوا نہ ہوا وراس کا علاج سوائے اس قتم کے اور کوئی نہ ہوتو بھر بحالت مجبوری جب کوئی اور کوئی نہ ہوتو بھر بحالت مجبوری جب کوئی داہ نہ ہوتو جرام چیز کے ساتھ علاج کراتا ہوئز ہے اور اس پرمحمول ہے جو بچھ کہ حضرت مولا نامحمہ اشرف علی تھا تو گئے گئے اس موقع پر بہتی زیور جس لکھا ہے۔

الجواب صحیح الجواب صحیح کتبه عمر عبدالجید دین پوری محمشین عارف رشیداحد سندهی

بینات-صفر۱۳۲۳اه

<sup>(</sup>١) المرجع السابق.

 <sup>(</sup>۲) الاتقال في علوم القرآل للإمام حلال الدين السيوطي الوع السادس والسبعون في موسوم الخط
 وآداب كتابته فصل القاعدة العربية -۲۷/۲ ا ط سهيل اكيلمي لاهور

## سونے جاندی کا تعویذ

سوال. بچوں کیسئے تعویذ لیا جاتا ہے اس کوسونے جاند کے کے تعویذ میں ڈال کر بچوں کو پہنایا جائز ہے یا نہیں؟

### الجواسب باسسبه تعالي

یہاں دومسئے بھے لیجے ایک یہ کہ سونے چا ندی کوبطور زبور کے پہنناعور توں کے لئے جائز ہے اور مردوں کیلئے حرام (البتة مردساڑھے تین ماشے سے کم وزن کی چا ندی کی انگوشی پہن سکتے ہیں )(۱) کیکن سونے جا ندی کو برتن کی حیثیت سے استعال کرنانہ مردوں کو حلال ہے نہ ورتوں کو مثلا چا ندی کے جمیجے یا سلائی استعال کرنانہ مردوں کو حلال ہے نہ ورتوں کو مثلا چا ندی کے جمیجے یا سلائی استعال کرنا۔(۱)

تعویذ کے لئے جوسونا جاندی استعال کی جائے گی اس کا تھم زیور کانبیں بلکہ استعال کے برتن کا ہے اس کئے بینہ مردوں کے لئے جائز ہے اور نہ مورتوں کے لئے۔

دوسرامسکہ بیہ ہے کہ جو چیز ہڑوں کے لئے حلال نہیں اس کا چھوٹے بچوں کواستعال کرانا بھی جائز نہیں ،اس لئے بچوں اور بچیوں کے سونے چاندی کے تعویذ استعال کرانا جائز نہیں ہوگا۔ (۳) کتبہ: محمد یوسف لدھیا توی بینات-ریج ال انی 1894ھ

<sup>(</sup>۱)الفتاوي الهندية -كتاب الكراهية- باب العاشر في استعمال الذهب والفضة -٣٣٥/٥- مكتبه رشيدية كوئته . ونصه :"والتختم بالذهب حرام ثم الخاتم من الفضة انما يجوز للرجال الخ"

<sup>(</sup>٢) الفتاوى الهندية - كتاب الكراهية - باب العاشر -٣٣٣/٥ مكتبة رشيديه كوئثه. ونصه: "يكره الفتاوى الهندية كوئثه. ونصه: "يكره الأكل والشرب والادهان والتطيب في انية الذهب والقضة للرجال والصبيان والنساء الخ".

<sup>(</sup>٣) رد المحتار على الدر المختار -مطلب في احكام المسجد - ١ / ١٥٥٠.

## دم اورتعویذات کی شرعی حیثیت 🕦

زمانہ جونی جول دور نبوت سے بعید ہوتا جارہا ہے۔ اسلام کے نام پرکنی فتنے جنم لے رہے ہیں۔

یہ سب پچھ کما ب وسنت کی نورانی تعلیمات سے دوری اورسلف صالحین کے نقش قدم کے ترک کا خمیاز ہ

ہے۔ اسکے علاوہ یہ وجہ بھی ہے کہ ایک شخص نظریہ پہلے قائم کر لیتا ہے۔ اور پھرائی نظریہ کے تحت کتاب وسنت
سے دلائل کشید کرتا ہے اورلوگوں سے کہتا ہے کہ یہ کتاب وسنت ہے جو میں پیش کررہا ہوں۔

اب اگراس سے کہاجا تا ہے کہ بینظر بیہ جوتم پیش کررہے ہواور اسکو کتاب وسنت کامفہوم بتارہے ہو۔ سلف صالحین نے تو اسکے خلاف لکھا ہے۔ کیا انہوں نے کتاب وسنت کونیس سمجھا تھا؟ اور کیا بید دلائل انکی دورس نگاہوں سے تو کسل سے تو کہا جا تا ہے کہ جی ہاں! انہوں نے لکھا تو ہے مگراس سے شرک کا وروازہ کھاتا ہے۔ معاذ اللہ معاذ اللہ یا کہا جا تا ہے کہ ان کا کھا ہوائیس بلکہ بیتو باغیوں کا کھا ہوا۔۔

تو حاصل میہ ہوا کہ نظر میہ بہی میچے ہے جو میں پیش کر رہا ہوں۔ اور یہی وحی اللی کا منشاء ومفہوم ہے۔ یہ چیز ایک مستقل فتنہ کی بنیا دبن جاتی ہے۔ ہمیں کتاب وسنت کی روشن میں ہی نظر میہ قائم کرتا چاہئے۔ کہ جس پر سلف صالحین کے قدموں کے نشانات بھی موجود ہوں نہ میہ کہ ہم نظریہ پہلے قائم کرلیں اور پھر کتاب وسنت کو اسکے مطابق ڈھالیں۔

اسی مرض کے مریضوں کو حضرت عمر بن العزیز رحمۃ اللّٰدعلیہ نے جو پچھارشادفر مایا وہ بھی یا در کھنے کے قابل ہے کہ بعض لوگوں نے تقدیر کا انکار کیا اور اس انکار پر کتاب اللّہ ہے استدلال کیا۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ:

"ولئن قلتم لم أنزل الله اية كنذا ولم قال كنذا لقدقروًا منه ماقرأتم وعلموا من تأويله ما جهلتم". (٢)

<sup>(</sup>۱) مضمون بیتات مس مسائل واحکام کے عوان کے تحت شائل نبیس موالیکن اہمیت کے پیش نظر شائل اشاعت کیا جارہا ہے۔ (۲) سنن أبي داؤد - كتاب السنة-باب في لزوم السنة - ۲۳۳۷ - ط: مير محمد كتب خانه

"اوراً گرتم یہ کہوکدا بقد تعالیٰ نے فلاں آیت کیوں نازل فرمائی ہے (جس سے نقد برکا انکار ثابت ہور ہاہے) اور القد تعالی نے اس طرح کیوں فرمایا ہے؟ تو بلاشبہ قرآن کریم کی یہ آیتیں اور مضمون سلف صالحین نے بھی پڑھا ہے جبیبا کہ تم پڑھتے ہوگروہ اسکا مطلب بجھ گئے اور تم نہ بجھ سکے۔

مرادواضح ہے کہ قرآن کریم کی ان آیات ہے اگر تمہیں غذیر کا انکار معلوم ہوتا ہے ۔ تو یہی قرآن کریم اوراسکی آیات حفرات سلف صالحین کے سامنے بھی تو تھیں ۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ ان کوان آیات سے نفی معلوم نہ ہوئی اور تہیں معلوم ہوئی ۔ کیسے باور کیا جائے کہ تم ان آیات کی تبدتک رسائی حاصل کر گئے اور ان پر بھتے ہو پر ریدراز منکشف نہ ہوسکا اسکا مطلب بجز اسکے اور کیا ہوسکتا ہے ۔ کہ اگر چہتم قرآن کریم کی آیات پڑھتے ہو لیکن انکا مطلب نہیں سیجھتے اور ٹھوکر کھا جاتے ہو۔ اور حضرات سلف صالحین انکی تبدیک پہنچ گئے ۔ تو انہی کے دامن سے وابستہ رہنا ضروری اور کا میانی کی چائی ہے ۔ اور اس سے اعراض کرنا خطرہ کا الارم ہے ۔ اور پھر جہبورامت اور اکثریت کا خطا ہے محفوظ رہنا نصوص ہے تابت ہے ۔ ایک دو کی غیر معصوم رائے ایک مقد بلیمیں کیا وقعت رکھتی ہے؟ علامہ اقبال مرحوم نے کیا انتہا فرمایا ہے:

فردقائم ربط ملت ہے ہے تنہا کھیس

اسلے قرآن کریم کی ہرآیت اور ہر حدیث کا مطلب بیجھنے کے لئے حصرات سلف صالحین کا دامن تھ مناضر وری ہے اور بہی نجات کا راستہ ہے۔اور علامہ ابن عبد البادی رقمطر از ہیں:

"ولا يجوز احداث تاويل في اية وسنة لم يكن على عهد السلف ولا عرفوه ولا بينوه للامة فان هذا يتضمن افهم جهلوا الحق في هذا وضلوا عنه واهتدى اليه هذا المعترض المستاخر فكيف اذا كان التاويل يخالف تاويلهم ويناقضه وبطلان هذا التاويل اظهر من ان يطنب في وده".(1)

<sup>(</sup>۱) الصادم المنكى بحوالة سكين الصدور - في حضرت مواه تامجر سرفراز خان صفدر باب بفتم عندالقبر ساع ك بارب بين علماء اسلام كا فظرييس ٣٨٩ ـ ط يصفدريه كوجرا تواله طبع وجم -

"اور جائز نبیں کہ سی آیت یا صدیث کا کوئی ایسامعنی اور تاویل کی جائے ، جو حضرات سلف کے زمانے میں نہ کی تئی ہو، اور نہ انہوں نے وہ تاویل ہیں جو ہواور نہ امت کے سامنے بیان کی ہو کیونکہ بیاس بات کوششمن ہے کہ سلف اس میں جن سے جاہل رہ اور اس سے بہک گئے۔ اور یہ بیچھے آنے والے معترض اسکی تہہ کو پہنچ گیا، اور خصوصاً جب کہ متا خرکی تاویل سلف کی تاویل کے خلاف اسکے برعس ہو، پھر وہ کیونکر قبول کی جاسکتی ہے۔ اور اس تاویل کا بطلان ایسا ظاہر ہے کہ اسکے رو کے لئے کسی بسط کی ضرورت ہی نہیں "۔

امام ربانی حضرت مجد والف ٹائی ایک مقام پرارشا وفر ماتے ہیں:

"سعادت آثار بر ماوشالازم است سحج عقائد بمقتضاء تباب وسنت برنجیکه علاء ابل حق شکرالقدتی لی سعیهم از کتاب وسنت آل عقائدرافیمیده اندواز آنجااخذ کرده چفهمیدن ماؤشاز حیز اعتبار ساقط است اگر موافق افیها مای بزر وارال نباشدزیرا که برمبتدع وضال احکام باطله خودرااز کتاب وسنت مے فیمد روز آنجا خذمی نماید"۔ (۱) ترجمہ "اماع بخت! کتاب وسنت کے موافق عقائد کا صحح کرتا ہم اور تم پر لازم ہے۔ لیکن جس طرح علاء حق نے کتاب وسنت سے عقائد کو سمجھا ہے اور اخذ کرتا ہے اور اخذ کی اعتبار کی اعتبار

تواس کے فہم سلف ایک معیاراور کسوٹی ہے۔ فہم سلف کے خلاف قرآن وسنت سے نتائج اخذ کرنا ایک نہا بت خطرناک اور مہلک راستہ ہے۔ یہی راستہ جناب ڈاکٹر مسعود الدین صاحب عثانی نے اختیار کررکھا ہے۔اورا نکابہت سالٹر بچرمنظر عام پرآچکا ہے۔

<sup>(</sup>۱) مکتوبات امام ربانی حضرت مجد دالف تانی نشیخ احمد سر ہندی - کمتوب صد وینجاہ وبنفتم -ص۳۳ -حصد سوم - وفتر اول -ط: باعثمام لالہ امراراحمد خان \_ ۱۳۰۰ کارڈن ایسٹ - کراچی \_

اس وفت ہمارے مدنظر انکا ایک چھوٹا سا رسالہ'' تعویذ گنڈ اکرنا شرک ہے''۔جس میں ڈ اکٹر صاحب نے ہرتنم کے دم وتعویذ کوشرک کہاہے۔ چنانچہ لکھتے ہیں :

''کیابی حدیث بیل بتاتی کہ برسم کا تعویذ تاجا کزے ، ورنہ نبی سکی القد علیہ وسلم کم یہ تو ضرور در ریافت فرمالیتے کہ یہ تعویذ جوتم نے لئکایا ہے اس میں قرآن تو نہیں لکھا ہوا ہے۔ اساء البی تو نہیں ۔ مطلق تعویذ دیکھ کرآپ کا بیعت نہ کرنا بیٹا بت نہیں کرتا کہ آج کے فن دینداری کے ماہر اپنے کاروبار کے لئے جو مختلف عذر پیش کرتے ہیں وہ سارے کے ماہر اپنے کاروبار کے لئے جو مختلف عذر پیش کرتے ہیں وہ سارے کے سارے عذر ہائے لنگ کے علاوہ کھی ہیں'۔ (تعویذ گنڈ اشرک ہے ہے س)۔

بیریمارس فراکٹر صاحب کی فہم ناقص پر دلالت کرتے ہیں۔ ایک صدیث کوسامنے رکھ کراس پر فیصلہ نہیں دیا جاسکتا۔ بلکہ پورے ذخیرہ حدیث کو مدنظر رکھنا چاہئے۔ جب دم یا تعویذ آیات قرآنیہ اور ادعیہ داذ کا رمسنونہ کے ساتھ ہوتو اسکے جواز ہیں کوئی شہبیں۔علامہ نو وی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

"وقد مقلوا الإجماع على جواز الرقى بالأيات وأذكار الله تعالى". (1)

"الله كذكراورآيات كساتهوم كجواز پراجماع منقول بـئـ ـ والله تعالى " الله كذكراورآيات كساتهوم كجواز پراجماع منقول بـئ و بالله على والدين و الله عليه والله و

"عن عوف بن مالك الا شجعى قال كنا نرقى فى الجاهلية فقل الما يكن عوف بن مالك الا شجعى قال كنا نرقى فى الجاهلية فقل الما يكن الله كيف ترى فى ذلك فقال أعرضوا على رقاكم لابأس بالرقى مالم يكن فيه شرك". (٢)

" و عوف بن ما لک کہتے ہیں ہم دور جاہلیت میں دم کرتے ہے۔ ہم نے آپ سلی اللہ علیہ و سلی اللہ علیہ و سلم کی خدمت میں عرض کیا حضرت! اسکے متعلق کیا ارشاد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا حضرت! اسکے متعلق کیا ارشاد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اپنے دم مجھ پر پیش کرو۔ جب ان میں شرک نہ ہو۔ تو ایسے

<sup>(</sup>۱) شرح مسلم للنووي - كتاب السلام - باب الطب والمرض والرقى - ۲ ، ۹ / ۲ - ط: قديمي (۲) الصحيح لمسلم - كتاب السلام - باب استحباب الرقية من العين - ۲۲۳/۲ - ط: قديمي

دم میں کوئی حرج نہیں''۔

تومعلوم بیہوا کہ جس دم یا تعویذ میں شرکیہالفاظ ہوں۔غیراللّٰدکی پکار ہوا ایسادم یا تعویذ قطعاً نا جائز ہے۔اور آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم کی نہی ایسے دم یا تعویذ کے متعلق ہے۔جیسا کہ علامہ نو وی رحمۃ اللّٰدعلیہ فر ماتے ہیں .

"المراد بها الرقى التي هي من كلام الكفار والرقى المجهولة والتي بغير العربية وما لا يعرف معناها فهذه مذمومة لاحتمال ان معناها كفراوقريب منه او مكروهة". (١)

''جودم ممنوع ہیں۔ وہ جو کلام کفار سے ہوں۔ مجبول ہوں۔ غیرع لی ہیں ہوں۔ ہوں۔ میرع لی ہیں ہوں۔ ہوں۔ میرع لی ہیں ہوں جن کامعنی نہ سمجھا جاتا ہو۔ ایسے دم ندموم ہیں۔ ہوسکتا ہے کہ ان کامعنی کفریہ ہویا قریب کفر کے ہویا مکروہ ہو''۔

تواليده م جوآيات واذكاربارى تعالى كساته مون الحكم تعلق چندروايات ملاحظهون: "عن عائشة رضى الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله

عليه وسلم اذا مرض احد من اهله نفث عليه بالمعوذات فلما مرض مرضه الذي مات فيه جعلت انفث عليه وامسحه بيد نفسه لانها كانت اعظم بركة من يدى". (٢)

''حضرت عائشہ ماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے جب
کوئی بیار ہوتا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم معو ذات پڑھ کراس پر پھو تکتے ہے۔ بس جب
آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیار ہوئے جس بیاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، تو
معو ذات پڑھ کر میں آپ کے ہاتھ پر پھو تی ۔ اور آپ کے ہاتھ کو آپ کے جسم پر
پھیرتی ۔ کیونکہ آپ کا ہاتھ برکت میں میر سے ہاتھ سے زیادہ عظیم تھا''۔

<sup>(</sup>۱) شرح مسلم للنووي -كتاب السلام -باب الطب والموض والرقى -۲ ۱۹/۲-ط: قديمي (۲) الصحيح لمسلم -كتاب السلام -باب استحباب رقية المريض -۲۲۲/۲.

"عس عائشة رضى الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنى أن أسترقى من العين". (١)

عليه وسلم يأمرنى أن أسترقى من العين". (١)

" حضرت عا كَثَرُّرُ ما تَى بِين كهرسول التصلى التعليه وسلم مجهي عَمَّم قرمات عند كرول" كه بين نظر بدك اثر حق ب حبيها كه ارشا و كرامى ب:

"عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبوهويرة عن رسول
الله صلى الله عليه وسلم قال: والعين حق". (٢)

" " هام بن منبه كت بي بميل حضرت ابو بررية في رسول التصلى الله عليه
وسلم عيان كيا-كة ب فرمايا فظر بدن بي "

"والعين حق لامعنى ان لها تاثيرا بل بمعنى انها سبب عادى كسائر الاسباب العادية بخلق الله تعالى عند نظر العائن الى شئى واعجابه بما شاء من الم اوهلكة كذا قال العلامة السند هى الحنفى في شرح ابى داؤد". (م)

''اعین حق کا میمعنی نہیں کہ اس میں تا ثیر ہے بلکہ معنی ہیں ہے کہ میہ بھی باتی اسباب کی طرف دیکھتا ہے اور خوش اسباب کی طرف دیکھتا ہے اور خوش ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس چیز میں تکلیف یا ہلا کت بیدا کر دیتا ہے''۔

(۵) قال ابو الزبير : وسمعت جابر بن عبد الله يقول: لدغت رجلاً منا
 عقرب ونحن حلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل:

<sup>(</sup>١) الصحيح لمسلم -كتاب السلام -باب استحباب الرقية من العين والنملة الخ - ٢٢٣/٢ - ط قليمي

<sup>(</sup>٢)سن أبي داؤد -كتاب الطب -باب ماجاء في العين -١/٢ ا ٥٣ -ط: ميرمحمد كتب

<sup>(</sup>٣) حاشية سنن أبي داؤد كتاب الطب -جاب ماجاء في العين -١٠/ ١٥٣ - ١٠ طرية - ١ - ط: ميرمحمد

یا رسول الله اُرقی ،قال : من استطاع منکم ان ینفع اخاه فلیفعل"، (۱)

''ابوز بیر کہتے ہیں کہ ہیں نے جابر بن عبداللہ نے سنا۔انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلے میں ہوئے تھے کہ ہم میں ہے ایک آ دمی کو بچھو نے وسلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم میں ہے ایک آ دمی کو بچھو نے وسل اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم میں ایک آ دمی نے کہا کہ حضرت میں دم کروں؟ آپ نے فرمایا کہتم میں سے جو شخص اپنے بھی کی کوفع پہنچانے کی طافت رکھتا ہے۔تو دم کرے'۔

تو معلوم ہوا کہ لوگوں کونفع پہنچانے کے لئے دم یا تعویذ جوقر آن اور اذکار باری تعالیٰ کے ساتھ ہوجا ئز ہے۔تو یہاں ڈا مٹر صاحب ہے الزامی طور پر پوچھا جا سکتا ہے کہ یہاں رسول القد صلی المتدعلیہ وسلم کم از کم یہ تو ضرور دریافت کر لیتے۔ کہ جو دم تم کرو گے وہ قرآن اور اسائے اللی کے علاوہ تو نہیں ہوگا؟ لیکن رسول اللہ صلی القدعلیہ وسلم نے دریافت نہیں فرمایا بلکہ مطلق اجازت وے دی۔

تو ڈاکٹر صاحب کو بھھنا چاہئے کہ ایک صدیث کامفہوم تعین کرنے کے لئے دوسری صدیث پرنظر رکھنا ضروری ہے۔ تو آپ کے پاس بیٹھنے والا اور اجازت طلب کرنے والا مخص بہلے بیمسئلہ بھے چکا ہوگا۔ کہ دم آیات اور اذکار باری تعالیٰ کے علاوہ شرکیہ الفاظ پر مشتمل جا تر نہیں بلکہ حرام اور شرک ہے۔ اس لئے آپ نے استنقسار نہیں فرمایا۔ واللہ اعلم۔

ڈاکٹر صاحب کواپنی مندرجہ ذیل عبارت پر بنظر انصاف غور کرنا چاہئے۔
''میہ جو کہا جاتا ہے کہ بعض صحابہ بھی ان تعویذ وں کو جائز سیجھتے تھے۔ جن بیس
قرآن یا اسماء القد تعالٰی کی صفات تکھی ہوئی ہوتی تھیں صحیح نہیں ۔ اور اس سلسلہ بیس عمر
رضی اللہ عنہ عبدالقد بن عمر و بن العاص اور عائشہ کانام پیش کیا جانا صرح ظلم ہے''۔
اگر ڈاکٹر صاحب ہمارے ان دلائل پرغور فرماویں تو ڈاکٹر صاحب کا صرح ظلم کہنا خود ہی صرح ظلم
ہے۔ جب زبان سے آیات واذکا رکا پڑھنا اور پڑھ کر دوسرے پر پھونک مارنا جائز ثابت ہوگیا۔ تو آگر اسکولکھ

<sup>(</sup>١) الصحيح لمسلم -كتاب السلام -باب استحباب الرقية من العين والنملة-٢٢٣/٢.

#### عمرو كأثمل ملاحظه فرمائي:

(٢) "عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم من الفزع كلمات "اعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وشر عباده ومن همزات الشياطين وان يحضرون وكان عبد الله بن عمرو ويعلمهن من عقل من بنيه ومن لم يعقل كتبه فاعلقه عليه". (١)

''عبدالله بن عمرو سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم گھبراہث سے حفاظت کے لئے یہ گلمات سکھاتے تھے۔اعو ذبکلمات سالخ اور عبدالله بن عمروا پنے ۔

مفاظت کے لئے یہ گلمات سکھاتے تھے۔اعو ذبکلمات سالخ اور عبدالله بن عمروا پنے ۔

یوٹ یے بچوں کو یہ دعایاد کرادیتے تھے اور چھوٹے بچوں کے گلے میں لکھ کرڈال دیتے تھے''۔

اس حدیث کے تحت حضرت مولا نافلیل احمد صاحب محدث سہار نپوری کی لیستے ہیں۔

"فیه دلیل علی جواز کتابة التعاویذ والرقی و تعالیقها". (۲)
د میردیث تعوید کے لکھنے اور اسکوائکائے پردلیل ہے"۔

ڈاکٹر صاحب اپنے رسالہ میں اس روایت کو پیش کر کے بہت ہی سٹ پٹائے ہیں کیونکہ اس روایت سے انکا مفروضہ باطل ہوجا تا ہے، اگر وہ اپنا مفروضہ ذہن سے نکال دیں تو ان کوسب روایات اپنے اپنے مقام پرضیح نظر آئیں گی۔ جن میں آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے وہ بھی صحیح اور جن روایات سے جواز ٹابت ہوتا ہے وہ بھی صحیح ہیں البتہ گلے میں تعویذ لئکانے کی بابت ڈاکٹر صاحب کو جوشبہ روایات سے جواز ٹابت ہوتا ہے وہ بھی سے جاس البتہ گلے میں تعویذ لئکانے کی بابت ڈاکٹر صاحب کو جوشبہ کے اس کا جواب ہم پیش کرتے ہیں پہلے ڈاکٹر صاحب کا شبہ ملاحظ فرما لیجئے۔

'' تعویذ اور گنڈے کے ان بیو پاریوں سے جو قرآنی تعویذ کے جائز ہونے کا ادعا کرتے ہیں۔ہمارا کہنا ہے کہ بھی آپ حضرات نے اپنے گا کھوں سے بیجی کہا ہے کہلوگو! جو تعویذ تم انکائے پھرتے ہوان کو کھول کرضرور د کھے لینا ہوسکتا ہے کہان ہیں

<sup>(</sup>۱) سنن أبى داؤد -كتاب الطب -باب كيف الرقى-۵۳۳/۲ -ط: ميرمحمد كتب خانه (۲) بذل المجهود في حل أبي داؤد-كتاب الطب -باب كيف الرقى -۲/۱ -ط: مكتبه قاسميه

قرآن اوراسائے الی کے بجائے یا جرائیل یا میکائیل لکھا ہوا ہو یا بم مہادیو اورش کنیشن توالیے تعویذ فوراً تار پھیکنا کیونکہ یہ شرک ہے۔ ہاں اگر قرآن اوراساء الی ہول یا ہمارا دیا ہوایہ تعویذ پہنوتو یا خانہ، پیشاب کے لئے جاتے وقت اسکوا تار دینا۔
کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اوقات میں اپنی انگوشی اتار دیا کرتے تھے۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ ایمان کے یہ شکاری بھی ایسا کرنے پر تیار نہ ہول گے۔ کیونکہ اس طرح سے کہ ایمان کے یہ شکاری بھی ایسا کرنے پر تیار نہ ہول گے۔ کیونکہ اس طرح سے ایکے دھندے پراٹر پڑے گا۔ اور پیٹ اس ضرب کوسہہ جائے تاممکن'۔

ڈاکٹر صاحب کے مریضوں میں کمی واقع ہوگئ۔ ورنہ صدیث کی کتابوں میں عمو ہا ''کتاب الطب والتی قی' اکھٹا صاحب کے مریضوں میں کمی واقع ہوگئ۔ ورنہ صدیث کی کتابوں میں عمو ہا ''کتاب الطب والتی قی' اکھٹا آیا ہے جب آپ سے علاج معالج کرانا ٹابت ہے۔ بشر طیکہ حرام سے نہ ہو کیونکہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا" و لا تعداو وا بالعدوام"، تواسی طرح دم' تعویذ بھی ٹابت ہے بشر طیکہ آیات واذکار باری تعالیٰ کے ساتھ ہو کیونکہ آپ نے فرمایا" لا باس بالوقی مالم یکن فیمہ شرک"، تواب ڈاکٹر صاحب علاج کو توکل کے منافی قرار دے کراس پرمحاذ قائم کرلیس تو ڈاکٹر صاحب کے دھندے پراٹر پڑے گا۔ اور ڈاکٹر صاحب کا پیٹ اس کاری ضرب کوسہہ جائے ناممکن! جو چیز جائز اور ٹابت جس صد تک آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ اس کی حقاظت ہماراایمان ہے۔

تحکیم الامت حضرت تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ نے غلط اور نا جائز شرکیہ الفاظ پرمشمل دم اور تعویذ کے سدّ باب کے لئے" اعمال قرآنی" تصنیف فر مائی ہے۔ اور بیان کا بہت بڑا احسان ہے اور تو حبیہ وسنت کی خدمت ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب اس سے بھی ناراض ہیں لکھتے ہیں:

"ان ساری با توں کے باوجود بھی اگر کچھ لوگ اس کام پرمصر ہیں۔ اور انہوں نے اکار بارکو فروغ دے انہوں نے اعمال قرآنی اور نفوش سلیمانی کے نام سے اس کار دبار کو فروغ دے رکھا ہے۔ توبیا نکا اپنافعل ہے "۔

ر ہا ڈاکٹر صاحب کا بیشبہ کہ اگر قرآن یا اسائے اللی پرمشمل تعویذ گلے میں ہوتو پاخانہ بیشاب کو جاتے وقت اسکوا تارتا جا ہے۔ اسکے متعلق ابوعبداللہ محمد بن احمدالا نصاری القرطبی رحمہ اللہ ارشاد فر ماتے ہیں:

"ومن حرمته الا یکتب التعاویذ منه ثم یدخل به فی الحلاء الا ان
یکون فی غلاف من ادم او فضة او غیره فیکون کانه فی صدرک". (۱)

" اورقر آن کی عزت سے یہ بھی ہے کہاس ہے تعویز لکھ ہو (گے میں ڈال
کر) بیت الخلاء کو نہ جائے گر جب وہ چڑے یا جا ندی وغیرہ کے غلاف میں ہوتو پھر
گویا کہ وہ تیرے سینے میں ہے لین پھرکوئی حرج نہیں "۔

تو ڈاکٹر صاحب کو معلوم ہونا چاہئے کہ علمائے امت نے جب احادیث نبوید کی روشنی میں تعویذات کے جواز کا قول کیا ہے۔ تو ساتھ ہی قر آن کریم کی عزت وحرمت کو بھی ملحوظ رکھا ہے پھر ڈاکٹر صاحب کا کہنا کہ منع نبیس کرتے لغوی بات ہے ۔ لیکن جب قر آنی تعویذ چرئے یا چاند کی میں بند ہوتو پھر بیت الخلاء کو جاتے وقت اسکا اتار نا ضروری نبیس ۔ اور پہن کرج نا قر آن کی عزت وحرمت کے طلاف نبیس ہے۔ اور عموماً ایسا ہی ہوتا ہے۔

#### "جن اتارتا":

#### ڈ اکٹر صاحب بیعنوان قائم کرکے لکھتے ہیں:

''فربی پیشہ ورول نے جنول کے آنے جونے اور سوار ہوجانے کے لئے

الیے بے حساب قصے گھڑر کھے ہیں جنگی مدد سے وہ اپنے کاروبار کوفروغ دینے کا برابر

انتظام کرتے رہے ہیں۔ دراصل جنول کا آ کر کسی پرسوار ہوجانا ایک سفید جھوٹ ہے

چا ہے لا کھول آ دمی اے اپنے چشم دید واقعہ کہہ کر بی بیان کیول نہ کریں''۔ (ص ۱۰)

میتو صبح ہے کہ موجودہ دور میں بکٹرت واقعات عورتول یا جوانوں کے مکروفریب پرمشمل ہوتے

جیں۔اور جن اتار نے والے عامل خلاف شرع عمل کرتے ہیں اور تسم وسم کے جھوٹ بول کر اپنا کا م چلاتے

میں عورتوں کومزارات کے چئرلگوائے جاتے ہیں۔ پھرشرک و بدعت کے علادہ عزت وعصمت نسوانیہ کے خون کے واقعات بھی پیش آتے ہیں۔اسکاجتنا ماتم کیا جائے وہ کم ہے۔معاشرتی تباہی و ہر بادی کا ہیا یک

<sup>(</sup>١)الحامع لاحكام القرآن للقرطبي -باب مايلزم القارى القرآن وحامله -١١/١- ط. الهيئة المصرية

ا ہم کر دار ہے۔جواہل علم ونظراورابل افتد ارکی توجہ کا مستحق ہے کہ خدارا'' زیارت قبور'' کے نام پریہ میںے اور مرد وں عور توں سے مخلوط اجتماع بند کئے جائیں۔

جنات اتار نے کا بسے غلط کار عاملوں کے بارے میں آنخضرت سلی التدعید وسلم کا ارشاد ہے:
"عن جابو بن عبد الله قال سئل رسول الله صلى الله عليه

وسلم عن النشرة قال هو من عمل الشيطان". ١١

'' حضرت جاہر بن عبداللہ ہے روایت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ عدیہ وسلم ہے شرہ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرہ یا کہ وہ شیطانی عمل ہے''۔ اب رہا کہ'' نشرہ'' کیا چیز ہے تواسکے تعلق حضرت مولان فخراکھن گنگو بنی حاشیہ ابوداؤ دمیں مکھتے ہیں:

"نوع من الرقية يعالج بها ولعله كان مشتملا على اسماء الشياطين او كان بمعان غير معلوم فلذالك جاء انه سحر". (م) الشياطين او كان بمعان غير معلوم فلذالك جاء انه سحر". فير "نشره دم كى ايك قتم هـاورش يدكه وهشياطين كـ نامول يا معانى غير

معلومہ پرشمل کوئی دم ہے۔ای لئے آچکا ہے کہ وہ تحرب ا

نو ایسے دم کے حرام اور ناجائز ہونے میں کوئی شبہ بی نہیں۔اس فتم کے دم تعویذ کرنا اور کروانا دونوں ممنوع ہیں۔

اب ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں ہمیں ہے وض کرنا ہے کے معاشرہ میں مندرجہ بالاخرابیوں کے اسلیم کرنے کے باوجود آپ کی بید بات کہ 'جنوں کا آکر کسی پرسوار ہوج نا ایک سفید جھوٹ ہے' خودسفید جھوٹ ہے:

ا سيح متعلق الشيخ العلامه المحدث القاضى بدر الدين ابى عبد التدمحمد بن عبد التدالشبلى الحفى متوفى (٢٩ هـ ) ابني سباب "آكام المرجان "ميل فرماتے بين: "

وذكر ابوالحسن الاشعرى في مقالات اهل السبة والجماعة

<sup>(</sup>١) سنن أبي داؤد -كتاب الطب -باب في البشرة-٥٣٠/٢- ط ميرمحمد كتب حامه

<sup>(</sup>٢) حاشية سنن أبي داؤد -حواله سابقه-٢/ ٥٣٠ حاشية: ٩ -ط: ميرمحمد

انهم يقولون ان الجن تدخل في بدن المصروع كما قال الله تعالى: ﴿ الذين يتخطه الشيطان من المس ﴾ قال يا كما يقوم الذي يتخطه الشيطان من المس ﴾ قال عبد الله بن احمد بن حنبل : قلت لابي : ان قوما يقولون ان الجن لا تدخل في بدن الانس قال يا بني يكذبون هوذا يتكلم على لسانه ". (١)

"المام ابوالحن اشعری رحمة الله علیہ نے مقالات اہل السنة والجماعت میں ذکر کیا ہے کہ اہل السنة والجماعت کہتے ہیں کہ جن مصروع کے بدن میں داخل ہوتا ہے جیسا کہ الله تعالیٰ نے فرمایا: "جولوگ کھاتے ہیں سوڈ نہیں اُٹھیں کے قیامت کو گر جسلے حواس کھود ہے ہول" جن 'نے 'لیٹ کر' عبدالله بن احمد بن صنبل کہتے ہیں کہ میں نے باپ سے کہا کہ بعض لوگ کہتے ہیں جن انسان کے بدن میں داخل نہیں ہوسکتا۔ تو احمد بن صنبل نے فرمایا کہ اے جیٹے وہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔وہ انسان کی لسان پر بولتا ہے''۔

توبی آدم پر جنات کااثر ہوجانا جب ٹابت ہوگیا تو از الداثر کے لئے آیات واذ کارباری تعالیٰ کے ساتھ دم اور تعویذ بھی جائز ہے۔ رہادم تعویذ پر اجرت کا معاملہ تو اسکے جواز کے لئے وہ حدیث کافی ہے۔ جسکو امام بخاریؒ نے بھی روایت کیا ہے۔ اور خود ڈاکٹر صاحب نے بھی اپنے رسالہ میں اسکوذکر کیا ہے۔ کہ صحابہ کی جماعت میں سے ایک صحابیؒ نے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا اور اس پر اجرت کی۔ اور آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم جماعت میں سے ایک صحابیؒ نے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا اور اس پر اجرت کی۔ اور آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم نے اس کی تصویب فر مائی۔ اور مبالغہ فی التصویب کیلئے اجرت میں سے اپنا حصہ نکا لئے کوفر مایا۔ (۱) جتی کہ حضرت امام ابو حذیفہ رحمۃ القدعلیہ جو کہ تعلیم قر آن پر اجرت کے جواز کے قائل نہیں لیکن ''احد الأجو ہ علی الرقیہ " کے قائل میں۔ (۲) جسیا کہ مولا نا فخر الحسن گنگوئی حاشیہ ابوداؤ دمیں علامہ عینی نے قال کرتے ہیں :

<sup>(</sup>١) آكام الممرجان في احكام الجان -الباب الحادي والحمسون في بيان دخول الجن في بدن المصروع-ص ٤٠١ -ط: السعادة-بجوارمحافظه مصر

<sup>(</sup>٢)صحيح البخاري - كتاب الطب -باب الرقى بفاتحة الكتاب-٨٥٣/٢-ط.قديمي

<sup>(</sup>٣) حاشية سنن أبي داؤد -كتاب الطب -باب كيف الرقى -٥٣٢/٢- حاشية /٢-ط ميرمحمد

"بانها معناه في اخذ الاجرة على الرقية والاهام لايمنع هذا".(١)

"اس حديث مباركه به وم پرأجرت لينا ثابت بهوتا ب-اورامام صاحب اس منع نبيل فرمات".

اس منع نبيل فرمات" اورعلامه نووي فرمات بيل:

"هذا تصريح بجواز اخذ الاجرة على الرقية بالفاتحة و الذكر وانها حلال لاكراهة فيها وكذا الاجرة على تعليم القرآن وهذا منهب الشافعي ومالك واحمد واسحق وابي ثور واخرين من السلف ومن بعدهم ومنعها ابوحنيفة في تعليم القرآن واجازهافي الرقية". (م)

''میرهدیث سورهٔ فاتحه ودیگراذ کار کے ساتھ دم پراُجرت لینے اورا سکے جائز

ہونے پرتفری جے۔اوروہ اجرت طال ہے۔ مکروہ نہیں۔اورای طرح تعلیم قرآن پر

اجرت جائز ہے۔اور بیغہ بہ شافعی ، مالک ،احمد ، ایخی ،ابوثو روغیر ہم کا ہے۔اورامام

ابوطنیفہ ؓنے تعلیم قرآن پراجرت سے روکا ہے۔اوردم پراجرت لینے کوجائز کہا ہے'۔

متاخرین احناف نے '' توانی فی الامور الدیدیہ'' کالحاظ کرتے ہوئے تعلیم قرآن پر بھی اجرت کے
جواز کا فتوی دیا ہے (۲)۔ دم ، تعوید کا جواز تو ٹابت ہوگیا۔ کہ جس طرح دواکر تا جائز ہے اسی طرح دم تعویذ

بھی جائز ہے۔شفاء کی امید اللہ تعالیٰ سے وابستہ رکھنا چاہے۔مؤثر حقیق صرف وہی ذات ہے۔جس طرح

اس ذات نے اشیاء میں تا ثیرا یک خاص تسم کی رکھی ہے، وہ اس تا ثیر کو بدلنے پر بھی قاور ہے ، جیسا کہ آگ

<sup>(</sup>١)حاشية منن أبي داؤد -المرجع السابق.

 <sup>(</sup>۲) شرح السووى عملى صحيح مسلم - كتباب السلام - باب جواز الاحرة على الرقية بالقرآن
 والاذكار - ۲۲۳/۲ - ط: قديمي

 <sup>(</sup>٣)رد المحتار على الدر المحتار - كتاب الاجارة -مطلب تحريرمنهم في عدم جواز الاستئجار على
 التلاوة -٥٥/١-ط: ايچ ايم سعيد.

میں اللہ تعالیٰ نے جلانے کی تا ثیرر کھی ہے لیکن حضرت ابراہیم علیدالسلام کے لئے اسکو ٹھنڈک اور سلامتی پہنچائے والی بنادیا۔

اسے علاوہ دم ۔ تعویز اوراس پراجرت لینے کو کاروبار بنالین اورایام وساعات کی پابندی کرنا اوران کومؤٹر حقیقی جاننا کراہت ہے خالی نہیں۔ ان چیزوں ہے اجتناب کرنا چاہیے ۔ درجہ الخواص والا ولیاء تو دواء دم ۔ تعویذ ند کرنا ہے اور بینو کل کا اعلی درجہ ہے جو ہر خص کے نصیب میں نہیں ہے۔ نیز دم اور تعویذ ات کوجائز سجھنے کے باوجود بھی ٹانوی حیثیت و نیا اولی ہے۔ یعنی اولیٰ علاج اور دوسر ہے درجہ میں دم تعویذ ات کوجائز سجھنے کے باوجود بھی ٹانوی حیثیت و نیا اولی ہے۔ یعنی اولیٰ علاج اور دوسر ہے درجہ میں دم تعویذ ہوئی کرلیا جائے تو کوئی قباحت نہیں۔ واللہ اعلم وعلمہ اتم

کتبه:عطاءالرحمٰن مینات-ربیج الثانی، جمادی الاولی ۱۴۰۳ه

### رسول الله بها وراولياء كاوسيله

دعاء کے دفت اللہ تعالیٰ کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء اللہ کا واسطہ ویتا جائز ہے؟ بحوالہ حدیث جواب ہے تواڑیں۔

سائل: فياض احمر-راولينڈي

الجواسب باستبرتعالیٰ

صیح بخاری ج اص ۱۳۷ میں حضرت عمر رضی الله عند کی بیده عامنقول ہے:

اللهم إناكنا نتوسل اليك بنبينا صلى الشعليه وسلم فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاستقِنا .(١)

"اے اللہ! ہم آپ کے دربار میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ توسل کیا کرتے تھے اور (اب) ہم اپنے توسل کیا کرتے تھے اور (اب) ہم اپنے نبی کے جیار عباس) کے ذریعے توسل کرتے ہیں تو ہمیں باران رحمت عطافر ما"۔ بی کے جیار عباس) کے ذریعے توسل کرتے ہیں تو ہمیں باران رحمت عطافر ما"۔

اس حدیث ہے ''نوسل بالنبی صلی القد علیہ وسلم''اور''نوسل باولیاء اللہ''وونوں ثابت ہوئے ، جس شخصیت سے نوسل کیا جائے اسے بطور شفیج پیش کرنام تقصود ہوتا ہے ،اس مسئلے کی پچھ تفصیل میں اپنے مقالہ ''اختلاف امت اور صراط مستقم'' میں لکھ چکا ہوں ملاحظ فر مالیا جائے۔(۱)

كتبه: محمد بوسف لدهميانوى بينات- ذوالحبه ١٣٩٩ه

<sup>(</sup>١) صحيح البحاري - ابواب الاستسقاء - باب سوال الناس الامام الاستسقاء اذا قحطوا.

<sup>(</sup>r) ختلاف امت اورصراط منتقم مص ٦٣٣٥٢ - ط مكتبه بينات علامه بنوري ؟ وَان كرا حِي.

## المخضرت بيكى ذات سے وسيله كاحكم

ایک معروف حدیث جوعثان بن حنیف رضی الله عنه ہے روایت کی گئی ہے اس میں ایک نابینا کا سرکار دو عالم صلی الله علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہونا اور بحالی بینائی کے لئے دعا کی درخواست کرنا ندکور ہے۔

" نشر الطیب" مصنفہ تھیم الامت حضرت مولا تا اشرف علی تھا نوی رحمہ القدص ۱۳۵۸ طبع تاج تمپنی پرتح برفر مارہے ہیں کہ آپ کے ہتلائے ہوئے طریقہ کے مطابق نابینانے بیدُ عاکی۔

"اے القد میں آپ ہے درخواست کرتا ہوں اور آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں بوسیلہ محمد (صلی القد علیہ وسلے سے ہوں بوسیلہ محمد (صلی القد علیہ وسلم) نبی رحمت کے ،اے محمد ! میں آپ کے وسیلے سے اپنی اس حاجت میں آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں تا کہ وہ بوری ہوجائے۔اے القد آپ کی شفاعت میرے تن میں قبول سیجئے (نا بینا کھر اہوا، اور بینا ہوگیا)()

اس صدیث کوابن ماجداور ترندی نے کتاب الدعوات میں نقل کیا ہے اور ترندی نے حسن اور سی کہا ہے (۲) اور بیمی نقل کیا ہے اور مصنف نشر الطیب نے اس صدیت سے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ دعا میں آ پ کا وسیلہ بالذات جائز ہے کیونکہ آپ کا دعا کرنامنقول نہیں ہے۔

جبكه أكرمسعودالدين عثاني فاضل علوم دينيه (وفاق ملئان) رقم طراز ہے كه:

"اس حدیث كاليك راوى ابوجعفر ہےجسكوامام سلمٌ وضاع (حديث

(۱) نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب-مولانااشرف علی تھانوی-اڑتیسویں فصل-آپ کے ساتھ توسل حاصل کرنے میں دعاء کے وقت میں ۲۸۵۸۔ ۱۸۸طی انتظامی کا نپور۔

 <sup>(</sup>۲) اخرجه ابن ماجه في كتاب الصلوة -تحت باب ماجاء في قيام شهر رمضان - ص ٩٩.
 جامع الترمذي - ابواب الدعوات - باب في دعاء النبي وتعوذه - ١٩٨/٢ ا - ايچ ايم معيد.

گھڑنے والا) بتاتے ہیں۔ نیز امام نو ویؒ فرماتے ہیں کہ ابوجعفر المدنی وضاع ہے۔ (۱) ڈاکٹرعثانی اس حدیث کوموضوع فرمارہے ہیں اور کہتے ہیں اس غلط روایت میں بھی نڈات کے بجائے ڈیا کا دسیلہ ہے، گویا کہ وسیلہ بالذات کی نفی کررہے ہیں۔

وست بستہ بنتی ہوں کہ اس حدیث کے متعلق اپنی رائے سے سائل کو مستفید فرما کیں اور نیز اس کے تمام راویوں کے نام بالتر تیب ذکر کئے جائیں۔ و نیز اگر ابوجعفر اس حدیث کے راویوں میں سے ہوتو کیاوہ قابل اعتبار ہے؟ فقط والسلام، جزاک القدفی الدارین

سائل: حكيم محمد افتخار احمر صديقى - شاه فيصل كالوني كراجي

### الجواسب باست بتعالیٰ

بصورت مسئولہ بیرحدیث شریف سیح ہے موضوع نہیں۔ ڈاکٹر عثمانی صاحب کواس حدیث کے راوی ابوجعفر کے قعین میں اشتباہ ہو گیا ہے۔ یا عناد اابیا کیا ہے۔ چنانچے تر مذی میں بیرحدیث اس طرح مذکورہے:

"حدثنا محمود بن غيلان حدثنا عثمان بن عمر حدثنا شعبة عن ابي جعفر عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن عثمان بن حنيف رضى الله عنه أن رجلا ضرير البصرأتي النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادع الله أن يعافيني، قال: إن شئت دعوت، وإن شئت صبرت فهو خير لك، قال: فادعه، قال : فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوء ه ويدعو بهذا الدعا اللهم إني أسئلك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة إني توجهت بك إلى ربى في حاجتي هذه لتقضى لي. اللهم فشفعه في ، هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه من حديث ابي جعفر وهو غير الخطمي. (٢)

<sup>(</sup>١) مقلمه صحيح مسلم مع شرحه للنووي - ٤ ١ - ط: قديمي كتب خانه كراچي .

<sup>(</sup>٢) جامع الترمذي - ابواب الدعوات-باب في دعاء النبي وتعوذه- ٢ / ٩٨ ا - ط: ايج ايم سعيد.

'' محمود بن غیلان نے بیان کیا ، فر ماتے ہیں کہ ہمیں جُر دی عثان بن عمر نے

اورائے جُر دی شعبہ نے اور شعبہ ، ابی جعفر ، عمارہ بن خزیمہ کے واسطے ہے بیان کرتے

ہیں کہ عثان بن صنیف رضی القدعنہ نے فر مایا کہ ایک نا بینا شخص حضور صلی القد علیہ وسلم کی
ضدمت میں حاضر ہوا ، اور عرض کیا (اے اللہ کے رسول) القد سے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے
شفاد ہے تو حضور صلی القد علیہ وسلم نے فر مایا کہ اگرتم چا ہوتو دعا کروں اور اگر چا ہوتو صبر
کرو اور بی تمہارے لئے بہتر ہے ، اس نے عرض کیا کہ حضور آپ تو دعا بی کرویں ،
حضور صلی القد علیہ وسلم نے اسے تھم دیا کہ اچھی طرح وضوکر واور یوں وعا کرو ، اے اللہ
میں تجھے ہوال کرتا ہوں ، اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں ، تیر ہے بی کے ساتھ جو نی
میں تجھے ہوال کرتا ہوں ، اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں ، تیر ہے نی کے ساتھ جو نی
کیتا کہ تو میری حاجت پوری کر دے ۔ اے اللہ تو میری با بت اسکا سفارش قبول کر'' ۔

واکٹر عثانی صاحب کا اس حدیث کو موضوع قر اردینا غلط ہے ، کیونکہ اس حدیث کو جامع تر ندی
میں معرب ہے ، بی جمع الزوائد ص ۲۵ تا ۲ می وغیرہ نے تفصیل ہے ذکر کیا ہے ۔ (۱)

(١) المرجع السابق.

سنن ابن ماجه -كتاب الصلوة -باب ماجاء في صلوة الحاجة -ص ٩٩ -قديمي كتب خانه صحيح ابن خزيمة لأبي بكر محمد ابن اسحاق السلمي- باب صلوة الترغيب والترهيب -٢٢٢٢٢٥ -رقم الحديث: ١٢١٩-ط: المكتب الاسلامي.

المستدرك على الصحيحي - كتاب الدعاء والتكبير والتهليل والتسبيح والذكر - باب دعاء رد البصر - ٢٠١٢ - رقم الحديث: ١٩٥٢ - ط: دار المعرفة بيروت.

الترغيب والتوهيب للمنفرى -كتاب النوافل -باب في صلوة الحاحة و دعاتها - ١ -٣٣٧ - ط: المكتب الملكية .

مجمع الزوائد -كتاب الصلوة -باب صلوة الحاجة -٢/٩/٢-ط: دار الكتاب العربي بيروت.

، (۱) پېلاراوي محمود بن غيلان امام ترندي كااستاد بـــافظ ابن جرتقر يب التهذيب مي لكتے بين: "محمود بن غيلان العدوى نؤيل بغداد ثقة" ــ(١)

(۲) ورمراراوي عثمان بن عمرو بن فارس العبدى البصرى "تقة ثبت في الحديث". (۲) ومراراوي عثمان بن عمرو بن فارس العبدى البصرى "تقة ثبت في الحديث (۳) تيمرا راوي "شعب بن الحدجاج بن الورد المعتكى مولاهم ابو بسطام الواسطى ثم البصرى "" تقة حافظ متقن "(۳)

(۳) چوتھا''اب و جعف " ہے۔اب یہاں پر بیمسکدزیر بحث ہے کہ بیاب دِعفر کون ساہے جسکو امام مسلم واحمہ نے وضاع قرار دیا ہے، بیون ہے یا کوئی دوسر اابوجعفر ہے؟

چنانچه ابوجعفر عن مارة بن خزیمه کے بارے میں حافظ ابن حجر تقریب التہذیب میں لکھتے ہیں:

"ابو جعفر عن عمارة بن خزيمة قال الترمذى: ليس هو النحطمى فلعله الذى بعده (ت) (قلت) الذى بعده ابو جعفر القارى المدنى المخزو مى مولاهم اسمه يزيد بن القعقاع وقيل جندب بن فيروز وقيل فيروز ثقة من الرابعة ". (م)

اس سے معلوم ہوا کہ بیروہ ابوجعفر نہیں جسکو وضاع قرار دیا ہے۔لہذا جس ابوجعفر کوامام مسلم واحمہ نے وضاع قرار دیا ہے وہ اور ہے ،اس کے بارے میں صاحب میزان الاعتدال لکھتے ہیں:

> ابو جعفر المدائني هو عبد الله بن مسور (۵) اس سے پہلی جلدووش تفصیل سے لکھا ہے کہ:

"(ابو جعفر المدائني)هو عبد الله بن المسور بن عون بن

تاريخ الثقات للعجلي -باب الشين -باب شريك وشعبة وشعيب-ص٢٦٠-ط: المكتبة الاثرية لاهور

<sup>(</sup>١) تقريب التهذيب لابن حجر -حرف الميم -ذكر بقية حرف الميم -٢ / ٢٢ ١ -ط:قديمي .

<sup>(</sup>r) تقريب التهذيب -حرف العين -باب ع ث - ١ ٢٢٣/١.

<sup>(</sup>٣) تقريب التهذيب -حرف الشين المعجمة - ١٨/١ ٣.

<sup>(</sup>٣) تقريب التهذيب -باب الكني -حرف الجيم -٢/٢١- ط: قديمي

<sup>(</sup>۵) ميزان الاعتدال -باب الكنى -(٢٩١ • • ١ )٢١٥٨ أ -ط: دار الفكر العربي

جعفر بن ابى طالب أبوجعفر الهاشمى المدائني ليس بثقة قال احمد وغيره أحاديثه موضوعة" . (١)

"ابوجعفر المدائن كا نام عبدالقد بن مسور ہے اور ثفتہ بیں ہے اور امام احمد اور دور میں ہے اور امام احمد اور دومرے حضرات نے کہاہے کہ اسكی احادیث موضوع بیں '۔ اسكے آگے مزید کھھے ہیں:

"(جریر عس رقبة) ان عبد الله بن مسور المدائنی وضع احادیث علی رسول الله صلی الله علیه وسلم فاحتملها الناس "، بر، احادیث علی رسول الله صلی الله علیه وسلم فاحتملها الناس "، بر الله علیه و سلم فاحتملها الناس "، برای نے جناب " بریر نے رقبہ سے روایت کی ہے کہ عبدالله بن مسور المدائی نے جناب رسول الله علیه وسلم کے نام پر احادیث گور کر پیش کیس تو لوگوں نے انہیں تول کرلیا"۔

اس تمام تفصیل کے لئے تقریب التبذیب، تہذیب التبذیب، میزان الاعتدال، اسان المیزان کا (جورجال کی کتب ہیں) اگر بنظر انصاف مطالعہ کیا جائے تو خود بخو دواضح ہوجائے گا کہ جس کواہ مسلم اوراہام احمد نے وضاع کہا ہے۔ وہ دوسر اابوجعفر ہے اور تر ذری کی حدیث میں ابوجعفر جوعک رہ بن خزیمہ سے روایت کرتے ہیں وہ اور تر ذری کی حدیث میں ابوجعفر جوعک رہ بن خزیمہ سے روایت کرتے ہیں وہ اور تر ذری کی حدیث والا ابوجعفر تقد ہے۔

پانچویں راوی عثمان بن حنیف رضی اللہ عندالانصاری کے یارے میں حضرات محدثین کی رائے ہے:
"و کان من اصحاب النبی صلی الله علیه وسلم. و کان عاملاً
علی البصرة". (۳)

مندرجہ بالاتفصیل ہے معلوم ہوا کہ حدیثِ مذکور بچے ہے۔ موضوع نہیں ہے۔ ڈاکٹر عثمانی صاحب کاوسیلہ بالذات کی نفی کرتا تھے نہیں کیونکہ اس حدیث شریف میں آ ب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مکرم سے

<sup>(</sup>١) ميران الاعتدال —حرف العين –عبدالله بن المسور —رقم: ١٨/٣-٣١٨/٢-ط: دار الفكر .

<sup>(</sup>r) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الثقات - باب عثمان -ص ١٣٢٤-المكتبة الاثرية لاهور.

وسله پارا كيا بجسك الفاظ بن

''انی اتو جه الیک بنبیک محمد'' جَبکه آپ کا وُ عاکرنامنقول نبیں ہے۔ اسکے علاوہ شیخ عبدالغنی اور شیخ عابد سندھی بھی اس حدیث سے جوازِ وسیلہ پر استدلال فرماتے ہیں جیسا کہ درج ذیل ہے:

"قال الشيخ عبد الغني في انجاح الحاجة: ذكر شيخنا عابد السندي فيي رسالته : والحديث يدل على جواز التوسل والاستشفاع بذاته المكرم في حياته وأما بعد مماته فقد روى الطبراني في الكبير عن عشمان بن حنيف المقدم ان رجلاً كان يختلف إلى عثمان بن عفان في حاجة له فكان لايلتفت ولا ينظر إليه في حاجته فلقي ابن حنيف فشكي إليه ذلك فقال له ابن حنيف ائت الميضاة فتوضا ثم ائت المسجد فصل ركعتين ثم قل اللهم إني أسئلك و أتوجه إليك الخرار " بينخ عبدالغي نے انجاح الحاجة میں ذکر کیا ہے کہ جمارے شیخ عابد سندی نے اہیے رسالہ میں ذکر کیا ہے ( کہ بیٹا بیٹا کی ) حدیث شریف آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے توسل اور استشفاع کے جوازیر دلالت کرتی ہے۔ چنانچہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور آب صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی آپ کی ذات مکرم سے توسل ثابت وجائز ہے۔ رہا آپ کی وفات کے بعد آپ سے وسیلہ پکڑنا تو اسکے لئے ملاحظہ ہوطبرانی کی وہ روایت جس میں ہے کہ عثمان بن حنیف ہے ( جس کا پہلے ذکر ہوا)روایت ہے کہ ایک آ دمی حضرت عثمان بن عفان کے پاس اپنی ایک حاجت کے کئے آتا تھالیکن حضرت عثمان اسکی طرف التفات نہیں کرتے تھے اور نہ اسکی حاجت کی طرف نظر کرتے تھے۔ پس وہ مخص حضرت عثمان بن حنیف ہے ملاتو انہوں نے اس

<sup>&#</sup>x27;(۱) انجاح الحاجة للشيح عبدالفني الدهلوي على هامش سنن ابن ماجه—باب ماجاء في صلوة الحاجة— ص ٩٨-ط: قديمي

ے کہا کہ جاؤ وضو خانہ میں وضو کرلو۔ پھر مسجد جاؤ اور دور کعات نماز پڑھواور پھر بول کہو۔اللہم إنى أمسئلک. الح۔

میطویل قصہ ہے۔خلاصہ میہ ہے کہ اس شخص نے اس دُعا کو پڑھ لیا اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے توسل بعد الموت کیا تو حفزت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کی حاجت پوری کر دی۔ بہر حال اسکے علاوہ بھی مقبولان بارگاہ النی کی ذات ہے توسل جائز ہے خواہ وہ زندہ بول یا دفات پا گئے بول دونوں جائز ہیں کیونکہ انکام جع توسل برحمۃ التد تعالی ہے۔ بایں طور کہ فلاں مقبول بندہ پر جور حمت ہے اسکے توسل جائز ہیں کیونکہ انکام جع توسل برحمۃ التد تعالی ہے۔ بایں طور کہ فلاں مقبول بندہ پر جور حمت ہے اسکے توسل سے دُعا کرتا ہوں کیونکہ توسل بالرحمۃ کے جواز بلکہ اور جسی الملقبول ہونے میں کوئی شہبیں ،البند اتوسل جائز ہے۔ جب توسل خابت ہوگیا تو اموات واحیاء میں مابدالفرق کیا ہے؟ اگر پچھ فرق تسلیم کر لیا جائے تو مسئلہ برعکس ہونا جا ہے۔ کیونکہ زندہ انسان تغیر احوال سے مامون نہیں اس لئے حدیث میں وار د ہے کہ کی اقتد اء کرنا چا ہوتو میت کی اقتد اء کرو۔

عن ابن مسعود رضى الله عنه قال من كان مستناً فليستن بمن قدمات فإن الحي لا تومن عليه الفتنة ".الحديث.رواه رزين(١)

كتبه:عبدالرحمٰن مردانی بینات-شعبان المعظم ۱۳۱۳ه

www.ahlehaq.org

<sup>(</sup>١) مشكوة المصابيح باب الاعتصام بالكتاب والسنة الفصل الثالث -ص ٣٢ -ط: قديمي

# وسيله كاشرعي حكم

سوال: حضرت آدم عليه السلام كاعرش پر "لا الله الا الله محمد رصول الله" كلمات د كلمات ركام الله و كلمات د كلمات د كلمات د كلمات د كلم كر الله كان معديث (۱) محمل معلم كروسيل سند والى حديث (۱) محمل محمل الله عليه وسلم كروسيل سند واساء رجال سند مطلع قرمائين؟

اگریدهدیث سیح ہے تواس سے وسیلہ بالذات ثابت ہوتا ہے۔ کیارسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کوایسے وسیلے کی تعلیم وی تھی؟

آ دم علیالسلام کی توبہ ہے متعلق قرآن علیم نے: فتلفی آدم سے السوحیم" تک پوری پوری وضاحت سے بیان فر مایا ہے اور وہ وعائے کلمات: ربنا ظلمنا سے من المخامسوین " تک مذکور ہیں اسکے سیاق وسیاق میں کہیں ہے اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کا ذکر نہیں ہے اس سے معلوم ہور ہاہے کہ بیہ صدیث قرآن علیم سے متفاوہ ہور ہاہے کہ بیہ صدیث قرآن علیم سے متفاوہ ہو۔

کیا مندرجہ بالا حدیث امام ابوصنیفہ کی کتاب'' الہدایہ' کے باب الکراہت' فصل متفرقات کے خلاف نہیں ہے جس میں امام ابوصنیفہ قرمارہے ہیں کہ:

'' میں تا جائز جمحتا ہوں کہ کوئی وُعاء میں یوں کے کہا اللہ میں فلال ا کے واسطے حق طفیل حرمت اور جاہ کے واسطے سے وُعاکررہا ہوں'۔

(۱) بح الزوائد لعلى بن ابى بكر الهيئمى، وعن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لما أذنب آدم عليه السلام الذنب الذى أذنبه رفع رأسه الى العرش فقال: أسألك بحق محمد إلا غفرت لى، فأوحى الله اليه وما محمد ؟قال : تبارك اسمك لماخلقتنى رفعت رأسى الى عرشك فرأيت فيه مكتوبا "لا الله الاالله محمد رسول الله" الخ، رواه الطبراني في الاوسط -كتاب علامات النبوة -باب عظم قدره صلى الله عليه وسلم ٢٥٣٨ -ط: دار الكتاب العربي بيروت.

مکروہ تحریکی ہے۔(۱)

ا مام محمد رحمہ اللہ کے نز دیک اس پر آگ کا عذاب ہوگا۔ کیا آ دم علیہ السلام کے وسلے کو امام صاحب ؓ نے چیش نظر نہیں رکھا؟

نص قر آن ال شمن میں موجود ہے کہ دنیا کے عالم وجود میں آنے سے پہلے عرش پر کلمہ طیبہ تحریر تھا؟ امام ابوصنیفہ ؒنے اپنے قول میں واسطہ طفیل ٔ حرمت ُ حق اور جاہ کے الفاظ استعمال کئے ہیں 'کیا وسیلہ ان الفاظ سے ہٹ کرکوئی اور چیز ہے؟

الل بدعت" وابت نعبو الميمه الوسيلة" مع تلوق كوسيلة اختيار كرنے كى طرف اشاره كرتے ميں ۔لفظ "الوسيلة" كى وضاحت قرماد يجئے ؟ جزاك الله۔

سائل:محمدافتخاراحمصد لقي -كراجي

### الجواسب باستبرتعالي

واضح رہے کے توسل ہوسلہ پکڑنے کی دوقتمیں ہیں: (۱) توسل ہالاعمال (۲) توسل ہالذات۔
توسل ہالاعمال کا مفہوم ہیہ ہے کہ کسی انسان نے اپنی زندگی میں کوئی نیک عمل کیا ہوئاتو القد تعالی سے اس طرح سوال کرے کدا ہے اللہ! اس عمل کی برکت ہے ہم پردحم فرما' اس قتم کا جائز ہوتا اتفاقی ہے اس میں کسی کا اختلاف نبیس' اس کی اصل بخاری شریف میں فدکور'' حدیث الغار' ہے جس میں تین آدمیوں کے عار میں بند ہونے پراپنے نیک عمل کو وسیلہ بنا کر دعا کرنا فدکور ہے چنا نچہ نافع عن ابن عمر رضی القد عنہم کے طریق سے مردی ہے:

"ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما ثلاثة نفر ممن كان قبلكم يمشون إذا أصابهم مطرفاووا إلى غار فانطبق عليهم قال بعضهم لبعض الى قوله فليدع كل رجل منكم بما يعلم انه قد

(۱)الهداية لعلى بن ابي بكر المرعياني -كتاب الكراهية -مسائل متفرقة -وعبارته كدا ويكره ان يقول في دعاته بحق فلان أو بحق انبيائك ورسلك الخ -٣٤٨/٣-ط: مكتبه رحمانية.

صدق فيه"(١)

توسل کی دوسری فتم'' توسل بالذات''اس کی تقریباً چارصورتیں ہیں ہرایک کا تکم جدا جدا ہے۔ تینوں کوایک تھم میں جمع کرناحق سے انکار یا دوری کو مستلزم ہے بہر حال وہ صورتیں درج ذیل ہیں:

ا۔ انوسل کی ایک صورت لوگوں میں میر جھی معمول ہے کہ اپنی حاجت اللہ تعالیٰ کے بجائے بزرگوں سے منظور کرانے کو ضروری سجھتے ہیں ان کا میر عقیدہ ہے کہ ہم لوگوں کی رسائی خدا تعالیٰ کے دربار میں نہیں ہو سکتی اس لئے ہمیں جو درخواست کرنی ہے اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کے سامنے چیش کریں اور جو کچھ مانگنا ہے ان سے مانگیں ۔ اس خیال سے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مرادیں پوری کرنے کی قدرت دے رکھی ہے نیعل خالصتا جہالت ہے اور میدوراصل دوغلطیوں کا مجموعہ ہے۔

ایک میرکددربارخداوندی کودنیاوی درباروں پر قیاس کیا گیاہے جس طرح دنیاوی درباروں میں پر شخص کی پہنچ نہیں ہوسکتی بلکہ واسطوں کے ذریعہ بنتج ہوتی ہے اس طرح التد تعالیٰ کے دربارتک رسائی کیلئے اسکے مقبول بندوں کا وسیلہ ضروری ہے نیے غلط ہے اس لئے کہ بیضر درت تو وہاں پیش آتی ہے جہاں بادشاہ دادری کی خود تو فیق ندر گھتا ہو،خود ہرایک سے سنہیں سکتا اور ہر شخص اس تک پہنچ نہیں سکتا جب کہ التد تعالیٰ دادری کی خود تو فیق ندر گھتا ہو،خود ہرایک سے سنہیں سکتا اور ہر شخص اس تک پہنچ نہیں سکتا جب کہ التد تعالیٰ منام مخلوقات میں سے ہرایک کی آواز اس طرح سنتے ہیں جیسے باقی سب خاموش ہوں صرف ایک گفتگو کر رہا ہو صحابہ کرام رضوان الله علیہ ما جمعین نے نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم سے سوال کیا:

"أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه .....الخ"(٢)

<sup>(</sup>۱)صحيح البخاري -كتاب الانبياء -باب حديث الغار - ۱ ۳۹۳ - ط: قديمي كتب خانه كراجي (۲) الدر المنثور في التفسير الماثور لجلال الدين السيوطي -تحت قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عنى .....الآية - ۱ / ۲۵۰ - ط: دار الفكر بيروت.

''لینی ہمارے رب قریب ہیں کہ ہم انہیں آ ہت ہے پکاریں یا دور ہیں کہ انہیں زورے پکاریں؟''۔ اس برقر آن کریم کی مندرجہ ذیل آیت نازل ہوئی:

"وإذا سألك عبادى عنى فإنى قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان الخ. (البقرة:١٨٦)

اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں دریافت کریں تو (ان کو بتائے) کہ میں نزدیک ہوں پکارنے والے کی پکارسنتا ہوں جب مجھے پکارے۔

دوسری فلطی ہے کہ دنیاوی امراء نے کچے مناصب وعہدے ماتخوں کودے دکھے ہوتے ہیں اور وہ اپنی مرضی کے مطابق ان عہدوں کا ستعمال کرتے ہیں 'بادشاہوں ہے مشورے وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوتی 'اسی طرح اللہ تعمالی نے ولیوں کو اور اپنے مقبولین کو بھی اختیارات دے رکھے ہیں بینلطی پہلی فلطی سے بھی بدتر ہے اس لئے کہ بادشاہ ، وزیروں مشیروں کے مختاج ہوتے ہیں اور اللہ تعمالی کی قدرت ، مشیروں ، وزیروں اور نائیوں کی مختاج نہیں ، اللہ تعمالی نے خدائی اختیارات کی مخلوق کو عطانہیں فرمائے بمکہ مشیروں ، وزیروں اور نائیوں کی مختاج نہیں ، اللہ تعمالی نے خدائی اختیارات کی مخلوق کو عطانہیں فرمائے بمکہ می اکرم سلی اللہ علیہ وسلم سے بیاعلان کروایا گیا:

"قل لا أملك لنفسى نفعاً ولا ضراً إلا ما شاء الله الاية"

(الاعراف: ١٨٨)

" آپ کہدد بیخے میں اپنی جان کے نفع ونقصان کا ما لک نہیں گر جواللہ جائے۔ بنا بریں توسل کی اس صورت کا تھم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے بچائے بزرگوں اور ولیوں سے مانگنا شرک ہے اور سب سے بڑی گمرای ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے:

"ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون". (الاحقاف: ۵)

"دوراس سے بردا گراہ کون ہوسکتا ہے جواللہ تعالیٰ کے سواا یے کو پکارے جو

قیامت تک اسکی پکار کا جواب ندد ہے اور وہ انکی پکار سے بے خبر ہیں۔ نیز بزرگوں سے دعا مانگنا اس لئے بھی غلط ہے کہ دعاعظیم الشان عبادت ہے۔ جیسا کہ جامع ترفدی میں ہے:

"عن انس بن مالك رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء مخ العبادة." (١)

'' حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه نبی صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی الله عابیہ وسلم نے قر مایا دعاعبا دت کامغز ہے۔''

ایک دوسری حدیث مین تعمان بن بشیر رضی الندعنها نبی علیه الصلوق والسلام سے روایت کرتے ہیں:

قال: الدعاء هو العادة ،ثم قرأ ﴿ وقال ربكم ادعوني استجب لكم ﴾

" و ی بی اصل عبادت ہے، بیارشا دفر ما کرآ تخضرت صلی القدعلیہ وسلم نے بیہ

آیت پڑھی:''اورتمہارے رب نے فرمایا مجھے نے عاکرومیں سنوں گا''۔

پس جس طرح غیر الله کی عبادت جائز نہیں ای طرح غیر اللہ سے وُ عا ما نگنا بھی جائز نہیں ، وُ عا عبادت ہوئے کی وجہ ہے بھن اللہ تعالیٰ کاحق ہے۔

۳۔ توسل کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے جومقد س ذوات دنیا سے گزر گئے ہیں ان سے دعا کیلئے کہنا اور انکی قبر پر جا کر دعا کی درخواست کرنا ہے البتہ مختلف فیہا مسئلہ ہے اور مستقل بحث ہے، اس لئے ہمارے مزد کیک اس سے اعتقاد کے فاسد ہونے کی وجہ ہے احتر از لازم ہے۔

۳ ۔ توسل کی ایک صورت میر بھی ہوتی ہے کہ براہ راست ہزرگوں سے مانگنا تو نہیں ہوتا بلکہ مانگنا اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے گر دنیا ہیں موجود ہزرگ ہستیوں کے ذریعیدہ عاکی جائے اس طرح دعا کرتا درست ہے بلکہ نیک بندوں سے دعا کہلے عرض کرتا عین سنت بھی ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عند عمرہ کے لئے تشریف لے جارہے تھے تو آ ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دعا کیلئے عرض کرتا عین سے جارہے تھے تو آ ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دعا کیلئے م

<sup>(</sup>١)منن الترمذي -ابواب الدعوات -باب ماجاء في فصل الدعا-١٤٥/٢ - ط ايج ايم سعيد.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق.

فرمایا جیسا که مندرجه ذیل روایت میں ہے:

"عن ابن عمر ان عمر (رضى الله عنهما) استاذن النبى صلى الله عليه وسلم في العمرة فاذن له فقال يا أخى أشركنا في صالح دعائك ولا تنسنا"(۱)

'' حصرت ابن عمر رضی التدعنها ہے دوایت ہے کہ حصرت عمر رضی التدعنه نے عمره کی اجازت وی اور فر مایا کہا ہے میرے عمره کی اجازت وی اور فر مایا کہا ہے میرے بھائی! اپنی نیک دعامیں ہمیں بھی شریک رکھنا اور ہمیں نہ جھولنا''۔

ہے۔ توسل روسلے کی چوتھی صورت رہے کہ مائے تو القد تعالیٰ سے کیکن اولیاء اللہ سے اپنے تعلق کا واسطہ دے کر دعا کرئے مثلاً یوں کہے:

''اے القد جتنی رحمت تیرے اس بندہ پر متوجہ ہوتی ہے اور جتنا قرب اسکو

آپ کا حاصل ہے اسکی پر کت اور وسیلہ ہے مجھ کو فلا ل چیز عطافر ما کیونکہ اس شخص ہے

آپ کا خاص تعلق ہے اور میر ا آپ ہے بندہ ہونے کا تعلق ہے''۔

توسل کی بیصورت شرعا وعقلا ثابت ہی نہیں بلکہ بعض مشائخ نے توسل کے باب میں اس توسل بالذات کو تواضع وعاجزی میں زیادہ ہونے کے سبب توسل بالاعمال ہے بہتر قرار دیا ہے' کیونگہ اس میں انسان اپنی حیثیت اور اینے عمل پرنظر کے بجائے اللہ کی ذات اور اسکے مقبول بندے کے مقبول عمل پردکھتا ہے۔

و سیلے کا جواز و شہوت قرآن کر بیم سے

"ولما جاء هم كتب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. (البقرة: ٩٩) من قبل يستفتحون على الذين كفروا. (البقرة: ٩٩) "اور جب آلى الح پاس كتاب الله كي طرف سے تقد يق كرنے والى أكى جو الح پاس ہاوروواس سے بہلے كافروں پر فتح ما نگتے تھے"۔

<sup>(</sup>١) المستد للإمام احمد بن حنبل -رقم الحديث: ٢٢٩-٥٥-ط· دار الحديث القاهرة.

علامه آلوى رحمه اللدنے روح المعانی میں اسکی تفسیر اس طرح فر مائی ہے:

"نزلت في بنى قريظه والنضير كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله صلى الله عليه وسلم قبل معته قاله ابن عباس وقتادة ".(١)

(بیآیت) بنوقر یظہ و بنونضیر کے بارے میں اتری ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسلے سے آپ کی بعثت سے قبل نصرت و فتح طلب کیا کرتے تھے۔ بیابن عباس وقتا دہ کا قول ہے۔

اس طرح علامه شوكاني الني تفسير فتح القديريين اس آيت كي مندرجه ذيل تفسير بيان فرمات عين:

" والاستفتاح: الاستنصار أي كانوا من قبل يطلبون من الله

النصر على أعداء هم بالنبي المبعوث في آخر الرمان". ٢٠)

"استفتاح نصرت طلب کرنالیعنی وہ اس سے پہلے آخری زمانہ میں مبعوث ہونے والے نبی کے وسلے سے اپنے دشمنوں پر فتح کی دعا کیا کرتے تھے"۔

یعنی حضرت ابن عباس رضی التدعنهما اور حضرت قناوه رحمه الله اسکی تفسیر میں فرماتے ہیں که آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی بعثت ہے قبل اہل کتاب میں ' بنوقر بظہ و بنونضیر' اپنے مخالف فرلیق قبائل اول وخزرج پر فنح طلب کرنے میں آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے وسیلہ سے دعا کرتے ہے اور علامہ شوکائی نے استفتاح کی تشریح نصرت طلب کرنے ہے کہ جانکی دعا کے الله ظعلامہ آلوی نے اس طرح نقل کئے ہیں :

" اللهم إنا نسئلك بحق نبيك الذي وعدتنا أن تبعثه في الخراد النهم إنا اليوم على عدونا فينصرون الخ"راء)

''اےاللہ ہم تیرے اس نبی کے فیل بید عاکرتے ہیں (جس کوآپ آخری

 <sup>(</sup>۱) روح المعاني لشهاب الدين محمود الالوسي-مورة البقرة - ۱۹/۱ ا ال-ط دار الكتب العلمية بيروت.

<sup>(</sup>٢) تهسير فتح القدير لمحمد بن على الشوكاني - ١٢/١ ا -سورة البقرة ٨٩ -ط: دار المعرفة بيروت

<sup>(</sup>٣) روح المعاني للعلامة الآلوسي- ١٩/١ ٣ اليقرة : ٨٩-ط دار الكتب العلمية بيروت

ز مانہ میں مبعوث فر مائیں گے ) کہ آج کے دن ہم کو ہمارے دشمنوں پر فتح دے دے پس انگی مدد کی جاتی ''۔

#### احادیث سے توسل کا ثبوت:

۲- "عن عثمان ابن حنيف رضى الله عنه أن رجلا ضرير البصر أتى النبى صلى الله عليه وسلم قال ادع الله لى أن يعافينى (الى قوله) الله مانى أسالك وأتوجه اليك بمحمد نبى الرحمة. قال أبو اسحق هذا حديث صحيح". (ا)

<sup>(</sup>١) مشكوة المصابيح —باب فضل الفقراء وماكان من عيش البي الله الفصل الثاني —٣٣٧/٣-ط: قديمي.

<sup>(</sup>٢) سنن ابن ماحة -كتاب الصلوة-باب ماجاء في صلوة المحاجة-ص ٩٩-ط: قديمي

 <sup>(</sup>٣) مشكوة المصابيح -باب فضل الفقراء - الفصل الثاني -٢ / ٣٣٧ - ط قديمي

میں ہے کیونکہ تہمیں رزق اور دشمنوں پر فتح ضعفاء ہی کے شیل ہوتی ہے'۔

''اوراسی طرح داؤ دبن عطاع نابن عمر کے طریق ہے بھی تخ تئے گی ہے کہ حضرت عمر تخط سالی والے سال حضرت عبال کے وسلے ہے دعا کیا کرتے تھے، پوری حدیث ذکر کی ،اس میں میہ بھی ہے کہ حضرت عبال کو وہ درجہ دیتے جو بیٹا باپ کو دیا فرمایا کہ رسول القد علیہ وسلم حضرت عبال کو وہ درجہ دیتے جو بیٹا باپ کو دیا کرتا ہے۔اے لوگو! نبی سلی القد علیہ وسلم کے بچیا عبال کے بارے میں رسول القد سلی اللہ علیہ وسلم کی افتد اء کرواور انہیں اللہ کی طرف وسیلہ بناؤ''۔

مندرجه بالااحاديث مباركه عدرج ذيل امور ثابت موسة:

- اورا سکے علاوہ بے شاراحادیث ہے اسکا شوت ملتا ہے۔ اورا سکے علاوہ بے شاراحادیث ہے اسکا شوت ملتا ہے۔
- وال ہیں جس طرح توسل بالد عاجائز ہے ،اس طرح توسل بالذات بھی ہوئز ہے۔ دال ہیں جس طرح توسل بالد عاجائز ہے،اس طرح توسل بالذات بھی جائز ہے۔
- ﷺ صلحاء کی ذات ہے توسل جائز وثابت ہے ،صدیث نمبر تین اور حیار میں اس کی صراحت ہے۔

<sup>(</sup>۱) بيل الاوطار شرح منتقى الاحبار للشوكاني -كتاب الاستسقاء-باب الاستسقاء بذوى الصلاح -٨/٣- ط:مصطفى البابي الحلبي مصر.

ﷺ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے احترام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء قرار دیتے ہوئے انکی ذات کو وسیلہ بنانے کے لئے ارشاد فر مایا' اس میں بھی واضح صراحت ہے اورمشائخ علماء الل سنت کا بہی نہ ہب ہے۔

كتب حديث وفقه عياس كى تائيد:

خاتمه انتحام شافعی رحمة الله علیه فقاوی شامی میں لکھتے ہیں کہ امام شافعی رحمہ الله اپنی حاجت روائی کے لئے حضرت امام اعظم ابوصنیفه رحمہ الله کی قبر پر پر حاضری دے کرائے توسل سے دعاء کیا کرتے شخے، چنانچہ وہ فرماتے ہیں:

"ومساروى من تادبه (الشافعي) معه (الامام) انه قال اني الأتبرك بابي حنفية واجيء الى قبره فاذا عرضت لى حاجة صليت ركعتين وسالت الله تعالى عند قبره فتقضى سريعا".(١)

''اور امام شافعی رحمہ اللہ کا امام ابوصنیفہ کے ادب کرنے میں سے بیکی فرماتے تھے کہ میں امام ابوصنیفہ کے ساتھ برکت حاصل کرتا ہوں، اور انکی قبر پر جاتا ہوں جب کوئی حاجت پیش آتی ہے تو دورکعت نماز پڑھ کر انکی قبر کے پاس دعا کرتا ہوں بہر کے باس دعا کرتا ہوں بہر کوئی حاجت پوری ہوجاتی ہے'۔

شارح مشکوۃ ملاعلی قاری رحمہ اللہ نے مرقاۃ شرح مشکوۃ میں حضرت امیہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کی شرح کرتے ہوئے مندرجہ ذیل قول نقل فرمایا ہے:

"قال ابن الملك بان يقول اللهم انصرنا على الاعداء بحق عبادك الفقراء المهاجرين". (٣)

'' ابن الملك ُ فرماتے بیں كه يوں كے''اے القدائے فقراءمہاجرين

<sup>(</sup>١) مقدمة الشامي لابن عابدين - ١ / ٥٥ - ط: ايج ايم سعيد

 <sup>(</sup>۲) مرقلة المفاتيح لملاعلى القارى - باب فضل الفقراء وماكان من عيش النبي الفصل الثاني - • ۱۳/۱ - ط: امداديه ملتان

بندول کے فیل مثمن کے مقابلہ میں ہماری مد دفر ما''۔

ای طرح محقق العصر علامہ دھبۃ الزحملی مدظلہ نے ''التوسل بذوی الصلاح کے عنوان کے تحت حضرت عرض معاوید معاوید کا بزید بن الاسود کے توسل سے دعا کرنائقل فر مایا۔(۱) عمر کا حضرت عباس کے وسیلہ سے اور حضرت معاوید کا بزید بن الاسود کے توسل سے دعا کرنائقل فر مایا۔(۱) علامہ مہودی رحمہ اللہ وفاء میں نبی اکرم صلی القد علیہ وسلم کو وسیلہ بنانے کے بارے میں لکھتے ہیں :

"قلت كيف لا يستشفع و لا يتوسل بمن له هذاالمقام و الجاه عند مو لاه بل يجوز التوسل بسائر الصالحين كما قاله السبكى". (٦) عند مو لاه بل يجوز التوسل بسائر الصالحين كما قاله السبكى". وي آپ "لاينى ني سلى الله عليه وسلم كعندالله جاه وعلومقام پرنظر كرتے ہوئے آپ صلى الله عليه وسلم كو سيله بنانا تو بھلا كيے جائز نه ہوگا بلكة بي سلى الله عليه وسلم كو وسيله بنانا تو بھلا كيے جائز نه ہوگا بلكة بي صلى الله عليه وسلم تو آپ بى بين تمام صالحين كو وسيله بنانا جائز ہے"۔

علامہ شامی رحمہ اللہ نے علامہ بکی لقدر حمہ اللہ سے نقل کیا ہے کہ نبی علیہ الصلاق واالسلام کو وسیلہ بنانا مستحسن ہے اس کا ابن تیمیہ سے علاوہ کوئی بھی مشر نہیں ہے۔

نی علیہ السلام کی ذات سے توسل مستحسن ہونے کے ساتھ ساتھ قابل غور بات یہ ہے کہ آیا یہ آپ کی خصوصیت ہے یا عام ہے؟ ابن امیر الحاج ہے اختصاص کے قول سے شدید اختلاف ونزاع منقول ہے (اور مذکورہ ومندرجہ ذیل حوالہ جات سے ان کی تائید ہوتی ہے کہ وسیلہ کسی بھی صالح کے ساتھ سیجے ہے) چنانچہ ارشاد ہے:

> قال السبكى يحسن التوسل بالنبى إلى ربه ولم ينكره أحد من السلف و لاالخلف إلاابن تيمية فابتدع مالم يقله عالم قبله ونازع العلامة ابن أمير الحاج في دعوى الخصوصية الخرم

<sup>(</sup>۱)الفقه الاسلامي وادلته للدكتور وهبة الزهيلي -كاب الصلوة-الفصل العاشر ١٨/٢٠ ٣-ط: دار الفكر (۲)وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى للسمهودي-الباب الثامن في زيارة النبي -الفصل الثالث في توسل الزاتر - ١٣٧٥/٣ - مطبعة السعادة بمصر ١٣٧٣ هـ.

<sup>(</sup>٣) رد المحتار على الدر المختار - كتاب الحظر والاباحة - فصل في البيع - ٢/٣٩٤ - ط: ايج ايم سعيد.

ترجمہ:۔امام سکی نے فرمایا کہ اللہ تھی لی کے ہاں نبی عدیہ الصلاۃ والسلام کے توسل کا ابن تیمیہ کے علاوہ سلف وخلف میں ہے کسی نے انکار نبیس کیا،سب سے پہلے ابن تیمیہ نے انکار توسل کا قول کیا ہے جواس سے پہلے کسی عالم نے نبیس کیا،علامہ ابن امیر الحاج رحمہ الکار توسل کا قول کیا ہے جواس سے پہلے کسی عالم نے نبیس کیا،علامہ ابن امیر الحاج رحمہ اللہ نے خصوصیت کے دعوی میں شخت منازعت فرمائی ہے۔

### علما ديوبند كامسلك:

حضرت مولا ناخلیل احدسهارن پوری رحمه القد علماء دیوبند کے عقائد پرمشتمل کتاب "السمهند علی المفند" میں اس طرح نقل فرماتے ہیں:

عندنا وعند مشایخنا یجوز التوسل فی الدعوات بالأنبیاء والصالحین .
من الأولیاء والشهدا ء والصدیقین فی حیاتهم وبعد وفاتهم بأن یقول فی دعائه اللهم انی أتوسل الیک بفلان أن تجیب دعوتی وتقضی حاجتی إلی غیر ذلک کماصرح به شیخنا و مولانا الشاه محمد إسحاق الدهلوی ثم المهاجر المکی ثم بینه فی فتاواه شخینا و مولانا و مولانا رشید أحمد الگنگوهی رحمة الله علیها مذکورة علی صفحة رشید أحمد الگنگوهی رحمة الله علیها مذکورة علی صفحة

ترجمہ: ہارے بزدیک اور ہی رے مشائ کے بزدیک دع وَل میں انبیاء وصلحاء اور اولیا وشہداء وصدیقین کا توسل جائز ہے ان کی حیات میں یا بعد و فات بایں طور پر کہ (اپی دعامیں) یہ کے کہ یا اللہ! میں بوسیلہ فلال بزرگ کے تجھ ہے دعا کی قبولیت اور حاجت براری جاہتا ہوں اس جیے اور کلمات کے چنانچہ اس کی تصریح فرمائی ہے مارے بیخ مولا نا شاہ محمد اسحاق و ہوی تم المکی نے ، پھرمولا نارشید احمد سنگوبی نے بھی ہارے فتاوی میں اس کو بیان فرمایا ہے اور یہ مسئلہ اس کی پہلی جلد کے صفح ۱۹ پر مارے فتاوی میں اس کو بیان فرمایا ہے اور یہ مسئلہ اس کی پہلی جلد کے صفح ۱۹ پر

<sup>(</sup>١)المهند على المفند مترجم لمولاما خليل احمد سهارنپوري ص٣٧-اداره اسلاميات لاهور

ندکورہے۔جس کا جی جاہے دیکھے۔(۱)

الحاصل توسل بالاعمال کی طرح توسل بالذات بھی مندرجہ بالاشری دلائل قرآن، حدیث، فقہ ہے الاشری دلائل قرآن، حدیث، فقہ ہے اسے نابت وجائز ہے، اورعلماء دیوبندای اعتقاد کے حامی وحامل ہیں۔

واضح رہے توسل بالذات میں زندہ اور مردہ کا کوئی فرق نہیں ہے، جس طرح زندوں کے طفیل درست ہے اس طرح فوت شدہ مقدس بزرگوں کے طفیل سے بھی درست وجائز ہے۔ اور اس کے جائز ہونے میں اس لیے بھی کلام نہیں کہ بید وعافوت شدہ بزرگ سے نہیں بوتی جگہ براہ راست القد تعالیٰ سے ہوتی ہے ، در حقیقت وعا کرنے والا بید وعا کرتا ہے کہ میرا تو کوئی عمل اس لائی نہیں کہ بارگاہ علی میں بیش کروں القد تعالیٰ کی بارگاہ عیں مقبول بندوں کے طفیل وعا کرتا ہوں ، بید عا اس نیک سے تعلق کے ذریعہ توسل ہے، بیطریقہ ذیادہ مظہر تواضع وعا جزی ہے۔

کین اس میں بھی ضروری اور قابل لحاظ امریہ بتایا جاتا ہے کہ اس میں بیاعتقاد نہ ہو کہ اس کے بغیر دعامقبول وسموع بی نہیں یا ان کے نام کے ساتھ توسل ودعاء سے القد تعالی پراس کا سننالازم وواجب ہوجا تا ہے کیونکہ اللہ تعالی پر مخلوق کا کوئی حق لازم نہیں بلکہ القد جو کچھ دیتا ہے بحض اس کافضل وعطا ہے۔ معتقاء میں فہ کور' مہرایہ' کا حوالہ بھی اسی لزوم ووجوب کے اعتقاد سے متعلق ہے جسیا کہ اس کا مستقل جواب آئندہ صفحات برآر ہاہے۔

سوال میں مذکور وہ مضمون جوحصرت عمر بن الخطاب رضی القدعنہ کی ایک روایت کا ایک گزا ہے اس کوطبر انی نے ''الا وسط''اور' دمجم الصغیر'' میں روایت کیا ہے اس کی سند ہیہے:

قال الطبراني في معجمه الصغير حدثنا محمد داؤد بن أسلم الصدفي المصرى حدثنا أحمد بن سعيد المدنى الفهرى حدثنا عبدالله بن اسماعيل المدنى عن عبدالرحمان بن زيد بن أسلم عن ابيه عن جده عن عمر بن الخطاب (١)

<sup>(</sup>١)عقائد علماء ديوبند اور حسام الحرمين ( از سهارنپوري ، مدني ونعماني ) ص ٩٣ –ط: دارالاشاعة.

<sup>(</sup>٢) المعجم الصغير للطبراني -باب الميم- من اسمه محمد - الجرء الحادي عشر -ص ٢٠٠ - دهلي.

اس سند میں عبدالرحمٰن بن زید بن اسلم ضعیف راوی ہے۔ امام بخاری وابوحاتم فرماتے ہیں کہلی ابن المدیق نے اس کی بہت شخت تضعیف کی ہے، اس طرح احمد ، ابود وَد ، شافعی ، طحاوی اور ابن حبان رحم م القد وغیر ہ المدیق نے اس کی بہت شخت تضعیف کی ہے۔ ھذا سکمافی تھذیب المتھذیب (۳۲۲۳) (۱)

زیجی عبدالرحمٰن بن زید بن اسلم کی تضعیف کی ہے۔ ھذا سکمافی تھذیب المتھذیب (۳۲۲۳) (۱)

اور سند میں زید بن اسلم ' تا بعی ثقه' ہیں لیکن بقیدر جال مجبول ہیں جیسا کہ یتھی فرماتے ہیں:
وفید من لم أعوفهم کذا فی المجمع (۱)

یعنی ان میں بعض وہ ہیں جنہیں میں نہیں جات، بہر حال حدیث بالاضعیف ہونے کی بنیاد پر قابل استدلال وجہت نہیں ہے۔ لیکن اس روایت کے ضعیف ہونے سے توسل کا جواز و ثبوت متاثر نہیں ہوتا کیونکہ توسل کے ثبوت کے لئے اس روایت کے علاوہ کئی اور ولائل موجود ہیں جن کی موجود گی میں اس ضعیف روایت سے استدلال کی حاجت باتی نہیں رہتی ۔ یہی وجہ ہے کہ اس روایت کو بطور دلیل ذکر کرنا منقول نہیں یا پھر بہت کم اس روایت کا ضعف نفس مسلد کے جواز و ثبوت پر اس لیے بھی اثر انداز نہیں ہوگا کہ توسل کے ثبوت کی معلوم ، وتا ہے کہ اس روایت کی معلوم ، وتا ہے کہ انہوں نے توسل کے ثبوت کا مدار اس روایت پر نہیں ، سائل کے سوال کا منشا بھی تقریباً یہی معلوم ، وتا ہے کہ انہوں نے توسل کے ثبوت کا مدار اس روایت پر نہیں ، سائل کے سوال کا منشا بھی تقریباً یہی معلوم ، وتا ہے کہ انہوں نے توسل کے ثبوت کا مدار اس روایت کو سمجھا ہے جس کا ضعف بظاہر نفس مسلد کے ثبوت پر اثر انداز ہوتا ہے ، پس ریہ کہا جا سکتا ہے کہ اس روایت سے وسیلہ بالذات ثابت کر ناضعیف ہے۔

ا: آیا حضور صلی الله علیه وسلم نے صحابہ کرام گوبھی ایسے وسلے کی تعلیم دی ہے؟ تو واضح رہے اگر چہ بطور وجوب یالزوم کے اس کا مامور ہونا اس طرح تو ثابت نہیں ہوتا کہ اسے اختیار نہ کرنے کی صورت میں گناہ لازم آتا ہو ہاں البتہ جواز کی صدتک اس کا ثبوت ہے اور شرعی ممانعت نہ ہونے کا ثبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول وفعل سے ثابت ہے۔ جبیرا کہ او پر حضرت امیرضی اللہ عند کی صدیث میں خود فقراء مہاجرین کے توسل سے دعا کرنا اور حدیث عثمان بن حنیف میں نابینا صحابی کو اپنے توسل سے دعا

<sup>(</sup>۱) تهذيب التهذيب لابن حجر حرف العين من اسمه عبدالرحمن - 44/۲ ا - ط:مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة في الهند. ولفظه: "وقال البحاري وأبو حاتم صعفه على اس المديس حداء قال ابوداؤ د أو لاد زيد بن اسلم كلهم ضعيف .....وقال الساتي: ضعيف .....اللخ ".

<sup>(</sup>٢) مجمع الزوائد للهيثمي -كتاب علامات البوة-باب عظم قدره علينيم-٢٥٢/٨-ط: دار الكتاب

۳ روایت ندکورہ فی نفسہا ضعیف ہے اگر سے ہونا ثابت ہوجائے تب بھی کوئی تضاد وتق رض لازم نبیس آئے گا کیونکہ عدم ذکر عدم ثبوت کو مستلزم نبیس ہوتا، یعنی قرآ نی وعا کے ساتھ ان کلمات روایت کے ذکر نہ ہوئے سے بیلازم نبیس آتا کہ بیٹا بیت بھی نبیس ہے۔

وسيے كے بارے من فقد فى كتاب "الهداي كو عبارت مندرج فيل ہے۔
"ويكره أن يقول فى دعائه بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك لانه
لاحق للمخلوق على الخالق . ")

ترجمہ: دعامیں بحق فلال یا بحق تیرے انبیاء رسل کہنا مکروہ ہے کیونکہ خالق پر مخلوق کا کوئی حق واجب نہیں ہے۔

واضح رہے کہ صاحب ہدایہ محدث اور فقیہ تنے احادیث اور فقہی روایات ان کے چیش نظر تھیں لہذا ندکورہ عبارت یا اس جیسی دیگر عبارات کا تعلق اس صورت کی ساتھ ہے جس میں ان نیک بندوں کے لئے اختیار وتصرف اور قدرت کا اعتقادر کھا جائے اور بیرتوسل کی پہلی صورت کے تحت واخل ہے اور خلاف

<sup>(</sup>١)صحيح البخاري-ابواب الاستسقاء - باب سوال الناس الامام الاستسقاء إدا قحطوا- ١٣٤/١.

 <sup>(</sup>۲) اعلاء السن - كتاب الحطر والإباحة - باب الدعاء بقوله اللهم إنى اسئلك بمقعد العز من عرشك
 ولاريب قن الدعاء بمثل هذه الكلمات .....الخ - ط: ادارة القرآن .

<sup>(</sup>٣) الهداية - كتاب الكراهية-فصل في البيع-٣٤٥/٣-ط: مكتبة شركة علمية ملتان.

شرع ہے۔ یا پھراس کا تعلق اس صورت کے ساتھ ہے کہ جب اس اعتق و کے ساتھ دعا کی جائے کہ ان کی توسل ہے دعا کی جائے تو اس کا قبول کرنا اللہ تعالیٰ کے ذمہ واجب ہوجا تا ہے، حالا نکہ اللہ تعالیٰ پرمخلوق کا کوئی حق واجب نہیں ہے، اگر بیاعتقا دہوا ورعوام الناس کی ناقص فہم توسل کواسی معنی میں لے توبین جائز ہے جیسا کہ 'اعلاء اسنن'' میں ہے:

"وقد أجمعوا على ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر عنه فهم بعض الناس فيقعوا في أشد منه (الى قوله) رسلك وأنبيانك وأوليائك أو بحق البيت لانه لاحق للمخلوق على الخالق"، وأوليائك أو بحق البيت لانه لاحق للمخلوق على الخالق"، ترجمه: اوراس اند اينه كي پيش نظر وسيله كي بعض صورتوں كر ترك كرنے پر اجماع منعقد بهوا ہے، كدلوگ وسيله كامفهوم نبيل بجھ كيس كے اوراس سے زيادہ تحت گن ه بس منتقد بهوا ہے كدلوگ وسيله كامفهوم نبيل بجھ كيس كے اوراس سے زيادہ تحت گن ه بس

"در مختار" كا قول انه كره قوله بحق رسلك" وغيره ال قبيل سے بيل۔

۵: دنیا کے عالم وجود میں آنے ہے بل عرش پر کلمہ طیبہ تحریر ہونے کے بلدے میں کوئی نص قرآنی تونہیں ،البتہ حدیث میں اس کا ذکر ہے۔

افقد خفی کی کتب و فق و کی میں وسیلہ کی بابت واسطہ خفیل ، حرمت ، حق اور جاہ کے الفاظ ہی فہ کور ہیں ان کے استعمال کرنے میں اعتقاد کے اعتبار سے جواز وعدم جواز کی تفصیل اوپر آ چکی ہے۔
 'و ابت خوا إليه الوسيلة'' الايه کی روح المعانی میں تمین تفسیری نقل کی تن جیں .

ا- ترک معصیت اور طاعات کی بجا آوری پر انسان کو القد تعالی ہے جو تقرب حاصل

ہوتا ہے وہ وسیلہ کہلاتا ہے۔

۲- این عباس رمننی الله عنبما ہے مروی ہے کہ حاجت کے معنی میں ہے لیعنی حاجت الله تعالیٰ
 بی سے مانگوغیر الله ہے مت مانگو۔

<sup>(</sup>١)اعلاء السنن -كتاب الحظر والاباحة- باب الدعا بقوله اللهم الع -١١ / ٣٥٤ -ط. ادارة القرآن

۳- وسیلہ جنت میں ایک منزل ہے جو نبی اکرم صلی القد عدیدہ کم کے لیے ہے، جس کے لئے دعا کی ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ ہرا ذان کے بعد دعاء وسیلہ پڑھا کریں۔(۱)

باقی توسل بالذات اگر چهاحادیث وفقهی روایات سے ثابت ہے کیکن اس آیت میں''الوسیلہ'' ہے توسل بالذات مراد لینابعید ہے جسیا کتفسیر روح المعانی میں ہے:

"واستدل بعض الناس بهذا الاية على مشروعية الاستغاثة بالستغاثة بالصالحين وجعلهم وسيلة بين الله تعالى وبين العباد (الى قوله) كل ذالك بعيد عن الحق."

ترجمہ "اس آیت ہے بعض لوگوں نے صالحین ہے مدوما نگنے اور انہیں امتد تعالی اور بندوں
کے درمیان وسیلہ بنانے کی مشرعیت پراستدلال کیا ہے سیتمام تن ہے بعید ہے۔'
نیز اس لئے بھی توسل بالذات مراد نہیں کہ آیت کے سیاق وسیاق میں اعمال کا ذکر ہے نہ کے
ذوات کا ۔ واللہ اعلم بالصواب والیہ المرجع والما آب۔

ڪتب رفتق احمر بالا کوڻی الجواب صحيح محم عبدالجيد دين پوري

بینات-ربیج الثانی تار جب۱۳۱۹ه

<sup>()</sup> روح المعابي للألوسي ٣٩٣/٣- ٣٩ سورة المائدة ٣٥-الكلام على معنى الوسيلة حبحث في وابتغوا اليه الوسيلة -٢٣/٢- ا-ط: دار احياء التراث العربي بيروت.

<sup>(</sup>r) المرجع السابق.

# تجق فلال اور بحرمت فلال دعاكرنا

تجلِّ فلاں اور بحرمت ِفلاں دعا کرنا ، کیساہے؟ قرآن وسنت ہے ثبوت ملتاہے؟

فياض احر-راولينڈي

## الجواسب باستبرتعالي

کی فلاں اور بحرمت فلاں کے ساتھ دعاکر تا بھی توسل ہی کی ایک صورت ہے، اس لئے ان اف ظ سے دعاکر تا جائز اور حضرات مشاکع کا معمول ہے' حصن حصین' (۱) اور' الحزب الاعظم' (۲) ما تورہ دے وَں کے مجموعے ہیں ان ہیں بعض روایات ہیں" بحق السائیل علیک حقاً " کے مجموعے ہیں ان ہیں جن سے اس کے جواز واسخسان پر استدلال کیا جاسکتا ہے، ہماری فقہی کتابوں ہیں اس کو محروہ لفاظ منقول ہیں جن سے اس کے جواز واسخسان پر استدلال کیا جاسکتا ہے، ہماری فقہی کتابوں ہیں اس کو محروہ لکھا ہے، اس کی تو جیہ بھی ہیں' اختلاف امت اور صراط منتقیم' (۲) ہیں کر چکا ہوں۔

كتبه: محمد بوسف لدهيانوى بينات \_ ذوالحبه ١٣٩٩ه

<sup>(</sup>١) حصن حصين - من شام پڙھنے کي دعا کيں-ص اع-ط: تاح کيني۔

 <sup>(</sup>۲) الحرب الاعطم مترجم – يوم السبت – دعا اللهم انت الملك لاشريك لك الخ –
 ص ۳۲ – ط: مجلس الدعوة و التحقيق .

<sup>(</sup>٣) اختلاف امت اورصر الأستقيم -١٣٢٥٢ - ط: مكتبه بينات بنوري ثاؤن

### عبدنانمه

سوال: مسئلہ میہ کہ عہد نامہ، درود کھی ، درود ہزاری ، درود تاج ، دعائے جمیلہ وغیرہ کتا بچوں کی شکل میں عام ملتی ہیں ، سیکہ میہ کی اور کن کی تخلیق ہیں؟ کیا آنہیں مستند سمجھا جانا چاہیئے؟ اور کیا ان کے جو ہوش ربا فضائل بیان کئے جاتے ہیں وہ صدافت برہنی ہیں؟

# الجواسب باسسمة تعالى

یہ تو معلوم نہیں کہ بیہ چیزیں کب سے ایجاد ہوئی ہیں البتہ بیمعلوم ہے کہ بیہ چیزیں آنخصرت سلی اللّٰدعلیہ وسلم اور صحابہ کرامؓ و تابعین عظامؓ سے منقول نہیں اور ان کے جوفضائل لکھے ہوتے ہیں و ہ بھی محض من گھڑت ہیں ان کوچے سمجھنا گناہ ہے۔

کتبه جمد بوسف لدهبیانوی بینات-محرم ۴۴۰۰ اه

# ادعيه واورادمخلفه كي تحقيق

مرم جناب مولاناصاحب! السلام عليكم

وین کی خدمت جس خلوص ہے آپ کررہے ہیں۔اللہ بھی آپ کو جزادے۔ آج کل حق باطل اور باطل حق جس طرح اُ بھر کر سامنے آرہا ہے۔اس پر جتناافسوس کریں کم ہے۔

ہمیں ایسے میں چندمسائل کا سامنا ہے۔ میں بریلوی مکتب فکر ہے تعلق رکھتا ہوں۔ کیکن حقیقت پہندی کوچھوڑ نامیر ہے بس کی بات نہیں ضمیر فروشی مسلمان کا شیوہ نہیں۔

میں نے ''اربعین نووی'' پڑھی جس کے صفحہ 165 پر دعاء گئج العرش ، درودلکھی ،عہد نامہ وغیرہ کے متعلق شکوک وشبہات کا اظہار کیا ہے ، میں چند دعاؤں کے متعلق آپ کی رائے شریف قر آن وسنت کی روشنی میں دیکھنا چا ہتا ہوں۔ ان دعاؤں کے شروع میں جونصیلت کھی ہوئی ہے اُس ہے آپ بخو لی واقف ہوں گے ۔ زیادہ ہی فضیلت ہے جوتح رزہیں کی جاسکتی ۔ کیا ہے لوگوں نے خودتو نہیں بنا کمیں ؟

(۱) آپ صرف یہ جواب دیں۔ ان میں ہے کوئی وعاقر آن وحدیث ہے ثابت ہے اور کوئی نہیں؟ اگر ٹابت ہے تو جو شروع میں فضیلت لکھی گئیں ہیں کیا وہ قرآن وحدیث سے ٹابت ہیں؟ اگر نہیں تو کہیں ؟ اگر ٹابت ہیں؟ اگر ٹابت ہیں کیا ہے دشمنانِ اسلام کی سازش تو نہیں؟ میری بیدالتجا ہے کہ کیا ہے شدید مصروف وقت سے وقت نکال کر ذراتفصیل سے جواب دیں۔ تا کہ میں اپنے عقا کداور اپنے مقتذی حضرات کے عقا کد کوئے کرسکوں۔

دعا كيس مندرجه ذيل بين-

(۱) وصیت نامه (۲) درود مای (۳) ورود <sup>لکحی</sup> (۳) و صیت نامه (۳) دعائے جیله (۳) دعائے عکاشه (۳) دعائے عکاشه (۲) دعائے عکاشه (۲) عہد نامه (۸) درود تاج (۹) دعائے مستجاب (۲) عہد نامه (۹) دعائے مستجاب (بریلوی کمتی قکر کے علماء کاان دعاؤں کے بارے میں کیا خیال ہے؟)

## الجواسب باست مرتعالیٰ

'' وصیت نامہ'' کے نام سے جوتح رہے جیتی اور تقسیم ہوتی ہے وہ تو خالص جھوٹ ہے اور یہ جھوٹ تقریباً ایک صدی سے برابر پھیلایا جارہا ہے۔

اسی طرح آج کل''معجز ۂ زینب علیہاالسلام''اور'' بی بی سید ہ کی کہانی'' بھی سوجھوٹ گھڑ کر پھیلا ئی جار ہی ہے۔

دیگر در دوداور دعا کمیں جوآپ نے لکھی ہیں دہ کسی حدیث میں تو دار ذہیں۔ نہ ان کی کوئی فضیلت ہیں احادیث میں ذکر کی گئی ہے جوان کے شروع میں درج ہوتی ہے۔ ان فضائل کو سیجے سیجھنا ہر گز جا کز نہیں۔ جہاں تک الفاظ کا تعلق ہے۔ یہ بات توقطعی ہے کہ خداور رسول صلی التدعیہ وسلم کے فرمودہ نہیں۔ بلکہ کسی نے محنت و ذبانت سے ان کوخود جوڑ لیا ہے۔ ان میں سے بعض الفاظ فی الجملہ سیجے ہیں۔ اور قرآن و حدیث کے الفاظ کی الجملہ سی ۔ اور بعض الفاظ قو اعد شرعیہ کے لحاظ سے سیح بھی نہیں ، خدااور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات تو کیا ہوتے۔

ہے کہن مشکل ہے کہ ان دعاؤں اور درود کا رواج کیے ہوا۔ کسی سازش کے تحت بیسب پچھ ہوا ہے یا کت بیسب پچھ ہوا ہے یا کت بوں کے ناشروں نے مسلمانوں کی بے ملمی سے فائدہ اُٹھایا ہے۔ ہمارے اکا ہرین ان دعاؤں کے بجائے قرآن اور حدیث نبوی صلی القد علیہ وسلم کے منقول الفاظ کو بہتر سجھتے ہیں۔ اور اپنے متعلقین اور احب بوان چیزوں کے پڑھنے کا مشورہ نہیں دیتے۔واللہ اعلم

کتبه: محمد بوسف لدهیا نوی بینات به جهادی الاولی ۲ مهاره كتاب الصلوة

# سمت قبله فقهی دلائل کی روشنی میں

سوال: کیافر ماتے ہیں علاء دین و مفتیان شرع متین اس مسکنہ کے بارے ہیں کہ یہاں ایک مسجد کے پیش اما صاحب نماز پڑھانے ہیں اپنارخ مسجد کے سامنے ہیں دکھتے بلکہ تھوڑا سافرق ہوتو نماز ہیں جب کہ مسجد قطب نما سے بالکل سیح ہے مسجد کے موذن صاحب کہتے ہیں کہ اگر تھوڑا سافرق ہوتو نماز ہوجاتی ہے، لیکن امام صاحب کا کہنا ہے کہ نماز بالکل نہیں ہوگی ، امام صاحب نے لوگوں کو قبلہ نماد کھلا یا جس سے پتہ چاتا ہے کہ کرا چی شہر کا قبلہ تھوڑا با کی جانب ہے ، اب چونکہ تمام مسجدیں بلکہ پورے پاکستان اور ہندوستان کی تمام مساجد کا رخ قطب نما سے ہتو کیا اب پورے ملک کی مساجد کو از سرنو تعمیر کیا جاوے یا ان میں صرف لکیریں دوسری لگادی جا کیں تا کہ نمازیں صیح سے میں ادا کی جا کیں اور اگر نماز میں کوئی فرق ان میں صرف لکیریں دوسری لگادی جا کیں تا کہ نمازیں صیح سے میں ادا کی جا کیں اور اگر نماز میں کوئی فرق اس تھی میں تا کہ نمازیں تا ہوتو شرگی رو سے ہم کو مطلع کیا جائے تو جنا ہی نوازش ہوگی بندہ کو جلد از جلد خط کے در یعے جواب میں طلع کیا جائے تا کہ لوگوں کا دلی وسوسہ ختم ہوکر اطمینان قلب ہو۔

مصليان مسجداتصي كراجي

## الجواسب باست متعالى

مختصر جواب یہ ہے کہ قبلہ میں تھوڑا سافر ق ہونے ہے کچھفر ق نہیں پڑتا ہے نماز سیجے ہوجاتی ہے لہذا صفول کے نشانات کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے ، بیت اللہ سے پینتالیس درجہ تک شالاً یا جنو باانحراف مضد نہیں ہے ، اس سے زیادہ ہوتو مفسد ہے تشفی کے لئے درخ ذیل چندنکات لکھ رہا ہوں۔

(۱) اصل اس معاملہ میں یہی ہے کہ ہم اہل مشرق کے لئے ست مغرب قبلہ ہے اگر تھوڑا سافر ق ہوجائے تو قبلہ کی سمت صادق آجاتی ہے۔

ر۲)ست قبلہ کی تعین اور بنائے مساجد میں سنت صحابہ وتا بعین رضوان اللہ بھم اجمعین ہے آج تک یہ ہے کہ جس بلدہ میں مساجد قدیمہ مسلمانوں کی تعمیر کردہ موجود ہوں ان کا اتباع کیا جائے ،ایسے مقامات میں آلات رصد بیاور قواعد ریاضیہ کی قد قبق بیس پڑتا سنت کے خلاف اور نا مناسب اور باعث تشویش ہم ہاں جنگلات اور الیکی نوآ بادیات بیس جن بیس مساجد قدیمہ موجود نہ ہوں، وہاں قواعد ریاضیہ سے مدو کی جائے تو مضا تقہ نہیں، گوان سے مدد لینا ضروری وہاں بھی نہیں بلکہ وہاں بھی تحری اور تخمینہ قر بی آباد یوں کی مساجد کا کافی ہے اور اگر مساجد بلدہ کی تمیں کچھ باہم متخالف ہوں تو بظن غالب یا چند تج بہ کار مسلمانوں کے اندازہ سے جو ان بیس سے زیادہ اقر بہوائل کا اتباع کر لیا جائے۔ البتہ اگر کسی بلدہ کی عام مساجد کے متعلق قوی شبہ ہوجاوے کہ وہ مت قبلہ سے اس درجہ منحرف واقع بیں کہ نماز ہی درست نہیں ہوگ تو ایس صورت بیس ان کا اتباع نہ کیا جا وے بیائی بلدہ کے قریب کی کی مسجد سے خمینہ کر کے جائے گا، بلکہ یا قواعدر یاضیہ سے تبلہ کا انتخر ان کیا جاوے یا اس بلدہ کے قریب کی کی مسجد سے خمینہ کر کے سمت قبلہ متعین کی جاوے۔

مسئلہ سمت قبلہ کی شخفیق کے لئے ایک بات کی توضیح ضروری ہے، وہ بید کہ استقبال قبلہ جونماز میں فرض ہاں کی حدضروری کیا ہے؟۔

اس مسئلہ کے متعلق فرجب مختار حنفیہ گا یہ ہے کہ جو تحق بیت اللہ شریف کے سامنے ہواس کے لئے عین کعبہ کانہیں۔
عین کعبہ کا استقبال فرض ہے اور جو کعبہ سے غائب ہے اس کے ذمہ جبت کعبہ کا استقبال ہے، عین کعبہ کانہیں۔
جبیبا کہ ہدائع الصنائع میں ہے:

وان كان نائياً عن الكعبة غائباً عنها يجب عليه التوجه إلى جهتها وهى المحاريب المنصوبة بالإمارات الدالة عليها لا إلى عينها وتعتبر الجهة دون العين كذا ذكر الكرخى والرازى وهو قول عامة مشائخنا بما وراء النهر وقال بعضهم: المفروض اصابة عين الكعبة . بالا جتها د والتحرى وهو قول ابى عبد الله البصرى (۱)

ای طرح "مدایه میں ہے:

ومن كان غائباً ففرضه اصابة جهتها هو الصحيح لان

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني كتاب الصلوة -فصل في شرائط الاركان. ١١٨١ ط: ايج ايم.

التكليف بحسب الوسع . (١)

پھر جہت قبلہ کے معنی میہ ہیں کہ ایک خط جو کعبہ پرگز رتا ہوا جنوب وشال پرمنتہی ہوجاوے اور نمازی کے وسط جبہت ایک خط متنقیم نکل کر اس پہلے خط سے اس طرح تقاطع کرے کہ اس سے موقع تقاطع پر دو زاویہ قائمہ پیدا ہوجاویں وہ قبلہ ستقیم ہے



اورا گرنمازی اتنامنحرف ہوکہ وسط جہہے نگلنے والا خط تقاطع کر کے زاویہ قائمہ بیدانہ کرے بلکہ حادہ یا منفرجہ بیدا کر بے کیاں وسط جہہہ کو چھوڑ کر بیشانی کے اطراف میں کسی طرف سے نگلنے والا خط زاویہ قائمہ بیدا کر دے تو وہ انجراف قلیل ہے اس سے نماز صحیح ہوجائے گی اورا کر بیشانی کی کسی طرف سے بھی ایسا خط نہ نکل سے جو خط منتقیم پر زاویہ قائمہ بیدا کر دے تو وہ انجراف کشر ہے اس سے نماز نہ ہوگی اور ملاء ہیئہ، وریاضی نے انجراف قلیل ،اس سے زائد ہولتو کی ہے کہ ۳۵ درجہ تک انجراف ہوتو قلیل ،اس سے زائد ہولتو کشر اور مقد صلو ق ہے۔

انحراف قلیل وکثیر کی قیمین میں فقہاءامت اورعلاء ہیئت کے اور بھی اقوال ہیں جن میں ہے بعض اس سے زیادہ وسعت کو چاہتے ہیں اور بعض میں اس سے کم کی تنجائش ہے اس جگہ اوسط سمجھ کر اس قول کو اختیار کیا گیا ہے اور وہ سب اقوال ذیل میں ذکور ہیں۔

(١) "ورمختار" ميس ي

المفهوم مما قدمناه عن المعراج والدرر من التقييد بحصول

<sup>(</sup>۱) الهنداية فني شبرح البنداية لبنوهان الدين المرغيناني - كتاب الصلوة -باب شروط الصلوة التي تتقدم ١ / ٩٥ - ط:رحمانيه لاهور.

زاويتين قائمتين عند انتقال المستقبل لعين الكعبة يميناً او يساراً انه لا يصلح لو كانت إحد اهما حارة والأخرى منفرجة بهذه الصورة:

كعبه مصلى

(الى ان قال) فعلم ان الانحراف اليسير لايضر وهو الذى يبقى معه الوجه او شئ من جوانبه مسامت لعين الكعبة او لهو انهابان يخرج الخط من البوجه اومن بعض جوانبه ويمر على الكعبة اوهو انها مستقيما ولايلزم ان يكون الخط الخارج على استقامة خارجاً من جبهة المصلى بل منها او من جوانبها .(۱)

(٢) "فأوى خيرية ميس إ:

وعن أبى حنيفة المشرق قبلة أهل المغرب، والمغرب قبلة اهل المناسرق والمعنوب قبلة اهل المشرق والمعنوب قبلة اهل الشمال، والشمال قبلة اهل الجنوب وعليه فالانحراف قليلا لايضر. (٢)

### (۳) ''البحزالرائق''میں ہے:

(قوله: ولغير ه اصابة جهتها) أى لغير المكى فرضه اصابة جهتها وهو الجانب الذى اذا توجه اليه الشخص بكون مسامتا الكعبة او لهوائها اما تحقيقاً بمعنى انه لو فرض خط من تلقاء وجهه على زاوية قائمة الى الافق يكون ماراً على الكعبة او هوائها واماتقريب بمعنى ان يكون ذلك منحرفاً عن الكعبة او هوائها انحرافاً لا تزول به المقابلة بالكلية بان بقى شئ من سطح الوجه مسامتا لها لان

<sup>(</sup>١) و المحتار على الدر المختار - كتاب الصلواة ، مبحث في استقبال القبلة ١ / ٣٢٩ طرابج ايم سعيد

<sup>(</sup>٢) الفتاي الخيرية لنفع البرية للشيخ خير الدين الرملي -كتاب الصلوة - ١ / ٤ - ط: بولاق مصر.

المقابلة اذا وقعت في مسافة بعيدة لا تزول بما تزول به من الانحراف لوكانت في مسافة قريبة ويتفاوت ذلك بحسب تفاوت البعد وتبقى المسامة مع انتقال مناسب لذلك البعد ،فلوفرض مثلاً خط من تلقاء وجه المستقبل للكعبة على التحقيق في بعض البلاد وخط آخر يقطعه على زاويتين قائمتين من جانب يمين المستقبل وشماله لاتنزول تلك المقابلة بالانتقال الى اليمين والشمال على ذلك الخط بفراسخ كتيرة ولهذا وضع العلماء قبلة بلد وبلدين وبلاد على سمت واحد .(١)

#### (٣) "فأوى قاضى خان "ميس ب

ومن كان خارجاً عن مكة فقبلته جهة الكعبة وهو قول عامة المشائخ هو الصحيح هكذا في التبيين ، وجهة الكعبة تعرف بالدليل، والدليل في الأمصار والقرئ المحاريب التي نصبها الصحابة والتابعون فعلينا اتباعهم فإن لم تكن فالسوال من أهل ذلك الموضع وأما في البحار والمفاوز فدليل القبلة النجوم، هكذا في فتاوي قاضي خان . (٢)

#### (۵) "فآوی خیریه" میں ہے:

(سئل)ومن القواعد الفلكية إذا كان الانحراف عن مقتضى الأدلة أكثر من خمس وأربعين درجة يمنة أو يسرة يكون ذلك الانحراف خارجاً عن جهة الربع الذي فيه مكة المشرفة من غير

<sup>(</sup>۱)البحر الرائق شرح كنز الدقائق-كتاب الصلوة -باب شروط الصلوة ١٨٣/١ ط رشيديه كوئنه (٢) المفتاوى الهندية -كتباب الصلوة - الباب الثالث في شروط الصلوة - العصل الثالث في استقبال القبلة ٢٣٣١ - ط:ايج ايم سعيد .

اشكال (إلى) فهل هذه المحاريب المزبورة انحرافها كثيرفاحش يجب الانحراف فيها يسرة إلى جهة مقتضى الأدلة والحالة ماذكر ام لا؟ واذا قلتم يجب فهل اذا عاند شخص وصلى في هذه المحاريب بعداثبات ماذكر تكون صلوته فاسدة ،الغ(أجاب) حيث زالت بالانحراف المذكور المقابلة بالكلية بحيث يبقى من سطح الوجه مسامتا للكعبة عدم الاستقلال المشروط لصحة الصلواة بالاجماع واذا عدم الشرط عدم المشروط. ()

#### (۵)" فآوی شامی"میں ہے:

فلو فرضنا خطا من تلقاء وجه مستقبل الكعبة على التحقيق في هدنه البلاد ثم فرضنا خطا آخر يقطعه على زاويتين قائمتين من جانب يحمين المستقبل وشماله لاتزول تلك المقابلة والتوجه بالانتقال الى اليمين والشمال على ذلك الخط بفراسخ كثيرة فلذا وضع العلماء القبلة في بلاد قريبة على سمت واحد ، ونقله في الفتح والبحر وغيرهما وشروح المنية وغيرها وذكره ابن الهمام في زاد الفقير.

وعبارة الدور هكذا وجهتها ان يصل الخط الخارج من جبين المصلى الى الخط المار بالكعبة على استقامة بحيث يحصل قائمتا ن او نقو ل هو ان تقع الكعبة فيما بين خطين يلتقيان في الدهاغ فيخرجان الى العينين كساقى مثلث كذا فيما قال النحرير التفتازاني في شرح الكشاف فيعلم منه انه لو انحر ف عن العين انحرافاً لاتزول منه المقابلة بالكلية جاز ويؤيده ماقال في الظهيرية: اذا تيامن او تياسر تجوز لان وجه الانسان مقوس لان عند التيامن او التياسر يكون

<sup>(</sup>١) الفتاوي الخيرية لنفع البرية -كتاب الصلوة - ١٠١. ط: بولاق مصر.

احد جوانبه الى القبلة .....الخ . كلام الدرر

وقوله في الدرر على استقامة متعلق بقوله يصل لانه لو وصل اليه معوجاً لم تحصل قائمتان بل تكون احداهما حادة والاخرى منفرجة كما بينا ثم ان الطريقة التي في المعراج هي الطريقة الاولى التي في الدرر الاانه في المعراج جعل الخط الثاني ماراً على المصلى ماهو المتبادر من عبارته وفي الدرر جعله ماراً على الكعبة وتصوير الكيفيات الثلاث على الترتيب هكذا .(1)

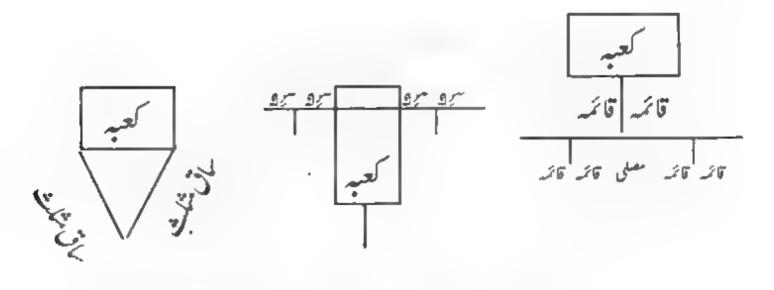

حسابات، آلات مثلاً قطب نما اور قبله نما ہے نکالی ہوئی سمت قبلہ میں بھی اٹل فن کا اکثر اختلاف رہتا ہے ، اسلئے کہ اگر طول بلد اور عرض بلد کے معلوم کرنے میں تھوڑا سافر ق ہوگیا یا قطب نما کی سوئی لو ہا نزدیک ہونے کی وجہ سے ہل گئی تو سمت کہیں ہے ہیں پہنچ جاتی ہے ، جیسا کہ البحر الرائق اور روالحمقار میں لکھا ہے کہ علاء کا اتفاق ہے کہ دنیا کی تمام مساجد محض تحریق وتخینہ سے قائم کی گئی جیں کیکن مسجد نبوی کی سمت قبلہ وی اور مکا ہفتہ کے طور پر قائم کی گئی ہے کیونکہ حق تعالیٰ نے آنخضر سے علیہ ہے کہ سامنے بیت اللہ کو مجر یہ سیائی بیس سے کہ دیا تھا اس کو دیکھ کر آپ نے مسجد مدید کی سمت قبلہ قائم فرمائی اس لئے امت محمد میں سیائینے کے سامنے ہیت اللہ کو مجمد میں سیائینے کی سامنے ہیت اللہ کو مجمد میں سیائینے کے مسجد نبوی کی سمت قبلہ بالکل بھی ہے۔

<sup>(</sup>۱)رد السحسار على الدر السختار -كتاب الصلوة -باب شروط الصلوة-مبحث في استقبال القبلة-١٨٢٨

ومحاريب الدنيا كلها نصبت بالتحرى حتى منى ولم يزد عليه شيئاً وهذا خلاف مانقل عن أبى بكر الرازى في محراب المدينة انه مقطوع به، فانه انما نصبه رسول الله منات بالوحى بخلاف سائر البقاع حتى قيل ان محراب منى نصب بالتحرى والعلامات وهو أقرب المواضع الى مكة . (۱)

لین حسابات ریاضیہ سے جب دیکھا گیا تو وہ بھی صحیح نہیں اتری چنا نچے مصر کے امیر ابن طولون نے جب مصر میں اپنی جامع مسجد بنانے کا ارادہ کیا تو چند ماہرین ہندسہ کو مدینہ منورہ بھیج کر پہلے مسجد نبوی کی سمت قبلہ کو آلات رصدیہ (لیعنی قطب نماوغیرہ) سے جانچا تو معلوم ہوا کہ آلات کے ذریعہ نکا لے ہوئے خط سمت قبلہ سے مسجد نبوی کی سمت دس درجہ مائل بہ جنوب ہے جیسا کہ مقریزی نے ''کتاب الخطط للمقریزی نے ''کتاب الخطط للمقریزی نامی الفاظ ذیل ذکر کیا ہے:

ان احمد بن طولون لما عزم على بناء هذا المسجد بعث الى محراب مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم من اخذ سمته فاذا هو ماتل عن خط سمت القبلة المستخرج بالصناعة نحو عشر درجة الى جهة الجنوب . (۱)

"احمد بن طولون نے جب اپنی جا مع مجد بنانے کا ارادہ کیا تو چنداال فن کو مدین طیب بھیج کرمبحد نبوی کی سمت قبلہ بذریع آلات رصدید تکاوائی دیکھا تو حما بات کے ذریعہ تکالی ہوئی سمت سے قبلہ دس درجہ مائل بجنوب ہے'۔

جولوگ آلات رصدید کوست قبلہ کا مدار رکھنا چا ہے ہیں ان کی تجویز پر مجد نبوی کی سمت قبلہ بھی درست نہیں رہتی اس لئے ان لوگوں کوا تھی طرح غور وفکر کرنا چا ہیے بین ان کی تجویز پر مجد نبوی کی سمت قبلہ بھی درست نہیں رہتی اس لئے ان لوگوں کوا چھی طرح غور وفکر کرنا چا ہیے بھنلف کتا ہوں کی متعدد عبارات فدکورہ

<sup>(</sup>۱)البحر الرائق شرح كنز الدقائق- كتاب الصلوة-باب شروط الصلوة - ۲۸۵/۱-ط: ايج ايم معيد (۲) كتاب المواعظ و الاعتبار بذكر الخطط و الاثار المعروف بالخطط المقريزير للشيخ تقى الدين ابسى العباس المقريزي (المتوفى: ۸۳۵ه) -ذكر المحاريب التي بديار مصر وسبب اختلافها. .-۲۵۲/۲-ط بيروت

سے بیہ بات معلوم ہوئی ہے کہ بلا د بعیدہ میں سمت قبلہ ٹھیک کرنے کا شرکی طریقہ جوسلف سے چلا آرہا ہے وہ بیہ ہے کہ جن شہروں میں تو خودصحابہ کرائم بیہ ہے کہ جن شہروں میں پرانی مساجد موجود ہیں ان کا اتباع کیا جائے کیونکہ اکثر شہروں میں تو خودصحابہ کرائم وتا بعین عظام نے مساجد کی بنیا دو الی اور سمت قبلہ شعین فرمائی ہے اور پھرانہی کود کھے کر دوسری بستیوں میں مسلمانوں نے اپنی اپنی مساجد بنائی ہیں اسلئے بیسب مساجد مسلمین سمت قبلہ معلوم کرنے کے لئے کافی وافی میں ابن میں بلاوجہ شہرات فلسفیہ نکالن شرعاً اچھانہیں بلکہ فرموم اور تشویش کا سبب ہے۔

بلکہ بسا اوقات ان مذقیقات میں پڑنے کا بینتیجہ ہوجاتا ہے کہ حضرات صحابہ ٌوتا بعین ٌ اور عامہ مسلمین پر بدگمانی ہوجاتی ہے کہ ان کی نمازیں اور قبلہ درست نہیں حالانکہ بیہ باطل محض اور شخت جسارت ہے جسارت کے دروالحتار میں ہے:

والظاهر ان الخلاف في عدم اعتبارها (النجوم) انما هو عند وجود المحاريب القديمة اذلا يجوز التحرى معها كما قدمنا ه لئلا يلزم تخطئة السلف الصالح وجماهير المسلمين .(١)

عبارات مذکورہ کا خلاصہ بیہ ہے کہ ست قبلہ اور استقبال قبلہ کی جوحد ضروری معلوم ہوئی ہے اس کا حاصل بیہ ہے کہ انسان کے چبرہ کا کوئی فرراسا اونی حصہ خواہ وسط چبرہ کا ہویا وائنی بائیس جانب کا بیت اللہ شریف کے کسی فرراسا تھ مقابل ہوجاوے۔

اورفن ریاضی کی اصطلاح میں میہ ہے کہ عین کعبہ سے پینٹالیس ورجہ تک بھی دائیں یابائیں افوت استقبال فوت انجاب کے اس سے زائد انحراف ہوتو استقبال فوت ہوگا ہوگا ہے۔ اس سے زائد انحراف ہوتو استقبال فوت ہوگرنماز فاسد ہوجائے گی۔

اس سے بیہ میں واضح ہوگیا کہ انحراف قلیل جو عام طور پر کہیں جنوبا کہیں شالاً واقع ہوجا تا ہے بیہ ناقابل التفات ہے اس کی وجہ سے نہ کسی مسجد کی جہت بد لنے کی ضرورت ہے نہ اس کو قائم رکھتے ہوئے کسی طرف مائل ہونے کی ضرورت ہے۔واللہ اعلم

كتبه جمدانعام الحق

<sup>(</sup>١) رد المحتار على الدر المحتار كتاب الصلوة ، مبحث في استقبال القبلة ١ / ١٣٣١ -ط: ايج ايم سعيد

# مغربيمما لك ميں اوقات نماز

ہے متعلق ایک اہم استفتاء

مغربی مما لک ،خصوصاً برطانیه میں بڑھتی ہوئی مسلمانوں کی آیادی کی بدولت اوقات نماز کا مسئلہ علماء کرام اورمفتیان عظام کی خصوصی توجه کامستخق ہے۔ہم امید کرتے ہیں کہ مفتیان عظام اس مسئلہ پرغور خوض کے بعد یہاں بسنے والوں کے لئے دین فطرت کے حجے آسان اسلامی حل کے ذریعہ مسلمانوں کے لئے موقعہ ل فراہم فر ما کرعنداللہ ماجور ہوں گے۔

محكمه موسميات اور بيئت دانوں نے اپن تحقيق كے مطابق شفق كوتين درجوں ميں تقسيم كيا ہے:

(۱) سول شفق (Civil Twilight) ۲ درجه والى شفق

(۲) شفق بحرى (Nautical Twilight) ١٥ ادرجه والي شفق

(٣) شفق سيت (Astronomical Twilight) ادرجه والي شفق

سول شفق کو دشفق احم'' ہے تعبیر کر سکتے ہیں۔اس وقت آ سان صاف سول شفق: ہوتا ہے رات کے آثار کم ہوتے ہیں چندموٹے موٹے ستارے دکھائی دیتے ہیں۔ شفق بحری: ال شفق کو دشفق ابیض ' ہے تعبیر کر کتے ہیں۔

شفق سیت: ہے وہ شفق ہے جس کے بعد آسان پر کھمل تاریکی حیصا جاتی ہے اور چھوٹے چھوٹے تارے دکھائی دیتے ہیں۔ ماہرین فلکیات اس شفق کے بعداینے فئی تجربوں میں لگ جاتے ہیں۔ شفق کی اس تفصیل کے بعد۔اسلامی مما لک نیز ہندویا ک کر ہارض پراندرون'' ۴۴۰ عرض البلد پروا قع ہونے کی بنا پر وہاں شفق کے غروب میں زیادہ سے زیادہ ڈیڑھ گھنٹہ ہوتا ہے اس لئے ان مما لک میں عموماً نمازعشاء بعدغروب ڈیڑھ گھنٹہ کے بعد سال بھر ہوتی ہے۔

گر برطانیہ اور وہ ممالک جو'' ۳۵''عرض البلد سے اوپر داقع ہیں دہاں جوں جون اوپر جانا ہوگا غروب شفق دیر سے ہوگی اور صبح صادق جلدی۔اس طرح موسم گر ماکے بعض مہینوں اور دنوں میں تؤ غروب شفق اور ابتداء صبح صادق میں بالکل فصل نہیں ہوتا اور بعض دنوں میں بہت ہی کم فاصلہ رہتا ہے جوامید ہے حسب ذیل مثال سے اچھی طرح واضح ہوجائے گا۔

'''موض البلد (انگلتان کے جس علاقہ ) میں ہم رہتے ہیں ۲۰جون کوطلوع آ فتاب اور غروب حسب ذیل ہے۔

منٹ گھنٹہ منٹ گھنٹہ منٹ گھنٹہ منٹ گھنٹہ اللہ ۱۹ ۔ ۱۳ غروب شفق بحری ۱۹ ۔ ۱۳ اللہ ۱۳ ۔ ۱۳ غروب شفق بحری ۱۹ ۔ ۱۳ غروب شفق بحری ۱۹ ۔ ۱۱ غروب آفاب مادق ۱۰ ۔ ۱۱ فروب آفاب اللہ ۱۰ ۔ ۱۰ درمیانی فاصلہ ۱۰ ۔ ۱ درمیانی فاصلہ ۱۰ ۔ ۱

''ک''عرض البلد (گلاسکواوراطراف) پر۲۰ جون ہے ۱۲ جولائی تک شفق بحری غائب ہی نہیں ہوتی۔ ''''''''''''''''''' عرض البلد (بالائی اسکاٹ لینڈ ،اسٹور ناو لے ) ۲۱مئی سے ۲۵ جولائی تک شفق ندکور غائب نہیں ہوتی ۔ان دنوں ساری رات افق پراجالار ہتا ہے۔

ندکورہ حساب کی بنا پر جن مقامات پر یعنیٰ '' ۵۴' عرض البلد پر جہاں ۱۹سے اکوشفق غائب ہوتی ہے۔
اور ۳۵سے کوطلوع ہوتا ہے ہم ،۳سے ۱۲سے قبل نماز عشاء نہیں پڑ سکتے اور دوسری طرف فجر کی نماز چار ہے۔
درمیانی فاصلہ صرف ساڑھے تین گھنٹہ کار ہتا ہے۔ نماز عشاء کا بول موخر کرنا ناممکن نہ ہی گرمشکل ضرور ہے۔
نیز بعض ائمہ کے نز دیک جمع بین الصلو تین سفر اور اعذار کی بنا پر جائز ہے اور اس پر عرب مما لک
کے باشندوں کا انگلتان میں عمل بھی ہے تو کیا حنی المسلک کے لئے اس میں آسانی کی کوئی صورت نہیں
ہوسکتی جوسارے عوام کے لئے قابل عمل ہو؟

تحقیق اوقات کابیمسکله صرف نمازوں کی حد تک نہیں آئندہ چند سالوں کے بعدر مضان المبارک بھی انہی مہینوں میں آئے گاتواس وقت اس مسکلہ کی اور بھی زیادہ نازک اور تنگین صورت ہوگی۔ ندکورہ حساب کی بنا پرروزہ تو لمباہی ہوجائے گابعض جگہوں پر تو اا۔ ۱۸ منٹ طلوع وغروب آفتاب کا حساب ہوگا۔ اور جن جگہوں پر بردوزہ تو لمباہی ہوجائے گابعض جگہوں پر تو اا۔ ۱۸ منٹ طلوع وغروب آفتاب کا حساب ہوگا۔ اور جن جگہوں پر

۳۸۔ اکا فاصلہ نمازعشا میں اور فجر صادق کے درمیان رہتا ہے ان کے لئے اس مختصر سے وقت میں نمازعشاء، تراوی ہجری وغیرہ کی ادائی ناممکن نہ ہی تو مشکل ترین ضرور ہوجاتی ہے جس کااد فی احساس ہرا یک کرسکتا ہے۔

نیز جوعلاقے ''۵۲' عرض البلد پر واقع ہیں جہاں ۲۲ دن اور جوعلاقے ''۵۸''' عرض البلد پر واقع ہیں جہاں ۲۲ دن اور جوعلاقے ''۵۸''' مرض البلد پر واقع ہیں جہاں ۲۲ دن اور جوعلاقے کا بتداء کب البلد پر واقع ہیں جہاں ۲۵ دن ( دوماہ ) شفق اور ضبح صادق کے درمیان فاصلہ نہیں رہتا ، روزہ کی ابتداء کب سے ہو؟ نیز نمازعشاء وتر او تک کا اختیام کب ہو تبجھ میں نہیں آتا۔

یا در ہے ندکورہ ساری گزارشات عمل کے لئے پوچھی جارہی ہیں اور یہ وہ علاقے ہیں جہاں مسلمان کافی تعداد میں آباد ہیں اور ان کی اچھی خاصی تعداداس مسئلہ ہے دوجار ہے،اس لئے ہم امید کرتے ہیں کہ مفتیان عظام اس مسئلہ پر ہڑی شجیدگی ہے غور فر ماکراس کے قابل عمل سے ہم دورا فرادوں کونوازیں گے۔ سوال (۲)

برطانیہ بیں مختلف مسلک کے لوگ آباد ہیں کوئی شافعی ہیں، تو کوئی حنی ہیں، تو کوئی اور مسلک کا حنی حضرات نماز عصر مثلین کے بعد پڑھتے ہیں۔ شلین اور خروب آفتاب میں سردیوں کے موسم میں صرف گھنٹہ بھر کا فاصلہ رہتا ہے اور گرمیوں میں ظہر اور عصر کے در میان کافی فاصلہ رہتا ہے جن شہروں میں حنی عوام ہوتے ہیں اور امام حنی ہوتا ہے تو وہاں یہ مسللہ اور بھی زیادہ قابل بحث بن جاتا ہے، امام کا اصرار شلین پر ہوتا ہے اور عوام کا اصرار مثل اولی پر۔ ان کے اصرار کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ یہاں اکثریت کا رخانوں میں کام کرتی ہے وہ موسم گر ماہیں مثل اولی پر نماز اداکر کے کارخانہ وہا سے ہیں اور مثلین کے انتظار تک ان کے کارخانہ والے سے موسم میں مثلین کے وقت تو کیا اس سے بہلے سور حکار خانہ کی موسم میں مثلین کے وقت تو کیا اس سے بہلے سور حکار مارک آباد کی ہوت میں نماز عصر کو حق المسلک بھی مثل اولی میں اور کی آبان صورتوں میں نماز عصر کو حق المسلک بھی مثل اولی میں اور کی میں اور کی یا بیس ہوتی تو کیا ان صورتوں میں نماز عصر کو حق المسلک بھی مثل اولی میں اور کی میں اور کی یا بیس ہوتی تو کیا ان صورتوں میں نماز عصر کو حق المسلک بھی مثل اولی میں اور کی دوروں میں نماز عصر کو حق المسلک بھی مثل اولی میں اور کر کے تو کیا والے میں اور کر کی تو کیوں تو جو و و

### سوال (٣)

برطانيه کاموسم اتناغبار آلود ہے کہ يہال سارے سال بيس شاذ ونا در بى چاند کی رؤيت ہوتی ہے

جس ملک میں گئی کی دن تک آفاب غبار کی وجہ سے نظر نہ آتا ہو وہاں چاند کی رؤیت کا سوال کم ہی بیدا ہوتا ہے جب رؤیت ہلال کا مسئلہ یوں ہے تو رمضان وعیدین کے تعین کا مسئلہ بھی بیچیدہ مسئلہ بن گیا ہا اس مسئلہ میں حضرت مولا نامفتی محمد شفیع صاحب مدظلہ سے مراسلت کے بعد جناب والا کے آخری استفتاء کے مطابق آج تقریباً تین سال سے عمل ہورہا ہے جس کا ماحصل میہ ہے کہ رمضان کے تعین کے بارے میں تو قریبی ملک مراکش سے بذریعہ فون بات چیت ہونے پر ان کی خبر کے مطابق تعین کیا جاتا ہے اور عید رمضان کے لئے ملک میں ۲۹ رمضان کو چاند ثابت نہ ہوتو ۴۰ روزے کھمل کر کے عید منائی جاتی ہے اور عید عیدالشخی کے لئے عموماً بیال کے علماء یوں کرتے ہیں کہ ہندو پاک کے خطوط پر کیم ذکی الحجہ تعین کر کے اس کے حساب سے عیدالشخی کا تعین بھی ہوتا ہے۔

گربادی النظر میں بیکوئی مستقل حل نہیں معلوم ہوتا اس لئے کہ جوصاحب فون کرتے ہیں اگروہ ملک میں موجود نہ ہوں ان دونوں صور توں ملک میں موجود نہ ہوں ان دونوں صور توں میں فون پر بات کی جاتی ہو ہوت ہوں ان دونوں صور توں میں بیات پھرائی پریشانی کا باعث ہوگی۔ نیز خطوط والا مسئلہ بھی کتنی حد تک صحیح ہوتب بھی مستقل حل نہیں ۔ بہی وجہ ہے کہ یہاں کے تعلیم یافتہ طبقہ خاص طور پرعرب ممالک کے طلباء اس کو قبول نہ کرتے ہوئے محکمہ موسمیات کے حساب سے تعین رمضان عید کرتے ہیں تو کیا ان مجبور یوں کی صورت میں علامہ کی گئے مطابق خاص کے مطابق زمین سے قابل رویت ہونے پرعیدین ورمضان کا تعین کیا جائے تو اس کی گئے اکثر نہیں ہو گئی؟

خدا کے فضل سے برطانیہ میں لا کھ ڈیڈھ لا کھ مسلمان آباد ہیں اور بہت بڑی تعداد میں ان کے بیچ بھی یہاں آباد ہیں۔ ملک بھر میں تقریباً • کے ہے • ۸ مساجد قائم ہو معمل ہیں جن میں تراوت کی منماز • جُگانہ ہورہی ہے اس لئے اس قسم کے مسائل لائق توجہ اور قابل غور ہیں۔

اس لئے حضرت والا سے میچ شرعی آسان رہبری کے متوقع ہیں۔

فقط موی سلیمان کر ماژی مدیر''فاران''ڈیوز بری۔

## الجواسب بالمسمرتعالي

(۱) شفق کے سوال میں جو تین در جے مختلف ناموں سے بیان کئے بیں ،شرعاً مدارادکام نبیں ہیں۔ شرعاً توشفق کے دو در جے ہیں۔ 'دشفق احمر شفق ابیض 'بعض ائمہ کے زد کی مغرب کا آخری وقت شفق احمر شفق اجمر شفق ابیض 'بعض ائمہ کے زد کی مغرب کا آخری وقت شفق احمر کا غائب ہونا ہے اور اس سے عشاء کا وقت شروع ہوجاتا ہے ، امام ابوضیفہ اور ابعض دوسر سے ائمہ کے نزد یک شفق ابیض کے غائب ہونے سے مغرب کا وقت ختم ہوتا اور عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے ،شرح ' مہذب 'بیس ہے :

اجمعت الامة على ان وقت العشاء مغيب الشفق و اختلفوا في الشفق هل هو الحمرة أم البياض ومذهبنا انه الحمرة دون البياض (١) شفق احمراور شفق ابيض مين تمن درج كافرق جوتا ب:

لما في ردالمحتار: ان التفاوت بين الشفقين بئلث درج كما بين الفجرين .(٢)

عام معتدل علاقوں اور ملکوں میں دونوں کے درمیان پندرہ منٹ کا فمرق ہوگا ،اورسوال میں جن علاقوں کا ذکر کیا گیا ہےان میں زیادہ فرق ہوگا۔

جیسا کہ ابھی تحریر کیا امام ابوصنیفہ کے نز دیک شفق ابیض کا اعتبار ہے،ای وقت پر مغرب ختم ہوتا ہے اور اسی سے عشاء شروع ہوتا ہے،امام ابو بوسف اور امام محمد رحمہ القد تعالیٰ کے نز دیک شفق احمر کا اعتبار ہے،اوربعض کبار حنفیہ نے صاحبین کے تول پر فتوی ویا ہے:

لما في الدرالمختار وحاشيته ردالمحتار: ووقت المغرب منه الى غروب الشفق وهو الحمرة عندهما وبه قالت الثلاثة واليه رجع الامام

<sup>(</sup>١)المجموع شرح المهذب -كتاب الصلوة - باب مواقيت الصلوة - (المسئلة الثالثة) اجماع الامة على أن وقت العشاء ..... الخ -٣٨/٣.ط: ادارة الطباعة المنيرية

<sup>(</sup>٢)ردالمحتار على الدرالمختار -كتاب الصلوة - مطلب في الصلوة الوسطى- ١١١١-ط: ايج ايم

كمافى شروح المجمع وغيرها فكان هوالمذهب لكن تعامل الناس اليوم فى عامة البلاد على قولهما وقد ايده فى النهر تبعاً للنقايه والوقايه والدرر والاصلاح ودررالبحار والامداد والمواهب شرحه البرهان وغيرهم مصرحين بان عليه الفتوى وفى سراج قولهما اوسع وقوله احوط. (١)

لہذا برطانیہ اور وہ ممالک جو ۴۵ عرض البلد ہے اوپر واقع ہیں اور جہاں شفق دیرہے غائب ہوتی ہے وہ صاحبین کے تول پر عمل کریں۔ غروب عمس کے بعد مغرب کی نماز پڑھیں اور شفق احمر کے غائب ہونے کے بعد عشاء کی نماز پڑھیں اس طرح ان کوعشاء کی نماز کا زیادہ ویرانظا نہیں کر ناپڑے گا،عشاء اور صبح عیں فاصلہ بڑھ جائے گا جن دنوں بیل شفق احمر پر عمل کرنے کے باوجو دغروب شفق اور طلوع صبح صاوق میں فاصلہ بہت ہی کم ہوتا ہے اس میں عشاء کی نماز ہرگز ترک نہ کریں، آرام اور سونے کا وقت دن میں فاصلہ بہت ہی کم ہوتا ہے اس میں عشاء کی نماز ہرگز ترک نہ کریں، آرام اور سونے کا وقت دن میں تکالیں البتہ جن ایام میں غروب شفق نہ ہوا ور طلوع فجر ہوجائے ، اس صورت حال کوفقہاء ''فیقید وقت المعشاء ''کے عنوان سے بیان کرتے ہیں، اور اس میں فقہ اعتقاف ہیں، بیقالی ، حلو انبی، موغینانبی کی دائے ہے کہ عشاء اور وترکی نماز اس صورت میں ذمہ مکلف سے ساقط ہوجاتی ہے، نہ اوا واجب نہ قضاء واجب کے ونکہ سبب معدوم ہے۔

كما في الدرالمختار وقيل لا يكلف بهما لعدم سببهما وبه جزم في الكنز والدرر والملتقى وبه أفتى البقالي وافقه الحلواني والمرغيناني ورجحه الشرنبلالي والحلبي واوسعا المقال ومنعا ماذكره الكمال،

برھان کبیر بحقق ابن الھمام ابن الثخنہ کا فیصلہ ہے کہ نماز عشاء ووتر ذمہ مکلف سے ساقط نہیں ہے ضرور پڑھے، کیونکہ قرآن کریم ،احادیث متواترہ ہے پانچ نمازوں کی فرضیت معلوم ہورہی ہے اوراس میں کسی علاقہ ، ملک کی تخصیص نہیں ہے، رہاسب کا مسکلہ تو سبب اجتہادی ہے، بھی نہیں ہے، اس لئے اس

<sup>(</sup>١) رد المحتار على الدر المختار - كتاب الصلوة - مطلب في الصلوة الوسطى- ١١١١٣. ط. ايج ايم .

<sup>(</sup>٢) الدر المختار مع تنوير الابصار -كتاب الصلوة -مطلب في فاقد وقت العشاء ١٠٣١٣. ط: ايج ايم.

صورت میں اس کا اعتبار نہیں ہوگا ،صلوات خمسہ کا تھم علی حالہ باتی ہے ، مخفقین فقہاء نے اس تول کور بیج دی ہے ، علامہ شیخ محمد اساعیل الکلینوی المتوفی ۱۲۰۵ھ نے اس پر ایک مبسوط رسالہ لکھا ہے اور محقق ابن الہمام کے تول کور بیجے ، علامہ شیخ محمد اساعیل الکلینوی المتوفی ۱۳۰۵ھ نے اس پر ایک مبسوط رسالہ لکھا ہے اور اس کو کھم شریعت قرار دیا ہے ، ' ابن عابدین الثامی' نے بھی اس کورانج کہا ہے۔

والحاصل انهما قولان مصححان ویتاثید القول بالوجوب بانه قال
به امام مجتهد وهو الامام الشافعتی کما نقله فی الحیلة عن المتوفی عنه (۱)
ام العصر حضرت مولا تا تمرا تورشاه شمیری بھی اس تول کوران قول ورفقی برقر مایا کرتے ہے۔ کے ما
اخبر نی به فضیلة الشیخ البنوری، صاحب معارف السنن متعنا الله تعالیٰ بطول حیاته
لیٰداوه لوگ عشاء کی نماز ترک ندکریں اور "علامه زیلعی" کی تحقیق کے مطابق کسی وقت بطور تضا

يزهلن:

كما في ردالمحتار "اذا علمت ذلك ظهر لك ان من قال بالوجوب يقول به على سبيل القضاء لاالاداء .(٢)

اوربطور قضایر سے میں مہولت بھی ہے اس کئے اس کوا ختیار کیا جائے۔

جمع بین الصلاتین ہے آپ نے جوسہولت طلب کی ہے وہ قطعاً سی خمیم نہیں ہے کیونکہ جمع بین الصلاتین سے کیونکہ جمع بین الصلاتین حضر میں کسی کھی امام جمہد کے زویک جا رُنبیں ہے کے مسافسی بدایة الم مجتهد وشسر ح المهذب وغیرها. ٣

<sup>(</sup>١)رد المحتارعلي الدرالمختار -قبيل مطلب في طلوع الشمس من مغربها- ١٣٢٥٠. ط: إيج ايم سعيد.

 <sup>(</sup>r) دالمحتار - كتاب الصلوة - مطلب في فاقد وقت العشاء - ١ / ٣٦٣. ط. ايج ايم سعيد.

 <sup>(</sup>٣) بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الاندلسي - كتاب الصلوة - الاسباب المبيحة للجمع اختلافهم في الحمع في الحضر - ١ / ٣٨ - ط: مصطفائي الحلبي، مصر "ولفطه":

وأما الحمع في الحصر لغيرعدر فال مالك و اكثر الفقهاء لايجيزونه الخـ

<sup>(</sup>٣)المجموع شرح المهذب للواوى جاب صلوة المسافروشرعية القصر ٣٨٣/٣-ط: ادارة الطباعة "ولفظه": (فرع)في مذاهبهم في الجمع في الحضر بلاخوف ولاسفر ولامطر ولامرض، منهباومنهب أبى حنيفة ومالك واحمد والجمهور انه لايجوز .....الح

دن طویل ہوجانے سے روز ہ کی فرضیت ساقط نہیں ہوتی ، ہاں اس قدرطویل ہوجائے کہ روز ہ رکھنے میں ہلاکت کا اندیشہ ہوتو روز ہ ندر کھا جائے ، بلکہ عام اورمعتدل دنوں میں قضاءکر لی جائے۔

غروب وطلوع میں فاصلہ مم ہونے کی وجہ ہے افطار ہم کی ، نماز تر اور کے کے اوقات کاحل بینکل سکتا ہے افطار کیا جائے ، نماز مغرب پڑھی جائے ، پھر نماز عشاء، فرض ووتر ۔ تر اور کے لئے اگر وقت نہ ملے تو نہ پڑھی جائے اور اگر کم وقت ملے تو بیس نہ پڑھی جا کیں آٹھ پڑھ لی جا کیں ، یااس ہے بھی کم ۔ وہ علاقے جو کہ عض البلد پر واقع ہیں جہاں دو ماہ تک ۲۵مض البلد پر واقع ہیں جہاں دو ماہ تک شفق اور شبح صادق کے درمیانی فاصلہ بیس بہتا تو ایسے علاقوں کے لوگوں کے لئے نماز عشاء کا مسئلہ پہلے ہی کھا جا چکا ہے ، نماز عشاء کسی وقت پڑھ لیس ، روز ہ بھی اگر ان دنوں میں آجائے تو نہ رکھیں ، بلکہ عام دنوں میں قضاء کریں ۔ لما فی دید المحتاد :

رتتمه) لم أر من تعرض عندنا لحكم صومهم فيما اذا كان يطلع الفجر عندهم كما تغيب الشمس او بعده بزمان لايقدرفيه الصائم على اكل مايقيم بنيته ولايمكن ان يقال بوجوب موالاة الصوم عليهم لأنه يودى الى الهلاك فان قلنا بوجوب الصوم يلزم القول بالتقدير وهل يقدر ليلهم باقرب البلاد اليهم كما قاله الشافعية هنا ابعضاً أم يقدر لهم بمايسع الاكل والشرب ام يجب عليهم القضاء ابعضاً أم يقدر لهم بمايسع الاكل والشرب ام يجب عليهم القضاء فقط دون الاداء؟ كل محتمل، فليتامل (١) عالباً آخرى صورت زياده بهل معلوم بموتى بهنا بابر السريم كمل كرني كانجائش بهد عليهم الوضيفة (١) ايكمثل كر بعد نمازعمر بره في جائم الوضيفة المواليك بهام الوضيفة الكياروايت بهام الوضيفة الكيابك روايت بهام الوضيفة الكياروايت بها الكيابة والماليك بهام الوضيفة الكيابية والماليك بهام الوضيفة الكيابية والماليك بهام الوضيفة الكيابة والماليك بهام الوضيفة الكيابة والماليك بهام الوضيفة الكيابة والماليك بهام الماليك بهام الوضيفة الكيابة والماليك بهام الماليك ا

لما في الدرالمختار وعنه مثله وهوقولهما وزفرو الانمة الثلاثة قال

<sup>(</sup>١)رد المحتار على الدر المختار -كتاب الصلواة- مطلب في طلوع الشمس من مغربها- ١٣٢٦/.

الإمام الطحاوى: وبه ناخذ وفي غرر الاذكار وفي البرهان وهواظهر لبيان جبريل وهونص في الباب وفي الفيض: وعليه عمل الناس اليوم وبه يفتي (١)

(۳) رمضان المبارک وعید کے سلسلہ میں محکمہ موسمیات کے حساب پر روزہ شروع کرنے یا عید کرنے کا عید کرنے کا فتو کی سے اوراس کی تغلیط کرنے کا فتو کی سے اوراس کی تغلیط کی ہے۔ علامہ بنگی کی تحقیق پر بہت سے علاء نے سیر حاصل بحث کی ہے اوراس کی تغلیط کی ہے۔ کیونکہ شریعت نے رویت کوسب قر اردیا ہے، حساب کوسب قر اردینے کا مطلب سے ہے کہ ایک نیا سبب شریعت کے سبب کے مقابلہ میں اختر اع کیا جائے۔

والذى اقول به ان الحساب لا يجوز ان يعتمد عليه فى الصوم لمفارقة القمر للشمس على مايراء المنجمون من تقدم الشهر بالحساب على الشهر بالروية بيوم او يومين فان ذلك احداث لسبب لم يشرعه الله تعالى وامااذادل الحساب على ان الهلال قد طلع من الافق على وجه يرى لولا وجود المانع كالغيم مثلاً فهذا يقتضى الوجوب لوجود السبب الشرعى وليس حقيقة الروية بمشروطة فى اللزوم لأن الاتفاق على ان المحبوس فى المطورة اذاعلم بالحساب

<sup>(</sup>۱)الدرالمختار على هامش رد المحتار-كتاب الصلوة - مطلب في تعبده عليه الصلوة والسلام قبل البعثة 1/109.ط:ايج ايم معيد.

باكمال العدة اوبالاجتهاد بالامارات ان اليوم من رمضان وجب عليه الصوم وان لم يو الهلال و لااخبره من راه (١)

علاوہ ازیں جب مفتی بہ قول کے مطابق اختلاف مطالع بلاد قریبہ میں نہیں اور ایک جگہ کی رویت دوسری جگہ نے بھی جنت ہے جب کہ بطریق شرع پہنچے ، اور استفاضۂ خبر بھی شہوت رویت کے لئے شرعاً کافی ہے اس لئے آپ اپنے قریب کے اسلامی ممالک کے ریڈیو پر اعتماد کر کے رمضان اور عید کرسکتے ہیں۔فقط واللہ تعالی اعلم

كتبه: ولى حسن تُونكى غفرالله له بينات-شعبان المعظم ١٣٨٩ه

<sup>(</sup>۱) احكام الأحكام (شرح عمدة الأحكام للشيخ تقى الدين أبي الفتح الشهير بابن دقيق العيد)-كتاب الصيام -الكلام على رؤية الهلال -٢٠٢٠-رقم الحديث: ٢-ط: دار الكتب العلمية.

# غیرمعتدل مما لک میں نمازروز ہ کےمسائل

جناب پروفیسرعبدالطیف صاحب صدر شعبہ بغرافیہ گور نمنٹ کالج ناظم آباد کرا چی نے صادق اورضح کا ذہب کی پہچان کے سلسلے میں ایک رسالہ شائع کرنے کے بعد ساری و نیا کیلئے اوقات نماز کیلے جا رہ مرتب کے میں موصوف نے علمی جنتری کے علاوہ الحمد وقد اب مختلف مما لک کے لئے بھی کمپیوٹر کے ذریعیہ نماز کی جنتریاں مرتب کرلی ہیں۔ای سلسہ کے پیش نظر موصوف نے غیر معتدل ایا م اور غیر معتدل مما لک کے مسائل کے بارہ میں ایک تفصیلی استفتاء مرتب کیا جس پر دوسر سے علمی مراکز کے علاوہ مظاہر العلوم سہار نہورا نٹریا ہے بھی ایک فتوی حاصل کیا گیا ہے بہوا نی اہمیت اور جا معیت کے پیش نظر نزر ناظرین ہے۔

(ادارہ)

### مخدوم ومحترم جناب حضرت مفتى صاحب مد فيوضكم

### السلام يميم ورحمة اللدوبركات

فداوند کریم ہے امید ہے مزاح گرامی بعافیت ہوں گے۔ایک بہت اہم مسئلہ کے لئے بیہ سطور تحریر فدمت ہیں ہماڑ ھے اڑتالیس درجہ عرض البلد شالی اور جنوبی کے درمیانی حصہ میں تمام سال کھمل رات اور دن وقت کی کمی بیشی کے ساتھ جاری رہتے ہیں لیکن اس ہے اوپر کے درجات ہیں سال کے بعض ایام ہیں کھمل رات نہیں ہوتی ، یعنی شفق فا ئب نہیں ہوتی ۔اس صورت میں نما زمغرب وعشاء اور سحور ہیں البحن بیدا ہوتی ہے۔

اسلامی مما لک چونکہ ساڑھے اڑتا لیس درجہ عرض البلد شالی اور جنو بی کے درمیان واقع ہیں۔ اسلئے پہلے عام مسلمانوں کواس سلسلے میں کسی عملی مشکل کا سامنانہیں کرنا پڑتا تھا عملی طور پریابعض شا ذصورتو س میں عمل کے لئے فقہاء کرام نے رہبری فر مائی تھی۔ لیکن امت کو عموی طور پراس کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ اس وقت صورت حال کا فی مختلف ہے مغربی مما لک میں بعض شہروں ہی میں لا کھوں کی تعداد میں مسلمان آباد ہیں قصبات میں ان کی تعداد ہزاروں کو پہنچتی ہے۔ اور مجموعی طور سے ایسے علاقوں میں جا کر آبا وہ وہونے والے مسلمانوں کی تعداد بلامبالغہ کروڑوں میں ہا۔ جبکہ رمضان المبارک جولائی کے مہینہ میں آر ہا ہے اور المحمد للہ عام مسلمانوں میں رمضان المبارک میں دینی اعمال سے شغف بڑھ جاتا ہے۔ ان علا قوں میں بہت مشکل پیش آر ہی ہے جہاں رات الی ہوتی ہے کہ اس میں شخص غروب ہی نہیں ہوتی عشاء اور فجر کے وقت کے تعین میں بہت زیادہ اختلافات ہیں ایک ہی شہر کی مختلف مساجد میں بہت مختلف اوقات پر عمل ہوتا ہے۔ جو سہولت پہند اور دین سے فرار کا بہانہ ڈھونڈ سے والی طبا کئے کے لئے سہل عذر بن جاتا ہے۔ اس سلسلے میں جو مختلف شکلیں سرا منے آتی ہیں وہ تفصیلاً ورج ذیل ہیں آپ کے علم میں ان کے علاوہ اور جس سلسلے میں جو مختلف شکلیں سرا منے آتی ہیں وہ تفصیلاً ورج ذیل ہیں آپ کے علم میں ان کے علاوہ اور جس سلسلے میں جو مختلف شکلیں سرا منے آتی ہیں وہ تفصیلاً ورج ذیل ہیں آپ کے علم میں ان کے علاوہ اور جس سلسلے میں ہو عتی ہیں ورخواست ہے کہ ایسے بنیا دی اصولوں کی طرف رہبری فر مائی جائے جو شرعی اعتبار سے سے جس اور جن پر اکثر طبقات امت کا اتفاق ہو۔

عبد الطیف عنی عنہ ۱۳ محرم الحرام ۱۳ میں اصولوں عبد الطیف عنی عنہ ۱۳ محرم الحرام ۱۳ میں اصولوں عبد الطیف عنی عنہ ۱۳ محرم الحرام ۱۳ میں اصولوں عبد الطیف عنی عنہ ۱۳ محرم الحرام ۱۳ میں اصولوں عبد الطیف عنی عنہ ۱۳ محرم الحرام ۱۳ میں اصولوں عبد الطیف عنی عنہ ۱۳ محرم الحرام ۱۳ میں اصولوں عبد الطیف عنی عنہ ۱۳ محرم الحرام ۱۳ میں اس

## چندا ہم مسائل:

جن مقامات پرشفق غروب ہی نہیں ہوتی یا جن مقامات پرسلسل رات ہی رات یا دن ہی دن رہتا ہے، اور کئی کئی ماہ تک یا تو سورج طلوع ہی نہیں ہوتا یا غروب ہی نہیں ہوتا، ایسے مقامات پر بسنے والے مسلما نوں کے لئے اوقات نماز اور سحر کا تعین کرنا ایک اہم مسئلہ ہے ایسے علاقوں میں اب لا کھوں کی تعداد میں مسلمان آباد ہیں، وہ یا تو مقامی مسلم ہیں یا ایسے افراد ہیں جود گرمما لک سے آکر ان خطوں میں مقیم ہو گئے ہیں۔ ان علاقوں میں نماز روز ہ کے مسائل میں مختلف مسائل کا مسلمانوں کوسامنا کرنا پڑتا ہے جس کی اجمالی تصویر حسب ذیل ہے۔

#### ا: جن را توں میں شفق سرے سے غروب ہی نہیں ہوتی۔

ساڑھے اڑتالیس درجہ شالی عرض البلد سے قطب شالی تک اور ساڑھے اڑتالیس درجہ جنو ہی عرض البلد سے قطب جنو ہی تک وہ علاقے ہیں جہاں موسم گر ما میں بعد غروب آفتاب شفق سرے سے غائب نہیں ہوتی اور ساری رات آسان پر سرخی وسفیدی نمایاں طور پر نظر آتی رہتی ہے۔ جن ایام میں اور جن مقامات پر شفق غروب ہی نہیں ہوتی ۔ ان کی نشاند ہی جدول نمبر ایک پر کی گئی ہے۔ ان مقامات پر سوال ہے کہ:

الف: عشاء کی نماز کا وقت کس طرح مقرر کیا جائے گا؟

ب: صبح صادق، وفت ختم محوريا ابتداء وفت صلوة الفجر سطرح متعين كياجائ گا؟

r: وه ایام جن میں سورج غروب ہی تبییں ہوتا: (دن ہی دن رہتا ہے)

شالی نصف کرہ میں ۲۷ درجہ پر۱۲ جون کوسور نے طلوع ہونے کے بعد ۱۹ دن کی طویل مدت تک غروب ہی نہیں ہوتا گو یا مسلسل دن ہی رہتا ہے، ۲۷ درجہ سے اوپر دن کی مدت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ حتی کہ ۵ کے درجہ پرسورج ۱۲۸ پریل کوطلوع ہوکر ۱۵ اگست کو تین ماہ ۱۹ دن کی طویل مدت کے بعد غروب ہوتا ہے (جدول نمبر ۲۷) اس کے اوپر کے درجات پرشالی نصف کرہ میں قطب شالی تک اور جنو بی نصف کرہ میں موجود ہے۔ ان مقامات موسم کر مامیں قطب جنو بی تک چھے چھے ماہ کا دن ہوتا ہے جس کی تفصیل جدول نمبر ۲۷ پر موجود ہے۔ ان مقامات پرسوال میہ ہے کہ:

سوال نمبرا: (الف) پانچوں نمازوں کے اوقات کس طرح متعین کئے جاکمیں گے؟ (ب) سحروا فطار کے اوقات کا کس طرح اندازہ کیا جائے گا؟

<u>اس: و وایام جن میں سورج طلوع ہی نہیں ہوتا ہے: رات ہی رات رہتی ہے)</u>

۱۸ درجہ شالی عرض البلد پر ۸ دیمبر کو جب دن کے بارہ نج کر پندرہ منٹ پرسورج غروب ہوتا ہے تو ساجنوری کو دن کے گیارہ نج کر پچین منٹ پر پچین دن کی طویل مدت کے بعد طلوع ہوتا ہے گویا اس دوران رات ہی رات رہتی ہے جرات کی مدت ۱۸ درجہ ہے اوپر اور بھی براہتی ہی چلی جاتی ہے ۵ کے درجہ پرشالی نصف کرہ میں ۲ نومبر ہے ۵ فروری تک تین ماہ کی طویل رات ہوتی ہے اور آ گے قطب شالی اور قطب

جنوبی کی جانب موسم سر ما میں تو چھ چھ ماہ تک رات ہوتی ہے (تفصیلات جدول نمبر ۳ پر ملا خطہ فر مائیں) ان مقامات پرسوال رہے ہے کہ:

سوال نمبر ۳: (الف) یا نیجول نماز ول کے اوقات کس طرح متعین کئے جا کیں گے؟ (ب) روز ہ کے لئے سحر وافطار کے اوقات کا کس طرح انداز ہ کیا جائے گا؟

#### <u> و قطبین کے قریب طویل شب میں شفق کا ظہور؟</u>

جن ایام میں رات ہی رات ہوتی ہے قطبین کے قریب سورج کی انعکائ شفق کی روشی افق پر گئی گھنٹے تک ہرر دزنظر آتی ہے۔ یہ شفق کی روشی افق پراس وقت ظاہر ہوتی ہے جب کہ سورج افق سے ۱۸ درجہ نیچے ہوتا ہے۔ یہ شفق کی روشی ہر آن ہر گھڑی دم ہدم بڑھتی ہی رہتی ہے فاہر ہوکر یہ شفق کی روشی نہ کا ہواں سے او جھل ہوتی ہے اور نہ غائب ہوتی ہے۔ یہ طرف کی ساتھ شالاً وجنو با کئی گھنٹے تک نظر آتی ہے اور ان ایام میں طویل شب میں مسلسل کئی گئی گھنٹے تک نظر آتی ہے جن کی تفصیل جدول نمبر ۳،۳ مسٹی نمبر پر موجود ہے۔ ۱۸ درجہ سے ۲۵ درجہ شالی عرض البلد پر جتنے گھنٹے تک شفق آتی ہے۔ اس کی تفصیل جدول نمبر ۵ موجود ہے۔ ۱۸ درجہ سے ۲۵ درجہ شالی عرض البلد پر جتنے گھنٹے تک شفق آتی ہے۔ اس کی تفصیل جدول نمبر ۵ پر ملاحظہ فرما کمیں جیں۔ ان مقامات پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ:

سوال نمبر ۱۲: (الف) کیااس شفق کی روشنی ہی کے ظاہر ہونے کوابتداء فجر اور سحر کا وقت تصور کیا جائے گا؟ (ب) سورج تو ان ایام میں طلوع وغروب ہوتانہیں ۔اس شفق کے طلوع وغروب کے زمانہ کو کیا

تصور کیا جائے گا؟ آیا بیوفت بیز ماندرات کا حصہ ہے یادن کا حصہ ثمار کیا جائے گا؟

(ج) ان ایام میں نماز وں کے اوقات کس طرح متعین ہوں گے؟

مخضرترین دن .....اوراس دن کی طویل ترین رات:

موسم سر ما میں خصوصاً ۱۲ دسمبر کو ۲۰ درجہ شالی عرض البلد سے ۲۷ درجہ شالی عرض البلد تک دن مختصر بست میں مر ما میں خصوصاً ۱۲ درجہ پر دن اگر صرف بونے تبن گھنٹہ کا تھا تو اگلے درجہ یعن ۲۷ درجہ پر دن اگر صرف بونے تبن گھنٹہ کا تھا تو اگلے درجہ یعن ۲۷ درجہ پر دن صرف ڈیڑھ گھنٹہ کا رہ جا تا ہے اور رات طویل ترین لیعنی ساڑھے بائیس گھنٹے کی ہوتی ہے، خیال فر ماہیے! ڈیڑھ گھنٹہ کے اس مختصر ترین دن میں ۲۷ درجہ شالی عرض البلد پر

طلوع آفتاب کاوفت ------ دن کے ۱۱ بجگر ۱۳ منٹ (نصف النهار)ونت زوال ----- دن کے ۱۱ بگر ۵۸ منٹ \_ غروب آنآب کاونت ----- فروب آنآب کاونت است ونت صبح صاوق وختم سحر ------- ٢ بج كر٣٣ منك\_ ابتدائے وقت عشاء ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ شام کے یا نجی ججر۲۴ منٹ۔

سوال بيب كماس مختصرترين ديره عند كون من

سوال نمبرہ (الف) طلوع آفتاب کے ۴۵ منٹ یعنی یون گھنٹہ کے بعد زوال (نصف النہار) کا وقت ہوتا ہے۔ تو کیاز وال کے فور أبعد نماز ظهرادا کی جائے گی؟ اور جونکه

(ب)زوال کے بعد غروب آفتاب تک کاکل وفت ۴۵ منٹ بعنی یون گھنٹہ کا ہے تو کیا اس عرصہ میں عصر کی نماز بھی ادا کی حائے گ؟

(ج) طلوع وغروب آفآب میں چونکہ صرف ڈیڑھ گھنٹہ کافصل ہے تو کیا ڈیڑھ گھنٹہ کے اختیام پر بعدغروب أقاب تمازمغرب بعى اداكى جائے كى۔

(د) دریافت طلب امریہ ہے کہ حالانکہ دفت مختصر ترین ہاتھ آیا ہے، کیا اوقات نماز جس ترتیب سے اوپر بیان کئے گئے ہیں۔ای طرح سے ان اوقات میں نمازیں اواکی جا کیں گی۔ یا اس مختر ترین دن کے لئے بھی اندازہ لگانا ہوگا۔ جیسا کہ ان علاقوں اورایام کے لئے لگایا جائے گا۔ جہاں وقت باتھ ہی تبیں آتا؟

### (٢) طويل ترين دن .....اوراس دن كى مختصر ترين رات:

موسم سر ما میں ۲۱ وسمبر کوشالی نصف کرہ میں مختصر تزین دن تھا۔اس کے مقابلہ میں موسم گر ما میں ۲۱ جون کوشالی نصف کرہ میں طویل ترین دن ہوتا ہے۔اس طویل ترین دن کی مدت ۲۱ جون کو ۲۰ ورجہ عرض البلدشالي پرتقر يا ١٩ انگفنند كى بهوتى ہے، شالى علاقول كى طرف اس دن كى مدت برهتى رہتى ہے، اور بروجتے برصتے ای تاریخ کو بیددن ۲۵ درجه عرض البلد پرتقریباً بائیس گھنٹہ کا ہوتا ہے، اور اس دن کی شب بمشکل دو گھنٹے کی رہ جاتی ہے، اگلے درجہ لیعنی ۲۷ درجہ اور اس کے اوپر کے درجات پر اس تاریخ کو اور اس کے بعد کے ایام میں تو سورج غروب ہی نہیں ہوتا، اور مسلسل دن ہی دن رہتا ہے، اس عرض البید لیعنی ۲۷ درجہ پر شفق بھی مسلسل پانچ ماہ ایک دن تک سورج غروب نہیں ہوتا، خیال فر مایئے! اس طویل ترین دن کی مختصر ترین دو گھنٹے کی رات کو ۲۵ درجہ عرض البلد شالی پر ۲۱ جون کو

غروب آفتاب کاوقت .....دات کواا بجگر ۲۳ منٹ ۔ طلوع آفتاب کاوقت .....دات کوایک ہجے۔ وقت سبح صادق .....شفق سماری رات غروب نہیں ہوتی ۔ (نصف النہ آر) وقت زوال .....دن کے ۱۲ بجگر ۲ منٹ ۔ وقت عشاء .....شفق سماری رات غروب نہیں ہوتی ۔

گویااسعرض البلد پررہنے بسنے والے مسلمانوں کو بعدغروب آفتاب صرف آگھنٹے کی رات ملی ،اور اس مختصرترین رات میں شفق بھی غروب نہیں ہوئی اوران دو گھنٹوں کی مختصرترین رات میں بعدغروب آفتاب:

(الف)روز ہجی افطار کرتاہے،

(ب)مغرب کی نماز بھی ادا کرتی ہے،

(ج) رمضان شریف کااگرمبارک مہینہ ہےتو تر اور مجھی پڑھنی ہے۔

(د) سحری کا بھی اہتمام کرناہے،

(ہ) صبح صادق کے وقت سحری ختم کر کے طلوع آفتاب سے پہلے پہلے فجر کی نماز بھی اوا کرنی ہے، خیال رہے کہ اس طویل ترین دن کی مختصر شب میں جو وقت ہاتھ آیا ہے، اس کی مدت صرف دو گھنٹہ ہے، سوال میہ ہے:

سوال نمبر ۲: (الف) اس مخضرترین شب میں وقت ہاتھ آجانے سے اوقات کی تقسیم اس طرح سے ہوگی جو تقسیم کا عام قاعدہ کلیہ ہے؟

یا (ب) یہاں کے لئے بھی کوئی ایسا قاعدہ کلیہ ترتیب دیاجائے گا۔ جیسا کہ ان علاقوں کے

بارے میں کیاجا تاہے جہاں سورج قطعی طلوع یاغروب ہی ہیں ہوتا۔

(ج) اوقات نماز فجر وغيره اورختم سحور كااندازه كس طرح مقرر كيا جائے گا؟

## (2) لندن سے شائع ہونے والی اوقات نماز کی جنتری:

لندن کا شہر ساڑھے اکیاون درجہ عرض البلد شالی پر واقع ہے، جہاں سے صفر درجہ گرین ویچ گرزتا ہے اس شہر میں لاکھوں مسلمان مختلف مما لک کے آباد ہیں، اس شہر کے کل وقوع لیخی عرض البلد شالی کی وجہ سے بیشہرالیے علاقہ میں آباد ہے جہاں ۲۳ می سے ۱۹جولائی تک گویا ایک ماہ اٹھا تیس دن یعنی تقریباً معمل دن یعنی تقریباً ماہ تک شفق غروب ہی نہیں ہوتی، اس ہی عرض البلد پر برشل کارؤف، کینیڈا کے مشہور شہر کنڈرسلے۔ کیڈرسلے۔ کیگوان کے دیگر علاقے ،نیدرلینڈ کے اینڈ وجودین، دال کیل، نورڈ ھنڈر، گلز ر ر یجن وغیرہ، جزئی کے اینڈ وجودین، دال کیل، نورڈ ھنڈر، گلز ر ر یجن وغیرہ واور جزئی کے این ،وریل، گوئی جن ،لار برش وغیرہ، پولینڈ کے بل آوے ، ڈیلن ،ارینا، ریئم، دلاڈ وراوغیرہ اور بہت سے چھوٹے اور بڑے شہرآباد ہیں، جہال ان ایام میں لندن کی طرح ۲ ماہ تک شفق غروب نہیں ہوتی۔ لندن شہر سے شائع ہونے والی اوقات تماز کی ایک جنتری میں ۲۳ می سے ۱۳ جولائی تک عشاء کا وقت ہر روز مغرب کے پورے ایک گھنٹہ کے بعد لکھا ہوا ہے اور فجر کے اوقات ۲۳ می سے ۱۳ می لئی تک می وہیش ہر روز مغرب کے پورے ایک گھنٹہ کے بعد لکھا ہوا ہے اور فجر کے اوقات ۲۳ می سے ۱۳ می لئی تک کم وہیش ہر روز طلوع آفا ہے۔ دو گھنٹے پہلے درج کے ہوئے ہیں: دریافت طلب امریہ ہے کہ:

سوال نمبرے: (الف) جن مقامات پرشفق غروب ہی نہیں ہوتی کیا وہاں اسی طرح سے مغرب کے ایک گھنٹہ کے بعد عشاء کی نماز پڑھنا درست ہے؟

(ب) جن علاقوں میں شفق غروب ہی نہیں ہوتی ، ان علاقوں میں مذکورہ ایام میں کیا طلوع آفاب ہے دوگھنٹہ پہلے فجر کی نماز پڑھنا درست ہے؟

(ح) کیا ایسے علاقوں میں سحری کا اختیام بھی طلوع آفتاب سے دو گھنٹے پہلے کرنا درست ہے؟ (د) مایہ کہ لندن سے شائع ہونے والی پیجنتری غلط ہے؟

(ہ) ایسے ایام کے لئے اوقات نماز ، اوقات سحر وافطار کس طرح متعین کئے جائیں گے؟ ذیل میں ترتیب وارجدول پیش کی جارہی ہیں:

# نآوی بینانت-جلددوم وه مقامات جهال موسم گر ما مین شفق غروب ہی نہیں ہوتی

|                                         |                 | -             |                     |                     | _     |
|-----------------------------------------|-----------------|---------------|---------------------|---------------------|-------|
| مشهورمما لك بشهراور جزائر جهال          | فروپنی <u>ن</u> | جب شفق        | مدت                 | وه ايام جن ميں شفق  | شالی  |
| ان ایام میشفق غروب نہیں ہوتی            | وررات کی        | ہوئی دن       | اليى راتون كى تعداد | غروب بی نہیں ہوتا   | عرض   |
|                                         | ت               | .4            | جن میں شفق غروب     |                     | البلد |
|                                         | - طوطلون        | مخقررات       | ېئېيس ہوتی          |                     |       |
| پیرس (فرانس) ، مغربی جرمنی،             | 14.12           | 4.84          | الاول               | ااجون تا كم جولائي  | ("9"  |
| للسم برگ، زیکوسلاد میمیا، برونو،        | _               |               |                     |                     |       |
| مزن برگ، ڈیرلیک برسٹن،                  |                 |               |                     |                     |       |
| وتكور مرتش، كولمبيا، كينذا، روس         |                 |               |                     |                     |       |
| بلائی ماؤتھو، برطانیہ منگولیا ، شیلو،   |                 | 2.72          | ایک ماه گیاره دن    | كيم جون تاااجولائي  | ۵٠′   |
| آرام آسٹرانک،میڈلن، دی می               |                 |               |                     |                     |       |
| پیک ، کینڈا(اوکاسا) سیون ،              |                 |               |                     |                     |       |
| اسٹونز ، ابو کے فریک فرث ملجم ،         |                 |               |                     |                     |       |
| جرمنی، براها یوکوپن                     |                 |               |                     |                     |       |
| گورین مروس میل باربر، کینڈا             | 14:44           | Z: <b>1</b> Z | ايك مأو٢٢ ون        | ٢٥مئ تا ١٤ اجولائي  | اه    |
| ریدُلیک، ارتفاریو، منی توبا، برسیلز،    |                 |               |                     |                     |       |
| لندن ، کارڈن ، برشل ، اینڈ وہویں ،      |                 |               |                     |                     |       |
| مالينڈ ، نيدرلينڈ ، برلن ،              |                 |               |                     |                     |       |
| ريْدةُ رِيكَارو مِنشَ بَيْعِلْ مِارِير، | 14.44           | 414           | د و ماه ایک د ن     | الم مَى ثاام جولائى | ۵۲    |
| پورناف، وارسا، پولینڈ، پوزان            |                 |               |                     |                     |       |
| وابش لیگ، ہڈس بے، پرنس                  | ra:ri           | ۷-+۳          | ۳ ماه۱۳ ون          | ۵امنی تا ۱۷جولائی   | مت    |
| البرث (فورا،روس) اینگا، بیجاروس،        |                 |               |                     |                     |       |
| مُدل اس برف لی منگ بنیلم برف            |                 |               |                     |                     |       |
| سيد                                     |                 |               |                     |                     |       |
| انگارا، برنس ريو برث، برنش كولمبيا،     | 14.09           | 7 A           | ۲اما۲ون             | اامئى تااسى جولائى  | ۵۳۰   |
| ٹاف کلف (یوکے) ہمیرگ                    |                 |               |                     |                     |       |
| 7                                       |                 |               |                     |                     |       |

| ساب ا                                  | _                 |               |             | 777.                    | 207 |
|----------------------------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------------------|-----|
| ابنی فیل یوے                           | 12:00             | 4:1%          | ٣٠١٥٤٣دن    | ۹ مئی تا۳ را گست        | ۵۵  |
| نيوكيسل، كيوبك، نيوفا ؤعدٌ ليندٌ مني   |                   |               |             |                         |     |
| تويا كينذا                             |                   |               |             |                         |     |
| ایڈنبرگ، گلاسکو، ڈنمارک، ماسکو،        | 12.17             | 4-44          | ساماه سارن  | د من تا عرا گست         | ۵۲  |
| ولاڈ ی بیر ، کا زان ، ڈنڈ ی بکن        |                   |               |             |                         |     |
| امر دئن ،ای دانو ،اگلیگ ، سیلے نین ،   | 14.00             | 4.*4          | سلهاه ااون  | تنظيم تني تااارا گست    | 64  |
| سیما(روس)                              |                   |               |             |                         |     |
| رائے نیک کول نیک من سکنجا (روس)        | 1/ 1              | ۵:۳۹          | ۳ ماه ۱۸ دن | ١٢ راير مل تا١١١ را گست | ۵۸۲ |
| اوہونے مسولی کیلک ، کریپود یک،         | [A:P]             | D:19          | سام ۱۴۳۶ ون | ١٢٥ ير بل تا ١٤٧ را مست | ۵91 |
| باباائے دو ، ٹوٹما (روس)               |                   |               |             |                         |     |
| لینن گریژ، بل سکی ،اوسٹو، یار کٹو،     | IA:5P             | 9.44          | 060         | ۲۱ رار مل ۱۹۲ راگست     | 4+  |
| یر کن (الاسکایو ایس اے) گرین           |                   |               |             |                         |     |
| لينذء بے فن جز ائر ، فریدک فن          |                   |               |             |                         |     |
| ناروے، سوئڈن،فن لینٹر ،روس،            | 19 60             | mia           | ۴ ماه ۹ دن  | ١٥١مار عل ٢٥١م واكست    | 41  |
| الاسكا يوايس اے كينڈا، يوكان           |                   |               |             |                         |     |
| ابيشا                                  | 19:00             | r':1a         | ۳ ياه ۹ ون  | عادار بل تا١٥٥ راكست    | 44, |
| اليشا                                  | 14:19             | P"; ["]       | مهماه ساون  | ١٩١٧ مِلْ ٢٩١ راكست     | 414 |
| ناروے، سوئڈن بن لینڈ ،او نرگا،اومیا،   | ri:+r             | <b>1</b> 2.00 | سم ماه۳۲ ون | اارار بل تا كم تتبر     | 410 |
| آئس لينذ منازس (يوكان كاعلاقه)         |                   |               |             |                         |     |
| ر کنل (شال روس) آئس لینڈ،              | PF:+P             | 1:54          | ۱۲۸ه دن     | ارار بل تا التمبر       | ar  |
| ناروے ، سوئڈن فن لینڈ ، بوکان          |                   |               |             |                         |     |
| آئس لینڈ ، ناروے ، سوئڈن،شالی          | ې<br>بې بيس بيوټا | مورج غر د ب   | ۵ماهایکون   | ۵رار بل تاه تبر         | 77  |
| .و <i>س، جز ائر ، فن</i> لينڈ ، يو کان |                   |               |             |                         |     |
| كرين لينڈ بے فن جزائر، وكۋرىيە،        | -                 | يينا          | ۵ یاه کادل  | ۱۰/۱۷ مل تاه تمبر       | 42  |
| كيندا، ناروے بسوئدن بن ليند            |                   |               |             |                         |     |
| نالى نارو ب سوئد ن ، كرين ليند         |                   | يضا           | ۱۲۵۱٬۵ اول  | ۱۳ مارچ تااائتبر        | AF  |
|                                        |                   |               |             |                         |     |
| ينا                                    | 1                 | يثا           | 4 اولا اول  | المارج تاسارتمبر        | 19  |

| اسابورث بينس ، الجيم ، نيدر ليند ،                              | اليضا  | ۵۱٬۵۳۰ ون     | ۲۵ مارچ تا که محبر  | 4.  |
|-----------------------------------------------------------------|--------|---------------|---------------------|-----|
| شالی روس ،گرین لینڈ، جزائر کوین<br>الزبته جزائرسا بمرس ی، کینڈا | ايضا   | د) د ۲۸ د ن   | ۲۳ مارچ ۱۹۲ ستمبر   | ۷1° |
| ابضا                                                            | ايشا   | ۲ ماه ایک ون  | ا۲ مارچ تا۲ متمبر   | Z4" |
| ابيشا                                                           | الينيا | ۲ ماه ۵ دن    | ١٩ مارچ ٢٣٣ تمبر    | ۷٣٠ |
| الصا                                                            | اليشة  | الاياة ١٣٠١ون | ۱۵ مارچ تا ۱۲۷ تمبر | ۷٣٠ |
| ايضا                                                            | اينا   | ۲ یاه کادن    | ۱۹۳ دچ ۲۹۴ تخبر     | ۷۵- |

## وہ ایا م جن میں سورج غروب ہی نہیں ہوتا مسلسل دن ہی دن رہتا ہے

| مشهورشهر،مما لک، جزائر                           | مسلسل دن       | جن ایام میں سورج غروب ہی            | شالی        |
|--------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|-------------|
|                                                  | ک مت           | نہیں ہوتا<br>مسلسل دن ہی دن رہتا ہے | عرض البلد   |
| ناروے ،سوئیڈن بنن لینڈ ،روس                      | ١٩ون           |                                     | 44"         |
| نارو ہے یہ وئیڈن فن لینڈ ، روس                   | ایک ماه ۱۰ اون | سجون تا اجوالا كي                   | 441         |
| تارو ہے ،سوئیڈن بنن لینڈ ،روس                    | ایک ماه۳۴ دن   | ٢٦مئ تا ١٢ جولائى                   | YA"         |
| نارو ہے، سوئیڈن بنن لینڈ ، روس                   | ٣ ماه٣ دن      | الامئى تا ٣٣٣ جولائى                | 49"         |
| الاسكا (يوايس اسے) شالی روس، گرين ليندُ          | ۳ماه۱۲ون       | ٢ ائس تا ١٢ جولائي                  | ۷٠٠         |
| جزائز کوین الزبته                                |                |                                     |             |
| (بوایس اے) شالی روس ،گرین لینڈ جزائر کوین الزیتھ | ۲ ماه ۲۰ دن    | ٢ أمكن تا المع جولا كى              | <u>دا ٔ</u> |
| (بوالسام) شالی روس ،گرین لینڈ جزائر کوین الزہتھ  | ۲ ماه ۲۸ دن    | ۸ منگ تا ۱۳ اگست                    | 44"         |
| (بوالسام) شالی روس ،گرین لینڈ جزار کوین الزبتھ   | ٣ ماه ١٩ دن    | ۵ مئی تا ۱۸ اگست                    | 4"          |
| (بوایس اے) شالی روس ،گرین لینڈ جزائر کوین الزیم  | سياواادن       | كمِ مِنَى ثاااالست                  | ۲۳"         |
| (یوایس اے) شالی روس ترین لینڈجز ائر ،کوین الزیتھ | سهاه ۱۹ دن     | ۱۶ بریل تا ۱۵ اگست                  | ۷۵٠         |

## وہ ایا م جن میں سورج طلوع ہی نہیں ہوتا مسلسل رات ہی رات رہتی ہے۔

| نظرآتی رہتی ہے؟     | شفق كننے تكفئے تك   | ہت             | جن ایام سورج طلوع بی نبیس    | شالي      |
|---------------------|---------------------|----------------|------------------------------|-----------|
| وقات مختلف میں      | مختلف ايام ميں ا    | (تقریباً)      | ہوتامسلسل رات ہی رات رہتی ہے | عرض البلد |
| زیادہ سے زیادہ کتنے | کم ہے کم کتنے گھنٹے | متعمل رات کتنے | سورج غروب ہونے کے بعد        |           |
| کھنے تک نظر آتی ہے  | تك نظراً تى ہے۔     | عرصدر ہی ہے۔   | کب طلوع ہوتا ہے۔             |           |
| ø:rn                | ۵۰۲۰                | ۲۷ون           | ۸ دسمبرتا۳ جنوری             | Υ٨*       |
| ۵ ۲۰                | DIT                 | ايك ماه اادن   | کم دسمبرتااا جنوری           | 44        |
| ۵:۳۸                | ۵:۱۳                | ایک ماه۳۳ دن   | ٢٧ نومر تا ١٤ جوري           | ۷٠٠       |
| D.DI                | ` @:•A              | ۲ با ۲۵ دن     | الانومبر تا ۲۲ جتوري         | دا*       |
| Y:+1                | ∆'+F                | ٣ ياه ١٠ اولن  | ےاتومبر تا ۲۲ جنوری          | 21"       |
| YHE                 | ۳۵۸                 | ۲او۱۱دن        | ۱۳ اتومبر تا ۳۰ جنوري        | 200       |
| 4.10                | r.or                | ۲۵،۱۳          | ۹ نومبر تا۲ فروری            | ۷۳٠       |
| 4,65                | (r- r-4             | ٣ مأه أيك وان  | ۲ تومبرتا ۹ فروری            | ۷۵'       |

#### چه ماه کا دن اور چه ماه کی رات طویل شب کی تاریجی میں شفق کاظہور

| جن ایام میں رات ہی رات رہتی ہے بتنفق کی<br>روشنی (فلکی فلق) کتنی دیر تک مرروز نظر آتی ہے | وہ ایا مرجن میں مسلسل<br>رات ہی رات رہتی ہے۔<br>مگران ایام میں شفق کی | روشی مسل رہتی ہے یا   | شالی<br>عرض البلد |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|
|                                                                                          | روشیٰ ہرروز طلوع<br>وغروب ہوتی ہے                                     | اجلاريتاب             |                   |
| ۷۷ ہے ۸۷ تک چیر تھنے تک شفق غروب نہیں<br>ہوتی (ماہ جنوری) تاریخ ۴۲                       | ۳ را کو برتا۸،۱۰۱۵رچ                                                  | ٨١رچ ٢٢٠ کوبر         | ۷۲′               |
| ہرروز ۲۷ ہے کہ ۸درجات تک ۴ ہے ۵ کھنے<br>تک شفق غروب بیس ہوتی (ماہ جنوری)                 | ۵۱۱ توبرتا۲۰۸۱ دج                                                     | ۷ مادج تا ۱۳ را کو پر | 44"               |

| ايشا                                   | ٨را كوبرتا٤،٥١رج          | ٣ مارچ تا٨ اكوير        | ۷۸'    |
|----------------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------|
|                                        | ١٠ ارا كو بريا ١٣ مارچ    | ٣ مارچ تا٩ را ڪتوبر     | ۷٩"    |
| ورجہ کم مارچ سے دن لکانا شروع ہوتا ہے۔ | ۱۱ را کوبرتا ۲۸ فروری ۸۰  | كم مارج نا٥١ راكوير     | Λ+*    |
| ورجه کیم اکتوبرے رات نگلی شروع ہوتی ہے | ۱۲ را کو برتا ۴۴ فروری ۲۷ | ۲۵ فروری تا ۱۵ را کتوبر | Δl     |
| یا ۱۲،۸۱۱را کتوبرکو۵ ہے ۹ تھنٹے تک شفق | ۱۹۷ کو پر ۲۲۳ فروری ۲۲    | ۳۳ فروری تا۱۸ ارا کتوبر | ۸r     |
| غروب تبیس ہوتی۔                        |                           |                         |        |
| ارنوم سے ۵۷ سے ۸۵ درجات ہرجگہ          | ۲۱ را کتوبرتا • افروری ۲  | ۲۰ فروری تا ۲۰ را کتوبر | ۸۳     |
| ٢ تصفح تك شفق غروب نبيس بهوتی          | ۲۵ را کو برتا کا فروری    | ۱۷ فروری تا ۲۳ را کو بر | ۸۳۲    |
| ۱۰ جۇرى 24 سے ۸۰ درجات تك              | ۲۷ را کؤ برتا ۱۲ فروری    | ۱۳ فروری تا ۲۷ را کو بر | ۸۵۲    |
| مهم گفتنے تک شفق غروب نہیں ہوتی        | ۳۰ را کتوبرتا۹ فروری      | ۱۰فروری تا۲۹را کتوبر    | AY"    |
|                                        | ان ایام میں رات اور       | ان ایام ش دن اور بھی    | 4+t/\_ |
|                                        | بھی طویل ہوتی ہے          | طومل ہوتا ہے            | i      |

## جن ایام میں رات ہی رات رہتی ہے۔ شفق کی گھنٹے تک نظر آتی ہے۔

| ۷۵′  | ۲۳۰  | 2m²           | ۷۲′  | ۷1′               | 4.            | 49" | *A* | تاریخ و ماه |
|------|------|---------------|------|-------------------|---------------|-----|-----|-------------|
| 4:44 |      |               |      |                   |               |     |     | ∠رنومبر     |
| TIPO | 4:70 |               |      |                   |               |     |     | ۹ رنومبر    |
| Y:+9 | 4:1+ | Y:1+          |      |                   |               |     |     | سوا رتومبر  |
| ۵:۵۳ | ra:a | ۵.۵۷          | ۵:۵۹ |                   |               |     |     | ےارتومبر    |
| ۵.۴٠ | a:mr | ۵:۲۵          | ۵:۳۷ | ۵:۳۹              |               |     |     | ا۲ رتومبر   |
| a:rr | 6.44 | ۵: <b>۲</b> ۹ | a:rr | a:ra              | 0: <b>r</b> A |     |     | ٢٢/نومبر    |
| 0:IF | PI:Q | ۵: <b>r</b> + | ۵:۲۳ | ۵: <del>۲</del> ۷ | ۵:۳۱          |     |     | کیم دنمبر   |

| شرط       ۵:۰۲       ۵:۰۵       ۵:10       ۵:19       ۵:۲1       ۵:۲1       ۵:10       ۵:17       ۳:۲1       ۳:۲1       ۵:۰0       ۵:00       ۵:00       ۵:00       ۵:00       ۵:00       ۵:00       ۵:00       ۵:00       ۵:00       ۵:00       ۵:00       ۵:00       ۵:00       ۵:00       ۵:00       ۵:00       ۵:00       ۵:00       ۵:00       ۵:00       ۵:00       ۵:00       ۵:00       ۵:00       ۵:00       ۵:00       ۵:00       ۵:00       ۵:00       ۵:00       ۵:00       ۵:00       ۵:00       ۵:00       ۵:00       ۵:00       ۵:00       ۵:00       ۵:00       ۵:00       ۵:00       ۵:00       ۵:00       ۵:00       ۵:00       ۵:00       ۵:00       ۵:00       ۵:00       ۵:00       ۵:00       ۵:00       ۵:00       ۵:00       ۵:00       ۵:00       ۵:00       ۵:00       ۵:00       ۵:00       ۵:00       ۵:00       ۵:00       ۵:00       ۵:00       ۵:00       ۵:00       ۵:00       ۵:00       ۵:00       ۵:00       ۵:00       ۵:00       ۵:00       ۵:00       ۵:00       ۵:00       ۵:00       ۵:00       ۵:00       ۵:00       ۵:00       ۵:00       ۵:00       ۵:00       ۵:00       ۵:00       ۵:00       ۵:00  |        |              |       |              |      |              |      |              |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-------|--------------|------|--------------|------|--------------|-----------------------|
| شراح       شراح | ۵:•۷   | ۳۱۱۵         | PIIG  | ۵:۲ <b>۰</b> | 0.4U | a:r2         | ۵:۲۸ |              | ۲/دیمبر               |
| ۳:۳۹       ۳:۵۳       ۳:۵۸       ۵:۰       ۵:۰       ۵:۰       ۵:۲       ۵:۲       ۵:۲       ۵:۲       ۵:۲       ۵:۲       ۵:۲       ۵:۲       ۵:۲       ۵:۲       ۵:۲       ۵:۲       ۵:۲       ۵:۲       ۵:۲       ۵:۲       ۵:۲       ۵:۲       ۵:۲       ۵:۲       ۵:۲       ۵:۲       ۵:۲       ۵:۲       ۵:۲       ۵:۲       ۵:۲       ۵:۲       ۵:۲       ۵:۲       ۵:۲       ۵:۲       ۵:۲       ۵:۲       ۵:۲       ۵:۲       ۵:۲       ۵:۲       ۵:۲       ۵:۲       ۵:۲       ۵:۲       ۵:۲       ۵:۲       ۵:۲       ۵:۲       ۵:۲       ۵:۲       ۵:۲       ۵:۲       ۵:۲       ۵:۲       ۵:۲       ۵:۲       ۵:۲       ۵:۲       ۵:۲       ۵:۲       ۵:۲       ۵:۲       ۵:۲       ۵:۲       ۵:۲       ۵:۲       ۵:۲       ۵:۲       ۵:۲       ۵:۲       ۵:۲       ۵:۲       ۵:۲       ۵:۲       ۵:۲       ۵:۲       ۵:۲       ۵:۲       ۵:۲       ۵:۲       ۵:۲       ۵:۲       ۵:۲       ۵:۲       ۵:۲       ۵:۲       ۵:۲       ۵:۲       ۵:۲       ۵:۲       ۵:۲       ۵:۲       ۵:۲       ۵:۲       ۵:۲       ۵:۲       ۵:۲       ۵:۲       ۵:۲       ۵:۲       ۵:۲       ۵:۲       <                                         | ra:n   | Q:+T         | ۵:۰۷  | ١١.۵         | 0:10 | ۵:19         | 6:rm | <b>6:</b> ۲4 | 9 رد تمبر             |
| شاها شاها هاه هاه هاه هاه هاه هاه هاه ها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | r:rq   | r:00         | ۱+:۵  | ۵:۰۵         | ۵:I+ | ۵۰۱۳         | 0:IA | 0:rr         | 10روتمبر              |
| ۵:۰۳       ۵:۰۹       ۵:۱۸       ۵:۲۰       ۵:۲۰       ۵:۲۰       ۵:۲۰       ۵:۲۰       ۵:۲۰       ۵:۲۰       ۵:۲۰       ۵:۲۰       ۵:۲۰       ۵:۲۰       ۵:۲۰       ۵:۲۰       ۵:۲۰       ۵:۲۰       ۵:۲۰       ۵:۲۰       ۵:۲۰       ۵:۲۰       ۵:۲۰       ۵:۲۰       ۵:۲۰       ۵:۲۰       ۵:۲۰       ۵:۲۰       ۵:۲۰       ۵:۲۰       ۵:۲۰       ۵:۲۰       ۵:۲۰       ۵:۲۰       ۵:۲۰       ۵:۲۰       ۵:۲۰       ۵:۲۰       ۵:۲۰       ۵:۲۰       ۵:۲۰       ۵:۲۰       ۵:۲۰       ۵:۲۰       ۵:۲۰       ۵:۲۰       ۵:۲۰       ۵:۲۰       ۵:۲۰       ۵:۲۰       ۵:۲۰       ۵:۲۰       ۵:۲۰       ۵:۲۰       ۵:۲۰       ۵:۲۰       ۵:۲۰       ۵:۲۰       ۵:۲۰       ۵:۲۰       ۵:۲۰       ۵:۲۰       ۵:۲۰       ۵:۲۰       ۵:۲۰       ۵:۲۰       ۵:۲۰       ۵:۲۰       ۵:۲۰       ۵:۲۰       ۵:۲۰       ۵:۲۰       ۵:۲۰       ۵:۲۰       ۵:۲۰       ۵:۲۰       ۵:۲۰       ۵:۲۰       ۵:۲۰       ۵:۲۰       ۵:۲۰       ۵:۲۰       ۵:۲۰       ۵:۲۰       ۵:۲۰       ۵:۲۰       ۵:۲۰       ۵:۲۰       ۵:۲۰       ۵:۲۰       ۵:۲۰       ۵:۲۰       ۵:۲۰       ۵:۲۰       ۵:۲۰       ۵:۲۰       ۵:۲۰       ۵:۲۰       ۵:۲۰       ۵:۲۰       ۵:۲۰ | ויים א | r:ar         | m:aA  | ۵:۰۳         | Δ:•Λ | ٥١٢          | D:FY | 0·r•         | ۳۲ رونمبر             |
| ۵۱۰۸ ۵۱۳ ۵۱۲۵ ۵۲۱ ۵۱۳۵ ۵۱۳۵ ۵۱۳۱ ۵۱۳۵ ۵۱۳۱ ۵۱۳۵ ۵۱۳۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | r:0r   | m:aq         | ۵:۰۵  | @11+         | ماره | Δ:/A         | a:ri | 0.10         | کم جنوری              |
| ۵۱۳۳ ۵۱۳۵ ۵۱۳۱ ۵۱۳۳ ۵۱۳۹ ۵۱۳۹ ۵۱۳۹ ۵۱۳۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۵:+۳   | ۵:+ <b>9</b> | ۳۱۱۵  | Δ:ΙΔ         | ۵:rr | ۵:۲۵         | ۵.۲۸ |              | ۷رجنوری               |
| منوری مناه ۱۰:۳ مناه مناه مناه مناه مناه مناه مناه مناه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۵:•۸   | ۵:۱۳         | المات | a:ri         | ۵:۲۵ | ۵:۲۸         | 6:m  |              | ٩رجنوري               |
| رجوری ۱۰:۲ مانه ۱:۲ مانه ۲:۱۳ ۲:۱۳ ۲:۱۳ ۱:۲۳ ۱:۲۳ ۱:۲۳ ۱:۲۳ ۱:۲۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٥٠٢٣   | 0:74         | ۵.۲۱  | ۵:۳۳         | 0:12 | Q: <b>79</b> |      |              | ۵ارجنوری              |
| رچوري اانه ۱۱۳ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ۵:۳۲   | ۵:۳۵         | ۵:۳۷  | ۵:۳۹         | ۵:۵۱ |              |      |              | ۲۱ رجنوری             |
| رچتوري ۲:۲۳ ۲:۲۳ ۲:۲۳ ۲:۲۵ ۲:۲۵ ۲:۲۵ ۲:۲۵ ۲:۲۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۵:۵۷   | ۵:۵۸         | 4.00  | 10:1         |      |              |      |              | ۲۵ رجتوري             |
| ١:٢٥ ١:٢٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | YIM    | 4017         | 4:17" |              |      |              |      |              | ۲۹رجتوري              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1:ra   | 4:56         |       |              |      |              |      |              | کیم فروری<br>۵رفر دری |
| ۲:۳۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4:0°F  |              |       |              |      |              |      |              | ۵رفر دری              |

## الجواسب باستمرتعالي

ساری رات شفق کے غروب نہ ہونے کی صورت میں عشاء کی نماز مغرب کی نماز کے ایک گھنٹہ بعد پڑھ سکتے ہیں ،

> وفى شرح الممنية: انه لو كان امام محلة يصلى العشاء قبل غياب الشفق الابيص فالافضل ان يصلى وحده بعد الغياب الخ".(١)

> > (1) شرح المنية -لم نطلع على طبع جديد.

اس کا کھلا ہوامفہوم ہیہ ہے کہ اگر کوئی شخص شفق ابیض کے غروب سے قبل ہی اس جماعت میں شریک ہوکر پڑھ لے تو بلا کراہت نماز ادا ہوجائے گی۔اورکل طعن وشنیج نہ بنے گا، پس جب بغیر کسی مجبوری وعارض کے اس کی گنجائش ہے، اور کل طعن نہیں ہے، تو مذکورہ عوارض و مجبوری کی صورت میں بدرجہ اولی مورد طعن ومستوجب کراہت نہ ہوگا، بلکہ انزے مساجد کوخود اس کا لحاظ کرنا انسب ہوگا۔

قاعدہ کلیدیہ ہے کہ جے صادق سے طلوع شمس تک جتنافصل ہوتا ہے اتناغر دب شمس سے عشاء تک ہو،اگر پہلافصل معلوم ہوجائے تو اتنا ہی دوسرا بھی سمجھا جائے گا۔

صبح صادق کی شاخت ہے کہ ایک روشی مشرق میں لمبی شروع ہوتی ہے، لیمی طلوع آ قاب کی جگہ ایک اونچا ستون سا ہوتا ہے، ہیشت کا ذہب ہے، بعد از ال ہے روشی تقریبا غائب ہو کر دوبارہ ایک روشی عرض آسان میں یعنی شالاً وجنو با تھیلتی ہے۔ اس کی ابتداء ہے قبل سحری موقوف کردینالازم ہے اور اس کے کھیل جانے پر فجر کا دفت شروع ہوجا تا ہے، اور اس نہ کورہ روشی کے جھیلنے ہے پیشتر اسی طرح الی سفید روشی جہت کی غروب کے بعد رہے، وہ شق ابیش ہے، اس دفت تک عشاء کی نماز نہ پڑھی جائے، جب بید روشی غائب ہوجائے، تو عشاء کی نماز بڑھ لی جائے، صبح صادق اور شفق ابیش کا معلوم ہونا کوئی مشکل نہیں روشی غائب ہوجائے، تو عشاء کی نماز بڑھ لی جائے، صبح صادق اور شفق ابیش کا معلوم ہونا کوئی مشکل نہیں اس کے خلاف ہوگی، وہ بھی ممتاز ہے۔ سو یہ وشنی دات کی تاریکی تو مبتاز چیز ہے۔ تو جوروشی مشرق یا مغرب میں اور جب بیغائب ہوجائے وہ عشاء کا دفت ہے اور ایسی بی روشی جب تک مشرق میں نمودار نہ ہووہ رات ہے۔ اور جب مشرق میں نمودار نہ ہوجائے، وہ صبح صادق ہوگی، صبح صادق اور طلوع شمس کے مامین وقت فجر ہے۔ البندا نماز فجر اس میں ادا کریں صح صادق سے قبل سحری سے فارغ ہوجا نمیں، صبح صادق کے بعد سحری نے ہے، لہذا نماز فجر اس میں ادا کریں صادق سے قبل سحری سے فارغ ہوجا نمیں، ورم صادق کے بعد سحری نے سے فارغ ہوجا نمیں، ورم صادق کے بعد سحری نے سے فارغ ہوجا نمیں ادر نمز رسے در قبل سے فارغ ہوجا نمیں ادر نمز رسے ایک گھنٹہ بعدادا کریں۔

ا: جن مقامات میں شمس کاغروب وطلوع روز اندند ہوتا ہو بلکہ کی کی دن یا کی کئی ماہسلسل آ فقاب جلوع یا غروب رہتا ہو جیسے ارض تعیین اور اس کے قرب وجوار کے مقامات میں تو وہاں پر بھی چونکہ آ فقاب ہر چوہیں گھنشہ میں اپنا چکر پورا کر لیتا ہے، یعنی جس وقت جس نقط سے چاتا ہے پورے چوہیں گھنشہ

میں ای نقطہ برتقریباً پہنچ جاتا ہے،اوریہ بوراایک چکر شار ہوسکتا ہے، جولیل ونہار کا مجموعہ اورایک دن رات کے برابر کہا جاسکتا ہے، پس اس برایک دن رات میں (جو چوہیں گھنٹے کی مقدار کے برابر ہوگا) یا نچول نماز وں کے وقت کاتعین اورا نداز ہ کر کے برابران کوا دا کریں گے ،اوراس کیل ونہار کے مجموعہ کی ابتداءاس قر ہی مقام کے غروب مش کے وقت سے کرلیا کریں، جہال پر آفتاب غروب ہوتے ہی طلوع ہوجا تاہے، اس طرح غروب تٹس ہے غروب تٹس تک کا وقت کیل ونہار کا ایک مجموعہ شار کر کے نصف اول (غروب تٹس سے بارہ گھنٹے تک ) رات کا حصہ شار کیا جائے اور رات کا حصہ شروع ہوتے ہی نمازمغرب پڑھ لی جائے ، بھرتقریاً ڈیڑھ گھنٹہ کے بعدعشاء کا وقت شار کیا جائے ، اور جہ ں تک جلد ہو سکے نماز عشاء کی اوا نیکی کر لی جایا کرے، پھرنصف اول (جورات کا حصد ثنار ہے) ختم ہونے ہے آ دھ گھنٹہ قبل نماز فجر ہے فارغ ہوجا کمیں، پھرنصف ٹانی (جو دن کا حصہ شار ہے) کا نصف اول گزرتے ہی یعنی کیل دنہار کے پورے مجموعہ (۲۴ گھنٹے ) کا ربع ثالث شروع ہونے کے بعد ہے نمازظہر کا وقت قرار دیا جائے اور جہال تک جلد ہو سکے، نمازظہر سے فراغت کر لی جائے ، پھراس مجموعہ لیل ونہار مکمل ہونے لیعنی غروب شس ہونے سے تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ قبل نمازعصر کا وقت شار کرلیا جائے ، پھرغروب شس ہے دوسرا مجموعہ کیل ونہارشار کر کے ' و وسرے دن کی مغرب ہمس کے غروب ہوتے ہی پڑھ لی جائے ، پھرعث ، وفجر ساری نمازیں کیل ونہار کے اول مجموعہ کے حساب سے ادا کر لی جا تھیں، پھراس طرح ہرروز کی نمازوں کامعمول رکھا جائے ، اوراگر ہیہ صورت دشوار ہوتو ایبا کرنا تو بہر حال آسان ہے کہ جس دن آفتا ب طلوع ہو کرغروب نہ ہونا شروع ہو جائے ، اور مسلسل طلوع رہے ، اس دن کے طلوع سے ۲۲ گھنٹے کی مقدار بورے ایک دن ورات کی مقدار شار کر کے اس میں حسب تصریح تفصیل مذکورہ یا نچوں نمازیں ادا کرتے جا کمیں .اور پھر اس۲۴ تھنٹے ختم ہونے پر دوسرا۲۴ گھنشدای طرح دن ورات کی نمازیں ادا کریں۔

جن مقامات میں شمس کی عام گردش یومیہ کے اعتبار سے روز انسطلوع وغروب نہ پایا جا تا ہو، بلکہ کئی کئی ون یا کئی کئی ماہ تک مسلسل آفتاب طلوع ہی رہتا ہو یا غروب ہو کر زمین کی اوٹ میں غائب ہی رہتا ہو یا غروب ہو کر زمین کی اوٹ میں غائب ہی رہتا ہو ، جا ہو، جیسا کہ ارض تسعین اور اس کے اطراف میں تو ان مقامات میں آفتاب کا ایک پورا دورہ (۳۴ گھنٹہ کا) جو ایک لیل ونہار کا مجموعہ شمار ہوتا ہے ، اور اسکے نصف آخر کو دن کا حصہ شمار کیا جاتا ہے۔ اس میں روزہ

رکھیں،اوراس نصف کے شروع ہونے سے ڈیڑھ گھنٹہ بل ہی سحری کھانا بند کر کے روزہ کی نیت کر کے روزہ دکھایا کریں،اورنصف اول جورات کا حصہ شار ہوتا ہے،اس میں مغرب وعشاء وتر اورج وفجر سب نمازیں پڑھ لیا کریں۔اور پھر جب یہ مجموعہ لیل ونہار پوراہ وکر دوسرے روز کا آغاز ہوفورا نماز مغرب پڑھنے کی طرح افطار بھی کرلیا کریں اور پھراس دوسرے روز کے نصف اول میں جورات کا حصہ شار ہوتا ہے۔اس میں کھانا پینا وغیرہ اور رات کی سب فرض نماز ول سے فراغت کرلیا کریں۔اور نصف ٹانی میں جودن کا حصہ شار ہوتا ہے۔ اس کے شروع سے ڈیڑھ گھنٹہ بل بحری کھالیا کریں،اور روزہ کی نیت کرلیا کریں۔پھراس طرح ہمیشہ کیا کریں،تا آنکہ بیطلوع چوہیں گھنٹہ کا نہونے گئے،

۳: جبروزان طلوع آفاب نه ہوئی کی ماہ سلسل آفاب طلوع نه ہوتا ہو بلکہ غروب ہی رہتا ہوجیا سالہ اونہار کا مجموعہ رہتا ہوجیا کہ اور اسکے مضافات میں ہوسکتا ہے ، تو اس زمانہ کا ہر چوجیں گھنٹہ لیل ونہار کا مجموعہ ایک دن اورایک رات کے برابر قرار دیا جائے گا، اور نصف اول کورات کا حصہ شار کیا جائے گا، اور نصف آخر کو دن کا حصہ شار کیا جائے گا، بشر طیکہ جس دن آفاب غروب ہو کر طلوع نه ہونا شروع ہو جائے ، اور مسلسل غروب رہ تو اس صورت میں پانچوں نمازی مسئلہ نم برا کی طرح اواکریں گے، یا اس لیل ونہار کے مسلسل غروب رہ جات قریب مقام کے طلوع شمس کے وقت سے کرلیا کریں جہاں پر آفاب طلوع ہوتے ہی محموعہ کی ابتداء اس قریبی مقام کے طلوع شمس کے وقت سے کرلیا کریں جہاں پر آفاب طلوع ہوتے ہی غروب ہوجاتا ہے ، تو اس صورت میں نصف اول کو دن کا حصہ شار کیا جائے گا، اور نصف ثانی کورات کا حصہ شار کیا جائے گا، اور نصف ثانی کورات کا حصہ شار کیا جائے گا، میاں تک کہ غروب مسلسل کا یہ دور ختم نہ ہوجائے ، روز ہ کا مسئلہ صورت ثانیہ میں جس طرح رہا۔ صورت ثانیہ میں ہوگا۔

۳۷: مسلسل رات ہونے کی وجہ ہے اس زمانہ کا ہر چوہیں گھنٹہ کیل ونہار کا مجموعہ ایک دن ورات کے برابر قرار دیا جائے گا، نصف اول کورات کا حصہ شار کیا جائے گا، اور نصف ٹانی کو دن کا حصہ شار کیا جائے گا، اور نصف ٹانی کو دن کا حصہ شار کیا جائے گا، شفق کی روشنی جو پچھ نمودار ہوتی ہے، اس کو دیکھیں گے، کہ کوئی سمت نمودار ہوتی ہے، اگر وہ مغرب کی جا نب نمودار ہوتو اس کوشفق احمریا ابیض کے ساتھ تعبیر کریں گے، اور اگر بیروشنی مشرق میں لمبی شروع ہوتی ہے، بعداز ال بیروشنی شروع ہوتی ہے، بعداز ال بیروشنی تقریباً غائب ہوکر دوبارہ ایک روشنی عرض آسان میں یعنی شالاً وجنوباً بھیلتی ہے، اور اس کے پھیل جانے پر فجر تقریباً غائب ہوکر دوبارہ ایک روشنی عرض آسان میں یعنی شالاً وجنوباً بھیلتی ہے، اور اس کے پھیل جانے پر فجر

کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے، اس کو صح صادق ہے تبیر کرتے ہیں، اگر فدکورہ بالا با تیں اس شفق میں معلوم ہو کیں، تو اس شفق کو فدکورہ بالا شرائط کے مطابق یا ٹو اس کوشفق احمریا ابیض یا صبح صادق ہے تبییر کریں گے، ورنہ پھر ہر ۲۲۳ گھنٹہ کا مجموعہ ایک دن ورات کے ہرابر قرار دے کریا نچوں وقت کی نمازی مسئلہ نمبر ۲۳ کی طرح ادا کریں گے۔

2: جب دن چھوٹا ہونے گئے، کہ شل اور شلین کا تعین وتمیز نہ ہو سکے، تو زوال شمس کے بعد جہاں تک جلد ہو سکے نماز ظہر پڑھ لی جائے اور اصفرار شفق سے پچھ تبل نماز عصر پڑھ لیس، جب دن اتنا حجھوٹا ہونے گئے کہ زوال شمس بھی متمیز وختفق نہ ہو سکے تو اندازہ سے دن کی نصف مقدار گذار نے کے بعد نماز ظہر پڑھ لی جائے کہ دونوں نمازوں کے درمیان فصل بہت تھوڑا ہے، یا بالکل نہ رہے، اس میں کوئی مضا نصفہ بیں۔

٢: جب تك رات جيمو تي بهو، اور دن برا بهواور آفياب روز انه طلوع وغروب بهوتا بهو، اس وقت تك ز وال تمس اور وفت ظہر وعصر الگ الگ متحقق وتتمیز ہوں گے، اور ہر وفت کی نماز اس کے اصل وقت میں یزهنی ضروری ہوگی ۔البتهٔ عصر کی نماز اصفرارشس ہے قبل ادا کرلینا ضروری ہے۔ ورنه نماز مکروہ ہوگی ، رات صرف دو گھنٹے کی ہوتو سورج کے غروب ہونے کے بعد مغرب کی نماز پڑھیں گے، آ دھ گھنٹہ کے بعد عشاء کی نماز پڑھیں گے،سورج کےطلوع ہے آ دھ گھنٹہ لل فجر کی نماز پڑھیں گے، مابین وقت عشاء وفجر ایک گھنٹہ باقی رہتاہے، اس میں تراوح وسحری آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں، جن مقامات میں طلوع وغروب شمس تو روزانہ پورے سال یا یا جاتا ہولیکن غروب شمس کے بعد ہے فجر صادق طلوع ہونے کے قبل تک اتنا موقع نہ لما بوكه (بايماء آيت كريمه كلوا واشربواحتي يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم أتموا الصيام الى الليل" -كهايا پياجائك، پهراس كے بعدغروب تك روزه يوراكيا جا سکے ، تو ان مقامات میں روز ہ کی مقدار ساعات ہے متعین نہیں کریں گے ، بلکہ اس ماہ کے بعینہ یہی دن روز وں کے لئے متعین رہیں گے،لیکن چونکہ اس طرح بغیر آ سودگی ہے کھائے بیئے بورے ماہ صوم ہر عادۃ عموماً قدرت تہیں ہوعتی ، اس لئے ناغہ دے کرحسب قدرت واستطاعت روز و رکھا کریں گے، اور جن دنوں میں افطار کریں گے ان دنول میں صوم کے عوض میں دوسرے ماہ کے دنوں میں حسب قدرت ناغہ دے دے کرا داکرتے رہیں گے، لیکن اگر جسمانی کمزوری کی وجہ سے اس پر قدرت نہ ہوتو ان لوگوں کا فدید فی صوم ایک صدقہ کے برابر ہمیشہ اداکرتے رہیں گے، اور اگر بوجہ نخر بت فدید نہ دے سکتے ہوں ، تو استغفار کرتے رہیں گے، گروہاں سے جلد از جلد ترک سکونت کر لینے کی کوشش کریں گے

وكذا لونذر صوما لابه فضعف عن الصوم لاشتغاله بالمعيشة له ان يفطر ويطعم لانه استيقن ان لا يقدر على قضائه فان لم يقدر على الطعام لعسرته يستغفر الله ويستقليه وان لم يقدر لشدة الحركان له ان يفطر ويقضيه في الشتاء اذا لم يكن في الشتاء لم يكن نذر وا لابدرا)

جن مقامات میں طلوع وغروب میں روزانہ پایا جاتا ہو، اورغروب کے بعد ہے بجر صادق سے طلوع ہونے کے بیشتر پورے سال اتناوقت ملتا ہے جس میں صلوق ہائے مفروضہ واجبدادا کرنے کے ساتھ ساتھ اطلوع ہونے کے بیشتر پورے سال اتناوقت ملتا ہے جس میں صلوق ہائے مفروضہ واجبدادا کرنے کے ساتھ ساتھ اطلمینان سے کھانے پینے اور پچھ آ رام وسکون لینے کا وقت مل جا تا ہوتو ان مقامات کے لوگوں پر ماہ رمضان میں ہی ہمیشہ ادائیگی صوم واجب وضروری ہوگی اور فجر صادق طلوع ہونے سے بھی روزہ شروع کرد ینالازم ہوگا، اور وقت فجر کی مقدار طویل ہوجائے ، لیکن سرد ملک ہونے کی وجہ سے صوم کی مقدار اگر چہطویل ہوجائے ، لیکن سرد ملک ہونے کی وجہ سے صوم متوجہ رہے گا، ساقط نیس ہوگا۔

ے: صورت مسئولہ میں عشاء کی نماز مغرب کی نماز کے ایک گھنٹہ بعد پڑھنا درست ہے نیز طلوع عمس سے دو گھنٹے ہیں ختم کر دیں، نیز طلوع عمس سے دو گھنٹے ہیں ختم کر دیں، نیز طلوع عمس سے دو گھنٹے ہیں ختم کر دیں، بقیہ نمازیں وقت مقررہ پرادا کریں۔ ان دنوں میں اگر رمضان کا مہینہ آجائے، تو روزہ رکھنا فرض ہوگا۔ فرضیت ساقط نہیں ہوگ، کیونکہ ان دنوں میں ۱۲، کا گھنٹے کا دن ہوتا ہے۔ ان دنوں میں روزہ رکھنا تحل سے با ہر نہیں ہوگ، کیونکہ ان دنوں میں ۱۲، کا گھنٹے کا دن ہوتا ہے۔ ان دنوں میں روزہ رکھنا تحل

نوٹ: مذکورہ سوالات کے جوابات ظاہر ہیں کہ کتب فقہ میں تفصیل کے ساتھ مذکور نہیں ہیں، جو پچھ علماء نے اپنے فآوی ، جیسے نتخبات نظام الفتاوی اور احسن الفتاوی اور امداد الفتاوی وغیرہ میں تحریر فریا ہے، وہ لکھ

 <sup>(1)</sup> فتح القدير - فصل ومن كان مريضا في رمصان - ١٣/٣٠ - ط: مكتبه بو لاق مصر.

دیاہے جمکن ہے کوئی متجر عالم اختلاف کرے اس لئے دوسرے علماء کودکھالیا جائے ،ہم نے حضرت مفتی محمود گنگوہی وام مجد جم کوسنا کرنقل کرایا ہے۔

کتبه: العبدیکی غفرله (نقلا فآوی الا کابر) مظاہرالعلوم سہار نپور بینات-جهادی الا ولی ۲۴۴۱ه

## کسی نا گہانی مصیبت کے وقت کے از ان

سوال: اور بھی ٹاؤن میں نہتے لوگوں پر دہشت پہندوں کا خوف پچھا تنا غالب آیا اور خوف وہراس اس قدر غالب ہوا کہ تمام محلہ وسکے سارات کے گیارہ بج تمام محبدوں بھار غالب ہوا کہ تمام محلہ وسکے اللہ بازات کے گیارہ بج تمام محبدوں بھی نہیں تھی کہ اللہ پاک اپ فضل وکرم سے اذان دی گئی اور اس اذان کی وجہ اس کے سوائے اور پچھ بھی نہیں تھی کہ اللہ پاک اپ فضل وکرم سے اس نا گہانی مصیبت میں بے یارہ و مددگار لوگوں کی مدوفر ما نمیں مسجدوں کی ما تک اس لیے استعمال کی گئی تا کہ آواد دوردور تک جائے اور دہشت پہندوں کے دل لرز جا نمیں ، رتمانیہ مسجد اور بھی ٹاؤن کے امام کا کہنا ہے کہ یہ غلط حرکت ہے اور اذان کے بعد نماز جماعت فرض ہے جبکہ تمام لوگ جانے تھے کہ یہ نماز کا کوئی وقت نہ تھا ، اس فعل سے کیا حرج واقع ہوا ، مشورہ دے کرممنون فرما نمیں اس قسم کی نا گبانی بلاو مصیبت روز ناز لنہیں ہوتی اس لیے اس کے رواج بن جانے کا کوئی جواز نہیں ہے۔

سائل جحد ليل احمد

## الجواسب باستمرتعالي

علامه شام ني كلهام كد:

خیرر ملی کے حاشیہ بحر میں ہے کہ میں نے شافعیہ کی کتابوں میں و یکھا ہے کہ نماز کے علاوہ بھی بعض مواقع میں اذان مسنون ہے مثلانومولود کے کان میں ، پریشان ، مرگی زوہ ، غصہ میں بھر ہے ہوئے اور بدخلق انسان یا چو یائے کے کان میں ، کسی کشکر کے حملے کے دفت آگ لگ جانے کے موقع پر الخ (۱)

<sup>(</sup>١) رد المحتار على الدر المختار - كتاب الصلوة -باب الاذان - ١ /٣٨٥.

خیر الدین رقی کی اس عبارت ہے معلوم ہوا کہ ایسے موقعوں پر اذ ان کہنا حنیفہ کی کتابوں میں تو کہیں نہ کور نہیں البتہ شافعیہ کے کتابوں میں اس کومستحب لکھا ہے اس لیے ایسی پریشانی کے موقع پر اذ ان دیے کہ ہم ترغیب تو نہیں دیں گے لیکن اگر کوئی دیتا ہے تو ہم اس کو'' بالکل غلاحر کت' بھی نہیں کہیں گے ، اذ ان اگر نماز کے لیے دی جائے لیکن ہے وقت دی جائے تب بھی اس سے نماز فرض نہیں ہوتی بلکہ نماز کا وقت آئے پر اذ ان کا اعادہ کا حکم دیا جائے گا کیونکہ بے وقت اذ ان کا لعدم ہے۔ واللہ اعلم

کتبه: محمد بوسف لدهیا توی بینات رہتے الثانی ۱۳۰۸ه

## عورت کی امامت

كيافرماتے ہيں علمائے دين اس مئلہ کے بارے ميں كه:

عورت نمازیں مردوں اور عورتوں کی امام بن علق ہے؟ سوال کی ضرورت اس لئے پیش آئی کہ امریکہ سے ایک ای میں مردوں اور عورتوں کی امام بن علق ہے؟ سوال کی ضرورت اس لئے پیش آئی کہ امریکہ سے ایک ای میں میں ہتایا گیا ہے کہ ایک عورت جمعہ کی نماز کی امامت کررہی ہوا ہے اور اس نے اس کے جواز کے حق میں چند حوالے بھی دیتے ہیں:

ا-ام ورقہ بنت عبداللہ قرآن کی ماہر تھی اور حضور ﷺ کی طرف ہے انہیں ہدایت تھی کہ وہ اپنے گھر پرنماز باجماعت کے لئے امامت کرائیں جو کہ قورت اور مردوں پر شتمل جماعت تھی۔ (حوالہ ابوداؤداور ابن فزیمہ جو لکھتے ہیں کہ بیرحدیث تھے ہے)۔

اس کئے بہت سارے لوگ ان کے گھر جمع ہوئے اور حضور بھیجنے نے ان کے لئے مؤ و ن مقرر فر مایا۔ یہ
ام درقہ ان چندلوگوں میں سے جیں جنہوں نے قرآن کے کریں نسخہ سے پہلے قرآن کریم سیکھااور زبانی یاد کیا۔
۱۲ - اس حدیث کو بنیا دبناتے ہوئے کچھ تھہا مثلاً المزنی وابولٹو راور الطیری کی رائے ہے کہ عورت نماز میں مردوں اور عورتوں کی امام مت کر سکتی ہے۔ حدیث کا حوالہ ابوداؤ دمیں ، کتاب ' عورت بحیثیت امام' اور ابن حنبل کی مند'د کتاب ام ورقہ میں ہے''۔

تمام اہم فقہا کی رائے اس قصد 'ام ورقہ' ہے متفق ہے، کین سوال ہیہ کہ آیا 'ام ورقہ' کی میصلاحیت کیدہ امامت کرا کیں صرف ان کے لئے مخصوص تھی یا ہر خورت کے لئے اس کا اطلاق ہر حال میں ہوتا ہے۔

۳ – غز الدنا می ایک عورت نے کوفہ میں مردوں کی جماعت کی امامت کی ، نہ صرف یہ کہ اس نے امامت کی ، نہ صرف یہ کہ اس نے امامت کی ، بلکہ دو ہوئی سورتوں کی تلاوت بھی کی۔ اس نماز میں بعض صنبلی علماً جو کہ امام احمد بن صنبل کے مامنت کی ، بلکہ دو ہوئی سورتوں کی تلاوت بھی کی۔ اس نماز میں بعض صنبلی علماً جو کہ امام احمد بن صنبل کے مانے والے ہیں اس رائے سے متفق ہیں۔

٣- ابن تيميد كتي بيل كه: امام احد كى رائ كے مطابق مرد كے لئے اس چيز كى اجازت ہے كه

عورت جو کہ قرآن کی قاربیہ ہور مضان میں اس کی امام ہے۔ یہی رائے ابن قدامہ کی ہے المغنی میں جواس چیز کا اضافہ کرتے ہیں کہ عورت کے لئے اس چیز کی اجازت ہے کہ وہ تر اوت کے میں مردوں کی امامت کرے اور کھڑی ہوان کے بالکل پیچھے۔

علامہ طبری اس کے آگے بتاتے ہیں کہ:عورت،مردوں اورعورتوں کی مخلوط جماعت کی امام بن سکتی ہے،مسئلہ اس میں بیہ ہے کہ عورت کہاں پر کھڑی ہو؟

ابوثوراس بارے میں کہتے ہیں کہ:اس حدیث کے مطابق جوتمہیں قر آن کا ماہر ملے اے تماز کا امام بنایا جائے بیصرف مردوں کے لئے مخصوص نہیں۔

حواله جات ۱۱- کتاب الشوکانی مصنف نیل الاوطار (عربی) دار الجبل (بیروت اشاعت ۱۹۷۳، ج:۳۳، ۲۰۱۳) ۱۰ این تیمیه الرعد المراتب العلم (عربی) دار الآفاق البریدة بیروت لبنان اشاعت ۱۹۸۰ سا- ابوشقه الطهر مرالمرا طله المسلمه ج:۳۳ سن ۱۹۸۰ سا- ابوشقه الطهر مرالمرا طله المسلمه ج:۳۳ سن ۱۳۱۱ و ۱۳۰

اخیر میں ایک سوال میہ ہے کہ قرآن میں عورت کوامام بننے سے نبیس روکا گیا۔ برائے مہر بانی اس مسئلہ کا تفصیلی اور بحوالہ جواب عن بیت فرما ئیں اور جوحوالے دیئے گئے ہیں ان کے بارے میں مفصلاً روشنی ڈالیس۔ کا تفصیلی اور بحوالہ جواب عن بیت فرما ئیں اور جوحوالے دیئے گئے ہیں ان کے بارے میں مفصلاً روشنی ڈالیس۔ سائل: محمد شعیب ملا کراچی۔

## الجواسب باست برتعالیٰ

قرآن وسنت کے مطابق عورت ،مردول کے لئے امام نہیں بن سکتی۔ائمہار بعہ ہمہور محدثین وفقہاً اور مفسرین کا یہی مذہب ہے اورای پر چودہ صدیول سے امت کا مسلسل اور متواتر عمل چلاآ رہاہے۔

زیرِ نظر تحریر میں ائمہار بعہ کے مذاہب اور محدثین ومفسرین کی آراء ذکر کرنے کے بعد سوال میں ذکر کردہ دلائل کا جائزہ لیا جائے گا۔ (انشاء اللہ)

چونکہ عورت کی امامت کے بارے میں امام ابوتور ، مزلی اور ابن جربر طبری نے جمہور امت سے کے خار علی میں امام ابوتور ، مزلی اور ابن جربر طبری نے جمہور امت سے کٹ کرا لگ تھلگ راہ اختیار کی ہے اور یہ بزرگان وین امام شافعی سے نسبت رکھتے ہیں ، اس لئے پہلے امام شافعی کا واضح اور دوٹوک موقف ملاحظہ بیجئے۔

فقه شافتی میں عنوان ہے: ' لهامة الموأة للوجال'': اس كے تحت لكھتے ہیں: ''و لا يجوز ان يكون امرأة امام رجل في صلاة بحال ابداً''۔(۱)

ترجمہ: ''اور جائز نبیں بھی بھی کسی صورت میں کہ تورت مرد کی امام ہے کسی بھی نماز میں''۔ فقہ شافعی کے متند ترجمان امام نو ویؒ نے جن کی علمیت اور بزرگی مسلمہ ہے انہوں نے تفصیل سے سلف صالحین کا موقف بیان کیا ہے۔ لکھتے ہیں:

> "ولايجوز للرجل ان يصلى خلف المرأة لما روى جابر" قال خطبنا رسول الله ﷺ فقال لاتؤمن المرأة رجلا"

الشرح: وسواء في منع امامة المرأة للرجال صلاة الفرض والتراويح وسائر النوافل هذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف وحكاه البيهقي عن فقهاء السبعة المدينة التابعيس وهو مذهب مالك وابي حنيفة وسفيان واحمد و داؤد، وقال: ابو ثور والمزنى وابن جرير تصح صلاة الرجال وراء ها حكاه عنهم القاضى ابو الطيب والعدى، وقال الشيخ ابو حامد مذهب الفقهاء كافة انه لاتصح صلاة الرجال وراء ها الا اباثور".(م)

ترجمہ: ''اور جائز نبیں مرد کے لئے کہ وہ عورت کے پیچھے نماز پڑھے، حضرت جابڑگی روایت کی بناپر، وہ فر ماتے ہیں کہ حضور نبی کریم ﷺ نے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فر مایا:''عورت ہرگز مرد کی امامت نہ کرے''۔

شرح میں امام نو وگ لکھتے ہیں کہ:عورت کی امامت مردوں کے لئے ممنوع ہونے میں فرض، تر اوت کے اور تمام نو افل برابر ہیں۔ ہمارااور جمہور فقہاً کاسلفاً وخلفاً یہی مذہب ہے

<sup>(</sup>١) كتاب الام للإمام محمد بن ادريس الشافعي - ١ / ٢٣٠ - ط: دار المعرفة لبنان.

<sup>(</sup>r) كتاب المجموع شرح المهذب-٢٥٣/٣-ط: دار الفكربيروت.

اورامام بیبی نے بھی مدینے کے سات تابعین فقہا کے اس طرح نقل کیا ہے اور بہی امام مالک ، ابوصنیفہ ، سفیان ، احمد ، واؤدگا فدجب ہے۔ ابولا ور اور ابن جریز کا کہنا ہے کہ مرد کی نماز عورت کے بیجھے درست ہے، قاضی ابوطیب اور عبد کی نے ان سے یہ قول نقل کیا ہے۔ شخ ابو حامد (امام غزالی) کہتے ہیں کہ تمام فقہا کا فدجب بیہ کہ مرد کی نماز عورت کے بیجھے درست نبیل سوائے ابولا ور کے۔

#### فقنه مالكي

علامہ ابن رشد قرطبی جونقل ندا ہب میں انتہائی معتمد ہیں اور ان کی کتاب بدایة الجمجهد مختلف مکا تب فکر کی قانونی آ را کالب لباب ہے اور ائمہ دین کے درمیان ما بدالا نفاق اور ما بدالا ختلاف کا ذکر ان کی کتاب کی خاص خصوصیت ہے ، امام موصوف اپنی کتاب بدایة الجمتہد میں لکھتے ہیں :

"اختلفوا في امامة المرأة: فالجمهور على انه لا يجوز ان تؤم الرجال، واختلفوا في امامتها، فاجاز ذلك الشافعي، ومنع ذلك مالك، وشد ابو ثور والطبرى، فاجاز ا امامتها على الاطلاق، وانما اتفق الجمهور على منعها ان تؤم الرجال، لانه لو كان جائزا لنقل عن الصدر الاول، ولانه ايضا لما كانت سنتهن في الصلاة التاخير عن الرجال علم انه ليس يجوز لهن التقدم عليهم، لقوله عليه الصلام الخروهن من حيث اخرهن الله "\_()

#### علامها بن رشد کے کلام سے دویا تیں معلوم ہو کیں:

ا - عورت کا مردوں کے لئے امام بننا خیر القرون سے ٹابت نہیں، جبکہ خیر القرون کے بعد کسی زمانے کا ممردوں کے جست نہیں، اس لئے کہ مصرف صحابہ وتا بعین کامعتبر ہے، یہ حضرات نبوت کے رفانے کا ممل ہمارے لئے جمت نہیں، اس لئے کہ مم صرف صحابہ وتا بعین کامعتبر ہے، یہ حضرات نبوت کے ربیان، رنگ میں رنگون بنتے، اتباع سنت ان کی اداؤں سے ٹیکٹی تھی، نصوص کی تہہ تک پہنچ اور مزاج شریعت کی پہچان،

<sup>(</sup>١)بداية المحتهد-كتاب الصلوة-الفصل الثاني-٢٨٩/٢-ط:بيروت.

ان حضرات کا خاص طر و التمیاز تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی اتباع میں امت نے بحیثیت مجموعی بھی عورت کی امامت مردوں کے لئے جا تر نہیں مجھی، جس طرح امت کا کسی حدیث کو تمل کے لئے قبول کرنا یا مجتبد کا صدیث سے استدلال کرلینا اس کی صحت کی علامت ہے، اس طرح ایک مدت گزرجانے کے بعد امت کا کسی حدیث پڑمل نہ کرنا اس میں علت قاوحہ کی نشاندی کرتا ہے۔

۲- دوسری بات بیمعلوم ہوئی کے عورت کے امام بننے میں حدیث کی مخالفت ہے۔

ائمہ مجہدین کا بیفاص وصف ہے کہ حدیث سے استنباطِ احکام کے وقت احدیث کا فرخیرہ ان کے چیش نظر رہتا ہے، سلف صالحین کے طرزِ عمل اور فقاوی پر ان کی گہری نگاہ ہوتی ہے، دین کے اصول وکلیات، عمومی قواعد اور منشأ ومزاج سے خوب واقف ہوتے ہیں۔ اس لئے ہر دوایت کو اس کی حیثیت کے مطابق رہند دیتے ہیں، ورندروایات کا پس منظر، پیش نظر اور تہد منظر سمجھے بغیر، روایت کا درجہ نظر انداز کر کے اور دیگر ہرایات سے صرف نظر کرنے کا لازی نتیجہ احکام میں تصادم اور نگراؤ کی صورت میں نکاتا ہے۔

حضرت ام ورقه گوامامت کی جواجازت ملی تھی وہ ایک خاص محدود ومقید اجازت تھی، جس کی تفصیل آ گے آئے گی (ان شاءالقد) فقد مالکی کی متند کتاب مواہب الجلیل میں ہے:

"وبطلت باقتداء بمن بان كافراً او امرأة، هو لفتوى مالك في المدونة قال لاتؤم المرأة" (١)

ترجمہ:اس شخص کی اقتداء میں نماز باطل ہے جس کا کافر ہونا یا عورت ہونا ظاہر ہوجائے بیامام مالک کے فتو کی کی بناء پر ہے جومدونہ میں ہے کہ ''عورت امام نہ ہے''۔

فقه في

احناف کے نز دیک متقدمین دمتاخرین سب نقباً کا اس پر اتفاق ہے کہ مرد کی نمازعورت کے پیچھے باطل ہے، بلکہ صرف عورتوں کی جماعت بھی مکر وہ تح کی ہے۔

علامہ شامیؓ جو حنفی فقباً وعلماً میں ممتاز ہیں اور متاخرین میں افضل مانے گئے ہیں' لکھتے ہیں کہ

<sup>(</sup>١) مواهب الجليل من أدلة الحليل-فصل صلاة الجماعة- ١ / ٢ ٢ ٣-ط: دار احياء التراث الاسلامي

"كراجت براس نمازيس بجس مين مردول كى جماعت مشروع بو" ـ ان كالفاظ الاحظهول:
"وقوله ولو فى التراويح افاد ان الكراهة فى كل تشرع فيه جماعة
الوجال"(١).

. چنبلی فقه کل

علامها بن قدامه المغنى ميس لكهية مين:

" ۱۱۳۰: مسألة: وان صلى خلف مشرك او امرأة او خنثى مشكل اعاد الصلاة "-(۲)

ترجمہ: اگر نماز پڑھی مشرک کے پیچھے یا عورت کے پیچھے یا طنٹی مشکل کے پیچھے تو نمازلوٹائے''۔

ابن قدامہ کی طرف بینست غلط ہے (جیسا کہ سوال میں کی گئی ہے) کہ وہ تر اور تکی میں عورت کے امام بننے کو جائز کہا ہے، ابن کے امام بننے کو جائز کہا ہے، ابن قدامہ نے ان کا بھی رد کمیا ہے۔ علامہ کی گفتگو ملاحظہ ہو:

"ولنا قول النبى الله لاتومن المرأة رجلا ولانها لاتوذن للرجال فلم يجز ان تؤمهم كالمجنون، وحديث ام ورقة انما اذن لها ان تؤم نساء اهل دارها، كذلك رواه الدار قطني وهذه زيادة يجب قبولها، ولولم يذكر ذلك لتعين حمل الخرعيه، لانه اذن لها ان تؤم في الفرائض بدليل انه جعل لها موذنا، والاذان انما يشرع في الفرائض، ولاخلاف انها لاتؤمهم في الفرائض، ولان تخصيص ذلك بالتراويح، واشتراط تاخرها تحكم يخالف الاصول بغير دليل، فلايجوز المصير اليه، ولو قدر ثبوت ذلك

<sup>(</sup>١) رد المحتار على الدر المختار -باب الإمامة- ٢٢٥/١.

<sup>(</sup>r) المغنى والشرح الكبير لابن قدامة-باب الإمامة-٢٣٧/-ط: دار الفكربيروت.

لام ورقة لكان خاصا بها بدليل انه لايشرع لغيرها من النساء اذان و لا اقامة فتختص بالامامة لاختصاصها بالاذان و الاقامة ''\_()

ترجمہ: '' ہماری دلیل ہی اکرم کا بیدارشاد ہے کہ:عورت مرد کے لئے امام نہ ہے (اور دوسری پیدلیل) کیورت مردول کے لئے اذان نہیں دے کتی تو مردول کی امام بھی نبیں بن عتی ،جیسا کے مجنون ۔ (ربی) حدیث ام درقہ تو حضور علیدالسلام نے ان کوا جازت دی تھی کہاہے گھر کی خواتین کی امامت کرلیا کریں ،اس طرح دار قطنی نے روایت کیا ہے اور ان زائد الفاظ (نساء اهل دارها) کا قبول کرتا واجب ہے۔ اگر دارقطنی بهزائدالفاظ ذکرنه کرتے تو بھی روایت کی یہی توجیہ متعین تھی ،اس لئے کہ حضور علیہ السلام نے ام ورقہ کوفرائض میں امامت کی اجازت دی تھی جس کی دلیل مہ ہے کہ حضورا کرم ﷺ نے اس کے لئے موذ ن مقرر کیا تھا اوراذ ان کی مشر وعیت صرف فرض نمازوں کے لئے ہے، جبکہ ائمہ دین کے درمیان یہ بات اختلافی نہیں کہ عورت فرض نمازوں میں مردوں کی امامت نہیں کر سکتی ، پس روایت کونز اور کے کے ساتھ خاص کرنااورغورت کامردوں کے پیچھے کھڑ ہے ہونے کی شرط لگانا بلادلیل اورخلاف اصول فیصلہ ہے، لبذا اس براعتماد جائز نہیں ہے۔ اور اگر ام ورقہ محصحت مردوں کی جماعت كرانا ثابت مان بهي ليا جائے تو بيان كي خصوصيت تقي جس كي دليل بيہ كه مسى اورعورت كا اذ ان وا قامت كهنا جائز نهيس، پس اذ ان وا قامت كی طرح امامت کرنا بھی ان کی خصوصیت تھی''۔

حنابله کی دیگر کتابول میں بھی عورت کی اہامت کو ناجا ئز لکھا ہے، علامہ مردادی ککھتے ہیں:

"قوله والاتصح امامة المرأة للرجل هذا المذهب مطلقا، قال في المستوعب هذا يصح من المذاهب"\_(٢)

<sup>(1)</sup> المرجع السابق.

<sup>(</sup>٢) الانصاف للمرداوي الحنبلي -باب صلاة الجماعة-٢٦٣/٢-ط: دار احياء التراث

### مفسرین کرام کے اقوال

فقهاء ومحدثین کی طرح مفسرین کے نزویک بھی عورت کا امام بنتا جو تزنبیس ، امام رازی تفسیر کبیر میں آیت شریفہ.. الوجال قو امون علی النساءُ 'کے تحت لکھتے ہیں.

"وان منهم الانبياء والعلماء وفي الامامة الكبرى والصغرى والجهاد والاذان والخطبة والاعتكاف والشهائة في الحدود والقصاص بالاتفاق"-(١)

ترجمہ: ''مردوں ہی میں نبی اور بیشتر علماً ہوتے ہیں اور درج ذیل مناصب بالاتفاق مردوں سے مخصوص ہیں ، امامت کبری (خلافت) اورصغری (امامت) جہاد ، اذان ، خطبہ ، اعتکاف اور حدود وقصاص میں شہادت''۔

#### تفسير وح المعاني مين علامه ألوي لكصة مين:

"ولنذا خصوا بالرسالة والنبوة على الاشهر وبالامامة الكبرى والصغرى واقامة الشعائر كالاذان والاقامة والخطبة الجمعة" (٣)

ترجمہ:''ای بنا پر مردوں کو مخصوص کیا گیا رسالت ونبوت کے ساتھ۔ امامت کبری وصغریٰ کے ساتھ اوراسلامی شعائر مثلاً:اذان،ا قامت اور خطبہ جمعہ کے ساتھ وغیرہ ب مزید تفصیل کے لئے البحر المحیط ۳۲۳۹-تفییر مظہری ۹۸/۲- حاشیہ شنخ زادہ علی تفییر العبیصاوی ۳۱۳/۳-اللباب ۲/۳۲۲ کا مطالعہ سیجئے۔

تمام کے تمام مفسرین آج تک اس پرشفق ہیں کہ عورت جس طرح اپنی فطری ونسوانی ساخت کی وجہ سے نبی اور رسول نہیں بن سکتی ،اسی طرح مسجد میں اذان وا قامت نہیں کہہ سکتی ، جمعہ وعیدین کا خطبہ بیں و سے متحق اور نہ ہی مردول کے لئے امام بن سکتی ہے۔

<sup>(</sup>١) التفسير الكبير للإمام الرازى - ١ - ٨٨٠.

<sup>(</sup>٢) روح المعاني للعلامة الالوسى -٢٣/٥- ط: دار احياء التراث العربي.

اب تک جو پچھ بیان ہوااس کا خلاصہ رہے ہے کہ عہد صحابہ سے لے کرآج تک امت کا متواتر ومتوارث اور مسلسل عمل رہے ہے کہ عورت مرد کے لئے امام نہیں بن سکتی ،تمام علماً ،فقهاً ومحد ثین اور مفسرین اس پر متفق ہیں۔امام ابوثو رُاورائن جر برطبری کا اس مسئلہ میں اختلاف امت کے اتفاق کے سامنے کوئی اہمیت و قیمت نہیں رکھتا ہے۔

علامه عبدالعزيز فرباروئي نے تعمر ان اورامام كے لئے مرد ہونے پراجمائ فقل كيا ہے؟

"قد اجمع الاحة على نصبها حتى فى الاحامة الصغرى"()

ترجمہ: "امت كا اجماع ہے كہ عورت كوامام بنانا سيح نہيں"۔

اعلاء اسنن، بذل المجبود، تحفة المنهاج، المجموع وغيرہ ميں بھى اجماعا عورت كى امامت كو ناجائز كها

سيا ہے۔ شخفة المنهاج ميں ہے:

"يبطل اجماعا الاما شذ كالمزنى"(٢) المحود ومن بذل المحود ومن بذل المحود ومن ب

"فقول القائلين بالجواز محجوج باجماع من قبله" (۱)
اعلاء النوسي عن المعالم المع

"واجمعوا على ذلك كما قدما عن رحمة الامة انه لاتصح امامة المرأة للرجال في الفرائض بالاتفاق". (٢)

قرآن كريم كى آيت كريم إلوجال قوامون على النساء اور ﴿ولاتتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض اوراحاديث مبارك أخووهن من حيث اخوهن الله اور "ولاتؤمن المرأة رجلا" وغيره اى طرح دير عموى وكلى بدايات علماً كاجماع كے لئے مندكي حيثيت ركھتى ميں۔

<sup>(</sup>١) النيراس شرح شرح العقائد-ص: ٢٢١-ط: مكتبه حقانيه ملتان.

<sup>(</sup>٢) بذل المجهود -باب امامة النساء- 1/ ١٣٣١.

<sup>(</sup>٣)المرجع السابق.

 <sup>(</sup>٣) اعلاء السنن -باب عدم جواز إمامة المرأة لغير المرأة-٣/ • ٢٥ - ادارة القرآن والعلوم الاسلامية.

اجماع ك بورت ك بعداس حديث كى سند پر بحث بى ختم بوجاتى ہے ك عورت كامردول كى امت كرتا جائز ہے، اس لئے كداجماع كافائده يہ ہے كہ تعلم معلى بوجاتا ہے اور حديث كى سند سے بحث ختم بوجاتى ہوجاتى ہے اور اجماع سند سے بحث ختم بوجاتى ہوجاتى ہے اور اجماع سے ثابت شدہ تھم كى مخالفت حرام بوجاتى ہے۔ جيسا كه شرح المناريس ہے:

"وفائدة الاجماع بعد وجود السند سقوط البحث عن الدليل وحرمة المخالفة وضرورته كون الحكم قطعيا". ١١)

اورامام فخر الاسلام برز دوي رحمه الله فرمات بين:

"ومن انكر الاجسماع فقد ابطل الدين كله، لان مدار اصول الدين كلها الى اجماع المسلمين". (٦)

كلها الى اجماع المسلمين ". (٦)

ترجمه: "جسشخص في اجماع كا الكاركياس في يورب وين كو باطل كرويا، كيونكدوين كتمام اصول كامدار ومرجع مسلمانوس كا اجماع بي بيئار

#### حديثام ورقه

صدیث سے استباط کے وقت اس کے تمام طرق کوسا منے رکھنا ضروری ہے، ام ورقہ کے قصہ میں خزیمہ نے 'اھل دار ھا''(یعنی اپنے گھر کی میں خوا تین ) کے الفاظ قل کے ہیں۔ خوا تین ) کے الفاظ قل کے ہیں۔

جس ہے معلوم ہوتا ہے کہ بیا ایک محدود، مقید، مشروط اور مخصوص اجازت تھی جس کوعمومی شکل وینا جائز نہیں،
یہی وجہ ہے کہ ام ورقتہ کو وی گئی مخصوص اجازت کو امت نے بھی عام اجازت نہیں سمجھا، بلکہ ام ورقتہ کی وجہ ہے کہ ام ورقتہ کو وی گئی مخصوص اجازت کو امت کے بھی عام اجازت نہیں سمجھا، بلکہ ام ورقتہ کی وجہ ہے کہ ام ورقتہ کو میں ہے اس حدیث کو متر وک سمجھا ہے اور امت کا ایک طویل نہ میں اس میں علت قا وجہ کی علامت ہے۔ جسیا کہ مقالات کوثر میں ہے:

"ترك العمل بالحديث مدى القرون علة قادحة فيه عند كثر من

<sup>(</sup>١) فتح الغفار بشرح المنار لابن نجيم الجزء الثالث ص: ٢ -ط مصطفي البابي الحلبي مصر.

<sup>(</sup>r) اصول البردوي للإمام فخر الاسلام البزدوي -ص: ٢٣٤ -ط: بور محمد

العل النقد"ــ(١)

جبکہ دوسری طرف جن اے ورت کے امامت ناجا کز ٹابت ہوتی ہے، ان کے مضامین پر امت کا اجماع ہے اور امت جب بالا تفاق کسی حدیث کوئمل کے لئے قبول کر لیتی ہے تو وہ ججت قطعیہ بن جاتی ہے، اور اسے تو اتر معنوی کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے جا ہے وہ حدیث خبر واحد بی کیول نہ ہو۔ امام ابو بکر بصاص احکام القرآن میں لکھتے ہیں :

"فد استعملت الامة هذين الحديثين في نقصان العدة وان كان وروده من طريق الآحاد فصار في حين التواتر لان ما تلقاه الناس من اخبار الآحاد فهو عندنا في معنى التواتر لما بيناه في الموضع"-(١)

محتر مہنے اس حدیث پراپنی خوابش کا رندہ چلایا ہے،ام ورقۂ کے قصے میں حدیث کی کسی کتاب میں نہیں ہے کہ انہوں نے مردوں وعورتوں پرمشتمل جماعت کی امامت کی اور بہت سمار بےلوگ ان کے گھر پرجمع ہوئے۔

یمن گھڑت افسانہ حضرت ام ورقة پرصری بہتان ہے،اس بہت ن کا مقصدام ورقة کے سئے محلّه کی امامت ثابت کر کے اپنے نعط نظریہ کوشریعت کالبادہ بہنا ناہے، جھوٹ بولنا ویسے بھی گناہ کبیرہ ہے لیکن اپنے جھوٹ کو نبی اکرم ﷺ کی طرف منسوب کرنا اپنے ہاتھوں اپناٹھ کا نہ جہنم میں بنانا ہے۔

ا ہام ابوثو رُاورا بن جربرطبریٰ کے شاذ اقوال برعمل کرنا درست نہیں ، اس لئے کہ بیدحضرات ائمہ اربعہ کی طرح اجتہادی ملکنہیں رکھتے تھے۔ا ہام ابوثورؒ کے بارے میں ابوحاتمؒ کا کہنا ہے کہ:

"يتكلم في الرأى فيخطى ويصيب (r)

ترجمہ:''کہوہ اپنی رائے سے کلام کرتے ہیں بھی کلام میں خطااور بھی درست ہوتا ہے''۔

 <sup>(</sup>۱) مقالات الكوثرى—ص ۵۹ ا —ط: مطبعة الأنواربالقاهرة.

 <sup>(</sup>۲) احكام القرآن للحصاص بات ذكر الاختلاف في الطلاق بالرحال - ۱ / ۲۷۷ - ط. دار الكتب العلمية
 (۳) الاعلام لخير الدين الزركلي - ۱ / ۳۷ - ط: دار العلم بيروت.

عورت کی امامت کے بارے میں جمہورامت نے ان کے اجتہا دکو خطا قرار دیا ہے اور ابن جریر طبر گئر خود ایک فرقے کے بانی تھے، اپنے باپ کی نسبت سے ان کے تبعین جریر سے یا طبر سے کہلاتے تھے، لیکن رفتہ رفتہ ان کا فد ہب مث گیا اور ان کے پیروختم ہو گئے، اب کسی علاقے میں ان کا فد ہب معمول بہ نہیں رہا، اس لئے ابن جریر طبری کے فد ہب بڑمل جا تزنبیں۔ فتح القدیم میں ہے:

"انعقد الاجماع على عدم العمل بالمذاهب المخالفة للائمة الاربعة".

علامه ابن حجر كل فتح المبين شرح اربعين ميں لكھتے ہيں:

"اما في زماننا فقال ائمتا لايجوز تقليد غير الائمة الاربعة الشافعي ومالك وابي حنيفة واحمد بن حنبل". (١)

نصوص میں تع رض کے وقت ائمہ کے اپنے اس اصول ہوتے میں ، امام احمہ بن صنبل کے بیا فرد کیے اس کے بیا فرد کیے اس کے بیا فرد کیے اس کے بیا اور معمولی ضعف رکھنے والی برشم کی روایت پر عمل کرنا جائز ہے ، اس لئے بیا اوقات ایک بی مسئلے میں ان سے کئی گئی روایات مروی ہوتی ہیں ، ائمہ کے اصولوں کے بارہ میں نفیس بحث معارف اسنن میں ہے۔

صاحب مذہب سے متعدداقوال منقول ہوں تو کسی ایک قول کو ترجیج دینے کے متعدداصول ہیں' اگراقوال سیح اور ضعیف پرمشمل ہوں تو سیح قول کو لیا جائے گا، اگر تمام اقوال سیح ہوں اور سب صحت میں برابر ہوں تو آخری قول لیا جائے گا۔

اس کے علاوہ ایک عام اصول یہ ہے کہ جس تول کو عام نقباً نے اختیار کیا ہوائی پڑمل واجب ہے،
تاکہ جمہور کی مخالفت لازم ندآئے۔ حنابلہ کا عام مشہور اور سے ند جب یہ ہے کہ عورت کا مردول کے لئے امام
بنانا جائز ہے۔ الانصاف جس میں غرب صنبلی کے جے اور راجے اقوال کوذکر کیا گیا ہے، فدکورہ کتاب میں

<sup>(</sup>۱) التفسير المظهري-۲۳/۲۳,

 <sup>(</sup>٢) معارف السنن للشيخ يوسف البنوري - ١٠٢١ - ط. دار التصنيف حامعة العلوم الاسلامية .

تقریباً پندرہ کمابول کے حوالے ہے عورت کے امام بنے کو ناجائز کہا گیا ہے۔ الانصاف کی عبارت ملاحظہ سیجئے:

"قوله (ولاتصح امامة المرأة للرجال) هذا المذهب مطلقاً قال في المستوعب هذا يصح من المذهب، ونصره المصنف واختاره ابو المحرر، الخطاب وابن عبدوس في تذكرته وجزم به في الكافي، والمحرر، والوجير، والمنور، والمنتخب، وتجريد العناية، والافادات وقدمه في الفروع والبرعايتين والمحاربين والنظم ومجمع البحرين والشرع والفائق، وادراك الغاية وغيرهم... الخ()

ابن قدامہ منبلی بھی عورت کے امام بننے کو ناجا ئز کہتے ہیں ، جس کی تفصیل گذر پیکی ہے ، ان کی طرف جواز کی نسبت کرنا صرح غلط بیانی اور دھو کہ وہی ہے۔

#### غزاله كاقصه

یے عورت خارجیہ تھی اور خوارج کے بارے میں نبی اکرم ﷺ کافر مان ہے کہ ' '' یہ دین اسلام سے ایسے صاف نکل جائیں گے جس طرح تیر شکار سے صاف نکل جاتا ہے اور ریہ بدترین مخلوق ہول گے'۔(۱)

غزالداوراس کاشوہر شہیب خارجی، بغاوت کے جرم میں تجاج کے ہاتھوں مارے گئے، مرنے سے پہلے غزالد نے تجاج سے بدلد لینے اور اسے ذکیل کرنے کے لئے کوفد کی جامع مسجد میں نماز پڑھنے کی نذر مانی مخی ، ایک معرکہ میں وقتی غلبہ پاکر بیر رات کے وقت جیپ کرکوفہ میں داخل ہوئی اور فجر کی نماز میں دو بڑی سورتوں کی تفصیلی واقعہ الفرق بین الفرق ، الکامل للمبر د

<sup>(</sup>۱) الانصاف للموداوي-۲۲۳،۲۲۳،

<sup>(</sup>٢) مشكوة المصابيح -باب قتل اهل الردة-٢/٢٠ ٣٠.

اور مختار الاغاني شهر موجود ب\_(١)

غزالد نے ٹماز پڑھی یا خطبہ دیا؟ اس بارے بیل مؤرخین کے بیانات محتلف ہیں، لیکن تمام تواریخ
ثماز پڑھنے پر متفق ہیں، لیکن اس کا نماز پڑھانا کی مستند تاریخ سے ٹابت نہیں، یوں خود بخو دمحتر مہ کی دلیل
ز بین بوس ہوجاتی ہے۔ افسوس کہ غیروں کو مقتد او بیٹے وامان کر بھی محتر مہ کا شوق امامت پورانہیں ہوتا، اگر غزالہ
کا جماعت کرانا ٹابت ہو بھی جائے پھر بھی یہ دلیل انتہائی کھو کھلی ہے، ادنی تامل سے اس استدلال کے تمام
پرزے ڈھلے معلوم ہوتے ہیں، دین کا ادنی طالب علم بھی جانت ہے کہ دلائل شرعیہ صرف چار ہیں، انے قرآن
کیم، ۲: سنت مبارکہ، ۳سا۔ ناجماع امت اور ۲۰: فتہا وجہ تہدین کا استنباط۔ اس کے علاوہ کسی اور چیز سے
کیم، ۲: سنت مبارکہ، ۳سا۔ ناجماع امت اور ۲۰: فتہا وجہ تہدین کا استنباط۔ اس کے علاوہ کسی اور چیز سے
احکام کا شہوت نہیں ہوتا۔ مؤرث کا مقصد ز مانے کے معاشی، معاشرتی، سیاسی و سکری حالات وواقعات کواگلی
شلول کے لئے محفوظ کرنا ہوتا ہے، واقعات کے سن وقتے اور انجھائی و برائی سے اسے کوئی بحث نہیں ہوتی ۔ خود
امام ابن جریر طبری جوتاری خے چارستونوں ہیں سے ایک ہیں، اپنی تاریخ کے بارے میں لکھتے ہیں:
امام ابن جریر طبری جوتاری خوتاری خوتاری ہیں ہیا ہی تاریخ کے بارے میں لکھتے ہیں:
درکہ جوروایت جس شکل میں جمیس پہنچی ہم نے جوں کی توں بیان کردی'

واقعات ہے استدلال واسخر اچ احکام ہمارا مقصود نہیں، اس لئے تاریخ کو دلیل شری سے طور پر چیش مہیں کیا جاسکتا اور تاریخ بھی اپنول کی نہیں غیرول کی۔ واقعی گندی تھی صاف سخرے جسم کو چھوڑ کر چیپ بھرے دخم پر بھنبھناتی ہے۔ محتر مہ بھی سلف صالحین کی با کیزہ اور معطر زندگیوں کو چھوڑ کر خارجی و باغی عورت کے سیاہ کارنا ہے بطور دلیل پیش کرتی ہیں۔ اگر ہرا چھے اور برے کی تقلید کرنی ہے تو غز الدسے پہلے ہجائے نامی عورت نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، کیا گلاقدم دعویٰ نبوت ہوگا؟

حقیقت میہ ہے کہ غزالہ نے جو پچھ کیا ہرا کیا۔ لیکن برائی کو جواز کی دلیل نہیں بنایا جاسکتا۔ جرم کی خلاف ورزی کے بعد بھی جرم جرم بی رہتا ہے ،خودمسلمانوں میں بہت سے جرائم پھیل گئے ہیں ،لیکن اس کی بنا پر چوری چکاری ، ڈینتی ور ہزنی کو جائز نہیں کہا جاسکتا۔

 <sup>(</sup>۱) الفرق بين الفرق لعبد القاهر بن طاهر البغدادي (المتوفى: ۲۹ ۱۲،۲۵) ص ۲۲،۲۵ - ط مير محمد
 (۲) مختار الأغاني ابو الفضل محمد بن مكر الافريقي المصرى

غزالہ نے اسلام اورمسلمانوں کو ذلیل کرنے کے لئے نماز کی منت مانی تھی محتر مہ بھی اپنی ہیشرو کی اقتداء میں مسلمانوں کا نداق اڑا رہی ہیں، اہل علم کی خدمت میں عرض ہے کہ جرائم واضح ثابت ہوں تو مقدمہ چلانے کی ضرورت نہیں رہتی ، کما فی واقعۃ ابن خطل ۔

محتر مدکا مقصدا تناواضح ہے کہ نبیت ٹنو لنے کی ضرورت نبیں ، اہلِ علم کومتفقہ طور پر موصوفہ کے بارہ میں شرعی حکم وحیثیت کانعین کرنا جا ہے۔

آخرى دليل يپش كى كى ہےكە:

"قرآن كريم ميں عورت كوامام بنے سے روكانبيں كيا"۔

قرآن علی میں اگر منع نہیں کیا گیا تو ترغیب بھی کہیں نہیں آئی الیکن حقیقت سے کہ قرآن کریم کی روے عورت کا مردول کے لئے امام بنما ناج کزے۔ مفسرین کرام نے قرآنی آیات کی بنا پرعورت کی امامت کو ناجا کر قرار دیا ہے۔ فدکورہ بالاحوالہ جات ایک مرتبہ پھرد کھے لئے جا کیں۔ امام شافعی نے آیت کریمہ ﴿الموجال قوامون علی النساء﴾ کو بنیاد بن کرعورت کی امامت کو ناجا کر کہا ہے، ان کے الفاظ ملاحظہ ہول:

"(قال الشافعي) واذا صلت المرأة برجال ونساء وصبيان زكور فصلاة النساء مجزئه وصلاة الرجال والصبيان الذكور غير مجزئة، لان الله عز وجل جعل الرجال قوامين على النساء وقصر هن عن ان يكن اولياء غير ذلك".()

علاوہ ازیں صرف قرآن کریم کو دلیل شرعی کے طور پرتشکیم کرنا منکرین حدیث کا عقیدہ ہے، اہلسنت کے نزد کیک سنت مبارکہ، اجماع وقیاس سے بھی احکام ثابت ہوتے ہیں اورعورت کا مردوں کے لئے امام بننا چاروں ولائل کی بنا پرنا جائز ہے۔

خلاصہ کلام بیہ ہے کہ از روئے شرع عورت کا مرد کے لئے امام بنما نا جا ئز ہے ، اسی پر شروع سے کے کرآج تک امت مسلمہ کامتواتر ،متوارث اور مسلسل عمل چلا آر ہا ہے اور چاروں ائمہ سمیت تمام فقہاً

<sup>(</sup>١) كتاب الام للإمام الشافعي-إمامة المرأة للرجال- ١ ٢٣١١ -ط: دار المعرفة.

ومحدثین ومفسرین کا بہی ند بہب ہے۔جس عورت نے مردوں وعورتوں کی مخلوط جماعت کی امامت کی ، زم

ے زم الفاظ میں اس نے حرام کا ارتکاب کیا۔

کتبه شعیه

بيتات-رئيج الثاني ٢٢٨ ه

الجواب سيح محرعبدالمجيد دين پوري

# امامت کے لئے حنفی امام کا شافعی مسلک اختیار کرنا

كيافر ماتے بي علمائے وين ومفتيان دريس مسئله كه:

(۱) ایک حنقی صاحب علم کے لئے شوافع کی مسجد میں مذہب شافعی کے مطابق امامت کرنا یعنی بسم اللہ بالجبر ،آمین بالجبر اورآمین کے بعد امام صاحب کا شافعی مقتدی حضرات کی رعایت کرتے ہوئے ذرا سانو قف کرکے چھآ بیتیں سرا پڑھنا تا کہ مقتدی حضرات سورہ فاتحہ پڑھ کیس اور نماز فجر میں روزانہ قنوت تا زلہ کا پڑھنا یہ س صدتک درست ہے؟ اور شریعت کی صدتک اس کی اجازت دیتی ہے؟

اورفقہ خفی کی تمابوں میں تواحر ام نداھب کو مندوب تک لکھا ہے بشر طیکہ اپنے فدھب پر دوسرول کے فدہب کی رعایت کرنے میں مکروہات لازم ندا تے ہوں۔ اگر فدکورہ خفی عالم بحیثیت فدہب خفی، شوافع کی مسجد میں امامت کریں گے تو فتنہ وفساد کا اندیشہ ہے اور شوافع کی مسجد میں فدہب خفی کے مطابق امامت کرنے سے شوافع حضرات میں جھیں گے کہ حفی فدہب میں تعصب ہے اور شوافع حضرات فدکورہ امام کو اپنی مسجد میں بحیثیت امام رکھنا چا ہے ہیں اس شرط پر کہ خفی عالم فدہب شافعی کے مطابق امامت کریں۔ مسجد میں بحیثیت امام رکھنا چا ہے ہیں اس شرط پر کہ خفی عالم فدہب شافعی پر عندالصر ورت عمل کرنے کو جا کر اور حضرت قطب العالم مولا ٹارشید احمد گنگو ہی نے فدہب شافعی پر عندالصر ورت عمل کرنے کو جا کر

(۲) اگر حنی شافعی کے گھر وہ چیزیں کھا کیں جو چیزیں حنی ندہب میں حرام یا مکروہ تحریم ہیں الارام یا مکروہ تحریم ہیں ؟ (بیعنی کیکڑاوغیرہ) تو بلاکرامت اور بغیر حرام کے حنی حضرات کے لئے ندکورہ چیزیں کھانا جائز ہوگا یانہیں؟ اس میں بھی مذہب غیرکی رعایت واحترام کی گنجائش ہے؟ براہِ کرم شریعت کی روشنی میں واضح دلائل کے ساتھ قلمبند فرما کمیں۔ بینوا و تو جو وا.

<sup>(</sup>۱) فقاوی رشید بیاز حصرت مولا نارشیداحد کنگوی -صفحه ۱۳ - ط بحمظی کارخانداسلامی کتب-

## الجواسب باستسبرتعالي

وان الرجوع عن التقليد بعد العمل باطل اتفاقاً وهو المختار

في المذهب (١)

ای طرح اس کے لئے بیجی جائز نہیں ہے کہ اپنے ند بہب پڑمل کرتے ہوئے محض دنیاوی فائدہ
کی خاطر دوسرے ند بہب کی الیمی چیزوں پڑمل کرے جواس کے اپنے ند بہب میں ممنوع یا منسوخ یا مکروہ
بول کیونکہ ایسا کرنا تلفیق ہے، جو کہ بالا جماع باطل ہے۔

وان الحكم الملفق باطل بالإجماع. (٢)

لہذا صورت مسئولہ میں حنی آ دمی جب امام ہے اور قاعدے کے مطابق امام مقذاء اور پیشوا ہوتا ہے ، مقذی حضرات اس کے تابع ہوتے ہیں ، مقذ یوں کے لئے بعض چیزیں تو ، جب کہ وہ حرمت یا کراہت تحریکی کی نہ ہوں امام کی انتاع میں جائز ہوتی ہیں لیکن مقذ یوں کا خیال کر کے کسی امر ممنوع یا مکروہ کا ارتکاب امام کے لئے جائز نہیں ہے۔ اس واسطے اگر وہ نماز میں اپناحنی نہ بہب چھوڑ کرشافتی مسلک پر نماز پر حائے تو ایسا کرنے والا گنہگا راور قابل ملامت ہے ، بلکہ فقہاء نے ایسے خص کے لئے تعزیر کا تھم بھی لکھا ہے جائز نہیں ہے:

ارتحل إلى مذهب الشافعي يعزر، سراجيه (٣) اورجو تحض محض د نيوي مال دولت يا اور كي غرض كي خاطرايخ نزد بك اس سيح اورراج ند بب كوجس

<sup>(</sup>١) مقدمة رد المحتار -مطلب في حكم التقليد والرجوع عنه. ١ / 20 - ط: ايج ايم سعيد

<sup>(</sup>٢)المرجع السابق.

<sup>(</sup>٣)ود المحتاركتاب الحدود ، باب التعزيز مطلب فيما ارتحل الي غير مذهه ٢٠٠٠.

کودہ آج تک حق سمجھتا آر ہاہے چھوڑ کر دوسراند ہب جس کودہ غیر سیجھتا اور مرجوح سمجھتا آرہاہے کواختیار کرلیتا ہے تو گویاس نے اپنے نزدیک ند ہب مختار کی تو بین کی ہے جس کی وجہ سے سلب ایمان کا خطرہ ہے۔ " فآوی شامی''میں ہے:

رقوله ارتحل الى مذهب الشافعى يعزر)أى اذا كان ارتحاله لالغرض محمود شرعاً لما فى التاتار خانيه حكى أن رجلا من أصحاب أبى حنيفة خطب إلى رجل من أصحاب الحديث ابنته فى عهد أبى بكر الجوز جانى ،فأبى الا أن يترك مذهبه فيقرا خلف الامام ويرفع يديه عند الانحطاط و نحو ذالك، فأجابه فتزوجه فقال الشيخ بعد ماسئل عن هذه واطرق راسه النكاح جائز ولكن اخاف عليه ان يذهب ايمانه وقت النزع لانه استخف بمذهبه الذى هو حق عنده و تركه لاجل جيفة منتنة. (۱)

لہذا حنی امام کا شافعی مسلک کے مطابق نماز پڑھانا جائز نہیں ہے کیونکہ حنی ندہب میں رفع ید بن ، قنوت فی الفجر وغیرہ کی مشروعیت باتی نہیں ہے بلکہ یہ چیزیں منسوخ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر حنی مقتدی کسی ایسے امام کے چیچے نماز پڑھے جور فع یہ بن اور قنوت فی الفجر وغیرہ پڑھے تو حنی مقتدی کے لئے اس کی اقتداء میں نماز پڑھنا تو جائز ہے لیکن اپنے فد ہب میں منسوخ شدہ چیز وں میں شافعی امام کی اقتداء جائز نہیں ہے۔ '' فتاوی شامی''میں ہے:

(قوله ولوزاد تابعه) لانه تبع لامامه فتجب عليه متابعته وتركه رائه براى الامام لقوله عليه السلام انما جعل الامام ليوتم به فلا تختلفوا عليه ،فمالم يظهر خطؤه بيقين كان اتباعه واجبا ولايظهر الخطا في المجتهدات فاما اذا خرج عن أقوال الصحابة

<sup>(</sup>١) رد المحتار - كتاب الحدود - باب التعزيز مطلب فيما ارتحل الي غير مذهبه ١٠٠٧م.

فقد ظهر خطؤه بيقين فلايلزمه اتباعه ولهذا لو اقتدى بمن يرفع يديه عند الركوع او بمن يقنت في الفجر او بمن يرى تكبيرات الجنساز. قدمسا لايتابعه لظهور خطئه بيقين لان ذالك كله منسوخ . (بدائع) (۱)

ای طرح سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورت ملانے میں تو قف کرنا تا کہ مقتدی سورت فاتحہ پڑھ لیں جائز نہیں ہے۔اس تا خیر سے امام کی نماز نہیں ہوگی اس لئے کہ تین تبیع کی مقدار سہوا تا خیر ہوجانے پر سجدہ سہوکرنے سے نماز ہوجاتی ہے کیکن قصدا تا خیر کرنا مف مصلوق ہے جو کہ واجب الاع دہ ہے۔

لبندا جب امام کی نماز نہیں ہوئی تو مقتدی کی نماز بھی نہیں ہوئی ،الغرض حنفی امام کا نماز ہیں شافعی مسلک کے مطابق نماز پڑھانے سے ندامام کی نماز ہوگی اور ندمقتد بوں کی۔

باقی احترام نداہب اس صدتک ٹھیک ہے کہ سی مگروہ کاارتکاب لازم نہ آئے لیکن صورت مسئولہ میں مردہات تو کجاجمنوعات اور مفسدات صلوۃ کاارتکاب کیاجا تا ہے لہذاند کورہ صورت کی ہرگز اجازت نہیں۔
حنفی امام کے لئے دنیا مجر میں صرف شوافع کی مساجد ہی نہیں ہیں کہ وہ ان کی مساجد ہی میں امامت کرائے۔ ایسی امامت کا کیافا کہ ہ جس کے اندر محض پیسہ کمانے کی غرض ہے اپنے مسلک کوچھوڑ دیا گی ہو۔
باقی اگر حضرت گنگو ہی کے جواب کی پوری عبارت لکھ دی جاتی تو جواب کی ضرورت ہی نہ پڑتی ،
باقی اگر حضرت گنگو ہی کے جواب کی پوری عبارت لکھ دی جاتی تو جواب کی ضرورت ہی نہ پڑتی ،
کرنا کہ کھواند یشے نہیں مگر نفسانیت اور لذت نفسانی ہے نہ ہوعذریا جست شرعیہ ہووے کے حرج نہیں ،سب فدا ہب کوچی جانے کی پرطعن نہ کرے ،سب کواپنا امام ہووے کے حرج نہیں ،سب فدا ہب کوچی جانے کی پرطعن نہ کرے ،سب کواپنا امام ہووے کے حرج نہیں ،سب فدا ہب کوچی جانے کسی پرطعن نہ کرے ،سب کواپنا امام حائے۔ (۲)

حضرت گنگوہی کے اس جواب سے بیکہاں سے معلوم ہوا کہ مطلقا ابنا مسلک جھوڑ کر دوسرا مسلک اختیار کر لینے میں کچھ حرج نہیں ہے بلکہ وہ تو فر ہارہے ہیں کہ سی دوسرے ند ہب کا اختیار کرنا اگر نفسانیت

<sup>(</sup>١) ردالمحتار -كتاب الصلوة-باب العيدين -مطلب امر الخليفة لايبقي بعدموته-٢٠/٢ ا .

<sup>(</sup>۲) فناوی رشیدیة از حضرت مولا نارشیداحد کنگوی - ۱۳ - ط محمطی کارخانداسلای کتب.

ونیاطلی اورلذت نفسانی ،ارتکاز دولت سے نہ ہوتو جائز ہے لہذا مولا نامرحوم کا جواب صورت مسلہ کے عدم جواز بردلالت کرتا ہے۔

(۲) احناف کے نز دیک جو چیزیں حرام ہیں ان کا کھا تا ہر گز جائز نہیں۔خواہ دعوت شافعی مسلک والا کرے یا کوئی اور بیا تباع ہوئی اور نفسانی خواہشات کی ہیروی کرنا ہے جو کہ بدترین گناہ ہے۔واللہ اعلم

كتبه: شفیق عارف بینات-ربیع الاول ۱۳۱۷ه

# وفت تكبيرنماز بول كاقيام

سوال: کیا فرماتے ہیں علی ء دین اس مسئلے کے بارے میں کہ مندرجہ ذیل حوالہ جات کے تحت **حسی عسلی** الفلاح يرتمازيول كوكم اجونا جائي ياليكي؟ اورمندرجه ذيل حواله جات يحج بين يانبين؟

> '' طریق خواندن نماز بروجه سنت آل ست که اذ ان گفته شود وا قامت ونز د حی علی الفلاح برخیز د' (۱)

> "دخل المسجد والمؤذن يقيم قعد إلى قيام الامام في مصلاه ويكره له الانتظار قائماً ولكن يقعد ثم يقوم اذابلغ المؤذن حي على الفلاح" (١٠)

تقوموا حتى تروني"(٣)

نور الاينضاح -لأبي البركات حسن بن عمار الشرنبلالي-كتاب الصلوة -باب شروط الصلوة وأركانها – فصل في ادابها –ص ٢٨ –ط: مصطفى البابي

مراقى الفلاح شرح نور الايضاح -للشرنبلالي -كتاب الصلوة-باب شروط الصلوة -فصل في آداب -ص٥٥- ط: ميرمحمد كتب خانه كراچي

طحطاوي حاشيه در مختار -باب الاذان- ١٨٩١ -ط: بولاق مصر.

حاشية كمنز الدقبائق للمولانا محمد احسن النبانوتوي-كتاب الصلوة - بياب صفة الصلوة – ص٣٣ – حاشية نمبر ا –ط: قديمي كراچي

 (٣) الصحيح لمسلم - كتاب الصلوة - باب متى يقوم الناس للصلوة - ٢٢٠/١ - مع شرح النووى. مسن الترمدي-باب ماجاء في الكلام بعد مزول الامام من المنبر- ١١١١ ع. في ايج ايم سعيد فتح الباري -باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة -٢ / ٩٩ ، • • ١ - ط: المطبعة الكبرى عممنية القاري -شيرح صحيح البخاري -باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام - الخ-٢٧٢/٢-ط: دار الكتب العلمية

<sup>(</sup>١) مالاملعنه فارسى -قاضي ثناء الله پاني پتي -كتاب الصلوة-فصل طريق خو اندن-٣٤-ط: ميرمحمد

<sup>(</sup>r) الدر المختار مع رد المحتار -قبيل باب شروط الصلواة- ١٠٠٠ الج الج الم سعيد

یہ بات بالکل واضح ہے کہ امام اعظم کے نز دیک حی علی الفلاح پر کھڑا ہوتا جا بیئے۔جہلاءاس سے غافل ہیں۔

#### الجواسب باست مرتعالیٰ

اس مسئلہ میں علماء کے بہت اقوال ہیں لہذا ان سب میں وسعت ہے کسی قول پڑمل کرنے والے گئرگار ہونا ٹابت ہوتا کرنے والے وگئرگار ہونا ٹابت ہوتا ہو۔اعلاء اسنن میں حصہ جہارم میں ان سب اقوال اور آٹار کو بیان کیا ہے۔

بعض فقہاء ثقات نے لکھا ہے کہ ان روایات میں جی علی الفلاح پر کھڑے ہونے کا جو ثبوت ہے۔

اس سے مرادیہ ہے کہ اس سے تاخیر نہ کرے بیمراذ ہیں ہے کہ تقدیم بھی نہ کرے ۔ تقدیم تو درست ہے۔

چنانچہ ' اعلاء السنن' میں اس سلسلہ کے تمام اقوال بیان کرنے کے بعد علامہ طحطاوی کا قول نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

والظاهر احتراز عن التاخير لاالتقديم، حتى لوقام اول الاقامة لابأس به ١١)

اوران تمام روایات نقهیه سے جوسوال میں درج ہیں صرف اتنامعلوم ہوتا ہے کہ حی علی الفلاح پر کھڑ ہوتا آ داب میں سے ہے اوراد ب کی تعریف'' ورمخار'' میں ان الفاظ کے ساتھ کی ہے:

تركها لايوجب اساءة ولاعتاباً كترك سنة الزوائد لكن فعله

افضل(۴)

لین اوب کے معنی یہ ہیں کہ اس کا ترک کرنا اساءۃ وعمّاب کا موجب نہیں ہے لیعنی اس کوچھوڑنے سے نہ تو انسان گنہگار ہوتا ہے اور نہ ہی عمّاب کا مستحق ہوتا ہے ، ہاں البعثداس کا کرنا ، نہ کرنے سے افضل ہے ، تو اس پڑمل کرنے والا اگر نہ کرنے والے پر نکیر نہ کرے اور اس کو برا بھلانہ کے تو بیٹن سے الل بالا دب ہوگا

<sup>(</sup>١) اعلاء السنن -باب وقت قيام الإمام والمأمومين للصلوة -٣٢٨/٣-. ط ادار قالقرآن كراتشي

 <sup>(</sup>٢) الدر المختار - كتاب الصلوة - باب صفة الصلوة - ١ / ٢٧٤ - ط: ايج ايم سعيد.

اور اس کے ترک کرنے پرنگیر کرے اس پر طعن وشنیع کرے تو بیخص مبتدع ہے۔ نشر بیت نے جو کام ضروری نہیں کیااس کوضروری سمجھٹا بدعت ہے۔

اسی طرح اگر ایک وقت میں دوایسے کام جمع ہوجا ئیں کہ ایک کام ضروری ہے اور دوسراضروری نہیں اور ایک پڑمل کرنے سے دوسرے پڑمل نہیں ہوسکتا تو شریعت سے نقطۂ نظر ہے اس ضروری کام کو بجالا ئیں گے اور غیرضروری کوچھوڑ دیں گے۔ چنانچہاس مسئلہ بچو شرکے ساتھ'' ورمختار''میں ریجی آیا ہے:

وشروع الامام في الصلاة مذقيل قدقامت الصلاقن

''قدقامت الصلاة'' برامام كونمازشروع كرنى جاجيئ اوراس كوبھی اوب میں شار كیا ہے لیکن اگر ''قسد قسامت المصلامة'' برنمازشروع نه كرے بلكه اختیام اقامت تک مؤخر كرے تواس میں كوئی حرج نہیں۔ چنانچ فرماتے ہیں:

ولو أخر حتى اتمها لابأس به اجماعاً (٢)

اور پھرای تا خیرکوران جاورزیادہ بہتر کہتے ہوئے اس کی پیدلیل بیان کی ہے

لأن فيمه محافظة عملي فضيلة متابعة المؤذن وإعانة له على

الشروع مع الامام ٣

تواصل میں 'قد قامت الصلاة '' پرنمازشروع کرنا آواب میں ہے ہے کین اس عارض کی بناء پرتا خیر سے نمازشروع کرنا افضل قرارویا گیا ہے۔ای طرح اس مسئلہ ندکورہ میں بھی ایک عارض کی بنیاو پر ''حسی علمی الفلاح'' پر کھڑے ہوئے کے بجائے ابتداء سے کھڑا ہونا افضل ہوگا اوروہ عارض صفوں کو برابر کرنا ہے جس کی بڑی تا کید آئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم فرمایا ہے۔

ظاہرے کہ 'حسی علی الفلاح'' پر کھڑے ہونے کی صورت میں اختیام اقامت تک صفیں

<sup>(1)</sup>المرجع السابق- 1 / 44".

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٣) رد المحتار على الدر المختار -آداب الصلوة قيل "فصل "- ١ / ٣٤٩ -ط·ايج ايم سعيد

درست نبیں ہوسکتیں بلکہ اقامت اورامام کے نماز شروع کرنے میں فصل لازم آجائے گاجیسا کہ مشاہدہ سے ثابت ہے۔

خلاصہ یہ کہ '' حسی عملی الفلاح'' پر کھڑا ہونا فی نفسہ آ داب میں سے ہے کیکن ایک ضروری کام کی وجہ سے اس کور ک کرتے ہیں اور اگر کسی نے اس ادب پر بلانکیر کے ممل کرلیا یہ عامل بالا دب ہوگالیکن اگر نہ کرنے والے کو بری نگاہ سے دیکھے اس کو برا بھلا کہے تو یہ مبتدع ہے ایک غیر ضروری امر کو واجب کے درجہ تک پہنچار ہا ہے اور ادب سے وہ معاملہ کرتا ہے جو فرض کے ساتھ کیا جاتا ہے جو کہ بدعت ہے۔ فقط والتد اعلم

كتبه: احمدالرحمٰن بينات-ذوالحبه٥ ١٣٠ه

# غيرمقلدكي اقتذاء ميس نمازير صنے كاحكم

سوال: حنقی مسلک کے لوگوں کونماز غیر مقلدا مام کے پیچھے پڑھنا جائز ہے یانہیں؟ جواب: اہلِ حدیث حضرات میں ہے جولوگ ائمہ دین کو برا بھلانہیں کہتے ،ان کے پیچھے فماز بلا کراہت جائز ہے۔

### بدعتي كياامامت

سوال: برعتی امام کی افتد او میں تماز ہوتی ہے یا نہیں؟ جواب: برعتی کی افتد او میں نماز مکر وہ ہے (۱)

كتبه: محمد يوسف لدهيانوى ذوالحبه ١٣٩٩ه

(۱) الدرالمحتار شرح تنوير الابصار - كتاب الصلوة - باب الامامة - ١/١٥٥٩ ٥٦ ونصه مايلي:

"ويكره امامة عبد واعرابي وفاسق واعمى إلاأل يكون أعلم القوم ومبتدع أي صاحب بدعة وهي اعتقاد خلاف المعروف عن الرسول لا بمعاندة ، الخ"

الفتاوي الهدية - الباب الخامس في الامامة -الفصل الثاني والثالث - ٨٣٠٨٣/١. ونصه مايلي:

"الأولى بالإمامة اعلمهم بأحكام الصلوة ، ويجتنب المواحش الظاهرة وإن كان غيره أورع منه كدا في المحيط والاقتداء بشافعي المذهب انما يصح إذا كان الإمام يتحامي مواضع الخلاف ....ولايكون متعصبا ....الخ".

### غيرعر بي ميں قراءت كرنا

#### (ایک غلط ہی کاازالہ)

جناب ریٹائرڈ میجر محمد عاشق صاحب مقیم این ۱۲۳ بی سمن آباد لا ہور نے ۱۹۸۰ کو ماہنامہ در بینات 'کراچی کے مدیر کے نام ایک مکتوب لکھا جس میں انہوں نے مفت روزہ ،بادبان ،۳ مارچ ۱۹۸۰ء کے شارہ ۲۲ جلد ۲ کے حوالہ سے ایم مسعود صاحب کے انٹر ویو نامی ایک مضمون کے بارے میں شرعی وضاحت جا ہی جس میں ایم مسعود صاحب نے امام الحظیم امام البوحنیفہ کے ایک فتو کی کا ذکر کیا ہے کہ جن لوگوں کی زبان عربی میں اور وہ اس میں موجود مفہوم کو سمجھنے سے قاصر میں ان کے لئے عربی میں نماز پر ھنا ضرور کی نہیں ،ہم نے اس فتو کی پر عمل کرنا شروع کردیا۔

ذیل میں مذکورہ مضمون کی شرعی حیثیت واضح کرنے کے لئے میہ چند سطور تحریر کی جارہی ہیں ،نماز میں غیر عربی فیر کر فی ترکی جارہی ہیں ،نماز میں غیر عربی قصیل کچھ یوں ہے کہ امام ابو حنیفہ گی ایک روایت (جس سے انہوں نے بعد میں رجوع فر مالیا تھا) میہ ہے کہ کوئی شخص خود عربی مجھتا ہویا نہ ہوا گر آیات قر آئی کا مفہوم غیر عربی میں اداکر نے نماز ہوجائے گی۔کتب فقہ میں امام ابو حنیفہ کے اس قول کے دلائل بھی موجود ہیں۔

امام ما لک آمام شافعی آمام احمد بن حنبل آور جمہور فقہاء احناف میں سے امام ابو یوسف آمام محمد کی رائے اور امام ابو حضیفہ گارائے اور مفتیٰ بقول یہ ہے کہ جولوگ عربی میں قر اُت پڑھنے کی قدرت رکھتے ہوں خواہ وہ عربی کامفہوم سمجھتے ہوں یانہ، ان پرعربی میں قر اُت کرنا فرض ہے غیرعربی قر اُت کرنے سے نماز نہیں ہوگ اسی پر پوری امت کا اتفاق اور تمام ائمہ کا اجماع اور فتو کی ہے۔ البتہ جولوگ کوشش کے باوجود کس سورت ہوگ اسی پر پوری امت کا اتفاق اور تمام ائمہ کا اجماع اور فتو کی ہے۔ البتہ جولوگ کوشش کے باوجود کس سورت اور آیت کوعربی میں پڑھنے سے معذور اور عاجز ہیں خواہ اس میں موجود مفہوم سمجھتے ہوں یا نہیں ان کے لئے غیرعربی میں سے جس زبان پر قدرت ہو سورت اور آیات کا مفہوم اوا کر کے نماز اوا کرنا جائز ہاس پر جمہور فقہاء کا فتو کی ہے۔ نہ کورہ بالا روایات بالکل واضح ہیں کہ جب تک عربی میں قرات کرنے کی قدرت ہو عربی فقہاء کا فتو کی ہے۔ نہ کورہ بالا روایات بالکل واضح ہیں کہ جب تک عربی میں قرات کرنے کی قدرت ہو عربی

میں قر اُت کرنا ضروری اور فرض ہے خواہ عربی کا مفہوم تہجے میں آوے یانہیں۔اگر عربی میں سورت یا آیات پڑھنے کی قدرت ہواور عربی میں قر اُت کرنے سے معذور نہیں ہے پھر بھی غیر عربی میں مفہوم اور معنی ادا کر کے نماز پڑھی گئی تو ایسی نماز نا قابل اعتبار ہوگی اس پر جمہور فقہا ءاور ائمہ اربعہ کا اجماع اور فتو کی ہے (۱)

امام ابوحنیفہ نے غیر عربی قرائت کے جواز کے قول سے رجوع کیا ہے، اور فتوی جمہور کے قول پر دیا ہے۔

لما في البحر الرائق وتجوز القرأة بالفارسية وبأى لسان كان ويروى رجوعه إلى قولهما وعليه الاعتماد، هكذا في الهداية وفي الاسرار: هو اختيارى وفي التحقيق: هو المختار وعليه الفتوى. كذا في شرح النقاية والأصح هكذا في مجمع البحرين ٣٨٣٥٦٢٥١كذا في الفتاوى العالمگيرية ص٠٤٥٦)(١)

لہذا مندرجہ بالا روایات سے جب بیٹا بت ہے کہ امام ابوحنیفہ ؓ نے غیر عربی میں قر اُت کے جواز کی روایت سے رجوع کیا ہے اور جمہور فقہاء کے موافق فتویٰ دیا ہے۔

تو جناب ایم مسعود صاحب کومر جوع عندروایت کوفل کر کے اس پرفتوی دینے کاحق کیسے حاصل ہوا ہے؟ جناب موصوف نے اس روایت غیر مفتی بہ کوفل کر کے نہ صرف دینی علوم اور شریعت کے ضروری مسائل سے بے خبری کا شوت دیا ہے بلکہ اس بے خبری کوفلم کارنگ دے کر پیش کر کے گراہی کی تبلیغ کر کے مسائل سے بے خبری کا شوت دیا ہے بلکہ اس بے خبری کوفلم کارنگ دے کر پیش کر کے گراہی کی تبلیغ کر کے

البحر الرائق شرح كنز الدقائق - كتاب الصلوة - فصل وإذا أراد الدخول في الصلوة الخ الح-۳۰۷-ط: ایج ایم سعید .

تبيين المحقائق لفخر الدين عثمان بن على الزيلعي الحنفي فصل وإذا أراد الدخول الخ - الخ - الخ - الخ - الخ - ط: ايج ايم سعيد .

الفتاوى الهندية - كتاب الصلواة - الباب الرابع في صفة الصلوة - الفصل الاول - ١ - ٢٩٠ - ط: مكتبه رشيديه كوئثه.

رد المحتار مع الدر المختار - كتاب الصلوة - باب صفة الصلوة - مطلب الفارسية خمس لغات - ٣٨٣/١ - ط: ايج ايم سعيد .

 <sup>(7)</sup> الفتاوى الهندية - كتاب الصلوة - الباب الرابع في صفة الصلوة - الفصل الاول - ١٩٧١ ط:مكتبة رشيدية.

نا پاک سعی کی ہے ، موصوف نے نقل روایت میں کئی غلطیاں کی ہیں۔

(۱) امام ابوصنیفہ نے جس روایت ہے رجوع کیا ہے وہ بالکل صاف اور واضح ہے وہ یہ کہ برخض غیر عربی میں سورت اور آیات کامفہوم اوا کر کے نماز پڑھ سکتا ہے اس میں موصوف نے دوقیود کا اپی طرف سے اضافہ کیا ہے۔ الف: کہ جن کی زبان عربی نہیں۔

ب: اوروہ عربی کے مفہوم سیجھنے سے قاصر ہوں۔ مذکورہ بالا دونوں قیدیں موصوف نے اپنی طرف سے بڑھائی ہیں جو کے تقل روایت میں بدترین خیانت ہے۔

(۲) امام ابوصنیفہ نے تول مذکورے رجوع کیا ہے اور غیر عربی میں قر اُت کرنے سے نماز نہ ہونے پر آپ سے فتوی منقول ہے تو غیر مفتی ہا اور مرجوع عندروایت کوفتوی کی حیثیت سے نقل کرنا صرح بد ویانتی ہے تہلیغ دین نہیں بلکہ بے دینی کی تبلیغ ہے۔

(۳) جمہور فقہاء اور ائمدار بعداور خصوصا امام مالک ام شافعی ام ساحمہ بن طنبل اور امام ابولوسف امام محد آمام ابوطن فیڈ نے فتوی ویا ہے کہ جولوگ عربی میں سورت یا آیات تلاوت کر سکتے ہیں اور عربی میں قر اُت کر نے ہے معذور نہیں ہیں خواہ عربی جیستے ہوں یا نہیں وہ اگر غیر عربی میں قر اُت کر کے نماز اداکریں گے تو ان کی نمازین ہول گی ۔ تو سوال بیہ ہے کہ ایم مسعود صاحب نے آخر کس کے خرب اور فتوی پر عمل کرنا شروع کردیا ہے؟

(۳) اگردینی مسائل کاعلم نه ہواور نه کتاب وسنت اور فقد اسلامی ہے براہ راست مسائل معلوم کرنے ہوتو ایسے موقع پر فرض ہے کہ علاء اور فقہاء سے مسائل معلوم کرے یہی تھم ہے دوسروں کومسئلہ بتلا نے کا چنانچدای کی طرف اشارہ ہے اس آیت میں ، ﴿فاسئلوا أهل المذكر إن كنتم لا تعلمون ﴾ (النحل: ۳۳) ،

ایم مسعود صاحب نے اس فرض کوبھی ترک کردیا ہے ، ہمارا خیال ہے اگر موصوف نے نادانستہ طور پر غلطیاں کی ہیں تو انہیں اس جواب کے بعدا پی غلطیوں سے رجوع کر لینا چاہیئے۔ والتداعلم کوری خلطیاں کی ہیں تو انہیں اس جواب کے بعدا پی غلطیوں سے رجوع کر لینا چاہیئے۔ والتداعلم کا تھا می انگامی کتبہ عبدالسلام چا ٹھامی ہینا ت ۔ ربیج الثانی کے ۱۸۰۰ھ جینات ۔ ربیج الثانی کے ۱۸۰۰ھ

# نمازمیں دیکھ کرفر ات کا حکم

سوال : پہاں سعودی عرب میں ڈھونڈ صنے ہے بھی الی مسجد نہیں ملتی جہاں امام حافظ ہواور یا د ہے تراوی میں قرآن سنائے ،سب مساجد میں امام صاحبان سورہ فاتحہ کے بعد قریب پڑی ہوئی میز وغیرہ ہے قرآن شریف پکڑ کر کھول کر اور اس میں ہے دکھے کر تلاوت کرتے ہیں ،اس دور ان دونوں ہاتھ جو عام نماز کے دور ان سینے اور ناف کے نیچ بند ھے ہوتے ہیں وہ قرآن شریف پکڑنے میں استعال ہور ہے ہوتے ہیں وہ قرآن شریف پکڑنے میں استعال ہور ہے ہوتے ہیں وہ قرآن شریف پکڑنے میں استعال ہور ہے ہوتے ہیں ، اختقام تلاوت پرامام صاحب قرآن مجید بند کر کے رکھ دیتے ہیں اور رکوع میں چلے جاتے ہیں۔

کیا اس طرح (دکھے کر پڑھنے ہے) تراوی ہوجاتی ہیں؟ اسکے علاوہ یہاں چھوٹی سورتوں سے تراوی کے بیات کے بیات جو گھیں ہورتوں سے تراوی کے بیات کے بیات کی اس میں ہوتی سورتوں ہے تراوی کے بیات کے بیات کی اس میں ہوتی ہوجاتی ہیں؟ اسکے علاوہ یہاں چھوٹی سورتوں ہے تراوی کے بڑھانے کا انتظام بھی کہیں نہیں ہے۔

عام نمازوں کے امام صاحبان تو اکثر ڈاڑھی والے لل جاتے ہیں، گرتر اور کے پڑھانے والے امام حضرات کی اکثر بیت کلین شیو ہوتی ہے، خال خال ایسے بھی مل جاتے ہیں جن کی صرف تھوڑی پر چھوٹی سی دخرات کی اکثر بیت کلین شیو ہوتی ہے، خال خال ایسے بھی مل جاتے ہیں جن کی صرف تھوڑی پر چھوٹی سی ڈاڑھی ہوتی ہے کیا ایسے امام کی افتد او جائز ہے؟

سائل:عبدالرح<sup>ل</sup>ن (سعودی عرب)

### الجواسب باستمرتعاني

امام بو يا منفر و، فرض نماز بو يا نفل ، رمضان بو يا غير رمضان ، كى بحى نماز يلى قرآن كريم و كير كر يرضان بو يا غير رمضان ، كى برامام الوصليف كي برامام الوصليف كا مسلك هم ، فريل يلى ولاكل ملاحظه بول!

السلط عن ابن عبيات قبال : نهانيا أمير المؤمنين عمر أن نؤم الناس فى المصحف ونهانا أن يؤمنا إلاالمحتلم (رواه ابن أبي داؤد كذا في الكنز) (١)

<sup>(</sup>۱) كننز العمال في سنن الأقوال والأفعال -كتاب الصلوة -قسم الأفعال في آداب الإمام - ١٢٥/٨ - رقم الحديث: ٢٨٣٢-ط: دار الكتب العلمية.

٢ - ولا يحل لأحد أن يؤم وهو ينظر ما يقرأبه في المصحف لا في فريضة ولا نافلة فإن فعل عالماً بأن ذلك لا يجوز بطلت صلاته وصلاة من ائتم به عالماً بحاله، عالماً بأن ذلك لا يجوز را)

(٣) في من يؤم القوم وهو يقرأفي المصحف ،قلت :أرأيت الامام يؤم القوم في رمضان أو في غير رمضان وهو يقرأ في المصحف ؟قال: يؤم القوم في رمضان أو في غير رمضان وهو يقرأ في المصحف ؟قال: أكره له ذلك،قلت: وكذلك لوكان يصلي وحده ؟قال: نعم، قلت: فهل تفسدصلاته ؟قال: نعم ،وهذا قول أبي حنيفة . وقال أبويوسف ومحمد، أما نحن فنرى أن صلاته تامة ولكنا نكره له ذلك لأنه يشبه فعل أهل الكتاب ن

سات من الهداية للمرغيناني : وإذا قرأ الامام في المصحف فسدت صلاته عند أبى حنيفة ، قال العيني في شرحه: ذكر الامام اتفاقي وليس بقيد لأن حكم المنفرد كذلك قاله في الأصل ، وفي المحلى لابن حزم وهو قول ابن المسيب والحسن البصرى والشعبي والسلمي، قلت : هو مذهب الظاهرية ايضاً ن

(۵) روى عدم جواز ذلك ايضاً عن سليمان بن حنظلة وابراهيم
 النخعى ومجاهد وحماد وقتادة كما في المصنف لابن أبي شيبه ٣٠)

<sup>(</sup>۱)المحلى بالآثار -كتاب الصلوة -مسئلة. ٩٣ -منع إمامة من ينظر الخ٣٠ • ١٣٠ - ط. دار الفكر (۲) كتاب الاصل المعروف بالمبسوط للامام المجتهد محمد بن الحسن الشيباني - ١٢٠٦ - ٢٠١ - ٢٠١ - ط: ادارة القرآن و العلوم الاسلامية كراتشي.

<sup>(</sup>٣) الباية شرح الهداية للعينى - كتاب الصلوة -باب مايفسد الصلوة-٢٨٢/٢ - ط: حقانية ملتان (٣) المصنف لابس ابى شيبة - كتاب الصلوة -باب في الرجل يؤم القوم وهو يقرأ في المصحف- ٢٨٣٨ - ط: ادارة القرآن والعلوم الاسلامية كراتشي .

وراجع للتفصيل: اعلاء السنن للعلامة ظفر احمد التهانوي العثماني والبحر الرائق لابن النجيم()

ڈاڑھی منڈوانے والا یا کترواکر ایک مشت سے کم کرنے والا دونوں فاسق ہیں اور فاسق کی افتداء میں نماز مکروہ تحریجی ہوتی ہے۔ تتبع شریعت حافظ نہ بھی ملے تو بھی فاسق کوتراوت کا کا مام بنا نا جا ئر نہیں ،فرائض میں صالح امام میسر نہ ہوتو جماعت نہ چھوڑے بلکہ اس کے پیچھے فرض نماز پڑھ لے مگر تراوت کو میں فاسق کی افتداء کسی صورت میں تراوی حجوثی سورتوں سے فاسق کی افتداء کسی صورت میں تراوی حجوثی سورتوں سے پڑھی جا ئر نہیں ،صالح حافظ نہ ملنے کی صورت میں تراوی حجوثی سورتوں سے پڑھی جا کھیں۔

وفي الفتح (قوله وهو) أي القدر المسنون في اللحية (القبضة) (إلى أن قال) وأما الأخذ منها وهي دون ذلك كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال فلم يبحه أحد (١)

قال في التنوير : ويكره إمامة عبد وأعرابي وفاسق قال في رد المسحتار: بل مشي في شرح المنية على أن كراهة تقديمه كراهة تحريم لما ذكرنا، قال: ولذا لم تجز الصلاة خلفه أصلاً عند مالك ورواية عن احمد. فلذا حاول الشارح في عبارة المصنف وحمل الاستثناء على غير الفاسق والله اعلم الم

قال في المغنى :وهذه النصوص تدل على انه لايصلي خلفه

<sup>(</sup>۱) اعلاء السنن -كتاب الصلاة-باب فساد الصلواةبالقراء ة من المصحف-47\_0 و ٢٣-ط: ادارة القرآن والعلوم الاسلامية كراتشي.

البحر الرائق -كتاب الصلوة- باب مايفسد الصلوة ومايكره فيها-١٠١٠/١-ط: ايج ايم سعيد.

 <sup>(</sup>۲) فتح القدير لإبن الهمام-كتاب الصوم-باب مايوجب القضاء و الكفارة-۲/۰/۲.ط: رشيديه كونته
 (۲) رد المحتار -كتاب الصلوة -باب الإمامة- ١/٠٥-ط: ايج ايم سعيد.

وعنه رواية أخرى، أن الصلاة جائزة خلفه وهذا مذهب الشافعي (١) قال في الأم: وكذلك اكره امامة الفاسق ومظهر البدع ومن صلى خلف واحد منهم اجزأته صلاته ولم تكن عليه اعادة اذا أقام الصلاة (٢)

والجماعة فيها (التراويح)سنة على الكفاية . (٣)

بينات-صفرالمظفر ٩٠١٥٥

المغنى لابن قدامة - كاب الصلوة - باب الإمامة - هل تصح إمامة الفاسق - ١٨٢/١.

 <sup>(</sup>۲) كتاب الأم لـمحمد بن ادريس الشافعي-كتاب الحيص -باب إمامةولد الزنا- ۱۹۲/۱ ط: دار المعرفة.

 <sup>(</sup>٣) الدرالمختار -باب الوتر والنوافل -مبحث صلاة التراويح-٢٥/٢-ط: ايچ ايم سعيد -

### ا ما م کے پیچھے قراءت معلق ایک شبہ کاازالہ

سورهٔ اعراف کی آیت: جب قرآن پڑھاجائے. الخ کے تحت امام اپنی دعا میں دبنااتنا پڑھتا ہے اور اور اعراف کی آیت: جب قرآن پڑھاجائے. الخ کے تحت امام اپنی دعا موش ہوتا جائے ہے یا د ب اجمعیلنبی وغیرہ تو اس وقت امام قرآن ہی پڑھ رہا ہوتا ہے قوجم کواس وقت خاموش ہوتا جائے گئیں تمام مقتدی اپنی اپنی دعا اس وقت پڑھتے ہیں۔

اگریدکہاجائے کہ کیسے پتہ چلے گا کہ وہ اب قرآنی دعا پڑھ رہا ہے تا کہ ہم خاموش ہوں اس لئے کہ اور نہیں آری حالانکہ امام سری رکعت میں بھی آ ہستہ پڑھتا ہے اور ہم کوآ واز نہیں آتی گر خاموشی کیلئے کہا جاتا ہے۔ (وضاحت طلب ہے)

### الجواسب باستسمرتعالي

قر آنی دعاؤں کواگر دعا کی نیت سے پڑھاجائے تواس پر تلاوت وقراءت کے احکام جاری نہیں ہوتے ۔قر آن کریم کی تلاوت صرف قیام میں ہوتی ہے رکوع ، بجدے ادر قعدے میں قراءت نہیں ، البتہ دعا کا تھم ہے سود عامیں ہرشخص مختار ہے قرآنی دعاؤں کے قعدہ میں پڑھنے کوقراءت کہنا غیر مقلدوں ہی کا کام ہوسکتا ہے۔

کتبه: محمد بوسف لدهیانوی بینات-ربیج الثانی ۱۳۰۸ه

#### تكرار جماعت

سوال: ایک مسجد میں ہاتا عدہ بننی وقتہ باجماعت نماز ہوتی ہے ، جماعت سے فارغ ہوتے ہوئے ہوئے ہوئے کچھ لوگ گوشئہ مسجد میں الگ بیٹھے رہتے ہیں اور جب جماعت ختم ہوجاتی ہے تو بہلوگ اپنی عیحدہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ کیا جماعت ہوتے ہوئے کچھ لوگوں کا الگ بیٹھے رہنا اور بعد ہیں اپنی علیحدہ جماعت کرنا درست ہے یانہیں؟

#### الجواسب باست مرتعالیٰ

استفتاء میں جوصورت بیان کی گئی ہے، وہ بالکل ناجائز اور حرام ہے، کیونکہ اس میں پہلی جماعت کے وقت نماز ہے انحراف اور مسلمانوں میں شقاق ونفاق ڈالنے کا ارتکاب کیا جاتا ہے اور دونوں نا جائز اور حرام میں، مساجد ذکر الہٰی اور نماز وعبادت کے لئے میں نہ کہ باہمی منافرت اور جدال وقال کے لئے، مسلمانوں کے لئے میصورت حال سخت مہلک ہے، جلد از جلد اس کے تدارک کی ضرورت ہے، دوسری جماعت کرنا جو ایک غرض صحیح پر مبنی ہو وہ خود کروہ ہے، چہ جائیکہ ایک غرض فاسد وحرام کی بناء پر دوسری جماعت کی جائے ۔ حضرت ابراهیم نحقی محضرت فاروق اعظم مے نقل محر ہے میں:

لایصلی بعد صلوة مثلها (رواه ابن ابی شیبة) (۱)

"ایعنی ایک نماز ہوجائے کے بعد دوبارہ وہی نمازنہ پڑھی جائے"۔
فقہاء کرام نے جماعت ثانیہ کو کروہ کہاہے، فقد فی کی معتبر کتاب "درمخار" میں ہے:

 <sup>(</sup>۱) المكتباب المصنف لابن أبي شيبة - كتاب الصلوات - باب من كره أن يصلى بعد الصلوة مثلها ۲۰۲۰ - ط: إدارة القرآن والعلوم الاصلامية كراتشي.

ويكره تكرار الجماعة ١١)

''جماعت کی نکرار( کرر جماعت کرنا) مکروہ ہے''۔

حربین شریفین میں ایک زمانه تک متعدد جماعتیں مختلف ائمہ کی امامت میں ہوتی تھیں جس کا مقصد صرف بیرتھا کہ مسلمان اپنے اپنے فقہی مسلک کے مطابق نماز اداکریں، لیکن علماء نے اس پرسخت اعتراضات کئے اوراعلان کیا کہ چاروں نداھب میں اس طرح متعدد جماعتیں اداکرنا ناجائز ہے، علامه شائی کھتے ہیں:

ومن هذا ذكر العلامة الشيخ رحمه الله الهندى تلميذ المحقق ابن الهمام في رسالة أن مايفعله أهل الحرمين من الصلواة بأئمة متعددة وجماعات مترتبة مكروه اتفاقاً، ونقل عن بعض مشائخنا أفكاره صريحاً حين حضر الموسم بمكة وذكر انه أفتى بعض المالكية بعدم جواز ذلك على مذهب العلماء الاربعة (م)

ترجمہ: ای ہے (اخذ کرتے ہوئے) علامہ شخ ہندی تلمیذ محقق ابن ہمام نے اسپینے رسالہ میں ذکر کیا ہے کہ اہل حرمین ریہ جو کرتے ہیں کئی اماموں کے پیچھے نمازیں اور ہتر تیب کئی جماعتیں ریہ متفقہ طور پر مکروہ ہوا در ہمارے بعض مشائخ ہے اس بات کا صریح انکار منقول ہے جبکہ مکہ مکرمہ میں زمانہ جج میں وہ حاضر ہوئے اور انہوں نے بیان کیا کہ بعض مالکی مفتیوں نے برینائے فدھب علماء (فداھب) اربعہ کے جائز نہ ہوئے کا فتو کی دیا ہے۔ واللہ اعلم۔

بينات-زيق**نده ١٣٨٥**اه

<sup>(</sup>۱) رد الممحتارعلي الدر المختار-كتاب الصلوة-مطلب في تكرار الجماعة في المسجد-۲۳۵/۲ ط: داراحياء التراث العربي،بيروت ١٣١٩ه.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ٢٣٢/٢ –

### نماز کی جگہیں بدلنا

سوال: ہاجماعت نماز پڑھنے کے بعد اکثر لوگوں کو اپنی جگہ بدلتے دیکھا ہے کیا ایسا کرنا درست ہے؟اگر درست ہے تو کس سمت کوجگہ بدلنی چاہئے؟ نیز ایسا کرنا سنت ہے یا بدعت؟

امام بھی ایسا ہی کرتا ہے کہ ہا جماعت نماز پڑھانے کے بعد محراب چھوڑ کر پیچھے چلا آتا ہے اور اپنی حکم کی اور کو بھیجے ویتا ہے کیا ریجی سنت ہے؟

سائل جحد کریم دبی ، بو۔اے۔ای

#### الجواسب باستسه تعالى

فرض نمازے فارغ ہوکرا مام اور مقتدی دونوں کیلئے جگہ بدل لیٹامستحب ہے۔ سنن ابی داؤ دہیں حضرت ابو ہر ریرہ رضی القدعنہ ہے آئخضرت صلی القدعلیہ وسلم کا بیار شادمروی ہے:

ا يعجز احدكم أن يتقدم أو يتأخرعن يمينه أو عن شماله يعني في السبحة .(١)

'' کیاتم میں سے ایک آ دمی اس بات سے قاصر ہے کہ فرض نماز کے بعد جب سنت شروع کرے تو ذرا آ گے پیچھے یا دائیں بائیں ہولیا کرئے'۔

کتبه: محمد بوسف لدهیانوی بینات \_ربیج الثانی ۱۳۰۰ ه

 <sup>(</sup>۱) سنن أبى داؤد - كتاب الصلوة-باب في الرجل يتطوع في مكانه الذي صلى فيه المكتوبة ۱۳۳/۱ - ط: ميرمحمد-رقم الحديث: ۲۰۰۱.

#### فرضوں کے بعداجتماعی دعا

سوال: فرضوں کے بعداجمائی طور سے دعا کرنے کا حدیث سے ثبوت کیا ہے؟

سائل: فياض احمه\_راولينڈي

#### الجواسب باستسمرتعالي

فرض نماز کے بعد دعا کی متعد داعادیث میں ترغیب وتعلیم دی گئی ہے، اور ہاتھ اٹھانے کو دعا کے آ داب میں سے ثار فر مایا گیا ہے، تفصیل کیلئے امام جزریؒ کی' حصن حصین' کا مطالعہ کرلیا جائے ، امام جزاریؒ نے کتاب الدعوات میں ایک باب "المدعاء بعد المصلونة" (۱) کارکھا ہے اور ایک باب "دفع الایدی فی المدعاء" (۲) کا قائم کیا ہے اور دونوں کو اعادیث طیبہ سے ثابت فرمایا ہے۔ اس لئے فرض نمازوں کے بعد اجتماعی دعا کامعمول خلاف سنت نہیں ۔خلاف سنت وہ عمل کہ لاتا ہے جو شارع علیہ السلام نے خود نہ کیا ہواور نہ اس کی ترغیب دی ہو۔

كتبه: محمد يوسف لد هيانوى بينات- ذوالجه ١٣٩٩ه

 <sup>(</sup>۱) الصحيح للإمام محمد بن اسماعيل البخارى - كتاب الدعوات - باب الدعاء بعد الصلوة (۱) الصحيح للإمام محمد بن اسماعيل البخارى - كتاب الدعوات - باب الدعاء بعد الصلوة (۱) الصحيح للإمام محمد بن اسماعيل البخارى - كتاب الدعوات - باب الدعاء بعد الصلوة -

<sup>(</sup>r) صحيح البخاري-كتاب الدعوات-باب رفع الأيدى في الدعاء-9٣٨/٢-ط قديمي

# تارك نماز كاحكم

سوال: مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آربی ہے کہ بے نمازی کے لئے اسلام کے کیا احکامات ہیں؟ کچھ کہتے ہیں کہ وہ کا فرہوجا تا ہے اور پچھ کہتے ہیں کہ وہ کا فرنہیں ہوتا۔

میں نے سنا ہے کہ اہام مالک اور اہام شافعیؒ کے نز دیک ہیہ ہے کہ اے لی جائے ، کیا یہ سے ہے؟
اور اس طرح سنا ہے کہ عبد القاور جیلانی ؒ اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اے (بنمازی) کو مارڈ الا جائے اس کی لاش کو تصبیت کر شہرے باہر پھینک دیا جائے کیا یہ بھی حقیقت ہے؟

ایسے زیادہ لوگوں ہے میں نے بیسنا ہے کہ وہ اس وقت تک کا فرنہیں ہوتا جب تک کہ وہ اپنی زبان سے بیانہ کہہ دے کہ میں نماز نہیں پڑھتا لیعنی اگر وہ زبان ہے کہدے کہ میں نماز نہیں پڑھتا تو کا فر ہوجا تا ہے ورنہ جا ہے نماز پڑھے یانہ پڑھے وہ کا فرنہیں ہوتا۔

مسئلہ میہ ہے کہ اگر وہ کافریا مرتذ نہیں ہوتا تو اسے قل کا تھم کیوں دیا جاتا ہے؟ جبکہ قرآن مجید میں بھی کسی مسلمان کے قل کو جائز قرار نہیں دیا گیا۔

برائے مہر بانی مجھے امام مالک امام شافعی امام احمد بن صبل امام ابوصنیفہ اور شیخ عبد القادر جیلائی کے بے نمازی کے بارے میں جوضیح سیح احکامات ہیں بتادیں مع حوالہ کے، بہت مہر بانی ہوگ۔ سائل: امتیاز قمر

#### الجواسب باستمهتعالیٰ

تارک صلوة اگرنماز کی فرضیت ہی کا منکر ہوتو با جماع اہل اسلام کافر ومرتد ہے (الاید کہ نیا مسلمان ہوا ہوا ہوا واور اسے فرضیت سے جابل رہا ہو، اس صورت ہوا ہوا ہوا اور اسے فرضیت سے جابل رہا ہو، اس صورت میں اس کوفرضیت سے آگاہ کیا جائے گا آگر مان لے تو ٹھیک ور ندمر قد وواجب القتل ہوگا) اور جوشخص فرضیت کا تو قائل ہوگرستی کی وجہ سے پڑھتا نہ ہوتو امام ابو صنیفی مالک مشافی ،اور ایک روایت میں امام احمد بن صنبل کے نزویک وہ مسلمان ہے اور امام احمد کی ایک روایت میں وہ مرتد ہے۔ اس کو تین دن کی مہلت دی

جائے اور نماز پڑھنے کے لئے کہاجائے اگر نماز پڑھنے لگے تو ٹھیک ورندار تداوی وجہ ہے اس کوئل کیا جائے اور مسلمانوں کے قبرستان میں اسے دنن نہ کیا جائے ۔غرض اس کے تمام ادکا ہم تدین کے ہیں۔

امام مالک ،امام شافتی کے نزدیک اور امام احمد بن طنبل کی ایک روایت کے مطابق اگر چه به نمازی مسلمان ہے، گراس کی سز آفل ہے آلا بید کہ وہ تو بہ کرے اس کو تین دن کی مہلت دی جائے گی ، تو بہ کرنے کا تھم دیا جائے گا ، اگر تو بہ کر لے تو اس سے قبل کی سز اسا قط ہوجائے گی ، ور نداس کو قبل کر دیا جائے گا اور قبل کے بعد اس کا جناز ہ پڑھا جائے گا اور اس کو مسلمانوں کے قبر ستان میں دفن کیا جائے ۔الغرض اگر بے اور قب نہ کرے تو ان حضرات کے نزدیک اس کی سز آفتل ہے اور حضرت امام ابوصنیفہ کے نزدیک بے نمازی تو بہ ندکر ہے تو ان حضرات کے نزدیک اس کی سز آفتل ہے اور حضرت امام ابوصنیفہ کے نزدیک بے نمازی کو قب نہیں کیا جائے گا جائیں گے ،

ان مذاہب کی تفصیل فقہ شافعی کی کتاب 'نشوح المهذب' اور فقہ بلی کی کتاب' السمعنی '' اور فقہ حنفی کی کتاب شامی میں ہے۔(۱)

جو حضرات بے نمازی کے تل کا فتوئی ویتے ہیں ان کا استدلال بیہ ہے کہ بیسب سے بردا جرم ہے۔ اس کے علاوہ ان کے اور بھی دلائل ہیں حضرت ہیران پیر شاہ عبدالقادر جیلائی گی کتاب و کیھنے کا موقع نہیں ملا گروہ امام احمد بن صنبل کے مقلد ہیں اور میں او پر لکھ چکا ہوں کہ امام احمد کی روایت میں بیمر تد ہے اور اس کے ساتھ مرتدین جیسا سلوک کیا جائے گا اس لئے اگر حضرت پیران پیڑنے یہ لکھا ہو کہ بے نمازی کا کفن وفن نہ کیا جائے ، بلکہ مردار کی طرح تھسیٹ کر اس کو کسی گھڑے میں ڈال دیا جائے ، تو ان کے نمازی کا کفن وفن نہ کیا جائے ، بلکہ مردار کی طرح تھسیٹ کر اس کو کسی گھڑے میں ڈال دیا جائے ، تو ان کے نمازی کا روایت کے عین مطابق ہے۔ واللہ اعلم

کتید: محمد بوسف لدهیانوی بینات-رجب ۱۳۰۸ه

<sup>(</sup>۱) المجموع شرح المهذب-كتاب الصلوة -۳/۳ ا -ط دار الفكر. المغنى -باب الحكم فيمن ترك الصلوة-۲۹۷/۳ مسئلة: • ۱۳۹ –ط: دار الفكر. ردالمحتار -كتاب الصلوة- ۱۳۵۲ –ط: ايج ايم سعيد.

## دوران خطبه نتين

سوال: نماز جمعہ کے خطبے کے دوران کوئی بھی نماز پڑھنا درست نہیں گرایک شخص کا کہنا ہے کہ خطبے کے دوران جب کہ خطبے کے دوران جب امام بیٹھتا ہے تو اس وقت اگر کوئی شخص امام کے دوبارہ کھڑے ہونے سے پہلے نماز کی نمیت کرلے تو کوئی حرج نہیں؟

سائل جمد کریم دبی۔ یو،اے،ای

### الجواسب باست مرتعالیٰ

خطبہ کے دوران نماز پڑھنا سی خطبہ شروع ہونے سے پہلے سنت کی نیت باندھ لی ہوتو اس کو مختصر قراء ت کے ساتھ پورا کرے۔ دونوں خطبوں کے دوران امام کے بیٹھنے کے وقت نیت باندھنا جائز نہیں۔ '' ورمختار''میں ہے:

إذا خرج الامام فلا صلاة ولاكلام إلى تمامها. ولوخرج وهو في السنة أو بعد قيامه لثالثة النفل يتم في الاصح ويخفف القراء ق.١١)

کتبه: محمد یوسف لدهیانوی بیتات\_ربیج الثانی\_۱۳۰۰ ه

<sup>(</sup>١) الدر المختار مع رد المحتار - مطلب في شروط وجوب الجمعة - ١٥٩،١٥٨/٢.

### جمعہ کی اذان اول کے بعد گھر میں عبادت کرنا

كيا فرماتے ہيں علمائے دين ومفتيان شرح متين اس مسلد كے بارے ميں كه:

(۱) جعدی اذان اول کے بعد فقہاء کرام کے نزدیک سعی الی الجمعہ واجب ہے جس کا مطلب سب کے نزدیک ہیے ہیں کوئی چیز مانع نہیں ہوئی سب کے نزدیک ہیے ہے کہ نمازی مسجد کی طرف چل پڑے اور مسجد کی طرف چلنے میں کوئی چیز مانع نہیں ہوئی چاہئے ۔الا میہ کہ جعد کی تیاری میں مشغول ہو یعنی عشل کرر ہا ہو، کپڑے تبدیل کرر ہا ہو، تیل ،سرمہ یا عظر لگا رہا ہواور پھراس سے فارغ ہوتے ہی مسجد کی طرف چل پڑے ، نیز اگر بھی اذان اول سے قبل جعد کی ذکورہ تیاری سے فارغ نہ ہوتے ہی مسجد کی طرف چل پڑے ، نیز اگر بھی اذان اول سے قبل جعد کی ذکورہ تیاری سے فارغ نہ ہوسکا ہو یا تیاری شروع نہ کرسکا ہوتو اذان اول پر فوراً تیاری میں مشغول ہوجائے بشرطیکہ خطبہ کی اذان سے قارغ نہ ہوتو پھر خطبہ کی اذان سے اتناقبل فارغ ہو کر مسجد میں پہنچ سکے کہ یہ ہولت سنتیں ادا کر سکے ۔اگر ایساممکن نہ ہوتو پھر جعد کی تیاری (عنسل وغیرہ) کی سنتوں کو موقوف کر کے واجب (مسجد) کی طرف چل پڑے ۔

نیز مصلی کیلئے ضروری ہے کہ وہ جمعہ کی فدکورہ تیاری اذان اول کے ساتھ شروع کرنے کی عاوت نہ بنائے اور بیرجانے کہ تیاری کی اذان اول کے بعد صرف اجازت ہے اور اصل یہی ہے کہ اذان اول کے بعد سعی الی الجمعہ کے تحت فور اسمجد کی طرف چل پڑے کہ بیمل واجب ہے اور تاخیر سے واجب کی ادائیگی میں تاخیر کا گناہ ہوگا۔

(۲) یہ بات بھی سب فقہاء کرام کے نزدیک متفق علیہ ہے کہ اذان اول سے قبل یا اذان اول کے ساتھ کو کی مصلی تیاری سے فارغ ہو کر بچائے مسجد میں آنے کے گھر میں ہی صلاق الشبیح ہنوافل اداکرتا ہے ساتھ کو کی مصلی تیاری سے فارغ ہو کر بچائے مسجد میں آنے کے گھر میں ہی صلاق الشبیح ہنوافل اداکرتا ہے یا تلاوت میں مشغول ہوجا تا ہے یا در دوشریف یا دیگر اور ادوو ظائف میں یا مطالعہ میں مشغول ہوتا ہے یا گھر کے کام میں مشغول ہوتا ہے تو یہ شغولی تا جائز ہے۔

اب جواب طلب امریہ ہے کہ اکثر مساجد میں اذان اول اور خطبہ کے درمیان نصف گھنٹہ تا زائد از ایک گھنٹہ بھی وقفہ ہوتا ہے جس کے دوران ہمارے بلاد میں تقاریر کا ناگزیر دواج ہے اور تقاریرا ہے اندر سننے والوں کیلئے پہند و ناپہند کی بہت ہی وجوہ رکھتی ہیں۔ اس وجہ سے تقاریر کے سننے اور نہ سننے میں نمازیوں کا ذوق و مزاج مختلف ہوتا ہے اس لئے اکثر نمازی اس تقریر والے وقت کو دیگر اعمال میں گزار نے کو ترجیح دیتے ہیں اور بہت ہے اس وقت کو خرید و فروخت کے علاوہ اپنے دیگر نجی کا موں کو پورا کرنے میں صرف کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ آیا صورت نہ کورہ میں اس بات کی گنجائش ہے کہ نمازی جمعہ کی تیاری سے فارغ ہوکر گھر میں ہی تلاوت ، صلوة و تبہتے و غیرہ میں مصروف رہے ، (ب) ؛ گھر کے نجی کا موں میں مصروف رہے اور سنتیں بھی گھر میں ادا کرے ۔ اور خطبہ کی اذان سے قبل یا خطبہ کی اذان کے ساتھ ساتھ مسجد میں پہنچ جائے۔ اگر اسکی گنجائش نہیں تو ایسا کرنے والا کس قتم کا گناہ گار ہوتا ہے ؟

جواب ہے جلد مطلع فر ماکر ممنون فر مادیں۔جواب کے لئے رجسٹری ارسال ہے۔ سائل :صغیراحمد لا ہور

#### الجواسب باست مرتعالیٰ

واضح رہے کہ جمعہ کے دن پہلی اذان ہوجائے تو سب د نیوی کام چھوڑ کر جمعہ کی ادائیگی کے لئے مسجد کی طرف جانا جائے جیسا کہ کتب فقہ وفقاوی میں موجود ہے۔اذان اول کے بعد کسی بھی ایسے د نیوی کام میں مشغول ہونا (سوائے جمعہ کی تیاری کے )جو کہ معی الی الجمعہ میں خل ہوجا ترنہیں ہے۔

اب بیسوال کہ ایک شخص اذ ان اول کے وقت جمعہ کی تیاری کر لیتا ہے پھر وہ مسجد میں بیٹھنے یا تقریر سننے کے بچائے گھر میں نماز ، تلاوت قرآن ودیگر ذکر واذ کار میں مشغول رہتا ہے پھر وہ خطبہ شروع ہونے سننے کے بچائے گھر میں نماز ، تلاوت قرآن ودیگر ذکر واذ کار میں مشغول رہتا ہے پھر وہ خطبہ شروع ہونے سے اتنی ویر پہلے مسجد میں پہنچ جائے جس کے اندرسنت قبلیہ اواکر سکے تو کیا ایسا شخص گناہ گار ہوگا؟ اس کے جواب سے پہلے چند بنیا دی باتوں کی طرف غور کرنا ضروری ہے۔

(۱)؛ پہلی بات ہے کہ ﴿فاسعواالی ذکر الله ﴾ میں ذکراللہ ہے کیامرادہ؟ کیونکہ عی الی ذکراللہ ہوجس کی طرف عی کا کام ذکراللہ ضروری ہے جس کا مطلب یہی ہے کہ وہاں ذکراللہ ہوجس کی طرف عی کا تھم ہے۔ چنانچہ احکام القرآن لیصاص میں ہے کہ:

قال الله تعالى فاسعوا الى ذكر الله و ذروالبيع فالمعنى فاقتضى

ذالک وجوب السعى الى الذكر ودل على ان هناک ذكرا واجبا يجب السعى اليه .(١)

اب ذكرالله ي كيامراد م

الف: احكام القرآن لجهاص مي بكدة كرالله يمراد خطيب:

ويدل عملى ان المراد بالذكر ههنا هو الخطبة ان الخطبة هي التي تلي النداء وقد امر بالسعى اليه فدل على ان المراد الخطبة (٢)

ب: تفيرروح المعاني مي بكدذ كرالله عمراد خطبه اورنماز ب:

فاسعوا الى ذكر ،المراد بذكر الله الخطبة والصلاة واستظهر ان المراد به الحطبة وهو على ماقيل ان المراد به الحطبة وهو على ماقيل مجاز من اطلاق البعض على الكل كاطلاقه على الصلاة او لانها كالمحل له. (٣)

ج: معالم التزيل مي ب:

فاسعوا الى ذكر الله قوله ذكر الله اى الصلاة وقال سعيد بن المسيب فاسعوا الى ذكر الله قال هوموعظة الامام . (٣)

و: بدائع الصنائع بيس ب:

فاسعوالي ذكرالله قيل ذكر الله هو صلاة الجمعة وقيل هو

 <sup>(</sup>۱) احكام القرآن لأبي بكر احمد بن على الجصاص م ٢٥٥٥ باب وجوب الخطبة للجمعة –
 ١٠ ٢٣٢ - ط: دار الكتاب العربي بيروت.

<sup>(</sup>r) المرجع السابق.

 <sup>(</sup>٣) روح المعانى لشهاب الدين محمود الالوسى م ٢٤٠ ا ٤-سورة الجمعة -١٠٢/٢٨ - ١ - ط: ادارة الطباعة المنيرية .

 <sup>(</sup>٣) معالم التنزيل المعروف بتفسير البغوى لاحمد بن محمد الحسين البغوى ١ ٢٥٥ - سورة الجمعة - ٣/٢ ٣٣٠ - ط: دار المعرفة بيروت

الخطبة ١٠١٠)

(و) فتح القدير ميں ہے:

قال تعالى اذانو دى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوالى ذكر الله، رتب الامر بالسعى للذكر على النداء للصلاة فالظاهر ان المراد بالذكر الصلاة ويجوز كون المراد به الخطبة (٢)

ندکورہ بالاحوالہ جات ہے معلوم ہوا کہ ذکراللہ ہے مراد خطبہ اور نماز جمعہ ہے یہ دونوں چیزیں اذان ثانی کے بعد ہوتی جیں اذان اول اور اذان ثانی کے درمیان ہندویا کے بیس عام طور پراچھا خاصہ وقفہ ہوتا ہے جس کے اندرعموماً تقاریر ہوتی ہیں تو گویا اذان اول کے بعد وہ ذکر اللہ نہیں پایا جاتا جس کی جانب سعی کا تھم ہے جو کہ خطبہ اور نماز جمعہ ہے جب کہ وجوب سعی الی ذکر اللہ ہے۔

اب دوسری بات قابل غوریہ ہے کہ وجوب سعی اور حرمت بیع کے لئے کون سی اذان معتبر ہے۔ اذان اول یااذان ثانی ؟

اس بات کو مدنظر رکھتے ہوئے کہ وجوب عی تو ذکر القد کے لئے ہے اور ترک بیج کا تھم بھی اس وجہ سے کہ وہ معلی الی وج سے ہے کہ وہ سعی الی ذکر اللہ بیس تخل ہے اذان اول کے بعد ذکر اللہ تو موجود نبیس ہے جس کی طرف سعی اور ترک بیج کا تھم ہے لہذا اذان ثانی کا اعتبار ہوتا جا گئے۔

اس کے فقہاء کرام میں اس بارے میں اختلاف ہے کہ وجوب میں اور حرمت بیج میں از ان اول معتبر ہے کہ وجوب میں اور حرمت بیج میں از ان اول معتبر ہے مگر از ان ٹانی اگر چدا سے تول یہی ہے کہ از ان اول معتبر ہے مگر از ان ٹانی کومعتبر قر ار دینے والے بھی بیں۔ چنانچہ علامہ شامی ''علی الاصح'' ، کے تحت شرح منیہ کے حوالہ سے لکھتے ہیں:

قال في شرح المنية واختلفوا في المراد بالاذان الأوّل فقبل الاول باعتبار المشروعية وهو الذي بين يدى المنبر لانه الذي كان اولا

<sup>(</sup>۱) بىدائع الصنبائع لعلاء الدين ابسى بكر بن مسعود الكاساني -فصل في كيفية فرضية الجمعة- ١ /٥٤٧، ٥٤٨ دار احياء التراث بيروت

<sup>(</sup>٢) فتح القدير لكمال الدين ابن همام م ١ ٢ ٨٥ باب صلوة الجمعة ٢١/٢ - ط: مكتبة رشدية

فى زمنه عليه الصلاة والسلام وزمن ابى بكر وعمر حتى احدث عثمان الا ذان الشانسى على الزوراء حين كثر الناس والاصح انه الاول باعتبار الوقت وهو الذى يكون على المنارة بعد الزوال.(١) على معترقرار ويخ كا قول امام طحاوي ، امام علامه عنى قر البنايي في شرح العدايي على افران ثانى معترقرار ويخ كا قول امام طحاوي ، امام

شَافِيُّ ، امام احمد بن صَبِلُّ اورا كثر فقهاء كا قول قر ارديا ہے چنانچه لکھتے ہیں:

(ولهدا قيل هو المعتبر في وجوب السعى وحرمة البيع) اى ولكون الاذان الاصلى الذي كان على عهد النبي على بين يدى المنبرقال بعضهم وهو الطحاوى هو المعتبر في وجوب السعى الى الجمعة على المكلف وفي حرمة البيع و الشراء وفي فتاوى العتابي هو المختار وبه قال الشافعي واحمد واكثر فقهاء الامصار ونص في المرغيناني وجوامع الفقه هو الصحيح. (٢)

امام طحاویؒ کے نز دیک اذان ٹانی معتبر ہے فقاوی عمّانی میں اس کومختار قرار دیا ہے یہی امام شافعیؒ اورامام احمد بن صنبل گاقول ہے۔

عام طور پر کتب فقہ وفق وی میں اذان اول کے بعد ہی وجوب سعی کا قول ہے اس لئے اذان اول کے بعد ہی نماز جمعہ کی ادائی کے لئے جاتا چاہیے اور ای میں احتیاط ہے اور اگر اذان اول اور اذان ثانی کے درمیان زیادہ وقفہ نہ ہوتو پھر اذان اول کے بعد سعی الی الجمعہ ضروری و واجب ہے اس میں تاخیر گناہ ہے۔ کیونکہ تاخیر کی صورت میں خطبہ ونماز جمعہ کے فوت ہونے کا خطرہ ہے۔ چنانچہ جہاں اذان اول کے بعد سعی الی الجمعہ کو ضروری قرار دیا ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ جمعہ سے قبل سنت اداکی جا سکیں اور خطبہ سننا ممکن ہو، چنانچے البنایہ فی شرح الحد ایہ میں ہے:

<sup>(</sup>۱) رد المحتار على الدرالمختار -مطلب في حكم المرقى بين يدى الحطيب - ١٢١/٢

<sup>(</sup>r) البناية في شرح الهداية لبدر الدين العيني - باب صلوة الحمعة - ٣/٣٠٢/٣٣ - مكتبه حقانيه ملتان.

وعن الحسن بن زياد عن ابى حنيفة هو اذان المنارة لو اشترطوا الاذان عند المنبر يفوته اداء السنة وسماع الخطبة وربما فوته اداء الجمعة اذاكان المصر بعيد الاطراف. (1)

کتبه: محمد شفیق عارف بینات-صفر ۱۳۱۲ه

<sup>(</sup>١) المرجع السابق.

# جعه کی کس اذان برکاروبار حرام ہوگا؟

كيافر مات بي علما كرام السمئليس كد:

ا ... جمعہ کے دن اذان اول پر کاروبار بند کرنے کا تھم ہے یا اذان ٹانی پر؟

۲:...اگراذ ان اول پر ہوتو حضرت عثان عی یا بعد کے سلف صالحین کے دور کے پچھ ثبوت ارشاد فرمائیں کہ انہوں نے اس بارے میں کیا عمل کیا یا کیا تھم دیا ؟

از انیں ہوتی ہیں تو کون کی اذان ہے۔ پر د جو بے تھم لا گوہوگا؟ اپنے محلّہ اور مارکیٹ کی مسجد پر یا کسی بھی مسجد کی اذان پر بیتھم لا گوہوگا؟

سے ۔۔۔۔۔اگر کوئی آ دمی کسی ایسی مسجد میں جمعہ کی نماز ادا کرے جہاں نماز جلدی ہوتی ہواوراس کے بعد وہ دکان پر آ کر کاروبار کرتا ہے' باوجود بیکہ اس بازار میں ابھی تک جمعہ کی نماز ادانہیں ہوئی' کیا بیشر عآ جا تزہے؟

۵:... جمعہ کے دن اگر خطیب صاحب تقریر شروع کردیں اور جمعہ کی پہلی اذان بعد میں کہی جائے اس کے بعد خطبہ ہوتو کیا ایسا طریقہ اختیار جائے 'اس کے بعد خطبہ ہوتو کیا ایسا طریقہ اختیار کرناسلف کے زیادہ قریب ہے؟ بینواتو جروا۔

#### الجواسب باست مرتعالي

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ مشر وعیت جمعہ کی حکمت بیان کرتے ہوئے فر ماتے ہیں کہ:

''شریعت کا مقصو وِ اصلی میہ تھا کہ کسی طرح شہری آبادی کے اندر نماز کی
اشاعت و تر و ترج کی جائے اور وہ اس طرح کہ کسی ایک دن تمام شہریوں کو جمع کر کے ان
کے سامنے اسلامی احکام کی تفصیل اور تبلیغ کی جائے اور چونکہ ہردن تمام شہریوں کا

اجتماع مشکل اور ناممکن تھا' اس لئے کوئی ایک دن ایسامتعین کرنا ضروری تھا جس میں تمام اہل شہر جمع ہوجا ئیں اور خدائی احکامات سے واقفیت حاصل کریں' چنانجہ اس امر كليح ہفتہ واراجتماع كومنتخب كيا گيا' كيونكه اگر كوئي ايبا وفت مقرر كرليا جا تا كه جس كا د درانیه جلدی ہوتا تو لوگوں کی اکتاب اور تنگی کا خطرہ تھا' اورا گروہ وفت ایسا ہوتا کہ جس کا دورانیہ بہت دہر ہے آتا تو اس ہے خدشہ تھا کہ لوگ اصلی مقصود ہی کو بھول جاتے' کیکن ہفتہ داراجتماع میں چونکہ ریبتمام خدشات معددم تھے'اس لئے ای کواس مقصد کیلئے منتخب كيا كيا- البيته اس مفته دار اجتماع كيليّ دن كي تعيين مين امتين مختلف موكّنين م یہود بوں نے اپنی تر جیجات کی بنایر'' ہفتہ' کے دن کواس مقصد کیلئے مقرر کیا اور عیسا ئیوں نے اپنی تخصیصات کی بنایر''اتوار'' کواجتماع کا دن مقرر کرلیا۔اور''جمعه'' کا دن اللہ تیارک وتعالیٰ کے ہاں انتہائی مبارک اورصاحب عظمت تھا' اس لئے القد تبارک وتعالیٰ نے اولاً اپنے نبی ایک کے صحابہ کرام گواس کیلئے منتخب فرمایا اور ایک علم عظیم کے ذریعے ان کے دلوں میں اس دن کے اجتماع کی عظمت ڈالی اور انہوں نے حصرت نبی کریم ﷺ کی مدینه منورہ کی طرف ججرت سے قبل ہی آپ ﷺ کے حکم سے مدینه منورہ میں جمعہ کا قیام فرمایا اور پھر اللہ تبارک وتعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ایک خاص علامت کے ساتھ ایے نبی براس حقیقت کو واضح فرمایا جے آ ب اللہ نے خدائی بدایت سمجھ کراس بڑمل کیااور بذات خود جمعہ کا قیام فرمایا۔ (۱)

اورای مقصد کوسامنے رکھ کر حضرات صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے احکام سیکھے اور دوسر دل تک تبلیغ کا فریضہ بطریق احسن انجام دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حسرت آیات کے بعد بھی صحابہ کرام نے اس مقصد کو جاری رکھا' چنانچے سیدنا حضرت ابو ہریرۃ امام کے خطبہ جمعہ کے لئے نکلنے سعد بھی صحابہ کرام نے اس مقصد کو جاری رکھا' چنانچے سیدنا حضرت ابو ہریرۃ امام کے خطبہ جمعہ کے لئے نکلنے سے بل وعظ فرماتے 'جس میں احادیث بیان کرتے اور نصائح فرمایا کرتے ہے۔ (۱)

 <sup>(</sup>۱) حجة الله البالغة للشاه ولى الله المحدث الدهلوى باب الحمعة - ۱/۲ مصنف ابن ابى شيبة - كتاب الصلوة - الحديث يوم الجمعة قبل الحطبة - ١٣٤/٢ .

ای طرح حضرت سائب بن پزید حضرت عبدالقد بن بیشر اور حضرت عبدالقد بن بیشر اور حضرت عبدالقد بن عمر کے بارے میں بھی منقول ہے کہ بید حضرات جمعہ کے دور میں اور ای طرح حضرات شیخین کے دور میں جمعہ کیلئے صرف نبی اکرم صلی القدعلیہ وسلم کے دور میں اور ای طرح حضرات شیخین کے دور میں جمعہ کیلئے صرف ایک بی اذان ہوتی تھی کیئین جب لوگوں کی کمیٹر ت ہوئی تو حضرت عثمان نے ایک اور اذان کی زیادتی فرمائی کہ خطبہ جمعہ کی اذان سے قبل لوگوں کو جمع کرنے کیلئے ایک اور اذان کا اضافہ فرمایا 'جس پرتمام صحابہ کرام ما کا جماع ہوگیا 'ای کو آئندہ کیلئے برقر اررکھا گیا' حضرت امام بخاری "باب الناخصیت عدید المخطبہ "کے تحت حضرت ما بیب بن بزیدگی روایت نقل فرمائے میں کہ:

"عن السائب" بن يزيد يقول إن الاذان يوم الجمعة كان أوله حين يجلس الامام يوم الجمعة على المنبر في عهد رسول الله وي وأبي بكر وعمر فلما كان في خلافة عثمان و كثروا أمر عثمان يوم الجمعة بالاذان الثالث فأذن به على الزوراء فثبت الأمر على ذلك". (٢) سيرناعثان في في ممالح عوام كورنظر كمة بوع" تيسيسوا على الامة "يتم ديا تمااور چونكه معزت عثان في مسلمانول كر تيس في مفافح بوع "تيسيسوا على الامة ورائل اطاعت كاحكم خود ما حبرت عثان في مسلمانول كر تيس في بي مجمع عليه اورسنت ب محدث العصر مفرت علام سيرهم يوسف صاحب شريعت في مناح من الله على الله مسيرهم يوسف بنوري نورالله مرقد وفرمات جي كي كري دولي الله على الله على الدورالله مرقد وفرمات جي كي كري دولي الله عنه كي الماري كي الله عنه كي المراكم كوري كي دولي كي كري دولي كي كري دولي كي كري كي دولي كي كري كي دولي كي كري كي دولي كي كري دولي كي دولي كوري كي دولي كي كي كي كي دولي كي كي دولي كي كي دولي كي كي دولي كي

ا :.... وذكر الحافظ في الفتح والذي يظهر أن الناس أخذوا بفعل عثمان في جميع البلاد إذ ذاك لكونه مطاع الأمر".(٣)
 ٢ :.... وهذه سنة العثمانية في زيادة الاذان على الزوراء لو أخذت

<sup>(1)</sup> المرجع السابق.

 <sup>(</sup>r) الصحيح للبحارى - كتاب الصلوة -باب التأذين عند الحطبة - ١٣٥١.

 <sup>(</sup>٣) معارف السنن للشيخ محمد يوسف البنوري - باب ماجاء في اذان الجمعة - ١/٣٠ - ١٠٣ ط: دار التصنيف جامعة العلوم الاسلامية .

ابسط ما فيها من المصالح ومعانى وبالاخص القرون المتأخرة لضاق بناء الخطب وتجاوزنا موضوع كتابنا". ()

":...فكذلك تقول في زيادة عثمانٌ الاذان لعله عمل بالمصالح المرسلة وقبله الامة المحمدية".(r)

اور بتقریح علماء یہی وہ اذان ہے جس پر جمعہ کے دن کاروبارِزندگی بندکر نیکا تھم ہے۔ حضرت بنوری قدس سرہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غن گی زیادہ کی گئی بیاذانِ اول زوال کے متصل بعد دی جاتی تھی۔ (۳)

استمہیدکوسا منے رکھتے ہوئے سوال میں ندکور جزئیات کا جواب مندرجہ ذیل ہے کہ: انساس بارے میں فقہا احماف کا تقریباً اتفاق ہے کہ اقامتِ جماعۃ کیلئے اذان کی اجابت بالقدم واجب ہے اوراجابت باللسان مندوب ہے۔

اور فقہاء کرام کی تصریحات کے مطابق جمعہ کے دن جس اذ ان پر''سعی الی الجمعہ' واجب ہوتی ہے' وہ چونکہ اذ ان اول ہی ہے اس لئے اجابتِ اذ ان میں بھی اجابت بالقدم ہی واجب ہوگی۔

جمعہ کے دن جس اذان پر بیج وشراء (کاروہار) بند کرنے اور سعی الی الجمعہ کے واجب ہونے کا تھم ہے؛ وہ وہ بی اذان ہے جوسید نا حضرت عثمان ٹی نے لوگوں کی کثرت کی بنا پر انہیں جمع کرنے کیلئے" زوراء' پرشروع فرمائی تھی۔ چنانچے شارح بخاری حضرت علامہ عینی اس اذان کا مقصد بیان کرتے ہوئے حریفر ماتے ہیں کہ:

"وعن الزهري اول من احدث الاذان الاول عثمان يؤذن لاهمل الاسواق وفي لفظ فاحدث عثمان التاذين الثالثة على الزوراء ليجتمع الناس". (٣)

<sup>(</sup>١) المرجع السابق-بيان منصب الخلفاء الراشدين في اجراء المصالح -٣٠٥/٣.

 <sup>(</sup>r) المرجع السابق-بحث ان منصب الخلفاء الراشدين فوق الاجتهاد-٣٠٤/٣.

٣٠١/٣- المرجع السابق-بيان اذان الجمعة -٣٠١/٣٠

 <sup>(</sup>٣) عـمدة القارى شرح البخارى - كتاب الصلوة - باب الأذان يوم الحمعة - ٢٩٨/٥ - ط مكتبة
 ومطبعة مصطفى البابى الحلبى مصر

اور حضرت عثمان عنی بالا تفاق تبسرے خلیفہ راشد ہیں اور خلفا کراشدین کی سنت کی اتباع کا حکم خود سردار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے جبیرا کہ''مشکوۃ شریف'' میں ہے:

"فانه من يعش منكم بعدى فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجز". الخ. (۱)

اس لئے انہیں بیمر تبدحاصل تھا کہ وہ وقت کی ضرورت کے مطابق امت کی وسعت اور اصلاح کے لئے مصالح مرسلہ کے تحت جمعہ کی'' اذان اول'' کا اجراء فر ماتے۔

محدث العصر حضرت بنوري نورالله مرقده ارقام فرماتے ہیں:

"ان المخلفاء الراشدين مجازون في اجراء المصالح المرسلة وهي مرتبة فوق مراتب الاجتهاد دون مرتبة التشريع". (٢)

باقی جنعارات مين اذان الى كوئيج وشراء كيائي مرادراس كوفت وجوب عى الى الجمعة كاذكر
موجود بؤوه حفرت امام طحاوي كا ابنااجتهاد به علامدابن نجيم في السيضعيف قرار دياب (٣)
اور حضرت تفانوى قدس سروفر ماتيجين كها نكااجتها وجحت نبيس به نقله صاحب "الاعلاء"
عنه حيث قال:

قال الشيخ اما ان المعتبر لحرمة البيع هو هذا الاذان فهو اجتهاد من الطحاوى وكونه عند المنبر هو نقل منه مقصودنا بايراده اما اجتهاده فليس بحجة. (م)

غرضیکہ جمعہ کے دن جس اذ ان پر بیچ وشراءممنوع ہوتی ہے وہ اذ ان اول ہی ہے جوحصرت عثان غنی

<sup>(</sup>١) مشكوة المصابيح -باب الاعتصام بالكتاب والسنة- الفصل الثاني-١٣٠/١.

 <sup>(</sup>r) معارف السنن -بيان منصف الخلفاء الراشدين في اجراء المصالح -٣٧٣٠.

 <sup>(</sup>٣) البحر الرائق - كتاب الصلوة -باب صلوة الجمعة -٢٧٣/٢-ط: مكتبة رشيدية كوئته.

<sup>(</sup>٣) اعلاء السنن -ابواب الجمعة -باب التاذين عند الخطبة -٨١/٨-ط: ادارة القرآن.

نے زیادہ کی تھی اور جوز وال کے بعددی جاتی تھی۔

۲: حضرات صحابہ کرام اسلام کے حاملین اول ہیں انہوں نے نبوی تعلیمات کی روشنی میں امت کیلئے قرآن وسنت کی تشریح کاعملی اسوہ چھوڑا ہے اوراسی عملی اسوہ میں ہمیں یہ بات بوضاحت ملتی ہے کہ جب جمعہ کی اذان اول ہوجاتی تو صحابہ کرام مدینہ طیبہ کے بازاروں میں منادی فرماتے تھے کہ'' بیچ حرام ہوچکی ہے'۔

ای طرح حضرت ضحاک محضرت حسن بھریؒ زوال شمس کے بعد بیجے شراء کوممنوع قرار دیتے ہیں جبکہ خلیفہ راشد سید نا حضرت عمر بن عبد العزیرؓ جمعہ کے دن اذان کے بعد خودلوگوں کو بیچے وشراء سے منع فر مایا کرتے تھے۔" مصنف ابن الی شیبہ' ہی میں ہے:

> "ان عمر بن عبد العزيز كان يمنع الناس من البيع يوم الجمعة اذا نودي بالصلاة". (١)

گویا حضرت میمون محضرت مسلم بن بیار محضرت ضحاک محضرت حسن بھری اور حضرت عمر بن العزیر و ولوگ ہیں جونصف النہار ہوجانے کے بعد حرمت بیج کی خبر دے رہے ہیں اور چونکہ اس وقت اذان ہوجاتی اور وہ اذان اول ہی تھی کی کیونکہ ان کے دور سے پہلے اس کاعمل رائج ہو چکا تھا اور امت ک طرف سے اسے تلقی بالقبول کی سند حاصل ہو چکی تھی کی کیونکہ حضرت عثان غی کے اس ''امر'' پر کسی بھی صی بی فرف سے اسے تلقی بالقبول کی سند حاصل ہو چکی تھی 'کیونکہ حضرت عثان غی کے اس'' امر'' پر کسی بھی صی بی فرف سے اسے تلقی بالقبول کی سند حاصل ہو چکی تھی 'کیونکہ حضرت عثان غی کے دستے میں امام عینی کی عمد قالقاری کے حوالے سے میں بات کھی ہے۔ (۱)

لہذااس اجماع کے بعد جو بھی عمل ہوگا' صحابہ کرام گا ہویا تا بعین کا وہ اذان اول ہی ہے متعمق ہوگا اور مزید بید بھی کہ حضرت میمون گے بیان میں تو'' مدینہ طیبہ' کے (اسواق) بازاروں کی صراحت بھی موجود ہے اور بید بات بھی'' عمدۃ القاری'' کے حوالے ہے پہلے گذر چکی ہے کہ آبادی کے بڑھنے کی بنا پر

<sup>(</sup>١) مصنف ابن ابي شيبة -كتاب الصلوة -باب الساعة التي يكره فيها الشراء والبيع-٢٣٥/١.

 <sup>(</sup>۲) حاشية صبحيح البخارى للمحدث السهار نفورى - كتاب الجمعة - باب المؤذن الواحد يوم
 الجمعة - ۱ ۲۳/۱ - رقم الحاشية: ۹ - ط: قديمي.

لوگوں کو جمع کرنے کیلئے اور بالخصوص بازاروں میں کام کاج کرنے والوں کو جمع کرنے کیلئے اس اذ ان کی زیاوتی عمل میں لائی گئی۔(۱)

ای طرح حفزت عمر بن العزیز کالوگول کوجمع کرتا بھی ای پر دلالت کرتا ہے کہ وہ بھی بیمل سابقہ
"سنت عثانیہ" بی کی روشنی اور ہدایت میں کرتے تھے لہذایہ بات ٹابت ہوئی کہ صحابہ کرام اور تابعین اور
ان کے بعد والوں کا عمل یہی تھا کہ جمعہ کے دن اذائن اول کے بعد" بھج وشراء " ترک فرمادیتے تھے۔
جیسا کہ فقہا کرام کی تصریحات کے مطابق پہلے گذر چکا ہے۔

سا:...فقهأ کرامؓ نے اس بات کی صراحت فر مائی ہے کدا گرمتعد داذا نیں ہور ہی ہوں تو اذان اب اول ہی کا جواب دیا جائیگا'خواہ وہ محلّہ کی مسجد میں ہویا کسی دوسری مسجد کی اذان ہو۔ (۲)

علیم الامت حضرت تھانوی قدس سرہ ایک سوال کے جواب میں تحریر فرہ تے ہیں کہ:

''جو بیج مخل سعی ہو وقت اذان اول جمعہ کے' مگر وہ ہے اور اگر چند جااذان کی جاوے نے آگر چہاس کمی جاوے نے آگر چہاس کمی جاوے نے آگر چہاس کی روایت صریحہ احقر نے نہیں دیکھی' لیکن تعد دِاذان میں اجابتِ اذان اول کولکھا ہے' اس قیاس پر وجو ہے موکہ میں میں اذان اول پر چاہیے خواہ وہ مسجد محلّہ میں ہویا غیر میں ...اور اس تھم میں سب اہل شہر کیسال میں' البتہ جن پر جمعہ واجب نہیں وہ مستثنی ہیں' ان کو بیچ جا کڑے۔ (۳)

ان عبارات ہے بیمعلوم ہوا کہ حرمتِ بنتی وشراء میں جمعہ کی پہلی اذ ان کا اعتبار ہے جو زوال کے متصل بعد ہوتی ہے لینی جو آ دمی جہاں کام کرتا ہے وہاں کی متعدد مساجد میں ہونے والی پہلی اذ ان کا اعتبار ہوگا کہ جوں بی زوال کے بعد پہلی اذ ان ہوجائے 'تنتی وشراء حرام ہوجائے گی'اس کے بعد

<sup>(</sup>۱) عسماسة القارى شرح البخارى - كتباب الجمعة - باب الاذان يوم الحمعة - ٢٩٨/٥ - ط: مصطفى البابي مصر.

<sup>(</sup>r) فتح القدير-باب الاذان - ٢٠٣٩-ط: دار الفكر بيروت.

 <sup>(</sup>r) امداد الفتاوى - كتاب الصلوة - باب الادان - ۱ ۰۸ / ۱ - ط: دار الاشاعة.

کاروبار میں مصروف ہونا جائز نہیں اور پھریہ بھی جائز نہیں کہ پچھلوگ الی مسجد میں نماز پڑھیں کہ جہاں نماز جلدی ہوتی ہوا کہ جہاں نماز جہاں ہوتی ہوتی ہوا نماز پڑھیں کہ جہاں نماز جہاں جمعہ کی اذان تاخیر سے دی جاتی ہو) نماز پڑھیں کہ جہاں جمعہ کی اذان تاخیر سے دی جاتی ہو) نماز پڑھیں کیونکہ یہ وین کے ساتھ فداق ہے۔

"ووجب السعى وترك البيع ولو مع السعى بالاذان الاول"(١)
اوردوسرے مقام يرب:

"وكره تحريماً مع الصحة البيع عند الاذان الاول". (٢)

لہذا اگر شخص نماز دوسری معجد میں اداکر ہاور بعد میں اپنی دکان کھول کرنے وشراء کرتا ہے تو اگر چہاں کے حق میں نوجائز ہے کیکن دوسرے وہ لوگ جنہوں نے ابھی تک نماز جمعہ ادا بی نہیں کی ان کی سعی الی الجمعۃ میں خلل کا سبب بن سکتا ہے اس لئے بہتر یہ ہے کہ جب تک تمام لوگ نماز جمعہ کی ادائیگی ہے فارغ نہ ہوں اس وقت تک میددکان نہ کھولے تا کہ دوسرے لوگوں کی عدم سعی کا سبب نہ ہے۔

محدث العصر حضرت بنوري قدس سره فرماتے ہيں:

٥: .... "و بالجملة فهذا الاذان كان قبل التاذين بين يدى الخطيب

<sup>(</sup>١) الدر المختار - كتاب الصلوة-باب الجمعة- ١١١/٢-ط: ايج ايم سعيد

<sup>(</sup>٢) الدر المختار - كتاب البيوع - باب البيع الفاصد - مطلب أحكام نقصان المبيع المبيع فاسدا - ١٠١/٥.

وكان في اول وقت الظهر متصلا بالزوال ثم انتقل الاذان الذي كان في عهده عليه الى داخل المسجد وهذا هو الصحيح". (١)

اس سے بیٹابت ہوا کہ جب حضرت عثمان نے اذان اول کی زیادتی فرمائی تو بیاذان اول زوال کے متصل بعد ہوتی تھی اور یہی حرمت بھے کا سبب بھی ہے بالخصوص جبکہ عشر البعض زوال شمس کے بعد بھے وشراء حرام ہوجاتی ہے خواہ اذان اول جلدی کہی جائے یا بعد میں تاخیر کر کے کہی جائے ۔ حرمت بھے زوال مشمس بی کے بعد متعلق ہوگی' تاخیر اذان اول سے وہ حرمت ختم نہیں ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ سیدنا حضرت عثمان غی کے دور خلافت یا اس کے بعد کی کوئی الیی تصریح نہیں مل کی کہ کسی صی بی نے یا کسی سیدنا حضرت عثمان غی کے دور خلافت یا اس کے بعد کی کوئی الی تصریح نہیں مل کی کہ کسی صی بی نے یا کسی تابعی یا خلیفہ راشد کے دور میں حضرت عثمان غی کی زیادہ کی گئی اس اذان کوالیے مؤ خرکیا ہوجیسا کہ سوال میں مذکور ہے بلکہ اگر غور کیا جائے کہ وہ حضرات صحابہ کرام جواذان ٹائی اور خروج امام سے قبل وعظ فرمایا کر سے سے وہ بھی اذان اول کے بعد بی کرتے تھے ان حضرات میں حضرت تمیم داری تو سیدنا حضرت عثمان غی کے دور خلافت میں ہفتہ کے دودن وعظ فرمات جھے۔ تاریخ اہن عساکر میں ہے:

"فكان يفعل ذلك يوما واحدا في الجمعة فلما كان عثمان استزاده فزاده يوما آخر". (٢)

غرضیکہ خلافت راشدہ (عثانی دوراوراس کے بعد ) میں صحابہ کرام اوران کے بعدامت کامعمول بیتھ کہ اذانِ اول زوال کے متصل بعد کہی جاتی تھی اور پھر بعض حضرات امام کے خطبہ جمعہ سے قبل وعظ فرماتے تھے اور اذان ہوتے ہی بازاروں میں ''حرمت بیچ'' کا اعلان ہوجا تا تھا جس پر کاروبار بند ہوجا تا تھا 'اگراییا کر تااقر بالی الصواب ہوتا جسیا کہ ہمارے اس دور میں بعض مساجد میں معمول ہے کہ اذان اول کو مؤخر کر کے پہلے وعظ ہوتا ہے' اس کے اختیام پر اذانِ اول ہوتی ہے پھر سنتوں کا وقت ویا جاتا ہے پھراس کے بعد اذان ٹائی کہی جاتی ہے اور خطیب خطبہ پڑھتا ہے' تو صحابہ کرام گی شخصیات جو کہ سابقین الی الخیرات تھیں وہ ضرورانجام دیتیں۔

<sup>(</sup>١)معارف السنن - باب ماحاء في اذان الجمعة-١٠٠١ ٥٠٠

<sup>(</sup>٢) تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر -٣٢١/٥.

کتبه محرحنیف نعمانی الجواب صحيح الجواب صحيح محمة عبدالجيد دين يورى محمدانعام الحق

بينات- ذوالحبه ٢٥٧ اھ

## غيرعرني ميں خطبہ جمعه

(۱) جمعہ کا خطبہ بدستور عربی میں رکھا جائے یاعوام کے بیجھنے کیلئے مقامی زبان میں رواج دیا جائے (۲) اگر خطبہ عربی ہیں باقی رکھا جائے تو جولوگ نہ بیجھنے کا اشکال پیش کرتے ہیں اس کاحل کیا جائے (۳) خطبہ میں سلطان وفت کا نام لینا جا بینے یانہیں۔

## الجواسب باست مرتعالیٰ

(۱) خطبہ عربی زبان ہی میں مسنون ہے غیر عربی میں خطبہ عربی وہ وگا البتہ خطبہ میں قرآن وحدیث یا تذکیر کا کوئی جزء ہو، صرف اس کا ترجمہ خاطبین کی زبان میں کیا جائے لیعنی عربی خطبہ پڑھ لینے کے بعد تو اس کی گنجائش ہے لیکن اگر اس گنجائش اور رخصت سے فقنہ کا دروازہ کھلنے کا اندیشہ ہواور حدود قائم رکھنا مشکل ہوتو یہ گنجائش بھی ختم ہوجائے گی اس لئے اس کے بجائے بہتر بیہ وگا کہ خطبہ جمعہ سے قبل خطبہ کامضمون بطور وعظ وتقریر بیان کرکے فارغ ہوجائے تا کہ عوام کوسلی بھی ہوجائے اور شرعی حدود بھی اپنی جگہ پر قائم رہیں مقصود اصلی خطبہ میں ذکر اللہ ہے تذکیر (پند ونصیحت) سنت یا مستحب ہے بغیر تذکیر کے بہی خطبہ می موجائے گائیکن ذکر اللہ ہے تذکیر (پند ونصیحت) سنت یا مستحب ہے بغیر تذکیر کے بہی خطبہ می ہوجائے گائیکن ذکر اللہ کے بغیر خطبہ می دیم اللہ میں خطبہ می دو اسلی خطبہ میں ذکر اللہ سے تذکیر (پند ونصیحت) سنت یا مستحب ہے بغیر تذکیر کے بہی خطبہ می ہوجائے گائیکن ذکر اللہ کے بغیر خطبہ می دیم دولی ہوگا۔

(۲) خلافت راشدہ کے کسی دور میں بھی غیر عربی خطبہ تاریخ میں منقول نہیں ہے جاہدان ہو یا افغانستان ہو، نیز بعد کے ادوار میں بھی ترکی ہو یا روما کہیں بھی پورے عہداسلامی میں غیر عربی زبان میں خطبہ نہیں پڑھا گیا اور عربی خطبہ ایک قتم کا شعار وین بن گی ہے، اگر نماز جس کی اصل مناجات ہے غیر عربی میں اس کے جواز کی گنجائش نہیں تو پھر خطبہ جو ذکر القد ہے اسکی اجازت کیے دی جائے کل نماز کے بارے میں بہی ولیل پیش کی جائے گی کہ ہر ملک اور زبان والا اللہ تعالی کی عبادت اپنی زبان میں کرے تو کیا میں بہی ولیل پیش کی جائے گی کہ ہر ملک اور زبان والا اللہ تعالی کی عبادت اپنی زبان میں کرے تو کیا نماز بھی غیر عربی میں پڑھنے کی اجازت دی جائے گی؟ خطبہ بھی نماز کی طرح عبادت ہے اور اس کی عبادت کی شان کے تحفظ کے لئے بھی عربیت ضروری ہے ورنہ خطبہ نمبر کی ایک تقریر ہوجائے گا اور عبادت کی شان

اس سے ختم ہوجائے گی۔

ان کو مجھایا جائے کہ خطبہ صرف وعظ نہیں بلکہ ایک مخصوص عبادت ہے اور شارع علیہ السلام اور اس کے بعد خلافت راشدہ کے دور میں امت کا تعامل اس برر ہاہے کہ عربی میں خطبہ دیا جائے اور یہی عربی الله تعالی کی سرکاری زبان ہے ہرعبادت اس زبان میں ہونی جائیے فرق صرف اتناہے کہ نماز میں عربی جو شرعاً منقول ہے وہ فرض ہے اور خطبہ میں عربی زبان سنت ہے ( پہلے جواب میں مزید تفصیل آگئی ہے ) (m) اگر ملک دارالاسلام ہے اور قانون اسلامی رائج ہے اور صدر مملکت یا بادشاہ قانون اسلامی برعامل ہاورملک میں اسلامی قانون کارائج کرنے والا ہے تواسکانام لینے میں کوئی مضا نقہ بیں ورنہ ہرگز جا تر نہیں۔ حقیقت بیہ ہے کہ قرآن کریم نے اور حضرت رسول الله صلی القد علیہ وسلم نے جن' اولی الام'' کی اطاعت اورتو قیر تعظیم کا حکم دیا ہےان ہے مراډ و بی''امراء''ہیں جوحدوداللّٰہ قائم کرتے ہیں امر بالمعروف نہی عن المنكر كرتے ہيں خود عدلم دين ہيں يا كم ازكم تعليم دين اورا قامت شرعيه كافريضه اداكرنے پر قائم ہيں ان کی اطاعت ہشریعت ودین کاجزء ہے اً کر کوئی امیریا جا کم وقت خلاف شریعت تھم دے تو خوداس کی شرعی حیثیت ختم ہوجاتی ہے تو اس کی اطاعت تو کیا بلکہ مخالفت کرنی ہوگی ، بہرحال اگر حاکم وقت اورسر براہ مملکت خود شریعت پرعامل ہے اور شریعت کے احکام اور صدود اللّٰد کو قائم کرر باہے تو اس کی اطاعت بھی اور اس کی تعظیم وتو قیربھی دین کاجزء ہوگی اوراگران صفات ہے موصوف نہ ہوتو نہاس کیلئے دعا کی جاسکتی ہے اور نہاس کا نام خطبہ میں لینا درست ہوگا ،زیادہ ہے زیادہ ؛ولاۃ امور ؛یا ،ولی الامر؛ کہہ کراس کا نام لئے بغیراس کے لئے مدایت واصلاح کی دعا کی گنجائش ہے ورنہ بصورت دیگر اس کیلئے دعا کرنے کا مطلب تو یہ ہوگا کہ ایک شخص دین کی نیخ کنی کررہا ہے اور آپ اس کی تائید وتقویت کی وعا کرتے ہیں گویاس کے عمل کی تصدیق کرتے ي . هذا ماظهر لى من رايي في الفتوى من غير تعرض لمزيد التفصيل للادلة ـ والتُداعم

کتبه: محمد لوسف بنوزی بینات-جمادی الثانیة ۱۳۸۲ه

# خطبه جمعه مين صرف حضرت فاطمة كانام كيون؟

سوال ہیہ ہے کہ علامہ حبیب الرحمٰن کا ندھلوی کے ایک کتا بچہ بنام شب براُت کیا ہے؟ ص:۲۲ سے ایک اقتباس نقل کر د ہاہوں:

" ۳۲۲ ہیں ہیں ہویہ رافضی بغداد پر قابض ہوگئے اور ان میں سے معز الدولہ نے ا۳۵ ہیں مساجد کے درواز وں اور محرابوں پر خلفائے ثلانڈ اور حضرت امیر معاویہ فیجرہ پرلعت تکھوائی، جس سے عوام اور حکومت میں چپقاش بیدا ہوئی، آخر کاریا تعنت بغیر نام کے تحریر کی گئی اور سنیوں کو اس فیصلہ پر مجبور کیا گیا کہ خطبہ جمعہ میں حضور وی کی صرف ایک صاحبز اوی کا تذکرہ ہو، عشرہ مبشرہ کے نام خطبہ سے خارج کئے جا کیں۔ اس وقت سنی خلافت راشدہ میں صرف تین خلفا کے قائل تھے، انہیں مجبور کیا گیا کہ حضرت علی کو چوتھا خلیفہ ما نا جائے، حضرت امیر معاویہ کا نام خطبہ سے خارج مجبور کیا گیا کہ حضرت امیر معاویہ کا نام خطبہ سے خارج کیا جائے۔"

معز الدولہ کے فیصلوں پر (جیرت اور افسوس کا مقام ہے) ہمارے انکہ مساجد اپنے خطبوں بیں مگل بیراہیں، اسی معز الدولہ نے عشرہ محرم میں ماتم جاری کرایا،

اسی نے شب غدیر منانے کا تھم دیا اور اسی کے تھم سے مشہد حسین دو بارہ تقمیر ہوا۔

ا - حضورا کرم کی چارصا جبز ادیاں تھیں پھر کیا وجہ ہے کہ جمعہ کے خطبہ میں آپ کی کے صرف ایک یعنی سب سے چھوٹی صا جبز ادیا کا نام لیا جاتا ہے اور بڑی تین صا جبز ادیوں کا نام قصداً نہیں لیا جاتا،

بڑی تین صا جبز ادیوں کی شادی بنی امیہ میں ہوئی اور ان سے اولا دبھی تھی، میرا خیال ہے کہ اس حقیقت

ے آپ بھی واقف ہوں گے، چٹا نچاس غفلت اور کوتا ہی کی وجہ ہے ہمارے تی عوام بھی یہی سمجھتے ہیں کہ حضور دی کے صرف ایک ہی ہیں گئی ، جیسا کہ دافضیوں کا عقیدہ ہے۔ نمازِ جمعہ میں آپ حاضرین سے معلوم کرنے کی کوشش کریں ، اکثریت کا یہی گمان ہے کہ آپ ہی کے صرف ایک ہیں تھی۔

۲ - کیا سید ۃ النساء بی بی فاطمہ میں یاام المؤمنین سید ۃ عائشۃ صدیقہ ہیں؟

۳-محترم! سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے علمائے کرام کی اس لغزش کوتا ہی اور غفلت کی طرف کہ میں ایکن کوتا ہی اور غفلت کی طرف کہ میں انہوں ہوئی ، تا کہ اس کوتا ہی کا از الہ ہوسکتا ، تقریباً گیارہ صدیاں بیت گئی ہیں ، لیکن ہمارے خطیب وہی پر انی لکیر پیٹ رہے ہیں۔

قیامت کے روز آپ لوگ حضور اکرم ﷺ کوکیا جواب دیں گے، اگر آپ پوچھ بیٹھے کہ بدکیا حمافت تھی کہ برسرِ منبرتم لوگ میری ایک ہی جانان کرتے رہے، باقی میری برسی تین بیٹیاں اوران کی اولا دکہاں گئی ؟ ذرااس کا جواب موج کرر تھیں۔

#### والسلام عبدالرشیداے ۴۸۲ بلاک ایج شالی ناظم آباد کراچی البحواسیب باسست مبرتعالی

چونکه حضرت فاطمه الزبراء کامقام دلائل کی بناً پردیگرتین صاحبز ادیوں سے اونچا ہے اور آپ ہے ا نے آپ کوسید قنساء اہل المجنف (۱۰) کا خطاب دیا ہے ،اس لئے خطبات میں حضرت فاطمہ کا نام صراحة اور بقیہ تینوں صاحبز ادیوں کا نام لفظ 'و بنیات " سے اشار قُ لیتے ہیں ، بقیہ صاحبز ادیوں کا نام صراحان نہ لینا ان کے بنات نبی نہ ہونے کی دلیل ہرگز نہیں۔ و کیھے بالا تفاق حضرت ابراہیم قاسم اور طاہر شرخوں ہے خطبہ میں نہیں لیئے جاتے ، حالا نکہ بہت مسلمان اس سے حضور ہی کے صاحبز ادے تھے ،گران کے نام بھی خطبہ میں نہیں لیئے جاتے ، حالا نکہ بہت مسلمان اس سے باخبر ہوں گے۔

پس کسی چیز کے ذکر ندکرنے ہے اس کا نہ ہوتا یا تسلیم ندکر نالا زم نبیں آتا ، صحابہ کرام محمام کے تمام

<sup>(</sup>١) مشكوة المصابيح - كتاب الفتر-باب مناقب أهل بيت-٢/ ١٥٥.

خدا کے برگزیدہ بندے مشکوق نبوت سے براہ راست صحبت یا فتہ اور ہمارے لئے باعث ہمونہ ہیں الیکن فردا فردا تمام صحابہ کے بام سیکن ہے۔ اس لئے بعض صحابہ کے نام لئے جاتے ہیں اور باقی کا ذکر فیرا جمالاً کیا جاتا ہے۔ جن صحابہ کرام کا نام لیا جاتا ہے، اس کی وجہ سوائے اس کے جاتے ہیں اور باقی کا ذکر فیرا جمالاً کیا جاتا ہے۔ جن صحابہ کرام کا نام لیا جاتا ہے، اس کی وجہ سوائے اس کے اور پچھنیں کہ ان کو فضائل میں دیگر صحابہ پر برتری حاصل ہے۔ یہی حال دختر ان نبی بھی کا بھی ہے۔ رہا شیعوں کا بغض ،عناد تعصب اور ہث دھری کی بنا پر آ پھی کے حقیق مسلمی اور نسبی بیٹیوں کا آ ہے گئی نسل سے خارج کرنا تو شیعہ اس سے بڑھ کر خلط اور باطل نظریات کے معتقد ہیں۔

ورحقیقت شیعہ تو سوائے چند کے کسی صحابی کے صحابی ہونے کو نہیں مانے ، تفصیل کا موقع نہیں ، شیعہ کی معتبر کتب میں اس کی خوب صراحت ہے ، شیعہ لوگ صرف و نیا کی آئے کھوں میں دھول جھو تکنے کے لئے اہل بیت کی محبت کا ڈھنڈورہ پیٹے ہیں حالانکہ اہل بیت سے بھی ان کوکوئی تجی عقیدت ومحبت نہیں ۔ ہمارے سادہ لوح اور تا واقف مسلمانوں پر ان کے بہت سے عقائد کی حقیقت آشکارہ نہیں ، جبکہ ان تمام خرافات اور واہیات سے مسلمانوں کو آگاہ کرتا ضروری ہے ، لیکن کیا خطبہ جمعہ کے لیل وقت میں بیسب بچھ ممکن ہے؟ وور ان خطبہ اگر عقیدہ امامت تحریف قرآن وغیرہ عقائد کی تر دید نہ کی جائے تو کیا اس سے ان غیط نظریات کا صحیح وصواب ہونالازم آتا ہے؟

امر واقعہ بیہ ہے کہ کئی نطباً جمعہ وعیدین میں بنات اربعہ کا نام لینے ہیں ، خطبات کی معروف و متداول کتابوں میں حضرت فاطمہ کے ساتھ باتی دختر ان نبی کا ذکر بھی ملتا ہے، جو خطباً تمام بنات نبی کے متم اور بیس کے عام نبیل کے نام لینا چاہئے، تا کہ شیعوں کی نام نبیل لینے (جیسا کہ سائل کا شکوہ ہے) ان کوآپ کی تمام بنات کے نام لینا چاہئے، تا کہ شیعوں کی اس غلط آوش اور باطل نظریہ کی تر دید ہو۔

شایدایک تاریخی عامل ان نظبا کے موجودہ طرز خطابت کا سبب بن گیا ہو، جیسا کہ بعض فرقے مثلاً خارتی اور ناصبی وغیرہ کے خیالات حضرت فاطمہ کے خلاف تصاور خاتون جنت کوعقیدت کی تگاہ سے نہیں و کیھتے عے ،ان کی غلط سوچ اور فکر کے ازالے کے لئے حضرت فاطمہ کا نام بحر پورانداز میں لیا جانا شروع ہوا ہو، اب چونکہ حالات تبدیل ہو چکے ہیں،اس لئے سائل کا مشورہ درست ہے کہ تمام بنات نبی ﷺ کا نام لیا جائے ،لیکن چونکہ حالات تبدیل ہو چکے ہیں،اس لئے سائل کا مشورہ درست ہے کہ تمام بنات نبی ﷺ کا نام لیا جائے ،لیکن

وَكُرِكُرُدُوہِ تَفْصِیلُ کے مطابق چونکہ نام لینا کوئی واجب اور فرض نہیں ،اس لئے کسی پرطعن وشنیج اور ملامت کرنا بھی درست نہیں۔

اس طرح میجی غلط ہے کہ تی تین خلفا کی خلافت کے قائل تھے اور انہیں مجبوراً حضرت علی کو چوتھا خلیفہ ماننا پڑا' کیونکہ بیخارجیوں کاعقیدہ ہے مسلمانوں کانہیں۔

كتبه شعب عالم البحو اب صحیح محم عبدالجید دین پوری

بينات-ربيع الإول ١٣٢٧ه

### جمعه کی تعطیل منسوخ ہونے کی وجہ سے

# فيكثر يوں اورا داروں ميں جمعہ كا قيام

حکومت کی طرف سے جمعہ کی عام تعطیل منسوخ کرنے پر بہت سے سرکاری ونجی ادارے اور ملول وفیکٹر بول اور کار دباری اداروں کے ذمہ داران اور ملاز مین کی طرف سے نماز جمعہ کے متعلق بڑی کثرت سے سوالات کا سلسلہ شروع ہو گئیا ہے کہ ان دفاتر ، فیکٹر بول اور مار کیٹوں میں مستقل طور پر جمعہ ہوسکتا ہے یا نہیں؟ جب کہ وہال پہلے نماز جمعہ نہیں ہوتی تھی یا انتظامات نہیں ہے۔

اس سلسلے میں حال ہی میں جوسوالات آئے ان میں بنیا دی طور پر دریا فت طلب با تیں درج ذیل ہیں:

(۱) بعض جگہالی ہیں جہاں کوئی مسجد نہیں اور نہ بی نماز کے لئے کوئی جگہ مخصوص ہے۔

(۲)مبحد تونہیں البتہ نماز کے لئے عارضی جگہ موجود ہے جس کا جی چاہے نماز پڑھ لے با قاعدہ جماعت کا اہتمام نہیں ہے۔

(۳) مسجد تو ہے تکراس میں بنج گانہ نمازوں کا اہتمام نہیں بلکہ جزوی طور پر انتظام ہے بعض نمازیں بڑھی جاتی ہیں۔

(٣) مسجد ہے با قاعد گی ہے بنتے گانہ نمازیں ہوتی ہیں مگر جمعہ کا اہتمام پہلے نہ تھا۔

(۵) الیی فیکٹری یا کارخانہ جوشہریابہتی ہے دور بے آبادعلاقہ میں قائم ہے

(۱) ایسی فیکشری میا د فاتر جوشهر کی آبا دی میں ہیں اور وہاں مسجدیں بھی ہیں مگر عام آ دمی کا داخلہ

ممنوع ہے۔

(2) ایسی فیکٹری یا کارخانہ جہال مسجد تو ہے تکر بہت ہی جھوٹی ہے جومتعلقہ ملاز مین کے لئے ٹاکافی ہے، اس وجہ سے مالکان ایک فیکٹری میں ایک سے زائد جمعہ کے قیام کے خواہاں ہیں۔اب ندکورہ مقامات میں جمعہ کابا قاعدہ انظام کیا جاسکتا ہے یانہیں؟ اگر گنجائش ہے تو کن شرا اُط کے تحت؟

مذكوره سوالات كالجواب لكھنے ہے تبل چند باتیں وضاحت کے قابل ہیں:

(الف) جمعہ کی نماز کی اہمیت اوراس کی حیثیت عام نماز وں سے بہت زیادہ ہے، جمعہ کی اہمیت کے متعلق قرآن کریم میں مستقل ایک سورت ،سورہ جمعہ کے نام سے نازل ہوئی قرآن کریم میں ارشاد ہے

عن ابى هريرة قال قال رسول الله خيريوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه ادخل الجنة وفيه اخرج منها والاتقوم الساعة الافي يوم الجمعة رواه مسلم()

" حضرت ابو ہر رہے ہے۔ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا بہترین دن جس میں سورج ذکلا جمعہ کا دن ہے اس میں آ دم بیدا ہوئے اس دن جنت میں داخل کئے گئے اور اس دن جنت سے زکالے گئے اور قیامت قائم بیں ہوگی مگر جمعہ کے دن'۔

دوسر كا حديث يس ب

وعن ابى الجعد الضمرى قال قال رسول الله من ترك ثلث جمع تهاونا طبع الله على قلبه . (r)

'' حضرت ابوالجعد هميريَّ ہے روايت ہے كەرسول اللدنے فرمايا جس نے سستى كى وجہ ہے تين جمعہ چھوڑ دے اللّٰہ تعالى اس كے دل پر مهر لگادے گا''۔

 <sup>(</sup>۱) مشكوة المصابيح للخطيب التبريزي (المتوفى: ٢٥٥ه-كتاب الصلوة - باب الجمعة - ص ١١٩.

<sup>(</sup>٢) مشكوة المصابيح -كتاب الصلواة - باب وجوب الجمعة - الفصل الاول ص ١٢١.

وعنه (اى ابى هريرة) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الاول فالاول ومثل المهجر كمثل الذى يهدى بدنة ثم كالذى يهدى بقرة ثم كبشا ثم دجاجة ثم بيضة فاذا خرج الامام طوو اصحفهم ويستمعون الذكر. متفق عليه . (۱)

"اورانہيں (ابو ہريرة) سے روايت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جس وقت جمعہ کادن ہوتا ہے فرمایا جس وقت جمعہ کادن ہوتا ہے فرشنے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہوجاتے ہیں وہ اول آنے والوں کو لکھتے ہیں اول آنے والے کی مثال الشخص کی طرح ہے جواونٹ قربانی کے لئے بھیجنا ہے پھر جو اسکے بعد آتا ہے اس کی مثال الشخص کی ہے جو گائے قربانی کے لئے بھیجنا ہے بھر جو اسکے بعد آتا والا ایسا ہے جھے دنیہ بھیجنے والا جو اسکے بعد آئے وہ ایسا ہے جسے مرغی بھیجنے والا پھر انڈ اصد قد کرنے والا ہے۔ جب امام ثکاتا ہے وہ اپنے وہ اپنے ہیں اور خطبہ سنتے ہیں "۔

علاوہ ازیں بہت میں احادیث میں جمعہ کے فضائل اور اس کی خصوصیات مذکور میں ، نیز اوپر جوسورہ جمعہ کی قضائل اور اس کی خصوصیات مذکور میں ، نیز اوپر جوسورہ جمعہ کی آئیت گزری اس میں باری تعالی نے جمعہ کی اذان ہوتے ہی کاروبار بند کر کے جمعہ کے لئے سعی کا تھم فرمایا ہے۔

تمام مفسرین ومحدثین کرام کااس بات پراتفاق ہے کہ اذان جمعہ کے بعد کاروبار بخرید وفروخت ودیگر تمام مصروفیات کورک کر کے جمعہ کے لئے تیاری کرتا اور نماز کے لئے حاضر ہونا واجب ہے۔ نہ کورہ آیت میں اگر چہ "و فدو البیع" بیعنی کاروبارچھوڑنے کاصراحة تذکر وموجود ہے گراس کا مطلب سے ہرگز نہیں کہ کاروبار کے علاوہ دیگر سرگرمیاں ممنوع نہیں ، بلکہ اس ممانعت میں تمام مشاغل دینو سے شامل ہیں چونکہ جمعہ عام طور پرشہر یا شہر جمیسی سہولیات والے مقامات پر ہوتا ہے اور وہاں کے لوگ عام طور پر کاروبار کرتے ہیں اس کے صراحة اسکاذکر آیا وگر نہ در حقیقت تمام مشاغل دنیو سے اس ممانعت میں شامل ہیں۔

<sup>(</sup>١) مشكوة المصابيح -المرجع السابق.

جبیا کتفسیرمظری میں ندکورہ آیت کی تفسیر میں ہے:

وذروا البيع اراد ترك مايشغل عن الصلاة والخطبة وانما خص البيع بالذكر لاشتغالهم غالبا بعد الزوال في الاسواق بالبيع والشراء (۱)

" وذروا البيع كامقصد براس چيزكاترك كرنا ب جوخطباور نماز كي وذروا البيع كامقصد براس چيزكاترك كرنا ب جوخطباور نماز كي باعث ركاوث بو، يح كاذكر صراحة اسلخ آيا كدوه حضرات (ابل مدينه) زوال كي باعث ركاوث بو، يح كاذكر مراحة اسلخ آيا كدوه حضرات (ابل مدينه) زوال كي بعد غالبًا بإزارول بي خريد وفروخت بين مشغول رج" -

وذروالبيع ،اى واتركو االمعاملة على ان البيع مجاز عن ذالك فيعم البيع والشراء والاجارة وغيرها من المعاملات . (٢)

و فدرو البیسع لیحنی کام کاج ترک کرد کیونکہ لفظ نیج سے مجاز أمعاملہ مراد ہے پس بیج کی عمومیت میں خرید وفر وخت ملازمت وغیرہ تمام معاملات شامل ہیں۔ چونکہ جمعہ کی اہمیت اور اس کی خصوصیت عام نمازوں سے کہیں بڑھ کر ہے اسی وجہ سے اقامت جمعہ کے لئے فقہاء کرام نے متعدد شرا نظ ذکر کی ہیں جن میں سے چندا ہم شرا نظ یہ ہیں۔

ان میں سے ایک شرط میہ ہے کہ جائے نماز جمعہ مصر ہولیعنی ایسی جگہ جوشہر یا پھرشہر کے مف فات میں واقع ہو یا قصبہ لیعنی بڑا گاؤں ہوجس کی آبادی کم از کم دوہزار یا اس سے زیادہ ہواور وہاں روز مرہ سے متعلق ضروریات کی چیزوں کی دوکا نیس موجود ہوں ۔چھوٹے گاؤں جس کی آبادی دوہزار سے کم ہواور وہاں روزمرہ ضرورت کی چیزیں نہ ہوں آؤالی جگہ نماز جمعہ جائز نہیں۔

كما في البدائع : ولان الجمعة من اعظم الشعائر . فتخص بمكان اظهار الشعائر وهو المصر . . . الخ (٣)

<sup>(</sup>۱) تفسير مظهري لقاضي ثناء الله م٢٢٥ هـ ٢٨٢/٩ - ط: بلوچستان بک ڈپو

 <sup>(</sup>۲) روح المعانى للعلامة محمود الالوسى م ۲۵۰ اهـ ۱ ۳۰ ا – ط: دار الفكر بيروت.

<sup>(</sup>٣) بدائع الصنائع لعلاء الدين ابي بكربن مسعود الكاساني م٥٨٥ه-كتاب الصلواة -باب الجمعة - ١/٢٥٩- ط: بيروت.

'' کیونکہ جمعہ بیشعائر اسلام میں سے عظیم شعار ہے ہیں وہ ایسے موضع کے سے مخصوص ہے جہاں شعائر کا اظہار ہوا وروہ معر (شہر) ہے''۔

دوسری شرط ہے کہ حکومت کا سربراہ (جس کے اندرامامت کی جملہ شراکہ موجود ہوں) یاان کا نمائندہ یا قاضی یا مفتی وغیرہ جولوگوں کے معاملات میں فیصلہ کرنے اور مظلوم کی فریاد ری پر قادر ہو، جمعہ پڑھائے مگرالی جگہ جہاں اسکا انتظام نہ ہوو ہاں جمعہ جائز نہیں۔ تیسری شرط ہے کہ دفت ظہر یخی زوال کے بعد کے طہر کے آخری وفت تک کے درمیان پر جمعہ پڑھائے۔ چوتھی شرط ہے کہ جمعہ کی نماز نے قبل عربی زبان میں خطبہ مسنونہ دیا جائے ۔ پانچویں شرط ہے کہ جماعت کے ساتھ جمعہ کی اوا کیگی ہو چھٹی شرط ہے کہ اذا کی عام اجازت ہو، چونکہ شرط ہے کہ اذا کی عام اجازت ہو، چونکہ بعض فقہاء کرام کی تصریحات کے مطابق ممکنہ خطرات وفسادات کے پیش نظر جیل خونداور قلعہ یا چھاؤئی یا اس فتم کے مقامات پراذان عام کی قید لازمی نہیں اسلئے جہاں اذان عام کی شرط پرشل کرنے کی صورت میں اسلئے جہاں اذان عام کی شرط پرشل کرنے کی صورت میں دہشت گردی یا دیگر نقصانات کا اندیشہ ہوتو وہاں پر باہر ہے آنے والوں کورو نے کی اجازت ہے تا ہم ہے دہشت گردی یا دیگر نقصانات کا اندیشہ ہوتو وہاں پر باہر ہے آنے والوں کورو نے کی اجازت ہے تا ہم ہے دہشت گردی یا دیگر نقصانات کا اندیشہ ہوتو وہاں پر باہر ہے آنے والوں کورو نے کی اجازت ہے تا ہم ہے دہشت گردی یا دیگر نقصانات کا اندیشہ ہوتو وہاں پر باہر ہے آنے والوں کورو نے کی اجازت ہوتا ہم ہے تا ہم ہوگر کو کی بقدرضرورت ہوئی جانے باخر درت روک ٹوک جائز نہیں۔

ندکورہ بالاشرائط سے جمعہ کی اہمیت کا بخونی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ نیز احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جمعہ کے دن مخصوص اعمال واذ کار، دروداور خاص سورتیں پڑھنے کی خاص فضیلت وارد ہوئی ہے یہی وجہ ہے کہ فقہاء کرام نے جمعہ کے دن عام تغطیل کومستحب قراردیا جبیبا کہ زادالمعادیں ہے:

مانصه :انه اليوم الذي يستحب ان يتفرغ فيه للعبادة وله على سائر الايام مزية بانواع مِنَ العبادات واجبة ومستحبة فانله سبحانه جعل لاهل كل ملة يوما يتفرغون فيه للعبادة ويتخلفون فيه عن اشغال الدنيا فيوم الحمعة يوم العبائة وهو في الايام كشهر رمضان في الشهور وساعة الاجابة فيه كليلة القدر في رمضان..الخرا)

<sup>(</sup>١) زاد المعاد في هدى خير العباد لابن القيم الحوزى م ١ ٥٤٥ – ١ / ٣٩٨ ط: مؤسسة الرسالة

"جو پچھ فص وارد ہوا ہے شک ہے وہ ہی دن ہے جس دن مستحب ہے کہا ہے آپ کواس عبادت کے لیے فارغ کردے ،اس دن کا بقیدایا م پر (خاص) شرف ہے تمام انواع عبادات کے متعلق خواہ وہ واجب ہول یا مستحب ،التد تعالی نے ہر مذہب والوں کے لئے ایک دن مخصوص فرمایا جس میں وہ خود کو عبادت کے لئے فارغ کر یں اور تمام دنیوی مصروفیات سے کنارہ کشی افتیار کریں ،پس جمعہ کادن عبادت کادن عبادت کادن ہے اور یہ دیگر ایام کے مقابلے میں اس طرح ہے جسیا کہ رمضان کامہینہ دیگر مہینوں کے مقابلے اور اس میں قبولیت دعاکا خاص وقت ہے جسیا کہ شب قدر کی حیثیت رمضان المبارک میں ... الح"

ندکورہ بالاحوالہ سے جمعہ کے دن کی تعطیل کامتحب ہونا ظاہر ہے کہ بیدون عبادات کے ذریعہ تقرب الی اللّٰہ حاصل کرنے کا ون ہے اب اگر پچھلوگ اس مبارک دن کی برکت سے فائدہ نہیں اٹھاتے بلکہ عمایثی کرتے ہیں تو بیدان کی اپنی نادانی اور جمافت ہے لیکن اس وجہ سے تمام مسلمانوں کواس کی برکت سے محروم کرنا مناسب طریقہ نہیں۔

جمعہ کے دن کی چند مخصوص سنتیں اور مستخبات ہیں مثلاً جسم کے غیر ضروری بالوں کی صفائی ناخن وغیرہ کا ثنا بخسل کرنا ،عمدہ لباس پبننا یا کم از کم صاف ستھرالباس پبننا ،اگرخوشبومیسر ہوتو استعمال کرنا وغیرہ۔ ان چیزوں کا اہتمام جمعہ سے پہلے کیا جائے۔

چونکہ اقامت جمعہ مسلمانوں کی شان وشوکت کا اظہار ہے اسلئے اس میں مجمع جس قدر بڑا ہوا تنا ہی زیادہ بہتر ہے۔جبیبا کتفسیر کبیر میں ہے:

> ولما جعل يوم الجمعة يوم شكر واظهار سرور وتعظيم نعمة احتيج فيه الى الا جتماع الذي به تقع شهرته فجمعت الجماعات له كالسنة في الاعياد.(١)

 <sup>(</sup>۱) التفسيس الكبيس للإمام فنحر الدين الراري (المتوفى: ۲۰۲ه) وإدار أوا تنجارة أو لهوا ۱۰/۳۰ - ط:مكتبه عامره شرفيه.

"جب جعد کا دن شکر اور مسرت کے اظہار اور تغظیم نعمت کا دن ہے اسلئے ضرورت اس بات کی ہے کہ (جعد کی ادائی کے لئے) بڑے اجتماع کا اہتمام ہوجس سے اس کی شہرت ظاہر ہوائی وجہ سے اس کے لیے عیدین کی طرح بڑی تعداد میں لوگ جمع کیے جاتے ہیں "۔

عام نمازوں کی طرح چھوٹی جھوٹی جھوٹی جماعت کی شکل میں جمداداکرنے سے بیہ مقصد فوت ہوجاتا ہے۔ مدینہ منورہ میں صحابہ کرام کی تعداد ہزاروں تک تھی گر جمعہ کی نماز صرف مسجد نبوی میں ہواکرتی تھی اس سے بھی جمعہ کی خصوصیت کا انداز ہوتا ہے ۔ حتی کہ فقہاء کرام کی تصریحات کے مطابق ایسے معذورا فرادجن پر جمعہ لازم نبیں ان کو بھی جمعہ کے دن ظہر کی نماز با جماعت اداکرنے کی ممانعت ہے تا کہ تندرست آدمی اس جماعت میں شریک نہ ہواور جمعہ کی جماعت میں کی کا باعث نہ ہے۔

جامع مسجد میں نماز ادا کرنے کا اجر وثواب غیرمسجد میں نماز ادا کرنے کے مقابلے میں • • ۵ گنا زیادہ ہے۔

ندکورہ بالا وضاحت کے بعد سوالات کے جوابات ملاحظہ ہوں،

(۱) جمعه کی خصوصیت اوراہمیت کے پیش نظر جہاں جامع مسجد موجود نہیں وہاں کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ جامع مسجد میں حاضر ہوکر جمعہ ادا کریں تا کہ مساجد میں جمعہ کا تو اب اور اس کی فضیلت حاصل ہو نیز اسلام کی شان وشوکت کا اظہار ہو۔

(۳) اوراگر جامع مسجد زیادہ دور ہویا جامع مسجد میں گنجائش نہ ہونے کی بناء پر دشواری ہوتو قیکٹری اور دفاتر ومارکیٹ وغیرہ کے مالکان وؤمہ داران کو جاہئے کہ مندرجہ ذیل امور کا اہتمام کریں۔(۱)اگر باقاعدہ دقف شدہ مسجد موجود نہ ہوتو اولا مناسب مقدار میں زمین مسجد کیلئے وقف کردیں اور اے شرعی مسجد کا درجہ دیں۔

(۲) اگر مسجد موجود ہے گرجیموٹی اور گنجائش سے کم ہوتو پھراس کی توسیع کریں کہ متعلقہ نمازیوں کی گئجائش ہو، بصورت دیگر لوگوں کو قریبی بڑی جامع مسجد میں نماز جمعہ ادا کرنے کے لئے مناسب وقفہ دیا جائے ، جیموٹی جیموٹی مساجد میں جمعہ قائم کرکے جمعہ کی اہمیت کو کم نہ کریں ، کیونکہ محض جمعہ کا کسی مقام پر

ادا کرنے سے جمعہ کی فرضیت اپنے ذمہ سے سما قط ہوجانے کو جواز بنا کرچھوٹی جھوٹی جگہوں پرمخضر جماعت کے ساتھ جمعہ قائم کرنا جمعہ کے مقاصداورا سکے تقدس واہمیت کے منافی ہے۔

(۳) ضرورت کے مطابق وضوخانے اور شل خانے کا انتظام کیا جائے تا کہ طاز مین اپنے جسم کی صفائی اور طبیارت حاصل کر کے بروقت جمعہ کے لئے حاضر ہو تکیس ، بالخصوص ملوں اور فیکٹر بوں میں جہاں کے ملاز مین کے کپڑے دوران کام میلے کچلے ہوجاتے ہے وہاں اس کا اہتمام نہایت ضروری ہے۔

(۳) جن فیکٹر بول ،اداروں کی مسجد میں نماز جمعہ ہوتا ہوو مال باہر ہے آنے والوں کو بلا وجہ ندروکا جائے ،البتہ اگر خطرہ کے پیش نظرروک ٹوک کی ضرورت ہوتو اسے ضرورت کی حد تک محدودر کھیں۔

(۵) جمعه کی اذ ان ہوتے ہی جملہ ادارے (خواہ سر کاری ہوں یا نجی ) مارکیٹیں مکمل طور پر بند کردی جائیں۔

(۲) ملاز مین کو جمعہ کے لئے معقول وقفہ دیا جائے تا کہ وہ پوری تیاری کے ساتھ نمی زجمعہ اوا کرسکیں۔

(2) مسجد میں کسی باصلاحیت عالم دین ،اہام وخطیب کومقرر کیا جائے جن میں شرائط امامت موجود ہوں۔

(۸) جن مساجد میں بیٹی گاندنمازوں کا اہتمام نہیں وہاں بھی جمعہ قائم کرنا جائز ہے جب کہ جمعہ کی دیگر شرا نظ مذکورہ موجود ہوں البتۃ اگر نماز بیٹی گاند کا اہتمام ہو سکے تو بہتر ہے ۔لہذا اگر مذکورہ ادارے کے ذمہ دار حضرات اور فیکٹر بول کے ما مکان حضرات مذکورہ چیزوں کا اہتمام کریں تو ان اداروں اور فیکٹر یول کے ما مکان حضرات مذکورہ چیزوں کا اہتمام کریں تو ان اداروں اور فیکٹر یول کی مساجد میں جمعہ کا اہتمام مرکزہ جائز ہے وگر نہ مضل دئیوی مفاد کی خاطر وفت بچانے کے لئے جمعہ قائم کر کے جمعہ کی اہمیت کو نقصان نہ پہنچا کمیں۔

واضح رہے کہ حکومت کی طرف ہے نماز جمعہ کے اہتمام کے لئے ایک بجے سے تین بجے تک تمام کاروبار کورو کئے کے ادکامات جاری کئے گئے ہیں حکومت کا بیاقدام خوش آئند ہے لیکن اس ہیں ترمیم ضروری ہے یا تو وقفہ کا ٹائم بڑھا کرڈھائی گھنٹے کیا جائے اور وقفہ کی ابتداء ساڑھے بارہ سے کردی جائے اور وقفہ نہ بڑھایا جا سکے تو ساڑھے بارہ سے اڑھائی ججے تک کردیا جائے کیونکہ قرآن کے مطابق جمعہ کی

اذان ہوتے ہی تجارت وغیرہ میں مشغولیت ممنوع ہے تقریباً ساڑھے بارہ ہے وقت جمعہ داخل ہوجا تا ہے۔
اوراذان شروع ہوجاتی ہے جس کے بعد سوائے جمعہ اوراس سے متعلقہ امور کے کوئی کا منہیں ہوتا چاہئے۔
دوسری بات میہ کہ حکومت کی ذمہ داری میہ بھی ہے کہ حکم نامہ جاری کرنے کے ساتھ ساتھ اس حکم پڑمل درآ مہ
کو بھی بیتنی بنایا جائے اور تمام سرکاری ،غیر سرکاری اداروں اور مارکیٹوں اور دوکا نداروں کو اس وقفہ میں
کاروباراورد بگرسرگرمیاں بندر کھنے کا پابند بنایا جائے۔واللہ اعلم

الجواب صحيح كتبه محرعبدالسلام عفاالله عنه محمعبدالقادر

بینات-محرم ۱۳۱۸ ه

## عيدالفطر

مسلمانوں نے اپنتہواروں کی فہرست خاصی طویل کررکھی ہے کیکن حقیقت بیہے کہ اسلام کے تہوارصرف دوہیں: (۱)عیدالفطر (۲)عیدالانتی

اور بیدونوں تہوار دوعظیم واقعات ہے وابستہ ہیں عیدالفطر نزول قرآن کی یادگار ہے اور عیدالاضیٰ ذرج کی عظیم یادگار ہے۔

عید الفطر میں دوسری وجہ مسرت اور شاد مانی کی بیہ ہے کہ بیدن وہ ہے جس میں مسلمان اپنے روز وں سے فارغ ہوتے ہیں اس لئے دوفر حتیں حاصل ہوتی ہیں ایک فرحت طبعی جوان کوروزہ کی عبادت شاقہ سے فراغت پانے سے اور فقیر کوصد قات لینے سے حاصل ہوتی ہے اور ایک فرحت عقلی جواللہ تعالی کی طرف سے عبادت مفروضہ اداکرنے کی توفیق عطافر مانے کی وجہ سے اور ان کے اہل وعیال کودوسرے سال کک سلامتی وعافیت سے دیجنے کا انعام عطافر مانے کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے۔

دوسری اقوام کے تہوار کھیل کوداور گنہوں سے بھر پور ہوتے ہیں بعض قوموں ہیں ان کے تو می تہواروں کے دن گناہ جائز ہی نہیں بلکہ عبادت بن جاتے ہیں اس کے برخلاف برگزیدہ دین نے پانچ نماز وال کے علاوہ ایک ایک نماز کا مزید اضافہ ان دونوں دنوں میں فرما کر مسلمان کی اس حقیقت کی طرف رہنمائی فرمائی کہ مسلمان مسرت اور شاد مانی کے موقع پر بھی ذکر تبیع تبلیل بھیر،عبادت سے عافل نہیں ہوتا بلکہ ان میں اضافہ ہی کردیتا ہے حضرت شاہ ولی القدفر ماتے ہیں۔

''ان دونوں دنوں میں زیب وزینت کے ساتھ ذکرالی اور ابواب بندگی کو بھی شامل کیا تا کہ مسلمانوں کا اجتماع محص کھیل کو دہی نہ ہو بلکہ ان کا اجتماع اعلاء کلمة الله کی روح کواپنے اندر لئے ہوئے ہوئے۔ د،

(۱) أصل عبارت الماحظ من وضع مع التجمل فيهما ذكر الله وابواباً من الطاعة لتلايكون اجتماع المسلمين بمدحض اللعب ولتلا يخلو اجتماع منهم من اعلاء كلمة الله وحجة الله البالغة للإمام المحدث الشيخ احمد المعروف بشاه ولي الله المعلوي رحمه الله المتوفى ١٤١١ه - ١٣٠/٣. كتب خانه رشيدي دهلي

### بعض مسائل واحكام

ا- عیدین کی تمازواجب ہے۔

۲- عیدین کے خطبہ کا سنتا جمعہ کے خطبہ کی طرح واجب ہے لیعنی اس وقت بولنا، کھا تا، پینا،
 سلام وجواب سب ممنوع ہیں۔

۳- بلاعذرعیدین کی نماز چیوژنا گرائی و بدعت ہے۔

۴- نمازعید کے پڑھنے کا طریقہ:

ول سے یا زبان سے نیت کر کے تجمیر تح یہ (القداکبر) کہہ کر ہاتھ باندہ لیں اور شاء

(سبحانک الملهم) اخیرتک پڑھیں پھر تین مرتبالقدا کبر کہیں اور ہر ہر مرتبہ کبیر تح یہ کہ کا نفردونوں ہاتھ کا نوں تک اٹھا کیں اور ان میں ہر تجمیر کے بعد ہاتھ لاکا دیں اور ہر تجمیر کے بعد امام اتنی دیر تک تو قف کرے کہاں میں تین مرتبہ سبحان القد کہا جا سکتا ہواور بیتو قف جمع کی کی بیشی کے لحاظ سے مختلف ہوسکتا ہے تیمری تکبیر کے بعد ہاتھ نہ لاکا کمیں بلکہ حسب وستور ناف پر باندھ لیں اور امام اعوذ باللہ وہ ہم القد آ ہت تیمری تکبیر کے بعد ہاتھ نہ لاکا کمیں بلکہ حسب وستور ناف پر باندھ لیں اور امام اعوذ باللہ وہ مرکب دوسری رکعت میں امام پہلے ہم القد آ ہت پڑھ کرسورہ فاتح اور کو کی سورہ الوہ کی سورہ الوہ کی اور دوسری رکعت میں سورہ الفی اور دوسری رکعت میں سورہ الفی شیہ پڑھ نامت ہے ) اور مقتدی خاموش رہیں اس کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے تین زائد تھے بلک لاکائے رکھے پھر بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے چوتھی تجمیر رہیں تا ہوئے چوتھی تجمیر کے بعد ہاتھ نہ باند ھے بلکہ لاکائے رکھے پھر بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے چوتھی تجمیر کے بعد ہاتھ نہ باند ھے بلکہ لاکائے رکھے پھر بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے چوتھی تجمیر کے بعد ہاتھ نہ باند ھے بلکہ لاکائے رکھے پھر بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے چوتھی تجمیر کے بعد ہاتھ نہ باند ھے بلکہ لاکائے رکھے پھر بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے چوتھی تجمیر کے بعد ہاتھ نہ باند ھے بلکہ لاکائے رکھے پھر بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے چوتھی تجمیر کے بعد ہاتھ نہ باند ھے بلکہ لاکائے دیکھے پھر بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے چوتھی تجمیر کے بعد ہاتھ نہ باند ھے بلکہ لاکائے دیکھے پھر بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے چوتھی تحمول نماز بوری کرے

#### عیدین کے حسب ذیل امورسنت یامتحب ہیں

- (۱) عیدین کےروز جلدی جاگن اور شیج کی نماز اپنے محلّہ کی مسجد میں پڑھنا۔
  - (۲) عشل كرناـ
- (٣) مسواک کرنا (اوربیدا سکے علاوہ ہے جووضومیں کی جاتی ہے کہ وہ تو ہر وضو کے لئے سنت موکدہ ہے

اوربيعيدين كيلية ب-

- (4) جوكير اسكياسينانين الايسانين
  - (۵) خوشبولگانا۔
- (۲) عیدالفطر کے روز فجر کے بعد عیدگاہ کو جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھانا۔
- (2) جس پرصدقہ فطر واجب ہاں کا نمازے پہلے اداکرنا (صدقہ نصف صاع لیتنی پونے دوسیر مہوں آٹایا اسکی قیمت ہے)
  - (٨) فرحت وخوشي كااظهاركرنا\_
  - (9) حسب طاقت صدقه وخیرات میں کثرت کرتا۔
    - (۱۰) عيدگاه ڪ طرف جلدي جانا۔
- (۱۱) عیدگاہ کی طرف وقار اور اطمینان کے ساتھ جانا اور جن چیزوں کا دیکھنا جائز نہیں ہے ان ہے آنکھیں نیجی رکھنا۔
- (۱۲) عیدالفطر کی نماز کے لئے عیدگاہ کوجاتے ہوئے راستے میں آ ہت تکبیر کہتے ہوئے جانا اور عیدالاخی کے روز راستہ میں بلند آ واز سے تکبیر کہنا اور جب عیدگاہ میں پہنچ جائے تو تکبیر کہنا بند کرد ہے ایک روایت کے روز راستہ میں بلند آ واز سے تکبیر کہنا اور جب عیدگاہ میں پہنچ جائے تو تکبیر کہنا بند کرد ہے ایک روایت کے مطابق جب نمازشر و ع بواس وقت بند کر ہے تکبیر بیہ ہے الله اکبو الله اکبو الله الحدد الالله و الله اکبو الله اکبو و لله الحدمد۔
  - (۱۳) دوسرے راستہ سے واپس آنا۔
  - (۱۴) آپس میں مبارک بادویتامتحب ہے۔
- (۱۵) عیدین کی نمازے واپس آنے کے بعد گھر پر چار رکعت نمازنفل پڑھنامتحب ہے۔(۱)
  کتبہ: ولی حسن ٹو کلی
  مینات۔شوال ۱۳۸۲ھ

<sup>(</sup>۱)عمد قالقُف از شیخ سید زوار حسین شاه نقشبندی -۲۲٬۳۲۰ و ۲۲٬۳۲۰ ط: اداره مجددیه کراچی

## وعانطبه عيدكي بعدي مناسب ہے

گذشتہ سال ماہنامہ 'البلاغ'' کراچی بابت رمضان المبارک ۱۳ میں مولانا عبدالرؤف صاحب سمحروی کاایک مقالہ بعنوان 'مکرات عید' شائع ہواتھا جس میں بہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ مادعید کے بعداور خطبہ سے پہلے ہی اجتماعی وعاسنت اور مستحب ہے' چونکہ قواعد شرعیہ اور حقائق اس کے فلاف ہیں ،اس لئے آئندہ ہم اکا بر محققین کی تصریحات کی روثنی میں اس کا جائزہ لیس گے۔ مطابق عیدین کی نمازیں ہجرت کے پہلے سال شروع ہوئی تھیں۔ البحرالرائق میں ہے۔ البحرالرائق میں ہے۔ البحرالرائق میں ہے۔

"وكانت صلوة عيد الفطر في السنة الاولى من الهجرة كما رواه ابو داؤد مسند الى انس رضى الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيها فقال ما هذان اليومان قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله قد ابدلكم بهما خيرا منهما يوم الاضحى ويوم الفطر".(١)

"و قد صلی النبی ﷺ صلو ق العیدین تسع سنین". (۲) نبی کریم صلی الله علیه وسلم نماز کے فور أبعد خطبے کے لئے کھڑے ہوجائے تھے۔ یہی تمل صحابہ کرام رضوان الله علیہم اجمعین اور مجہم مین اور علماء امت کا رہا ہے جس کی تائید کتاب العیدین سے متعلقہ حدیث وفقہ کی تمام کتابوں موجود ہے ، نمازعیداور خطبہ کے درمیان فصل و تاخیر بھی ہی ہرداشت نہیں گی گئی۔

<sup>(</sup>١) البحر الرائق لزين الدين ابن نجيم الحنفي-كتاب الصلوة - باب العيدين - ٢/٥٥.

 <sup>(</sup>۲) معارف السنن شرح سنن الترمذي للعلامه محمد يوسف البنوري م١٣٩٧ هـ باب أن صلوة العيدين بغير أذان و لاإقامة -٣٧/٣٣ - ط: دار التصنيف جامعة العلوم الاسلامية

ہماری کوتاہ نظر میں صراحة تو در کناراشارة اور کنایة بھی نمازعیداور خطبہ کے درمیان کسی قسم کافصل اور تاخیر ثابت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نمازعید پڑھانے کے فور أبعد خطبہ ویتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ مسلمانوں کے تمام مصالح پر مشتمل ہوتا تھا۔ جیسا کہ حضرت ابوسعید خدری کی اس روایت میں ہے جو بخاری شریف (۱)اور مشکوۃ میں موجود ہے۔ (۲)

احادیث میں مسلمانوں کی دعا کا بھی تذکرہ موجود ہے اس دعا کے بارے میں محدثین نے تصریح فرمائی ہے کہ نماز کے بعد دعانہیں ہوتی تھی۔امام العصر مولانا محمد انور شاہ کشمیریؓ فرماتے ہیں:

"ويدعون بدعائهم اي بدعائهم لمومنين في خلال الخطبة

لانه لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم بعد صلوة العيدين دعاء". (١٠)

حضرت شاہ صاحب کی تحقیق کا خلاصہ ہے کہ نبی کریم صلی القد علیہ وسلم سے خطبے سے پہلے اور نماز کے بعد کوئی دعا ثابت نہیں۔ بلکہ نماز کے بعد آپ خطبہ ہی دیتے تھے۔حضرت شاہ صاحب خطبہ اور نماز کے درمیان دعا کوایک اجنبی چیز بیجھتے ہوئے روفر ماتے ہیں۔

جیسا کہ علاء کرام نے نمازعید کے بعد خطبہ میں وعظ ونصیحت کونا مناسب سمجھتے ہوئے نمازے قبل کی فرصت میں مناسب جانا بالکل ای طرح دعا کوبھی خطبہ عید کے بعد مناسب اور مستحسن سمجھا کیونکہ عید کے مسنون اعمال نماز اور خطبہ ہیں۔ لہذا مستحسنات ( دعایا وعظ وغیرہ ) سے مقصودی اعمال کومتاثر نہ ہونے دیا جائے اور فقہاء کے ہال یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ جراجتماع خیر کے اختتام پر دعا اقرب الی الاجابت ہے۔ جسم اجتماع خیر کے اختتام پر دعا اقرب الی الاجابت ہے۔ چنانیجہ عالیہ المواعظ میں ہے: "عند کل ختمہ دعوۃ مستجابہ "، ج

<sup>(</sup>١) الصحيح للبخاري (المتوفى :١٥٦٥-كتاب العيدين -باب الخروج إلى المصلي بغير منبر- ١٣١١.

 <sup>(</sup>٢) مشكوة المصابيح للخطيب التبريزي -كتاب الصلوة -باب صلوة العيدين ١٢٥/١.

 <sup>(</sup>۳) فيض البارى على صحيح البخارى من أمالي الشيخ محمد انور شاه الكشميري (المتوفى ١٣٥٢ه) كتاب العيدين-باب التكبير أيام منى -٢٦٢/٢-ط: مطعبة حجازى القاهرة.

<sup>(</sup>٣) غاية المواعظ-لم نطلع على طبع جديد.

اور خطبہ کے بغیر صرف نماز عبد ہے مل مکمل نہیں ہوتا بلکہ خطبہ عید کیلئے ایک مستقل سنت کا درجہ رکھتا ہے۔ ملا حظہ ہوالبنا بیٹی شرح الہدلیة (۱)

نیز فقہاء کرام نے بیجی وضاحت کی ہے کہ نماز کے بعد سنن مؤکدہ کو غیرمؤکدا عمال سے مؤخر نہ کیا جائے بلکہ وہ اوراد وظائف جواحادیث میں بعد المکتوبات مذکور ہیں وہ بھی سنن مؤکدہ کے بعد کئے جائیں کیونکہ سنن فرائض کے لئے مکملات اور متمات ہیں ملاحظہ وہبسوط سرحسی ، فتح القدیر ، البحر الرائق (۲)

محقق ابن الہمام منے توبیا ختلاف بھی نقل کیا ہے کہ اگر سنتوں کومؤخر کیا گیا تو فقہاء کے ایک قول کے مطابق تا خیر سے سنت ختم ہوجا کیں گی۔لہٰذاوہ فل پڑھی جا کیں گی۔اس قول کے مطابق خطبہ مسنون کو دعا سے مؤخر کرنے میں سنت کا فاسد ہونالازم آتا ہے۔

دوسرے قول کے مطابق تا خیرے اگر چہسنت ختم نہیں ہوگی گر خلاف سنت ہونا لازم آتا ہے اسلئے علامہ ابن الہما م قرماتے ہیں ''فیسنبغی استنان تا خیرہ عن السنة البتة ''. لینی مناسب یہی ہے کہ اورادوت بیجات سنت سے مؤخر کئے جا کیں (۳)اس قول کور جیج دی گئی ہے اور اس کے مطابق خطبہ سے قبل دعاء میں مشغول ہونے سے خطبہ خلاف سنت ہوجا تا ہے۔

بہت سارے فقہاء کرام نے (جن نمازوں کے بعدسنن ہوں) سنتوں سے قبل کسی اور چیز میں مشغول ہونے کو کمروہ اورخلاف اولی لکھا ہے ، ملاحظہ ہوخلاصة الفتاویٰ، - بزاز بیلیٰ ھامش الھندید (۴)

<sup>(</sup>١) البناية في شرح الهداية للعيني -كتاب الصلوة -باب صلوة العيدين -خطبة العيد -٣٧٣/٣.

<sup>(</sup>٢) فتح القدير -كتاب الصلوة -باب النوافل - ١ /٣٨٣ - ط: مكتبه رشيديه كوتئه .

البحر الرائق -كتاب الصلوة -باب الوتر والنوافل-تحت قوله والسنة قبل الفجر وبعد الظهر- ٢/٩/٢-ط: ايج ايم سعيد .

 <sup>(</sup>٣) فتح القدير -كتاب الصلوة -باب النوافل - ١ -٣٨٣ - ط: مكتبه رشيديه كوئثه .

 <sup>(</sup>٣) خلاصة الفتاوى للشيخ محمد طاهر بن عبدالرشيد البخارى-كتاب الصلوة-الفصل الحادى
 عشر في القرأةومايتصل بعد الدعاء - ١٠٥/١-ط: نولكشور لكهنؤ.

الفتاوي البزازية على الهندية للإمام حافظ الدين محمد بن محمد بن شهاب البزاز الكردي -كتاب الصلوة - نوع فيمايكره وفيما لايكره - ٥٤،٥٦/٣- ط-مكتبه رشيديه

ان تمام گذارشات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نمازعید کے بعد خطبہ کومؤخر کرنا خلاف سنت اور نامناسب ہے خطبہ کومسنون طریقہ پر نمازعید کے بعد ہی رکھا جائے اور خطبہ پر چونکہ اعمال عید کمل ہوجاتے ہیں اسلے اختیام خیر اور اجتماع مسلمین کے وقت دعاء ٹابت اور مستجاب ہے اسلے بعد از خطبہ دعاء کرنا مناسب ہے جس میں کوئی خرابی نہیں ۔ حافظ ابن جڑکی ایک عبارت سے بھی استنباط کے طور پراس دعاء کا جواز اور استحسان معلوم ہوتا ہے۔ چنانچے وہ لکھتے ہیں:

"ويمحتمل ان يوجد بان الدعاء بعد صلوة العيد يوخذ حكمه

من جواز اللعب بعدها بطريق الاولي". (١)

خلاصہ بیر کہ نمازعیداور خطبے سے فارغ ہونے پر چونکہ شریعت میں جائز خوشی کرنا ٹابت ہے تو اختیام پر دعازیادہ مناسب ہے اس عبارت کا بیمطلب بھی درست ہے کہ بعد الفراغت ،عید مبارک کے الفاظ سے دعادی جائے کیونکہ بیسب دعا کیس نمازعیداور خطبے سے فراغت پر ہیں۔

یہ ساری گفتگواُن نماز وں کے بارے میں ہے جن کے بعد سنن ہوں چونکہ فجر اورعصر کے بعد کوئی سنت نہیں اسلئے اٹکے بعد تفصیلی اوراد وتسبیحات میں بھی اختلاف نہیں۔

ال تحقیق کے بعد میر کہنا کہ ' خطبہ جمعہ کے بعد بھی تو دعائبیں ' صحیح نہیں کیونکہ خطبہ جمعہ کے بعد نماز جمعہ ہا تی ہے، شاید یہاں کسی کو بیا شکال بھی ہو کہ پھر تو فرائض کے بعد والی دعاء (جبیہا کہ اہل حق کی مساجد میں ہوتا ۔ ہے) بھی سنن کے بعد مناسب ہے۔اسکے دوجواب عرض کئے جاتے ہیں:

اول: توبیر کہ شریعت میں فرض نمازوں کے بعد سنن کے لئے جگہ بدلنے بلکہ گھروں میں پڑھنے کوافضل فرمایا ہے۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) فتح البارى للحافظ ابن حجر -كتاب العيدين -باب منة العيدين لأهل الإسلام -رقم الحديث: ١ ٩٥٢،٩٥١ - ٣٣٦،٣٣٥/٢-ط: رئاسة إداراة البحوث العلمية السعودية .

 <sup>(</sup>۲) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - كتاب الصلوة - فصل في بيان مايستحب للإمام ۱ / ۳۹ ۳ - ط: دار احياء التراث العربي .

گویا فرض کے بعد کوئی ایساعمل ہاتی نہیں جسکے لئے لوگوں کور کناضر وری ہو مگر نماز عید کے بعد خطبے کے لئے شہر نا اور خطبے کودل جمعی سے سننا ضروری ہے بلکہ خطبہ سننا واجب ہے۔ (۱)

ووم: اگرسب لوگ سنن مسجد میں پڑھیں اور اختیا م پراجتما کی دعا ہوجائے تو بیا گر چداباحت
کے در ہے بیں ثابت ہوسکتی ہے۔ (۲) گر بیہ چونکہ اہل بدعت کا شعار بن چکا ہے اسلئے اس کا نہ کرنا ہی مناسب ہے۔ جیسا کہ ملاعلی قاری قرماتے ہیں:

"وفيه اشارة الى ان كل سنة تكون شعار اهل بدعة تركها اولى". (٣)

لینی جو چیز اہل بدعت کا شعار اور علامت بن جائے اسکانہ کرنا بہتر ہے، یہی حال نماز جنازہ کے بعد دعا کا ہے کیونکہ تدفین جیسے اہم کام میں تاخیر کے علاوہ بیجی اہل بدعت کا شعار بن چکا ہے لہذا نہ کرنا بہتر واقر ب ہے۔

بعض حضرات کی طرف کچھا ہے قاوی منسوب ہیں جن سے خطبے کے بعد دعا کی ممانعت معلوم ہوتی ہے اس سلسلے میں چند ہاتیں عرض ہیں:

(۱) میرحضرات بفذر السلھ مانت المسلام من النج جوقائم مقام ذکر کے ہے، دعا کرتے ہوں کے کیونکہ تفصیلی دعا کمیں نداحادیث سے ثابت ہیں اور نہ فقہاء نے پسند فرمائی ہیں۔

محدث العصرات اذ مكرم حضرت بنوريٌ فرماتے بين: "واكنسر مساجساء ت الادعية بعد السمكتوبة فهى على شان الاذكار لا سوال الحاجات "(") يعنى بيدعا كيں اذكار كي شكل ميں تھيں مستقل تفصيلي حاجات ما تكنے كى دعا كيں شھيں۔

 <sup>(</sup>۱) معارف السنن - كتاب الصلوة - باب في الركعتين إذا جاء الرجل و الإمام يخطب - تحت بيان
 اجوبة حديث جابر القولي - ٣٨١/٣ تا ١٥٣ - ط: دار التصنيف.

<sup>(</sup>٢)معارف السنن ∸ابواب الصلوة-باب مايقول إذا سلم ٢٢/٣ ا -ط: دار التصنيف .

<sup>(</sup>٣) مرقاة المفاتيح -باب المشي بالجنازة والصلوة عليها -الفصل الثالث-١٣/٣-مكتبه امداديه

<sup>(</sup>٣)معارف السنن —ابواب الصلوة—باب مايقول إذا سلم —٢٦/٣ ا —ط: دار التصنيف .

ذکر مختفر بقدر الملهم انت السلام المنع بین اختلاف نہیں۔ گرچونکہ ذکر بھی دعاء کی شم ہے اسلے عرف بین آ داب دعاء کے طور پر ہاتھ بھی اُٹھائے جاتے ہیں۔ امام ابن عیبیۃ جوامام شافعیؒ کے استاذ سے وہ فرماتے ہے۔ اُٹ الشناء عملی المکریم دعاء لانه یعوف حاجة (۱) یعنی الدکریم کی ثناء بھی دی ہے۔ کیونکہ وہ بندوں کی حاجات جائے ہیں۔

(۲) نمازعید کے بعد تاخیر خطبہ کی وجہ سے دعاء کار دحفرت شاہ صاحبؒ صراحة اور حفرت بنور گ اشارةٔ فرما چکے جیں جیسا کہ گذر چکا ہے۔

(٣) فآویٰ باہم متعارض ہیں مثلاً ایک جگہ ہے' بعد نماز دعاء نہ کرنا اور بج ئے اسکے بعد خطبہ مقرر کرنا تغیر سنت اور قابل احتراز ہے'۔ دوسرے فتویٰ میں ہے' باقی ترک ایسے امور مستحبہ کا طاہر ہے کہ لائق ملامت نہیں''

(۳) خودان بزرگوں ہے بھی خطبہ عید کے بعد دعا ما نگنا ثابت ہے، چنانچ جعفرت مولا نااشرف علی تھانوی بہشتی زیور میں عیدین کی نماز کے بیان میں لکھتے ہیں:

> مسئلہ: ۳، بعد نمازعیدین کے یا بعد خطبہ کے دعاء ما نگنا''۔ آ گے حضرت نے اس کا اثبات فر مایا۔ (۲)

اس عبارت ہے بیتہ چاتا ہے کہ حضرت تھا نوی رحمۃ اللّٰہ علیہ کے نز دیک بھی خطبہ کے بعد وی کرنا نا جا رَنبیس بلکہ رہیجی نماز کے بعد دعا کے حکم میں ہے۔

فا كده: حضرت كى ميعبارت چونكه ائمه كى تحقيق كے مطابق ہارے نزد يك يبي فيصل ہے۔

<sup>(</sup>١) ارشاد السارى-لم نطلع على طبع جديد.

٣٠٢ عاهانه البلاغ ص ٢٠ رمضان المبارك ٢٠٣١ه

<sup>(</sup>٣)بهشتني زينور،مندليل ومنكنمل از حضرت مولامااشرف على تهانوي گيارهو ان حصه ، بهشتني گوهر،عيدين كابيان ، مسئله نمبر ٣ ، ص ٩٣٧ ، ط:دار الاشاعت

حضرت تق نوی کی اس تحقیق کے پیش نظر خطبے کے بعد دعاء کوخلاف سنت اور منکر کہنے ہے احتراز
کرنا چاہئے، چنا نچ بعض حضرات نے حضرت تق نوی کی اس تحقیق کے پیش نظر دعاء بعد الخطبہ کو جائز اور بہتر
کہا ہے، جیسا کہ حضرت مولا نا ظفر احمد ہے جب ایک استفتاء میں بیسوال ہوا کہ '' صلوۃ عید'' اور اس کے خطبے کے بعد دعاما نگنا بہتر ہے یانہ ما نگنا ،سلف کا کیامعمول ہے؟ تو انہوں نے نکھا:

''الجواب: احادیث ہے دعاء کا ثبوت ہوتا ہے گر ضروری نہیں۔ بہتریہ ہے کہ دعاء کرلیا کریں اجتماع مسلمین کے وقت دعا قبول ہوتی ہے' ہے رذی الحجہ اسم ھ'() چونکہ بعض حضرات نے مولانا ظفر احمد عثاثی کی اس عبارت کو بالکل بدل دیا ہے اسلئے ہم نے سوال اور جواب بلفظ نقل کر دیا ،حضرت مولانا ہے سوال میں خطبہ عید کے بعد دعاء پوچھی گئی تھی اس لئے مولانا کا جواب بھی خطبے کے بعد کی دعاء کا ہے۔

حضرت مولا نامفتی رشیداحمد لدهیانوی بھی خطبے کے بعد دعاء کوتسلیم کرتے ہیں اور خطبے کے بعد دعاء کو نماز کے بعد کے تعم میں داخل سجھتے ہیں ، نیز نماز عید اور خطبے کے درمیان فصل و تاخیر کو ناپند فرماتے ہیں ۔ (۲)

ہم نے یہ چند گذار شات ارباب علم کی اطلاع کیلئے انتہائی اختصار کے ساتھ عرض کر دی ہیں جن پرمفتی اعظم پاکستان جناب مفتی ولی حسن خان ٹوکی دامت برکاتہم اپنی گرامی قدر رائے کا اظہار فرماتے ہوئے لکھتے ہیں:

مرم ومحترم مولانا زرولی خان صاحب کی تحریر پڑھی، بعد خطبہ دعاماً نگنا حضرت مفتی اعظم ہندمفتی کفایت القدصاحب کی تحقیق انیق کے مطابق زیادہ بہتر مدین

-(r)-

<sup>(</sup>۱)امداد الاحكام مولاناظفراحمدعشماني-كتاب الصلوة-فصل في الجمعة والعيدين-١/١/١ ا ٢٣٤-ط:مكتبه دارالعلوم كراتشي

 <sup>(</sup>۲) احسن الفتاوى ارمفتى رشيدا حمدصاحب كتاب الصلوة باب الحمعة والعيدين (۲) احسن الفتاوى ارمفتى رشيدا حمدصاحب كتاب الصلوة باب الحمعة والعيدين -

<sup>(</sup>٣) كفايت المفتى (قديم) كتاب الصلوة چيما بابنما زعيدين ص-٢٥٢، ج-٣ هديدص-۴٠٠، ج-٣

حضرت محدث العصر مولاً نا محمد بوسف بنوري في تقريباً ١٥ اسال بهلي ايك بارراتم كى موجودگى مين نماز برهائى اور خطبه عيد كے بعد فرمایا:

" رسول الله عليه وسلم ئے خصوصی طور پر دعا تو ثابت نہیں ہے، البتہ مسلمانوں کا اجتماع ہے اور الیے موقعوں پر دعاء اقرب الی الاجابت ہے، اسلئے دعاء مسلمانوں کا اجتماع ہے اور الیے موقعوں پر دعاء اقرب الی الاجابت ہے، اسلئے دعاء کرلیں "، اور مختصری جامع دعافر مائی اور حاضرین کوعید کی مبارک با ددی ۔ واللہ تعالی اعلم ولیسن عفاللہ عنہ ولیسن عفاللہ عنہ

کتبه:زرولی خان مینات-شوال۱۴۰۴ه

# عورت اورمر د کی نماز کا فرق

جنا بمفتی صاحب - جامعه علوم اسلامیه علامه بنوریٌ ثا وَن کراچی

عرض یہ ہے کہ لڑکی دیو بندی حنفی فقہ سے تعلق رکھتی ہے ، شادی اہل حدیث لڑکے سے ہوئی ہے لڑکی کا شوہر لڑکی سے کہتا ہے کہ مردول کی طوح نماز پڑھوگی جیسا کہ مسلک اہل حدیث میں ہوتا ہے تو اب مسلکہ یہ ہے کہ لڑکی کا المحدیث کے طریقے سے نماز پڑھنے میں کیا گناہ نہیں ہوگا؟ اور اگر لڑکی منع کرتی ہے تو شوہر کے تھم کا کیا کرے؟

### الجواسب باست

عورت کا نماز کے مسائل جس ستر کا زیادہ اہتمام کرنا اور سمت کرنماز ادا کرنا صرف مسلک دیوبندیا صرف ند بہب حنفی کا مسئلہ بیس ہے بلکہ تمام اہل سنت والجماعت اور ائمہ اربعہ کا متفقہ مسئلہ ہے ،حضرت عبداللہ بن عرصے یو چھا ممیا کہ آنخضرت سائے کے زمانے جس عورتیں کس طرح نماز پڑھتی تھیں فرمایا پہلے چوکڑی مارکر بیٹھتی تھیں، پھر انہیں تھم دیا ممیا کہ خوب سمٹ کرنماز پڑھا کریں۔(۱)

حضرت عبدالله بن عمر الله بن بن الله ب

<sup>(</sup>١) جامع مسانيد الامام الاعظم أبي حنيفة -الباب الخامس في الصلوة - ١٠٠٠ - ط: دائرة المعارف

 <sup>(</sup>۲) السنس الكبرى البي بكر ابن حمد البيهقي كتاب الصلوة – باب ماينبغي للمرأة من ترك
 التجافي في الركوع والسجود – ۲۲۳/۲ – ط: نشر السنة ملتان

وابيضًا كنز العمال في احاديث السنن والاقوال لعلاء الدين على المتقى ابن صالح الدين الهندى-كتاب الصلوة - صلوة المرأة -2/٢٣/८.ط: دار الكتب العلمية بيروت.

رسول اقد سلی الندعلیہ وسلم نے دوعورتوں کونماز پڑھتے دیکھے کرفر مایا جب سجدہ کروتو اپنے جسم کے بعض حصول کوبعض سے ملاکرز مین کے ساتھ چینا دو، بیشک عورت اس میں مردکی ما نندنیں ہے۔(۱)
حضرت واکل بن حجر فر ماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی القد عدیہ وسلم نے مجھے نماز کا طریقہ سکھ یا تو فر مایا کہ اے ججر جب تم نماز شروع کروتو اپنے ہاتھ کا نول تک اٹھا و اورعورت کو بتادیتا کہ وہ اپنے ہاتھ کھا تیوں تک اٹھا کہ اورعورت کو بتادیتا کہ وہ اپنے ہاتھ کھا تیوں تک اٹھا کہ اورعورت کو بتادیتا کہ وہ اپنے ہاتھ

حضرت مولا تاعبدالحی مکھنویؒ فرماتے ہیں کہتمام اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے کہ عورتوں کے لئے سنت یہی ہے کہ سینے پر ہاتھ با ندھیں۔(۴)

پس آنخضرت سلی القدعدیدوسلم کی مقدسه ومطهره بیو یوں یا آپ سلی القدعلیہ وسلم کی پا کہاز بیٹیوں یا عشر ہبشرہ میں ہے کسی ایک سیوی ، بیٹی یا کسی اور رشتہ دارعورت ہے ہرگز ٹابت نہیں کہ دوا و دیث فہ کورہ کے خلاف مردول کی طرح نماز پڑھتی ہوں بلکہ پورے تئیس سالہ دور نبوت میں کسی ایک بھی صبح سند ہے کسی ایک بھی صحابیہ ہے مردول کی طرح نماز پڑھنا ٹابت نہیں ،اس کے بعد دور خلافت راشدہ میں اور ہور صحابہ میں خلیفہ راشد حضرت علی کرم مدینہ منورہ اور کوفہ میں اور حضرت عبداللہ بن عباس مکہ کمرمہ میں عورتول کونماز کا بھی طریقہ کی حدیث کی مشہور کتاب ''المصنف'') (س)۔

 <sup>(</sup>۱) مسراسيسل ابسى داؤد في احسر مستسن ابنى داؤد للإمنام ابنى داؤد سليسمان بن الاشعث
 السجستانى -- ص الله مير محمد كتب خانه .

السنبن الكبرى للبيهقي - كتاب الصلوة - باب مايستحب للمرأة من ترك التجافي الخ-

 <sup>(</sup>۲) مبجمع الروائد لور الدين على بن ابي بكر - باب رفع اليدين في الصلوة -۲۲۲/۲. ط: دار
 الكتب العلمية بيروت.

 <sup>(</sup>٣) السعاية في كشف ما في شرح الوقاية للشيخ عبدالحي اللكوى - كتاب الصلوة باب صفة
 الصلوة.....١٥٢/٢.... احمهيل اكيدمي.

<sup>(</sup>٣) المصنف لابن ابي شيبة الكوبي - بات في المرأة كيف تكون في سجودها - ٢٥٠/١ - ط: ادارة القرآن والعلوم الاسلامية كراتشي .

پورے دور صحابہ کے بعد تابعین اور تبع تابعین کا زماند آتا ہے ،اس زمانہ میں بھی مکہ مکر مدیس حضرت مجاہد بھرہ میں اور کوفہ میں امام ابراہیم تخفی بر ملا یہی فتوی دیتے رہے کہ عورت کا نماز میں بیٹھنا اور سجدہ کرنا مرد کی طرح نہیں ہے۔تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں ایک آواز بھی اس کے خلاف نہیں اتفی اور حدیث پاک کی کسی بھی کتاب میں کسی تابعی یا تبع تابعین کا فتوی بھی ایسا نظر سے نہیں گزراجس نے کسی عورت کو مجبور کیا ہو کہ وہ مردول کی طرح نماز پڑھے ، یہی وہ زمانہ ہے جس میں چاروں اماموں نے نبی پاک عیک علی ہے اور مدون فرمایا۔

چاروں ائمہ کی فقہ کا اس پر اتفاق ہے کہ عورت سٹ کر سجدہ کرے چنانچہ غیر مقلدین کے اہام مولانا عبد البجبار بن عبد اللہ الغزنوی (جو بانی جامعہ الی بکر گلشن اقبال کراچی کے دادا ہیں) اپنے فتاوی میں صدیث نقل کرکے (جو میں نے کنز العمال کے حوالہ سے نقل کی ہے) فر ماتے ہیں اور اس پر تعامل الل سنت مذاہب اربعہ وغیرہ سے چلا آیا ہے۔

اس کے بعد حافظ ابن القیم حنبائی کی زادالمعاد، فقد خفی سے حدابیاورشرح وقایہ، ابن ابی زید مالکی کی کتاب رسالہ فقہ غذہب مالک ، شافعیوں کی کتاب منہاج نووی اور نہایہ المحتاج للرطی اور حنبلیوں کی کتاب شرح اقتاع سے بہی نقل کیا ہے کہ عورت سمٹ کر بیٹھے اور بجدہ کر ہے اور آخر میں لکھتے ہیں:

د خرض کہ عورتوں کا انضام (اکٹھی ہوکر) وانحفاض (سمٹ اور چہٹ کر)

نماز میں احادیث وتعامل جمہور اہل علم از غذا ہمب اربعہ وغیرہم سے ٹابت ہے، اس کا

منکر (انکارکرنے والا) کتب حدیث اور تعامل اہل علم سے ہے خبرہے'۔

(حرره عبدالجبار بن عبدالله الغزنوي) (١)

الغرض عورتوں کی نماز کا پیطریقہ درسول اقدس علی کے مبارک زمانہ سے لے کرآج تک امت میں متفق علیہ اور عملاً متواتر ہے اس عملی تواتر کے خلاف غیر مقلدین نہ کوئی آیت قرآنی پیش کرتے ہیں نہ حدیث نبوی علیہ نہ کی خلیفہ داشد کا فتوی صرف یہ کہتے ہیں کہ ام درداء نماز میں مرد کی طرح جیٹھی تھیں،

<sup>(</sup>۱) فتاوي علماء اهل حديث ١٣٩/٣- بحواله فتاوي غزنوية ص ١٨٠٢٠- مكتبه سعيديه خانيوال

اول:اس روایت کی سند میں کلام ہے۔

دوم: علمائے اساء الرجال میں بیاختلاف ہے کہ بیام درداء صحابیتھیں یا تابعیہ۔

سوم: پھران کے پاس بھی اس کے ثبوت میں نہ کوئی آیت قر آئی تھی نہ کوئی حدیث نبوی ہوئے ، نہ کسی خلیفہ راشد کا فتوی مصرف ہے کہ انہوں نے کسی خلیفہ راشد کا فتوی مصرف ہے کہ انہوں نے کہ انہوں نے کہ کسی خلیفہ راشد کا فتوی مصرف ہے کہ انہوں نے کہ کسی دوسری عورت کودعوت نہیں دی۔

چہارم: اگر بیسنداً صحیح بھی ہوتی توعملی تواتر کے خلاف اس رائے کی پوزیشن ایسی ہی ہے جیسے قرآن کے خلاف اس رائے کی پوزیشن ایسی ہی ہے جیسے قرآن کے خلاف کوئی شاذ قرات ، کوئی مسلمان بھی کسی شاذ قرات کے لئے متواتر قرآن پاک کی تلاوت نہیں چھوڑتا، نہ ہی کسی دوسر ہے مسلمان کوایسی دعوت ویتا ہے۔

اس لئے اس غیرمقلد کا پنی بیوی کواس پرمجبور کرنا کہ وہ کتب صدیث اور جپاروں ندا ہب کی کتب فقہ اور است کے علی تو اتر کے خلاف نماز پڑھے، یقینا گناہ ہے، روافض نے متو اتر قر آن سے لوگوں کو بدظن کرنے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے اور ان حضرات نے متو اتر نماز کے خلاف وسوے پھیلانے کی مہم شروع کررکھی ہے اللہ تعالی ہی اپنے وین کا محافظ ہے۔

اس خانون کواس مسئلہ میں خاوند کی بات نہیں مانی چاہیے ورنہ وہ بھی گناہ گارہوگی ، و کیھے اگر خاوند کل کواسے یہ کے کہ مردعورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں جس طرح میں نظے سرنماز پڑھتا ہوں تم بھی نظے سرنماز پڑھا کرو ، جس طرح میری کہدیاں ننگی ہوں تو میری نماز جائز ہے اس طرح تو بھی کہدیاں ننگی موں تو میری نماز جائز ہے اس طرح تو بھی کہدیاں ننگی رکھا کرتو کر کے نماز پڑھا کر جس طرح میں آدھی پنڈلی نماز میں نگی رکھتا ہوں تو بھی نماز میں آدھی پنڈلی ننگی رکھا کرتو کیا وہ اس پر بھی عمل کرے گی ، اس طرح اگر وہ اسے مجبور کرے کہ وہ صرف ایک کیڑے میں ہی نماز پڑھا کرے ، یہ بھی حدیث میں ہے ، تو وہ کیا کرے گی ؟

بلاشبه جمیں قرآن وحدیث پر عمل کا پابند بنا گیا ہے لیکن جب قرآن وسنت کے قہم اور سمجھ میں اختلاف ہوتو جمیں فقہاء کے قہم پراعتماد کرنے کا حکم ہے، آیت کریمہ ، لیت فیقہو افی المدین ۔ اور حدیث پاک، و د ب حامل فقه ... الخ میں اس طرف اشارہ ہے اور اس مسئلہ میں حدیث کی روشن میں تمام فقہاء

متفق ہیں کہ عورت سمٹ کر بیٹھے اورسمٹ کر سجدہ کرے ،امام سفیان بن عیبینہ محدث حرم فرمایا کرتے تھے:

التسليم للفقهاء سلامة في الدين (١)
دولين وين كي سلامتي ك لئے فقہاء كى رہنمائي ضروري ہے'۔

کتبه: محمدامین صفدراو کاژوی بینات – جمادی الاخری ۱۳۱۱ه

<sup>(</sup>۱) تاريخ بغداد لخطيب ابي بكر احمد بن على البغدادي – ٨٢/٢ ط- دار الكتاب العربي بيروت.

# عورتوں کیلئے مساجداوران کی امامت

سوال: نماز فرضی یانفلی میںعورت عورتوں کی اہامت کراسکتی ہے یانہیں؟ شہر محلّہ اور دیبہات میںعورتوں کے لئے مخصوص مساجد قائم کی جاسکتی ہیں یانہیں؟

#### موضوع كالمخضر تعارف:

اسلام کےصدراول میں مردوں کے ساتھ عورتیں بھی عالمہوجا فظ اورمعلّمہ ہوا کرتی تھیں ابعد کے ا دوار میں زیادہ ترعورتیں دین تعلیم سے محروم ہوگئیں ہایں وجہ وہ نسوانی مسائل میں تحقیقات سے معری ہو گئیں کیکن حالیہ چند برسوں میں یا کستان کے مختلف علاقوں میں لڑکیوں کی دینی تعلیم کی طرف توجہ ہوئی ہے اور کئی دینی مدارس خالص کڑ کیوں اورعورتوں کی تعلیم کے لئے قائم کئے گئے ہیں اوربعض مدارس میں مکمل ورس نظامی پڑھایا جاتا ہے اورا کٹر مدارس حفظ قرآن کے لیے اہتمام کرتے ہیں بعض شہروں میں محلّہ جات کے اندر مخصوص عور توں کے لئے مساجد بھی بنائی گئی ہیں عالمات کا خیال ہے کہ ہم ایسی مساجد میں یا گھروں میں عور تول کی امامت کر کے نماز یا جماعت ادا کریں اور ان مساجد میں تدریسی کام کریں اور حافظات کے لئے فرائض کی بالخصوص تر اور کے میں ' امامت النساء'' کی سخت ضرورت ہے وہ کہتی ہیں کہ تر او پی میں ' ختم القرآن' نه ہونے کی صورت میں حفظ متاثر ہوسکتا ہے ان عالمات وجا فظات اور دیگر عورتوں نے علی ء کرام کی طرف رجوع کیا توحنفی علماء کی دوآراء سامنے آئیں۔فقہ احناف میں اس کی تنجائش نہیں ہے چونکہ متداول کتب میںعورتوں کی جماعت کو کمروہ لکھا گیا ہے جو کمروہ تحریمی برمجمول ہےان علماء کا پیجھی کہنا ہے کہ عورتوں کے لئے مخصوص مساجد کا قیام اور جماعت کا اہتمام بدعت سینہ ہے بلکہ ایک قشم کا فتنہ ہے جس کی حوصله ميني ہونی جا ہئے۔

۲۔علماء احناف کی دوسری جماعت کا کہناہے کہ حضرت رسول اللہ ﷺنے حضرت ام و رقہ "

کوامامت کاامرفر مایااورامہات المونین سیرہ عائشہ صدیقة اور سیرہ امسلمہ نے امامت فرمائی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس نے بھی جواز کافتوی دیا ہے الیں صورت میں اس کو بدعت اور کروہ تح بی تو در کنار کروہ عبداللہ ابن عباس نے بھی نہیں کہا جاسکتا ہے بعض صحابیات نے اپنے گھروں میں مساجد بنار بھی تحصی اس لئے الیسی مساجد کو بدعت اور فتنہ بیس کہا جاسکتا ہے ان علیء نے فرمایا ہے کہ محققین علیء احناف نے متداول فقہی ساجد کو بدعت اور فتنہ بیس کہا جاسکتا ہے ان علیء نے فرمایا ہے کہ محققین علیء احناف نے متداول فقہی ساجد کو بدعت اور فتنہ بیس کہا جاسکتا ہے ان علیء نے فرمایا ہے کہ محققین علیء احناف نے متداول فقہی سے بیادوں میں کھی گئی کرا بہت تح می کو بوجوہ قبول نہیں کیا۔

اولاً: رسول التدسلی الله علیه وسلم کے اذن بلکہ امر کے بعداورام بہت المومنین سے عملاً جموت کے بعد کراہت کا قول نا قابل ہاعت ہے۔ حضرت امام ابوصنیفہ کا فرمان ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی ثابت شدہ حدیث کی وجہ سے میراقول ترک کردوجبکہ یہ کراہت تو امام صاحب کا قول بھی نہیں ہے۔

ثانیاً: عورتوں کی الگ جماعت کی کراہت فلا ہرالروایہ کتب بیں کہیں بھی نہیں ہصرف کتاب الآ ثار للا مام محمد میں فدکور ہے وہ بھی غیراولی کے ہم معنی لفظ سے۔ کتاب الآ ثار فلا ہرالروایہ کی کتب میں سے نہیں ہے۔

ثالثاً: اصل میں بیا یک مفالطہ ہے متقد مین فقہاء میں سے کسی نے بکوہ جماعة المعویان وان صلواقام الامام و مسطهم کجماعة النساء اس میں تشبیہ صرف قیام الامام و مسطهم کے اندر ہے کسی ایک فقیہ نے تشبیہ فی الکراہۃ بیان کردی تو دیگرتمام فقہاء نے اسے فقت فنی کا مسئلہ قرار دے دیا۔
فقیہ محمود العینی نے النہلیۃ فی شرح البدایہ جلد اص ۳۹۵ سے سا ۳۹ پراس مسئلہ میں کلام کیا ہوا ور اس باب میں احادیث پر ممل کور جے دی ہے حضرت مواد ناعبد الحی لکہنوی نے مورتوں کی جماعت بلاکراہت پر ایک مستقل رسالہ تصنیف کیا ہے براہ کرم اپنے وسیح مطالعہ ہے شرکاء مباحث کومستقیض فر مادیں۔

### الجواسب بالمستمة

عالیہ چند برسوں میں عورتوں میں دین تعلیم کے شوق کی نئی لہر پیدا ہوئی ہے جس سے بیامید پیدا ہورہ ہو ہورہ کی سے میاسی ہیں اور ہو ہورہ کی سے میاسی میں میں ہورہ کی سے میں میں میں کی سے میں میں میں کی سے میں میں میں میں میں دینی ماحول ہیدا کرنے کا ذرعیہ اور وسیلہ ہوگی (خدا کرے ایسا ہو) خصوصاً حفظ قرآن کا کرمعاشرہ میں دینی ماحول ہیدا کرنے کا ذرعیہ اور وسیلہ ہوگی (خدا کرے ایسا ہو) خصوصاً حفظ قرآن کا

شوق عورتوں میں بہت زیادہ بڑھ کر ہے ممکن ہے کہ قرون ماضیہ کی ٹی ہوئی کہانیاں اس دور میں حقیقت بن کر سامنے آئیں اوراب بھی مائیں بچوں کو قر آن کی لوریاں دیں اور قرآن سناتے سامتے تھپ تھپا کر سلائیں اگریہ ماحول پیدا ہوگیا تو کوئی بدیر نہیں کہ القد تعالیٰ اس راستہ سے امت مسلمہ کے گڑے ہوئے حالات کو بدل دیں اورامت مسلمہ کی حالت منجل جائے۔

اگر چاس عاجز کے خیال میں عورتوں کے لئے کمل حفظ تر آن کے بجائے کہ جس کا ہاتی رکھناعورتوں کے مخصوص حالات کی بناء پر انتہائی مشکل ہے بقدر ضرورت حفظ کے بعد دینی تعلیم (جو کہ زیادہ انفع ہے) کی طرف توجہ دینازیادہ بہتر ہے۔ اس سے جہال موجودہ متم کے مسائل مشلا موضوع ندا کرہ بھی بیدانہیں ہوں گے اور دین کی پختہ تعلیم کی بنا پر گھر بلوماحول کو زیادہ بہتر طریقہ اور سرعت کے ساتھ دینی بنایا جاسے گا اور سیسب پکھ اور دین کی پختہ تعلیم کی بنا پر گھر بلوماحول کو زیادہ بہتر طریقہ اور سرعت کے ساتھ دینی بنایا جاسے گا اور سیسب پکھ اس صورت میں ممکن ہوگا جب کہ ان مدارس میں لڑکوں کے مدارس کی طرح غیرضروری پھیلا وُنہ ہوا ور سخت اس صورت میں ممکن ہوگا جب کہ ان مدارس میں لڑکوں کے مدارس کی طرح غیرضروری پھیلا وُنہ ہوا ور سخت کے گراز اسکول اور گراز کا لجوں سے محض نام میں مختلف ہوئے اور عملی طور پر ان کی طرح محض وقت گزاری اور عشق ومجت کی رسمیس زندہ کر کے دین صنیف کی بدنا می کا باعث ہوں گے (ولافعلہ اللہ)

بہر حلل میہ چند تمہیدی باتیں تھیں اب اصل موضوع کے بارے میں مختفر طور پراپی گزار شات آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں پیش کرتا ہوں۔

سب سے پہلے ہم جماعت نساء کے بارے میں ذخیرہ احادیث کا تتبع کرتے ہیں تو ہمیں ایک طرف وہ روایات ملتی ہیں جن میں سی بیات کے مل سے احیانا فرائض میں جماعت نساء کا ثبوت ملتا ہے اورنوافل میں فرائض کے مقابلہ میں جماعت نساء کا ممل زیادہ ملتا ہے۔

فرائض میں امامت عائشہ وام سلمہ رضی اللہ عنہا کی روایات اعلاء السنن ج ۴۳ مس ۳۱۶،۴۱۵ پر موجود ہیں۔(۱)

 <sup>(</sup>۱) اعمالاء السندن للعمالامة ظفر احمد عثماني التهانوي م ۱۳۹۳ه- تماب المصلوة باب كراهة جماعة النساء - ۲۳۳٬۲۳۳ رقم الحديث ۱۲۲۲٬۱۲۲۱ - ط: ادارةالقرآن والعلوم الاسلامية

ای طرح ام ورقه رضی الله عنها کی روایت بذل المجهو دمین موجود ہے۔(۱) نوافل اور تراوی میں حضرت عائشہ رضی الله عنها کی روایت کتاب الآثار میں ہے۔(۲)
حضرت عائشہ رضی الله عنها کی جماعت کرانے کی روایت کتاب الآثار میں ہے۔(۲)
دوسری طرف وہ روایات ملتی ہیں جن میں جماعت النساء ہے خبر کی تفی کی گئی ہے مثلا:

ا - عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لاخير في جماعة النساء الافي المسجد أو في جنازة قتيل (٣) اعلاء السنن مين حديث على رشى الله عند موجود بـ

٢- انه قال لاتؤم المراة. ٣)

--- روى ابن خزيمة عن النبى صلى الله عليه وسلم: ان احب صلوة المراة إلى الله في أشد مكان في بيتها ظلمة .(٥)

وفي حديث له ولابن حبان واقرب ماتكون من وجه ربهاوهي في قعربيتها. (٢)

سمافی ابی داؤ دو صحیح ابن خزیمة صلو قالمراقفی بیتها افضل من صلوتهافی مخدعها افضل من صلوتهافی مخدعها افضل من صلوتهافی بیتها یعنی الخز انقالتی تکون فی البیت. (2)

 <sup>(</sup>۱) بىذل السمجهود لىخىلىل احمد سهارنفورى -. كتاب الصلوة باب امامة النساء -- ۱ / ۳۳۰ - ط:مكتبة قاسمية ملتان .

 <sup>(</sup>۲) كتاب الآثار للإمام أبي حنيفة -باب المرأة تؤم النساء وكيف تجلس في الصلوة - ۱ ۰۳/۳ - رقم الحديث. ١ / ٢٠٠٣ وقم الحديث. ١ / ٢٠٠٥ الكتب العلمية بيروت.

<sup>(</sup>٣) اعلاء السنن –رقم الحديث: ١٢١٩ – ٢٣٢/٣.

<sup>(</sup>٣) اعلاء السنن – رقم الحديث ٢٢٥ ١١-٣/٣٣/٢.

<sup>(</sup>۵) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٢) فتح القدير لكمال الدين ابن همام -كتاب الصلوة -باب الامامة - ٢/٥-٣- ط:مكتبة رشيديه

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق-٢/٤٠٣.

تعارض اولہ کی بناء پراکٹر فقہاء احناف نے دوسری قتم کی روایات کوتر بیجے دی ، چنانچہ عام متداول متون ، شروح اور کتب فقاوی میں جماعت نساء کو مکر وہ قرار دیا گیا جب کہ چند حضرات علامہ ابن ہمام صاحب فتح القدری علامہ عینی صاحب بنایہ شرح ہدایہ ، قریبی زمانے کے علامہ عبدالحی لکھنوی رحمہم اللہ نے کراہت کا انگار کیا ہے۔

چنانچه علامه ابن جهام نے فتح القدیم بیل کراہت پر دوکیا اور علامہ بینی صاحب نے بنایہ شرح حدایہ بینی صاحب نے بنایہ شرح صدایہ بین صاحب میں مرحوم نے صدایہ بین صاحب ہدائی کھنوی مرحوم نے اس مسئلہ پرمستقل رسالہ 'تحفیقة النساء فی جماعة النساء'' تصنیف فرمایا۔

کراہت کوتر جیجے و سینے والوں میں بھی کہارعلماء احناف شامل ہیں، چنانچہ فآوی کی مشہور کتاب در مختارات کی شرح روالحتار، البحر الرائق، حاشیہ طحطاوی علی مراقی الفلاح، حلبی کبیر، ہداییہ، فآوی تا تارخانیہ میں جماعت نساء کو کروہ قرار دیا ہے۔ (۱)

جب ہم دونوں مختلف الرائے حضرات کے مابین موازنہ کرتے ہیں تو ہماری رائے میں ان حضرات کا قول راجح معلوم ہوتا ہے جنہوں نے جماعت نساء کو مکروہ قرار دیا ہے۔

چنانچ مولا تاظفر احمد تھانوی رحمہ القدعليه صديث "الاخيسوفسي جسماعة المنساء" كذيل ميں لكھتے ہيں:

<sup>(</sup>۱) رد المحتار لابن عابدين - كتاب الصلوة باب الامامة - ۱ / ۲۵ - ط: ايچ ايم سعيد.
البحر الرائق لزيد الدين ابن نجيم - كتاب الصلوة باب الامامة - ۱/۱۷ - ط: مكتبه رشيديه كوئه.
حاشية المطحطاوى على مراقى الفلاح لسيد احمد الطحطاوى - كتاب الصلوة - فصل في بيان
احق بالامامة - ۱/۱ ۱ ۳۱. ط: مكتبة الغوثيه كراچى.

حلبى كبير لابراهيم حلبى حنفى (المتوفى ٥٩٥٩) - باب فصل الامامة - ص٥١٩. - ط: سهيل اكيلمى.

الهداية لبرهان الدين المرغيناني م ٢٩٥١ - باب الامامة - ٢٣٣١ - ط: مكتبه شركة علمية.

الفتاوى التاتار خانية للعلامة عالم بن علاء الدهلوى (المتوفى: ٢٨١ هـ) - الفصل السادس في بيان من هو أحق بالإمامة - ١٨٣١ - ط: قديمي.

"قلت وجه دلالته على معنى الباب انه صلى الله عليه وسلم قدنفى الخيرية عن جماعة النساء خارج مسجد الجماعة ولايخفى ان جماعتهن فى مسجد الجماعة لاتكون الامع الرجال لانه لم يقل احد بجو ازجماعتهن فى مسجد الجماعة منفر دات عن الرجال فعلم ان جماعتهن وحدهن مكروهة. (١)

حضرت عائشہ صنی اللہ تعالی عنہا کے ممل اور روایت کے مابین تعارض کا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں:

قلناهذا إذا لم يسمكن الجمع بين عملها وروايتها وهذاليس كذالك فان الجمع بينهماهمكن بان روايتهاتدل على كراهة جماعة النساء وعملهاعلى نفس الاباحة وكراهةشيء لاتنافي جوازه كما لا يخفى فلعلها امت النساء احيانالبيان الجوازاولتعليم النساء صفة الصلوة ونحن لاننفى الجوازفي المسئلة حتى قلنابصحة صلوتهن لوصلين جماعةً. وكم من مكروه يوتى به لضرورة التعليم كماثبت عن عمررضى الله عنه انه جهربالاستفتاح احيانالغرض تعليم الجهلة من المتقلمين وهذاهومحمل فعل ام سلمةرضى الله عنها.على انالانسلم المنافاة بين روايتها وعملهابل نوى فعلهاممايؤيد روايتها (٢)

مزید قابل غورامریہ ہے کہ خیرالقرون سے لے کرزمانہ حال تک یہ کہیں نہیں ملتا کہ کسی زمانہ میں بھی جماعت نساء ہوئی ہویاان کے لئے علیحدہ مسجد بنانے کا اجتمام کیا گیا ہو۔ اسلام کے عروج کے زمانہ کی تاریخ ہمارے سامنے ہے وہ فقہاء بھی جو جماعت نساء کے عدم کراہت کے قائل ہیں بھی اس کے اجتمام کے دائی ہیں ہے چنا نچے فقد شافعی کی مشہور کہا ہے 'نہای قالمہ حتاج الی شوح المنهاج'' میں ہے:

و لايتأكدالندب للنساء تأكده للرجال لمزيتهم عليهن بناء على انهاسنةلهن في الاصح لخشية المفسدة فيهن وكثرةالمشقةعليهن

<sup>(</sup>١) اعلاء السنن -باب كراهة جماعة النساء -٢٣٢٠/٣- رقم الحديث: ١٢١٩.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق.

لاتتاتي غالباالابالخروج الى المساجدفيكره تركهالهم لالهن. (١)

امام ما لک رحمہ اللہ کے ہال عورت مطلق اہل امامت نہیں جیسا کہ مدونہ میں ہے عام ہے کہ امامت مردول کی ہویا عورتول کی۔

عورتوں کی جماعت کے مندوب نہ ہونے پر مخدع میں نماز پڑھنے کا افضل ہونا بھی دال ہے ظاہر ہے کہ مخدع (جھوٹے کمرے) میں جماعت تو نہیں ہو سکتی ۔اس طرح تاریک کمرہ میں عورت کی نماز کا افضل ہونا انفراداً پڑھنے کورائح قراردے رہاہے۔

جناب والا! باوجود شدت احتیاج اور فضائل جماعت کے واضح ہونے کے خیر القرون اور اس کے بعداس کا اہتمام نیس ملتا بلکہ بدامر متروک ہے جس سے جماعت نساء کا عدم استحسان معلوم ہوتا ہے تا لبًا امام محمد رحمہ القد نے کتاب الا ثار میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت کوفقل کرنے کے بعداس کی طرف اشارہ کرنے کے بعداس کی طرف اشارہ کرنے کے لیا لا یعجبنا أن تؤم المواقد،

<sup>(</sup>۱) نهاية المحتاح الى شرح المهاج لابن شهاب الدين الرملي كتاب الصلواة -باب صلواة الجماعة واحكامها.

 <sup>(</sup>۲) صحيح البخاري لمحمد بن اسماعيل البخاري-باب خروج النساء بالليل والعلس - ۱۲۰/۱.

العلاما الاثنار للإمام الاعظم أبى حنيفة - باب المرأة تؤم النساء وكيف تجلس في الصلوة - المراة تؤم الحديث: ١ ٢٥- ط: دار الكتب العلمية بيروت

حاصل بدکہ جماعت نساء میں کم از کم شبہ کراھت ثابت ہے تواحتیاط ترک میں ہوگ۔

لان الشيء اذا تر دد بين المندوب والمكروه كان ترك المندوب اولى ونظيره تقدم المحرم على المبيح اذاتعارضا فكيف اذاتعارض الامر بين الجوازوالكراهة.

اگران دلائل کی بحث ہے صرف نظر بھی کرلیا جائے تو بھی عملی طور پرعورتوں کے لئے مخصوص مساجد کا قیام فتنوں کا دروازہ کھو لئے کے علاوہ ناممکن نہیں تو مشکل ترین ضرور ہے۔ جب ایک مسجد قائم ہوگ تو اس کے لئے مؤذن، خادم، امام کی ضرورت ہوگی عورتوں کے لئے مخصوص ایام میں ان امور کی انجام دہی ممکن ہی نہیں اگران کے نائب بھی مقرر کیے جا کمیں تو اگر دونوں کو عذر مخصوص لاحق ہوگی تو کیا ہوگا مزید ہی کہ علیحہ ہنسوصی مساجد میں اجتمام سے حضرت عبدالتد بن عمر کے بیٹے کی بات و یت خذ نبه دغلا کے امرکا نات میں دنہیں کئے جاسکتے۔

البتہ حفظ کے بقاء کی ضرورت شدیدہ کے پیش نظران حضرات کی رائے سے جو کہ عدم کراہت کے قائل ہیں اس حد تک استفادہ کرنے کی گنجائش معلوم ہوتی ہے کہ دو تین حافظات مل کراپنے قرآن کی حفاظت کی غرض سے تراوح کی جماعت کرالیس جس میں دعوت عامہ تراوح کے لئے بھی نہ ہونہ اس کا اہتمام ہونہ اشتہار واعلان ہو درنہ گنجائش نہ رہے گی کیونکہ جنہوں نے گنجائش دی ہے انہوں نے اس کا اہتمام نہیں کیا ہے۔ جہاں مدارس ہیں طالبات ومعلمات بوقت نماز موجود ہوں توان کی مستقل علیحدہ جماعت کا اہتمام بھی نہ کیا جائے۔ اس کے لئے بیطریقہ اختیار کیا جاسکتا ہے کہ برد اہال جہاں نماز پردھی جائے باپردہ جگہ پر مرد امام کے ساتھ دو تین مرد جماعت کریں اور طالبات اس جماعت میں شریک ہوجا کیں۔ واللہ اعلم

کتبه: محمد عبدالمجید دمین پوری بینات-جهادی الاولی ۱۳۱۸ه

## بيس تراوت كاثبوت

سوال: میں تر اوس کا ثبوت سمج حدیث ہے بحوالہ تح رفر ما کمیں۔

مائل: فياض احمه-راولينڈي

## الجواسب باست بتعالى

مؤطاامام ما لك "باب ماجاء في قيام رمضان" على يزيد بن رومان سيروايت ب. كانوا يقومون في زمان عمر بن الخطاب في رمضان بثلث وعشرين ركعة دار.

اورامام بیمیل نے حضرت سائب بن یزید صحابی سے بھی بسند سی بیصد بیٹ نقل کی ہے (۲)

ان احادیث سے ثابت ہوا کہ حضرت عمر کے زمانے سے بیس تراوی مسلماتوں کامعمول چلا آتا ہے اور یہی نصاب خدا تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزد یک محبوب و پسندیدہ ہے ،اس لئے کہ صحابہ کرائم ،خصوصاً حضرات خلفائے راشدین کے بارے میں سے بدگمانی نہیں ہو عمق ہے کہ وہ دین کے کسی معاطلے میں کسی ایسی بات پر بھی متفق ہو سکتے تھے جو منشائے خداوندی اور منشائے نبوی ﷺ کے خلاف ہو۔ معاطلے میں کسی ایسی بات پر بھی متفق ہو سکتے تھے جو منشائے خداوندی اور منشائے نبوی ﷺ کے خلاف ہو۔ معاصلے میں ا

ومعنی اجماع که برزبان علماء شنیده باشی این نیست که جمه مجتبدین لایشذفرد درعصر واحد برمسئله اتفاق کنند، زیرا که این صورت ست غیرواقع بل غیرمکن عادی، بلکه معنی اجماع حکم خیفه است بچیز ب بعدمشاوره و وی الرای یا بغیرا س ونف و آن حکم تا بلکه معنی اجماع حکم خیفه است بچیز ب بعدمشاوره و وی الرای یا بغیرا س ونف و آن حکم تا آنکه شائع شدودر، لم ممکن گشت، قال النبی صلی الله علیه و مسلم: علیکم

الموطأللإمام مالك -كتاب الصلوة-باب ماحاء في قيام رمضان -ص٩٩-ط: ميرمحمد.

 <sup>(</sup>۲) نصب الراية لأحاديث الهداية -فصل في قيام شهر رمضان - احاديث في عشرين ركعة من التراويح - ۱۵۲/۲ - رقم الحديث : ۲۵۲ - ط: مؤسسة الريان بيروت.

بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدى (١)

"اجماع کالفظتم نے علماء کی زبان سے سنا ہوگا اس کا مطلب یہ بین کہ کی زبان سے سنا ہوگا اس کا مطلب یہ بین کہ کہ کر نے خوات کے خوات نے میں تمام جمہدین کی مسئلہ پراتفاق کریں بایں طور کدایک بھی خارج نہ ہواس لئے کہ بیصورت نہ صرف یہ کہ دواقع نہیں بلکہ عادۃ ممکن بھی نہیں ، بلکہ اجماع کا مطلب یہ ہے کہ خلیفہ ذورائے حضرات کے مشورہ سے یا بغیر مشورہ کے کسی چیز کا تھم کر سے اور اسے نافذ کر سے یہاں تک کہ دہ شائع ہوجائے اور جہان میں مشحکم ہوجائے آئے خضرت بھی کا ارشاد ہے ۔ "لازم پکڑومیری سنت کو اور میر سے بعد کے خلفائے راشدین کی سنت کو'۔

ارشاد ہے : "لازم پکڑومیری سنت کو اور میں تر اور کے مسئلہ میں یہی صورت پیش آئی کہ خلیفۂ راشد حضرت آپ غور فرما کمیں گے تو بیس تر اور کے مسئلہ میں یہی صورت پیش آئی کہ خلیفۂ راشد حضرت ایک میں خطرت کے مسئلہ میں ایک کے خطرت کے مسئلہ میں ایک کے خطرت کا میں مسئل اندان میں ایک کے خطرت شاہ

ا پ مورفر ما میں لے لوجیس تراوی کے مسئلہ میں بہی صورت جیس آئی کہ خلیفہ راشد حضرت فاروق اعظم نے امت کو بیس تراوی پرجمع کیا اور مسلمانوں نے اس کا التزام کیا یہاں تک کہ حضرت شاہ صاحب کے الفاظ میں ،''شاکع شد در عالم ممکن گشت''، یہی وجہ ہے کہ اکا برعلماء نے بیس تراوی کو بجا طور پر اجماع سے تجبیر کیا ہے۔

ملك العلمهاء كاساني تقرمات مين:

'' حضرت عمر شنے رسول اللہ ﷺ کے صحابہ کو ماہ رمضان میں ابی بن کعب کی افتداء پر جمع کیا وہ ان کو ہر رات ہیں رکعتیں پڑھاتے تھے اور اس پرکسی نے نکیرنہیں کی ، پس بیان کی جانب سے ہیں تر اور کے پراجماع ہوا''۔

 <sup>(</sup>۱) ازالة النخفاء عن خلافة النخلهاء - فصل سوم تفسير آيات خلافت - اجماع كي صحيح
 تعريف - ۱۰۰۱ - ط:قديمي كتب خانه كراچي

 <sup>(</sup>٣) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - كتاب الصلوة - صلوة التراويح - فصل في مقدار
 التراويح - ٢٣٣/٢ - ط: دار احياء التراث العربي بيروت .

اورموفق ابن قدامہ ضبلی المعنبی میں فرماتے ہیں: ''و هذا کالاجماع''دن اوریمی وجہ ہے کہ ائمہ اربعہ (امام ابوصیفہ منام مالک ،امام شافعی ،اورامام احمہ بن صبل ہیں تراوح پر متفق ہیں، جبیبا کہ ان کی کتب فغہیہ ہے واضح ہے، ائمہ اربعہ کا اتفاق بجائے خوداس بات کی دلیل ہے کہیں تراوح کا مسلم سلف ہے تو اتر کے ساتھ منقول چلا آتا ہے۔

اس ناکارہ کی ناقص رائے یہ ہے کہ جو مسائل خلفائے راشدین سے تواتر کے ساتھ منقول ہوں اور جب سے اب تک انہیں امت محمدیہ (علی صاحبہا الف الف صلوۃ وسلام) کے تعامل کی حیثیت عاصل ہوان کا ثبوت کسی دلیل و ہر ہان کامختاج نہیں بلکہ ان کی نقل متواتر اور تعامل مسلسل ہی سو ثبوت کا ایک ثبوت ہے گے۔ آفا ہے آمدولیل آفا ہے۔ واللہ اعلم

كتبه، محمد يوسف لدهبيا نوى بينات، ذوالحيه ١٣٩٩هـ

www.ahlehaq.org

<sup>(</sup>١) المغنى على متن المقنع -عدد صلوة التراويح- ١ - ٨٣٥ -ط: دار الفكر بيروت

## بيس تزاوت كامسكه

سوال: ہمارے ایک دوست کہتے ہیں کہ تر اور کے کی آٹھ رکھتیں ہی سنت ہیں کیونکہ مجھے بخاری میں ہے کہ حضرت عائش ہے جب دریافت کیا گیا کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی نماز رمضان میں کیسی ہوتی تھی تو انہوں نے فرمایا کہ آب رمضان وغیرہ میں آٹھ رکھت سے خیادہ نہیں پڑھتے تھے، نیز حضرت جابڑ سے مجھے روایت ہے کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے آٹھ رکھت تر اور کے اور در تریز ھائے۔

اس کے خلاف جوروایت ہیں رکعت پڑھنے کی نقل کی جاتی ہے وہ بالا تفاق ضعیف ہے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے بھی گیارہ رکعت ہی کا تھم دیا تھا جیسا کہ مؤطااہام مالک ہیں سائب بن بزید ہے مروی ہے اوراس کے خلاف ہیں کی جوروایت ہے اول توضیح نہیں اورا گرضیح بھی ہوتو ہوسکتا ہے کہ پہلے انہوں نے ہیں پڑھنے کا تھم دیا ہو پھر جب معلوم ہوا کہ آنخصرت سلی التدعلیہ وسلم نے آٹھ رکعت پڑھیں تو سنت کے مطابق آٹھ پڑھنے کا تھم دے دیا ہو بہر حال آٹھ رکعت تر اور کی بی آخضرت سلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کی سنت ہے جولوگ ہیں رکعت پڑھتے ہیں وہ خلاف سنت کرتے ہیں آپ فرمائیں کہ ممارے دوست کی ہیات کہاں تک ورست ہے؟۔

سائل جمرعبداللدكراجي

جواب: آپ کے دوست نے اپنے موقف کی وضاحت کر دی ہے میں اپنے موقف کی وضاحت کر دیتا ہوں ان میں کونساموقف سیح ہے؟ اس کا فیصلہ خود سیجئے ،اس تحریر کو چارحصوں پرتقسیم کرتا ہوں۔

(۱) تراوی عهد نبوی صلی الله علیه وسلم میں۔

(۲) تراوی عمیدفارو تی میں۔

(٣) تر اوس صحابة وتالعين كے دور ميں۔

(۳) تراوت کائمہار بعثہ کے نز دیک۔

### (۱) تراوی عبد نبوی در این میں:

آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے متعدد احادیث میں قیام رمضان کی ترغیب دی ہے حضرت ابو ہرریہ کی حدیث میں ہے:

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير ان يأمرهم فيه بعزيمة ، فيقول من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفرله ماتقدم من ذنبه ، فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم والامر على ذالك ، ثم كان الامر على ذالك في خلافة ابى بكر وصدرا من خلافة عمر.

رسول الله بھی تیام رمضان کی ترغیب دیتے تھے بغیراس کے کہ قطعیت کے ساتھ حکم دیں چنانچہ فرماتے تھے جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت رکھتے ہوئے رمضان میں قیام کیا اس کے گذشتہ گناہ معاف ہوگئے چنانچہ یہ معاملہ اس حالت پر رہا کہ رسول التصلی التدعلیہ وسلم کا وصال ہو گیا پھر حضرت ابو بکڑے دور میں بھی میں صورت حال رہی اور حضرت عمر کی خلافت کے شروع میں بھی۔

(۱) جامع الاصول في احاديث الرسول لابن الاثير الجزرى (المتوفى: ۲ • ۲۵) -الفرع الثامن في قيام رمضان -الباب التاسع من كتاب الفضائل في فضائل الأعمال - ۹ / ۹ ۳۳۹-رقم الحديث: • ۲ ۱ ۷ - ط.
 مكتبة دار البيان.

الصحيح للبخارى -باب فضل من قام رمضان - ٢٩٩١. ط:قديمى كراچى.
الصحيح لمسلم-باب الترغيب في قيام رمضان - ٢٩٩١. ط:قديمى كراچى.
منن أبى داؤد -باب في قيام شهر رمضان - ٢٩٩١. ط:مير محمد كراچى.
جامع الترمذى -باب الترغيب في قيام شهر رمصان - ٢١٢١. ط:ايج. ايم. سعيد كراچى.
منن ابن ماحه -باب ماجاء في قيام شهر رمضان بالفاظ مختلفة - ١٧٣١. ط:قديمى كراچى.
موطا امام مالك -باب في الترغيب في الصلوة في رمضان - ٩٣٧.

ایک اور حدیث میں ہے:

ان الله فرض صيام رمضان وسننت لكم قيامه ،فمن صامه وقامه ايمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه (١)

بے شک اللہ تعالی نے تم پر رمضان کا روزہ فرض کیا ہے اور میں نے تم ہر رمضان کا روزہ فرض کیا ہے اور میں نے تمہارے لئے اس کے قیام کوسنت قرار دیا ہے پس جس نے ایمان کے جذبہ سے اور تواب کی نیت ہے اس کا صیام وقیام کیا وہ اپنے گناہوں سے ایسا نکل جائے گا جیسا کہ جس دن اپنی مال کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔

چندرا تیں تراویح کا جماعت کے ساتھ پڑھنا بھی آنخضرت سلی اللّه علیہ وسلم سے ثابت ہے لیکن آخضرت سلی اللّه علیہ وسلم نے اس کی جماعت پر مداومت نہیں فرمائی اوراس اندیشہ کا اظہار فر ، یا کہ نہیں تم پر فرض نہ ہوجائے اورا ہے طور پر گھروں میں پڑھنے کا تھم فرمایا۔ (۱)

رمضان مبارک بین آنخضرت صلی الله علیه وسلم کا مجامده بهت برده جا تفا خصوصاً عشره مبشره میں تو پوری رات قیام کامعمول تھا ،ایک ضعیف روایت میں بیجی آیا ہے کہ آپ صلی القدعدیہ وسلم کی نماز میں اضافہ جوجا تا تھا(۲)

<sup>(</sup>١) جامع الاصول -الفرع الثامن في قيام رمضان - ٩ / ٠ ٣٣، ١ ٣٣-رقم الحديث: ٢٢ ١ ٥.

<sup>(</sup>۲) مثلا حدیث عائشہ جس میں تمن رات کا ذکر ہے پہلی رات تنہائی رات تک دوسری رات آ دھی رات تک ، تیسری رات سحرتک (منجے بخاری) باب فعنل من قام رمضان۔ ار۲۹۹

حدیث الی ذر جس بی تنیبوی رات میں تہائی رات تک ، پیجیبویں بی آدھی رات تک ، اورستا کیسویں شب میں اول فجر تک قیام کا ذکر ہے ( جامع الاصول بروایت ترندی باب ماجاء فی قیام شہر رمضان ار۱۲۲۱، ابوداؤد باب قیام شہر رمضان۔ ار۱۲۵۸ فیدی کراچی) شہر رمضان۔ ار۱۹۵۸ فید میر محمد کراچی ، نسائی باب قیام شہر رمضان۔ ار۲۳۸ فیدی کراچی)

مدیث نعمان بن بشیر اس کامضمون یعید صدیث الی ذرکایب (نسائی ار۴۳۸)

صدیث زید بن ثابت اس میں صرف ایک رات کا ذکر ہے (جامع الاصول بروایت بخاری باب فضل من تام رمضان۔ ار ۲۹۹ مسلم باب التر تیب فی قیام رمضان۔ ار ۲۵۹ منائی باب قیام شہر رمضان۔ ار ۲۳۸) صدیث انس. اس میں بھی صرف ایک رات کا ذکر ہے۔ (صحیح مسلم ار ۳۵۱)

 <sup>(</sup>٣) فيض القدير شرح الجامع الصغير -١٣٢/٥ - رقم الحديث: ١ ٢١٨ - ط: المكتبة التجارية

تا ہم کس میں روایت میں بیہیں آتا کہ آپ ملی القدعلیہ وسلم نے رمضان مبارک میں جوتر اوری کی جماعت کرائی اس میں کتنی رکعات بڑھا کیں؟(۱)

حضرت جابر سے منقول ہے صرف ایک رات آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے آٹھ رکعت اور وتر پر حائے ،گراس روایت میں عیسی بن جاریہ مفرد ہے ، جوانل حدیث کے زد یک ضعیف ومجروح ہے ، جرح وتعدیل کے امام کی بن معین اس کے بارے میں فرماتے ہیں 'لیسس باداک" یعنی وہ قوی نہیں ، نیز فرماتے ہیں 'کے منا کے بین 'عدید معرودا یہ بین امام ابوداؤ داورامام نسائی نے فرماتے ہیں 'کھن تا یا ہے ساتھ و منا کیو " یعنی اس کے پاس متعدوث کر روایتیں ہیں ،امام ابوداؤ داورامام نسائی نے اس فرماتے میں درکیا ہے ،ابان عدی کہتے ہیں کہاس کی حدیث محفوظ میں درکیا ہے ،ابان عدی کہتے ہیں کہاس کی حدیث محفوظ میں درکیا ہے ،ابان عدی کہتے ہیں کہاس کی حدیث محفوظ میں ۔(۱)

خلاصہ بید کہ بیدراوی اس روایت میں متفر دبھی ہے اورضعیف بھی اس لئے بیدروایت منکر ہے اور پھراس روایت میں صرف ایک رات کا واقعہ فدکور ہے جبکہ بیکھی اختمال ہے کہ آپ نے ان آٹھ رکعتوں سے پہلے یا بعد میں تنہا بھی کچھ رکعتیں پڑھی ہوں جیسا کہ حضرت انس کی روایت میں فدکور ہے۔(۳)

ووسری روایت مصنف این افی شیبہ میں حضرت این عبال کی ہے کہ آنخضرت بھی رمضان ہیں ہیں رکھتیں اور وتر پڑھا کرتے ہے (\*) گراس کی سند میں ابوشیبہ ابراہیم بن عثمان راوی کمزور ہے، اس لئے بیروایت سند کے خاط سے چیخ نہیں ،گر جیس کہ آئے معلوم ہوگا حضرت عمر کے دمانے میں امت کا تعامل اس کے مطابق ہوا۔

تمیسری حدیث ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ کی ہے جس کا سوال میں حوالہ دیا گیا ہے تکراس میں تراوی کا ذکر نہیں ، بلکہ اس نماز کا ذکر ہے جورمضان اور غیررمضان میں ہمیشہ پڑھی جاتی ہے اس لئے رکعات تراوی کے تعین میں اس ہے بھی مدونہیں ملتی چنانچہ علامہ شوکانی نیل الاوطار میں لکھتے ہیں :

 <sup>(</sup>۱) صحبح موار دالظمان إلى زوائد ابن حبان - كتاب الصيام - باب في قيام رمضان - ۱ - ۳۹ - رقم
 الحديث: ۲۲ ـ ۹ ۱ ۹ - ط: دار الصميعي للنشر والتوزيع.

<sup>(</sup>r) تهذيب التهذيب-حرف العين - ١/ ١ - ٢ - ط: مجلس دائرة المعارف.

 <sup>(</sup>٣) مجمع الزوائد - باب قيام رمضان - ١٤٣/٣ - دار الكتاب بيروت.

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن ابي شيبة-باكم يصلي في رمضان من ركعة- ٢٩٣/٢-ط: ادارة القرآن.

والحاصل ان الذي دلت عليه أحاديث الباب ويشابها هو مشروعية القيام في رمضان والصلوة فيه جماعة وفردى فقصر الصلوة المسماة بالتراويح على عدد معين وتخصيصها بقرأة مخصوصة لم يرد به سنة .(١)

طاصل ہے کہ اس باب کی حدیثیں اور ان کے مشابہ حدیثیں جس بات پر دلالت کرتی ہیں وہ ہے کہ رمضان میں قیام کرتا اور باجماعت یا اسلیے نماز پڑھنا مشروع ہے بیس تراوی کوکسی خاص عدد میں منحصر کردیتا اور اس میں خاص مقدار قرات مقرر کرتا ایس بات ہے جوسنت میں وارد نہیں ہوئی۔

## (۲): تراوی عبد فاروقی ﷺ میں:

آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم اور حضرت ابو بکر ﷺ کے زمانے میں تراوت کی با قاعدہ جماعت کا اہتمام نہیں تھا بلکہ لوگ تنہا یا جیموٹی جیموٹی جمعوثی جماعتوں کی شکل میں پڑھا کرتے ہتے سب سے پہلے حضرت عمر ﷺ نے ان کوایک امام پر جمع کیا اور یہ خلافت فاروقی ﷺ کے دوسر سے سال یعنی سماجے کا واقعہ ہے۔ حضرت عمر ﷺ کے عہد میں کتنی رکعتیں پڑھی جاتی تھیں ؟اس کا ذکر سائب بن بزید صحابی کی حدیث میں ہے، حضرت سائب سے اس حدیث کو تین شاگر فقل کرتے ہیں۔

(۱) حارث بن عبدالرحمٰن بن الي ذياب

(۲) يزيد بن خصيفه

(۳) محربن بوسف\_

ان تنيول كى روايت كى تفصيل حسب ذيل بين:

<sup>(</sup>١) نيل الاوطار -باب صلوة التراويح-٦/ ١٢-رقم الحديث: ٥-ط: مطبعة البابي الحلبي مصر.

<sup>(</sup>r) صحيح البخارى-باب فصل من قام رمضان - ١ / ٢ ٢٩.

 <sup>(</sup>٣) تاريخ الخلفاء للسيوطي فصل في خلافته اي عمر ﷺ ص ١٣١ -ط انتشارات الرضي.

ا: حارث بن عبدالرحمٰن كى روايت علامه عيني في شرح بخارى ميں حافظ ابن عبدالبر كے حوالے سے قال كى ہے:

قال ابن عبدالبو ،وروی الحارث بن عبد الرحمن بن أبی ذهاب عن السائب بن یزید قال: کان القیام علی عهد عمر بثلاث وعشرین رکعة قال ابن عبد البو هذا محمول علی ان الثلاث للوتو .(۱) المبن عبدالبر کتے بی که حارث بن عبدالرحمٰن بن الی ذباب نے حضرت مائب بن یزید سے روایت کی ہے کہ حضرت بھر کے عبد میں تیکیس رکعتیں پڑھی جاتی شمیں ابن عبدالبر کتے بیں کدان میں بیس تر اور کے اور تین رکعتیں وتر کی ہوتی تھیں۔

۲: حضرت سائب کے دوسرے راوی یزید بن تصیفہ کے تین شاگر دبیں:
ابن ابی ذئب ، محمد بن جعفر اور امام ما لک اور میتیوں بالا تفاق بیس رکعتیں روایت کرتے ہیں:
الف: ابن الی ذئب کی روایت امام بیبی کی سنن کبری میں درج ذیل سند کے ساتھ مروی ہے:

أخبرنا ابو عبد الله الحسين بن محمد بن الحسين بن فنجويه الدينورى بالدامغان ثنا احمد بن محمد بن اسحاق السنى انبأنا عبد الله بن عبد العزيز البغوى ثنا على بن الجعد انبأ نا ابن ابى دئب عن يزيد قال: كانوا يقومون دئب عن يزيد قال: كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب في شهر رمضان بعشرين ركعة ،قال وكانوا يقرئون بالمئين وكانو يتوكئون على عصيهم في عهد عثمان بن عفان من شدة القيام (۱)

لعنی ابن الی ذیب پزیدبن خصیفه سے اور وہ حضرت سائب بن

<sup>(</sup>۱) عمدة القارى - كتاب الصيام-باب من قام رمضان ١ ١ / ٢٢ ا - ط:مكتبه رشيديه.

 <sup>(</sup>۲) السنن الكبرى لليهقى - كتاب الصلوة - باب ماروى في عدد ركعات القيام في شهر رمضال ۲۹۱/۲ ط: نشر السنة.

یز بدسے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمرات عمرا

اس کی سند کواہام نو وی ،امام عراقی اور حافظ سیوطی نے سیح کہا ہے۔ (۱) ب: محمد بن جعفر کی روایت امام بیمجی کی دوسری کتاب معرفتہ السنن والا ُ ٹار میں حسب ذیل سند سے مروی ہے:

أخبرنا أبو طاهر الفقيه ثنا أبو عثمان البصرى ثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب ثنا خالد بن مخلد ثنامحمد بن جعفر حدثنى يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد قال: كنا نقوم في زمن عمر بن الخطاب بعشرين ركعة والوتر (٣)

یعنی محمد بن جعفر یزید بن خصیفہ ہے اور وہ سائب بن یزید سے روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت محر کے عہد میں میں رکعت اور وہ پڑھا کرتے تھے۔ اس کی سند کوامام نووی نے خلاصہ میں ،علامہ بکی نے شرح منہاج میں اور ملاعلی قاری نے شرح مؤطا میں سیجے کہا ہے۔(۲)

ج: یزید بن خصیفہ ہے امام مالک کی روایت حافظ نے فتح الباری میں اور علامہ شوکائی نیل الاوطار میں ذکر کی ہے حافظ لکھتے ہیں:

وروى مالك من طريق يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد عشرين ركعة. (٣)

<sup>(</sup>۱) آثار السنن -باب في التراويح بعشرين ركعات-ص٩٥٥-ط٠ مكتبه حسينيه-

 <sup>(</sup>۲) نبصب الراية لتخريح احاديث الهداية – كتاب الصلوة – باب الوافل – فصل في قيام شهر رمضان –
 ۱۷۵/۲ – ط: دار الحديث قاهرة.

<sup>(</sup>٣) آثار السنن ص ٣٩٢-المرجع السابق .

<sup>(</sup>٣) فتح الباري - كتاب صلوة التراويح-باب فضل من قام رمضان -٢٥٣/٣.

اورامام ما لک نے یزید ہن خصیفۃ کے طریق سے حضرت سائب بن بزید سے بیس رکعتیں نقل کی ہیں۔ اور علامہ شوکا کی کھتے ہیں:

وفي المؤطا من طريق يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد انها عشرين ركعة.(١)

مالک عن یزید بن خصیفة عن السانب بن یزید کی سند بعید شیخی بخاری (۲) پرموجود ب الیکن بیروایت مجھے مؤطا کے موجودہ آسخہ میں نہیں ملی ممکن ہے کہ مؤطا کے سی نسخہ میں حافظ کی نظر سے گزری ہو یاغیر مؤطامیں ہواور علامہ شوکائی کا''وفی المؤطا'' کہنامہوکی بناء پر ہو ، فلیفتش.

اللہ: حضرت سائب کے تیسرے شاگر دمجہ بن پوسف کی روایت میں ان کے شاگر دوں کے درمیان اختلاف ہوا ہے چٹانچہ:

الف: امام مالک وغیرہ کی روایت ہے کہ حضرت عمر ؓ نے ابی اور تمیم داری کو گیارہ رکعتیں پڑھانے کا تھم دیا تھا جیسا کے مؤطا امام مالک میں ہے۔ (۳)

ب: ابن اسحاق نے ان ہے تیرہ کی روایت نقل کی ہے۔ (۳)

ج اورداؤ دین قیس اور دیگر حضرات ان ہے اکیس رکعتیں نقل کرتے ہیں۔(۵)

اس تفصیل سے معلوم ہوجاتا ہے کہ حضرت سائب کے دوشا گرد حارث اور یزبیر بن نصیفۃ اور یزبید کے متنوں شاگر دمتفق اللفظ ہیں کہ حضرت عمرؓ نے ہیں رکعات پرلوگوں کو جمع کیاتھ، جبکہ محمد بن یوسف کی روایت مضطرب ہے ، بعض ان سے گیا رو<sup>نق</sup>ل کرتے ہیں ، بعض تیرہ اور بعض اکیس ، اصول حدیث کے تاعد سے مضطرب حدیث جمت نہیں ، لہذ احضرت سائب کی سیح حدیث وہی ہے جو حارث اور یزبید بن

<sup>(</sup>١) نيل الأوطار شرح متقى الأخبار - باب صلوة التراويح ٣٠٠ ٢١ - ط: مصطفى البابي الحلبي مصر

 <sup>(</sup>۲) الصحيح للامام البخارى-باب اقتناء الكلب للحرث-۱۳۱۲.

 <sup>(</sup>٣) الموطا للإمام مالك -باب ماجاء في قيام رمضان -ص ٩٨ -ط: مير محمد كتب خانه

<sup>(</sup>٣) فتح الباري -كتاب صلوة التراويح -باب من قام رمصان -٢٥٣/٣-

<sup>(</sup>۵) مصنف عبدالرزاق - كتاب الصيام-باب قيام رمضان-۳۲۰/۳۰.

خصیفہ ﷺ نے تک کی ہےاورا گرمحمہ بن یوسف کی مضطرب اور مشکوک روایت کو سی درجہ میں قابل لحاظ سمجھا جائے تو دونوں کے درمیان تطبیق کی وہی صورت متعین ہے جوامام بیم بی نے ذکر کی ہے کہ گیارہ پر چندروز عمل رہا پھر ہیں برعمل کا استقر ارجوا، چنانچے امام بیم بی دونوں روایتوں گوذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

ويسمكن الجسمع بين الروايتين فانهم كانوا يقومون باحدى عشرة ثم كانوا يقومون بعشرين ويوترون بثلاث. (١)

لیحیٰ دونوں روانیوں میں تطبیق ممکن ہے کیونکہ وہ لوگ پہنے گیر ہ پڑھتے تھے۔ اس کے بعد بیس رکعات تر اور کا اور تمین وتر پڑھنے لگے۔

امام بیمنی کابیارشاد که عمید فاروقی میں صحابہ کا آخری عمل ، جس پراستقر ارہوا ہیں تر اوس کھ اس پر متعدد شواہدوقر ائن موجود ہیں۔

اول: امام مالک جومحد بن یوسف ہے گیارہ کی روایت نقل کرتے ہیں خودان کا اپنا مسلک ہیں یا چھتیں تراوی کا اپنا مسلک ہیں یا چھتیں تراوی کا بہت ہوسک ہے گا،اس ہے واضح ہے کہ بیروایت خودا مام مالک کے نزد کی بھی مختاراور پہندیدہ نہیں۔

دوم: ابن اسحاق جومحمد بن یوسف ہے تیرہ کی روایت نقل کرتے ہیں وہ بھی ہیں کی روایت کو ''اشبت'' کہتے ہیں، چنانچے علامہ شوکانی نے ہیں والی روایت کے ذیل ہیں ان کا قول نقل کیا ہے کہ:

قال ابن اسحاق وهذا اثبت ماسمعت في ذالك. (٣)

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ رکعات تر اوس کی تعداد کے بارے میں میں نے جو

میکھسنااس میں سب سے زیادہ ثابت یہی تعداد ہے۔

سوم: مید کرمحربن بوسف کی گیاره والی روایت کی تا ئید میں دوسری کوئی اور روایت موجود نبیں، جبکہ حضرت سائب بن بزیدگی نبیں والی روایت کی تا ئید میں دیگر متعد دروایتیں بھی موجود ہیں۔ چنانچہ:

<sup>(</sup>۱) السنن الكبرى -كتاب الصلوة -باب ماروى في عدد ركعات القيام في شهر رمصان-۲۹۲/۲ ۳۹

<sup>(</sup>r) نيل الأوطار -باب صلوة التراويح-١٠٠٣.

#### : يزيد بن رومان كى روايت ہے كه:

كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب في رمضان بثلاث وعشرين ركعة .(١)

لوگ حضرت عمر ؓ کے زمانے میں تینیس رکعتیں پڑھا کرتے ہتھ (ہیں تراوت کے اور تین وتر )

سیردوایت سند کے لحاظ سے نہایت توی ہے، گرمرسل ہے ، کیونکہ یزید بن رومان نے حضرت عمر کا زمانہ نہیں پایا ، تا ہم صدیث مرسل (جبکہ ثفتہ اور لاکق اعتماد سند سے مروی ہو) امام مالک ، امام ابوصنیفہ ، امام احمد اور جہور علماء کے نزد کی حدیث مرسل کے جمت ہونے کے لئے احمد اور جہور علماء کے نزد کی حدیث مرسل کے جمت ہونے کے لئے میشر طے کہ اس کی تائید کسی دوسری مسند یا مرسل سے ہوئی ہو، چونکہ یزید بن رومان کی زیر بحث روایت کی تائید میں دوسری مسند یا مرسل سے ہوئی ہو، چونکہ یزید بن رومان کی زیر بحث روایت کی تائید میں دروایات موجود ہیں اس لئے یہ با تفاق اہل علم جمت ہے۔

یہ بحث تو عام مراسل کے باب میں تقی مؤطا کے مراسل کے بارے میں اہل حدیث کا فیصلہ یہ صحیح میں، چنانچہ امام الہند شاہ ولی القدمحدث و ہلوی جمۃ اللہ البالغہ میں لکھتے ہیں:

قال الشافعي: أصح الكتب بعد كتاب الله مؤطا مالك واتفق أهل الحديث على أن جميع مافيه صحيح على رأى مالك ومن وافقه ، وأما على رأى غيره فليس فيه مرسل ولا منقطع إلا قد اتصل السند به من طرق أخرى فلا جرم أنها صحيحة من هذا الوجه ، وقد صنف في زمان مالك مؤطات كثيرة في تخريج أحاديثه ووصل منقطعه مثل كتاب ابن أبي ذئب وابن عيينة والثورى ومعمر . (٢)

<sup>(</sup>۱) الموطا للإمام مالك -باب ماجاء في قيام رمضان -ص٩٨٠-ط: ميرمحمد. السنن الكبرى -كتاب الصلوة -باب ماروى في عدد ركعات القيام في شهر رمضان- ٢٨٢٠ ٩٣٩ مختصر قيام الليل -باب عدد الركعات التي يقوم بها الإمام للناس -ص٥٥١-ط: مكتبه سبحانية.

<sup>(</sup>٢) حجة الله البالغة -باب طبقة كتب الحديث - ١٣٢١ - ط: مكتبه رشيديه.

امام شافعی نے فرمایا کہ کتاب اللہ کے بعد اصح الکتب مؤطا امام مالک ہے اور اجل حدیث کا اس پراتفاق ہے کہ اس پیس جتنی روایتیں ہیں وہ سب امام مالک اور ان کے موافقین کی رائے پرضچ ہیں اور دوسروں کی رائے پر اس بیس کوئی مرسل اور منقطع روایت الی نہیں کہ دوسر کے طریقوں سے اس کی سند متصل نہ ہو، پس اس لحاظ سے وہ سب کی سب صحیح ہیں اور امام مالک کے ذمانہ میں مؤطا کی حدیثوں کی تخ تک کے لئے بہت سے مؤطا تھنیف کے لئے اور اس کے منقطع کو متصل ثابت کرنے کے لئے بہت سے مؤطا تھنیف ہوئے جسے ابن انی ذئب، ابن عیدینہ، توری، اور معمر کی کتابیں۔

اور پھر ہیں رکعات پراصل استدلال تو حضرت سائب بن یزید کی روایت ہے جس کے سیح ہونے کی تصریح گزرچکی ہے اور یزید بن رومان کی روایت بطورتا ئیدذ کر کی گئی ہے۔

۲: کی بن سعیدانصاری کی روایت ہے کہ:

ان عمر بن الخطاب امر رجلا ان يصلی بهم عشرين ركعة. (۱) حضرت عمر في ايك شخص كوظم ديا كه لوگون كوبيس ركعتيس پر هائے۔ مدر دايت بھی سندا توی مگر مرسل ہے۔

ال: عبدالعزيز بن رفع كي روايت ب:

کان ابی بن کعب یصلی بالناس فی رمضان بالمدینة عشرین رکعةو يو تر بثلاث.(۲)

حضرت انی بن کعب او گول کو مدینه میں رمضان میں ہیں رکعت تر او تکے اور تین وتر پڑھایا کرتے تھے۔ بیر وایت بھی مرسل ہے'۔

المصنف لابن أبى شيبة - كتاب الصلوة - باب في صلوة رمضان - ٢٩٣/٢ - ط: ادارة القرآن.

<sup>(</sup>r) المرجع السابق.

#### الم: محد بن كعب قرظى كى روايت بكه:

كان الناس يصلون في زمان عمر بن الخطاب في رمضان عشرين ركعة يطيلون فيها القرأة ويوترون بثلاث . (١)

لوگ حضرت عمرٌ کے زمانے میں رمضان مبارک میں بیس رکعتیں پڑھتے متصان میں طویل قراکت کرتے تصاور تین وتر پڑھتے تھے۔ بیر دایت بھی مرسل ہے اور قیام اللیل میں اس کی سندنبیں ذکر کی گئی۔

۵: كنز العمال مين خود حضرت اني بن كعبّ معنقول ہے كه.

أن عمر بن الخطاب أمره أن يصلى بالليل في رمصان فقال: ال الناس يصومون النهار و لا يحسنون أن يقرأوا ، فلو قرأت عليهم بالليل ، فقال يا أمير المؤمنين: هذا شئى لم يكن فقال: قد علمت ولكنه حسن فصلى بهم عشرين ركعة. (٢)

حضرت عمر فی ان کو تکم و یا که دو درمضان میں لوگول کو دات کے دفت نماز پڑھایا کریں ،حضرت عمر فی فر مایا کہ لوگ دن کو دوزہ رکھتے ہیں مگر خوب اچھا پڑھنا نہیں جانتے ، پس کا ش اہم رات میں ان کو قر آن ساتے ، ابی نے عرض کیا امیر المؤمنین ایدا کی ایسی چیز ہے جو پہلے نہیں ہوئی فر مایا یہ تو مجھے معلوم ہے لیکن یہ اچھی چیز ہے جو پہلے نہیں ہوئی فر مایا یہ تو مجھے معلوم ہے لیکن یہ اچھی چیز ہے جو پہلے نہیں ہوئی فر مایا یہ تو مجھے معلوم ہے لیکن یہ اچھی چیز ہے جو پہلے نہیں ہوئی فر مایا یہ تو مجھے معلوم ہے لیکن یہ اچھی چیز ہے جن نچوائی فر کا میں۔

کنز العمال میں بدروایت ابن منتج کے حوالے سے ذکر کی گئی ہے اس کی سند کا حال معلوم نہیں بہر حال اگرضعیف بھی ہوتو تا ئید کے لئے کارآ مدہے۔

جہارم: مندرجہ بالا روایت کی روشنی میں اہل علم اس کے قائل میں کہ حصرت عمر نے

<sup>(</sup>١) محتصر قيام الليل وقيام رمصان -باب عدد ركعات الخ -ص ١٥٧

 <sup>(</sup>۲) كسر العمال في سنن الأقوال والأفعال -كتاب الصلوة من قسم الأفعال- الباب السابع في
 صلاة النفل -صلاة التراويع-٩/٨-رقم الحديث: ٢٣٣٤١ ط: مؤسسة الرسالة

لوگوں کو ہیں رکعات پرجمع کیا اور حضرات صحابہ کرائے نے ان ہے موافقت کی اس لئے یہ بمنز لہ اجماع کے تھا یہاں چندا کا ہر کے ارشادات ذکر کئے جاتے ہیں۔

### ا امام رّندي لكهة بن:

واختلف اهل العلم في قيام رمضان فرأى بعضهم ان يصلى احدى واربعين ركعة مع الوتر وهو قول اهل المدينة والعمل على هذا عندهم بالمدينة ،واكثر اهل العلم على ماروى عن على وعمر وغيرهما من اصحاب النبي في عشرين ركعة وهو قول سفيان الثورى وابن المبارك والشافعي ،وقال الشافعي وهكذا ادركت ببلدنا بمكة يصلون عشرين ركعة.(١)

تراوی میں اہل علم کا ختلاف ہے بعض وترسمیت اکتالیس رکعت کے قائل ہیں اہل مدینہ کا بہی قول ہے اور ان کے یہاں مدینہ طیبہ میں ای پڑمل ہے اور اکثر اہل علم میں رکعت کے قائل ہیں جو حضرت علی ، حضرت عمر اور دیگر صحابہ کرام سے مروی ہے سفیان توری ،عبد القد بن مبارک ، اور شافعی کا بہی قول ہے ، امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے شہر مکہ مکر مدمیں لوگوں کو ہیں رکعت پڑھتے ہی پایا ہے۔

الباجی المالکی علامہ زرقانی مالکی شرح مؤطا میں ابو الولید سلیمان بن خلف القرطبی الباجی المالکی (م۳۹۳) نقل کرتے ہیں:

قال الباجى فامرهم اولا بتطويل القراء ة لانه افضل ثم ضعف الناس فامرهم بثلاث وعشرين فخفف من طول القراء ة واستدرك بعض الفضيلة بزيادة الركعات .(٢)

باجی لکھتے ہیں کہ حضرت عمر انے پہلے ان کوتطویل قراءت کا حکم دیا تھا کہوہ

<sup>(</sup>۱) جامع الترمذي -ابواب الصوم -باب ماجاء في قيام شهر رمصان - ۱ ۲۲/ ا -ط: قديمي

 <sup>(</sup>٣) شرح الزرقاني على مؤطأ الإمام مالك -باب ماحاء في قيام رمضان ١٣٠٠/.

افضل ہے پھرلوگوں کاضعف محسوس کیا تو تیکیس رکعات کا تھم دیا ، چنانچہ طول قراءت میں کمی کی اور رکعات کے اضافہ سے فضیلت کی پچھ تلافی کی۔

آ کے لکھتے ہیں:

قال الباجى وكان الامر على ذلك الى يوم الحرة فنقل عليه القيام فنقصوا من القراءة وزاد وا الركعات فجعلت ستا وثلاثين غير الشفع والوتر .(١)

باجی کہتے ہیں کہ یوم حرہ تک ہیں رکعات کا دستور رہا پھران پر قیام بھاری ہوا تو قراءت میں کی کر کے رکعات میں مزیدا ضافہ کر دیا گیا اور وتر کے علاوہ چھتیں رکعات ہوگئیں۔

سا: علامہ زرقانی نے یم بات حافظ ابن عبد البر (۳۲۸ ۱۳۳۵ ۱۹ اور ابو مروان عبد المدک ابن حبیب القرطبی المالکی (م۲۳۷ ۱۳) سے نقل کی ہے۔ (۱)

المعنى من المعتمدي المعنى من المعتمدي المعنى من المعتمدي المعتمدي المعتمدي المعتمدي المعتمدي المعتمدي المعتمدي المعاجمع الناس على ابى بن كعب كان يصلى المهم عشرين وكعة (٣)

ہماری دلیل ہے ہے کہ حضرت عمر نے جب لوگوں کوا بی بن کعب پر جمع کیا تو وہ ان کومیس رکھتیں پڑھاتے تھے۔

اس سلسله كى روايات نيز حضرت على كااثر ذكركرنے كے بعد لكھتے ہيں: وهذا كالاجماع.

(اور بيبمز لهاجماع صحابة کے ہے)۔ (م)

<sup>(</sup>۱) شرح الزرقاني -المرجع السابق - ۱ / ۳۳۰.

<sup>(</sup>٢) شرح الزرقاني –المرجع السابق .

 <sup>(</sup>٣) المغنى على متن المقنع في فقه الإمام احمد بن حنبل -صلوة التروايع-عدد صلوة التراويح- عدد صلوة التراويح- ٨٣٣/١ - وقم المسئلة . ٩٥ - ١ - ط: دار الفكر بيروت.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق- ٨٣٥/١.

#### بھراہل مدینہ کے ۲۳ رکعات کے تعامل کوؤ کر کر کے لکھتے ہیں:

ثم لو ثبت ان اهل المدينة كلهم فعلوه لكان مافعله عمر واجمع عليه الصحابة في عصره اولي بالاتباع.

قال بعض اهل العلم : وانمافعل هذا اهل المدينة لانهم ارادوا مساولة اهل مكة فان اهل مكة يطوفون سبعا بين كل ترويحتين، فجعل اهل المدينة مكان كل سبع اربع ركعات وما كان عليه اصحاب رسول الله الله واحق (1)

کھراگری تابت ہوکہ اہل مدینہ سب چھتیں رکعتیں پڑھتے ہے۔ ہی جوکام حضرت عرشے کیا اور جس پران کے دور میں صحابۃ نے اجماع کیا اس کی پیروی ادلی ہوگ۔

بعض اہل علم نے کہا ہے کہ اہل مدینہ کا مقصدا س عمل سے اہل مکہ کی برابری کرنا تھا کیونکہ اہل مکہ دوتر و یحول کے درمیان طواف کیا کرتے ہے اہل مدینہ نے طواف کی جگہ دوتر و یحول کے درمیان چار رکعتیں مقرر کرلیں بہر حال رسول النہ صلی النہ علیہ دکتر کے حصابہ کا جومعمول تھا وہی اولی اور احق ہے۔

القد علیہ دسلم کے صحابہ کا جومعمول تھا وہی اولی اور احق ہے۔

واحتج أصحابنا بما رواه البيهقى وغيره بالاسناد الصحيح عن السائب بن يزيد الصحابي قال كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب في شهر رمضان بعشرين ركعة .٠٠)

ہمارے اصحاب نے اس حدیث سے دلیل کمڑی ہے جوامام بیمی اور دیگر حضرات نے سائب بن بزید " محانی ہے بسند سجح روایت کی ہے کہ لوگ حضرت عمر کے زمانہ میں رمضان مبارک میں ہیں رکھتیں پڑھا کرتے تھے۔

<sup>(</sup>۱) المغنى لابن قدامة-عدد صلوة التروايح -رقم المسئله: ۱۰۹۵ - ۱۸۳۵ - ط: دار الفكر (۲) المجموع شرح المهذب-فرع: متى يدخل وقت التراويح-۳۲/۳-ط دار الفكر

آگے بیزید بن روہان کی روایت ذکر کر کے امام بیمجی کی تطبیق ذکر کی ہے اور حضرت علی کا اثر ذکر کے کے این میں گزر چکی ہے۔ کر کے اہل مدینہ کے فعل کی وہی تو جیہ کی ہے جوابن قد امہ کی عبارت میں گزر چکی ہے۔

Y: علامه شباب الدين احمد بن محم قسطلانی (م٩٣٣ه ) شرح بخاری ميس لکھتے ہيں:

وجمع البيهقى بينها بانهم كانوا يقومون باحدى عشرة ثم قداموا بعشرين واوتروا بشلاث وقد عدواما وقع في زمن عمر كالاجماع.(١)

اور الاستینی آنے ان دونوں روانیوں کو اس طرح جمع کیا ہے کہ وہ پہلے گیارہ پڑھتے تھے پھر ہیں تر اور کے اور تین وتر پڑھنے لگے اور حضرت عمر ؓ کے زمانے میں جومعمول جاری ہوااہے علماء تے بمز لہ اجماع کے ثنار کیا ہے۔

ك: علامد في منصور بن يونس بهوتي صبل (م٢٩٠١ه)"كشف القداع عن متن الاقداع" من كلية بين:

وهى عشرون ركعة لما روى مالك عن يزيد بن رومان قال: كان الناس يقومون في زمن عمر في رمضان بثلاث وعُشرين ركعة وهذا في مظة الشهرة بحضرة الصحابة فكان اجماعا ٢٠)

تراوی بیس رکعت بیس، چنانچاهام مالک نے یزید بن رومان سے روایت کی ب کولوگ حضرت عمر کنانے بیس رمضان بیس تیس رکعتیس پڑھا کرتے تھے اور حضرت عمر کا کھا ہے کہ موجودگی بیس بیس کا کھم دینا عام شہرت کا موقع تھا اس لئے بیاجی عہوا۔ کا صحابہ کی موجودگی بیس بیس کا کھم دینا عام شہرت کا موقع تھا اس لئے بیاجی عہوا۔ ۸: مند البند شاہ ولی اللہ محدث دہلوگ ججة التد البالغہ بیس لکھتے ہیں:

وزادت الصحابة ومن بعدهم في قيام رمضان ثلاثة اشياء الاجتماع له في مساجدهم ،وذلك لابه يفيد التيسير على خاصتهم

<sup>(</sup>۱) ارشاد الساري لشرح صحيح البخاري-كتاب صلوة التراويح-باب فصل من قام رمصال-٣٦/٣

<sup>(</sup>٢) كشف القناع عن متن الإقاع-فصل التراويح سنة مؤكدة- ١ ٣٢٥/ - ط: عالم الكتب

وعامتهم واداؤه في اول الليل مع القول بان صلاة آخر الليل مشهودة، وهي افضل كما نبه عمر لهذا التيسير الذي اشرنا اليه وعدده عشرون ركعة. (1)

اور صحابہ کرام اور ان کے بعد کے حضرات نے قیام رمضان میں تین چیزوں کا اض فہ کیا، ا، اس کے لئے مساجد میں جمع کرنا کیونکہ اس سے عام وخاص کو آسانی حاصل ہوتی ہے، ۲۰ ، اول شب میں اداکرنا، باوجوداس بات کے قائل ہونے کے کہ آخر شب کی نماز میں فرشتول کی حاضری ہوتی ہے اور وہ افضل ہے، جیسا کہ حضرت عمر نے اس پر متغبہ فرما یا مگر اول شب کا اختیار کرنا بھی ای آسانی کے لئے تھا جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا، ۲۳ بیس رکھات کی تعداو۔

## ٣- تر اوت عهر صحابية وتا بعين ميس

حضرت عمر ﷺ کے زمانہ میں ہیں تر اوت کا کامعمول شروع ہواتو بعد میں بھی کم از کم ہیں کامعمول رہا،

بعض صحابہ ٌوتا بعین سے زائد کی روایات تو مروی ہیں ،کیکن کسی سے صرف آٹھ کی روایت نہیں۔

ا: حضرت سائب کی روایت او پر گزر چکی ہے جس میں انہوں نے عہد فاروقی میں ۴۰ کرکے ات کامعمول وَ کرکرتے ہوئے اس سیاق میں عہدعثانی کا ذکر کہیا ہے۔

۲: ابن مسعورٌ بن كاوصال عهد عثمالي كاواخر مين بواوه بهى بره هاكرتے تھے۔ (۱)
۳: عن ابى عبد الرحمن السلمى عن على انه دعا القراء فى رمضان

فامر منهم رجلا يصلي بالناس عشرين ركعة وكان على يوتر بهم.٣٠٠

<sup>(</sup>١) حجة الله البالغة-باب النوافل-١٨/٢ ا -ط:مكتبه رشيديه دهلي.

<sup>(</sup>r) مختصر قيام الليل وقيام رمضان للمروزي -باب عدد ركعات -ص·١٥٧

<sup>(</sup>r) السنن الكبرى للبيهقي-كتاب الصلوة-باب ماروي في عدد ركعات القيام -٢٩٢/٢

تراويح كامعمول جاري تفايه

ابوعبدالرحمٰن سلمی کہتے ہیں کہ حصرت علیؓ نے رمضان ہیں قاریوں کو بلایا ، پس ان میں ایک شخص کو تھم دیا کہ ہیں رکعتیں پڑھا کریں اور وتر حضرت علیؓ خود پڑھایا کرتے ہتھے۔

اس کی سند میں جماد بن شعیب پرمحدثین نے کلام کیا ہے لیکن اس کے متعدد شوا مدموجود ہیں ۔ ابو عبد الرحمٰن سلمی کی بیروایت شخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ نے ''منہ اج السنة'' میں ذکر کی ہے اور اس سے استدلال کیا ہے کہ حضرت علی نے حضرت عمر گی جاری کردہ تر اور کے کواپنے دور خلافت میں باتی رکھا۔ (۱) حافظ ذہی نے ''السمنتقی مختصر منہاج السنة'' میں حافظ ابن تیمیہ کے اس استدلال کو بلائکیر ذکر کیا ہے ۔ (۱) اس سے واضح ہے کہ ان وونوں کے زویک حضرت علی کے عہد میں ہیں رکعات بلائکیر ذکر کیا ہے۔ (۱) اس سے واضح ہے کہ ان وونوں کے زویک حضرت علی کے عہد میں ہیں رکعات

۳: عن عمر بن قیس عن ابی الحسناان علیا امر رجلا یصلی بهم فی رمضان عشرین رکعة. ۳)

عمرو بن قیس ، ابوالحسناً سے قبل کرتے ہیں کہ حضرت علیؓ نے ایک شخص کو حکم ویا کہ لوگوں کورمضان میں ہیں رکعتیں پڑھایا کرے۔

عن ابى سعد البقال عن ابى الحسنا ان على بن ابى طالب امر
 رجلا ان يصلى بالناس خمس ترويحات عشرين ركعة وفى
 هذا الاسناد ضعف. ٢٥٠

 <sup>(</sup>۱) منهاج السنة البوية في نقص كلام الشيعة والقدرية لابن تيمية -(فصل) قال الرافعي (الثالث عشر) الجواب الرابع -٣٢٣/٣-ط: مكتبة الرياض المحديثية الرياض.

 <sup>(</sup>۲) المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض و الاعتزال -الفصل الخامس: قولهم
 وقولنا في عثمان وخلافته و الذين بغوا عليه -ص ۵۳۲.

 <sup>(</sup>٣) المصف لابن أبي شيبة - كتاب الصلوة -باب في صلوة رمضان -٣٩٣/٢.

<sup>(</sup>۳) السنن الكبرى ۲۹۷/۳.

ابوسعد بھال ابوالحنائے نقل کرتے ہیں کہ حضرت علی ٹے ایک شخص کو تھم دیا کہ لوگوں کو یا کہ اس کہ لوگوں کو یا نے میں رکھتیں پڑھایا کرے امام بیہ ہی " فرماتے ہیں کہ اس کی سند میں ضعف ہے۔

علامہ ابن التر کمانی ، الجو ہرائقی ، میں لکھتے ہیں کہ ظاہر تربیہ ہے کہ اس سند کاضعف ابوسعد بقال کی وجہ سے ہے جو مشکلم فیدراوی ہے کیکن مصنف ابن انی شیبہ کی روایت میں (جواو پر گزرچکی ہے ) اس کا متا ابع موجود ہے جس سے اس کے ضعف کی تلافی ہوجاتی ہے۔ (۱)

۲: عن شتیر بن شکل و کان من اصحاب علی انه کان یؤمهم
 فی شهر رمضان بعشرین رکعة ویوتر بثلاث ۲۰۰

فتیر بن شکل جوحضرت علیؓ کے اصحاب میں سے تھے رمضان مبارک میں لوگوں کوہیں رکعت تر اور کے اور تین وتر پڑھایا کرتے تھے۔

ا مام بیمی نے اس اثر کوفل کر کے کہا ہے،''وفسی ذلک قبوۃ'' ،(اوراس میں قوت ہے) پھر اس کی تائید میں انہوں نے ابوعبدالرحمٰن سلمی کا اثر ذکر کیا ہے جواو پر گزرر چکا۔

عن ابى الخصيب قال: كان يؤمنا سويد بن غفلة فى رمضان

فيصلي خمس ترويحات عشرين ركعة قال النيموي: واسناده حسن.٣)

ابوالخصیب کہتے ہیں کہ سعید بن غفلۃ جمیں رمضان میں نماز پڑھاتے تھے، یس یانچ ترویح ہیں رکعتیں پڑھتے تھے، علامہ نیموی فرماتے ہیں کہاس کی سندحسن ہے۔

حضرت موید بن غفلہ کا شار کہارتا بعین میں ہے انہوں نے زمانہ جاہلیت پایا اور آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی دیات میں اسلام لائے کیکن آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کی کیونکہ مدینہ طیبہ اس اللہ علیہ وسلم کی ترف نہ ہوئی ، اس لئے صحابیت کے شرف سے مشرف نہ ہو

<sup>(</sup>١) الجوهر النقى -٢ / ٢٩ ٢ . ٣٩ ٢ . ٣٩

<sup>(</sup>۲) السنن الكبرى - ۲/۹/۳.

 <sup>(</sup>٣) آثار السنن للعلامة اليموى -باب في التروايح بعشرين ركعة -ص٩٤ - رقم الحديث: ٢٨٢.

سکے، بعد میں کوفہ میں رہائش اختیار کی حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت علیؓ کے خاص اصحاب میں تھے ۸۰ھ میں ایک سوتمیں برس کی عمر میں انتقال ہوا۔

الحارث انه كان يؤم الناس في رمضان بالليل بعشرين
 ركعة ويوتر بثلاث ويقنت قبل الركوع.(١)

حارث رمضان میں لوگوں کو ہیں تر اوس کا اور تمین وتر پڑھاتے تھے اور رکوع سے قبل قنوت بڑھتے تھے۔

9: قیام اللیل میں عبدالرحمٰن بن ابی بکر، سعید بن ابی الحسن اور عمران العبدی نے قل کیا ہے کہ دوہ بیں برا تیں بیس تر اور کی بڑھایا کرتے تھے۔ (۱) کہ دوہ بیس باتیس بیس تر اور کی بڑھایا کرتے تھے۔ (۱) کہ دوہ بیس بیس تر اور کی بڑھایا کرتے تھے۔ (۱) مارث، عبدالرحمٰن بن ابی بکر (م۲۸ھ) اور سعید بن ابی الحسن (م۸۰اھ) تینوں حضرت علی کے شاگر دیں۔

• 1: ابوالنختر کی بھی بیس تر اوت کا اور تین وتر پڑھاتے تھے۔ (r)

اا: علی بن ربیعة جوحفزت علی کےاصحاب میں تھے ہیں تر اور تین وتریز صاتے تھے۔ (۳)

11: ابن الى مليكه (م كااه) بهى بيس تراوت كيزهات تقده)

سا: حضرت عطاء (مہمااھ) فرماتے ہیں کہ میں نے لوگوں کو وتر سمیت تیمیس رکعتیں

پڑھتے ہوئے پایا ہے۔(۱)

سما: مؤطا امام مالك بيس عبد الرحلن مرمز الاعرج (م اله) كي روايت ہے كہ بيس نے

<sup>(</sup>١) المصنف لابن أبي شيبة - كتاب الصلوة - كم يصلي في رمصان من ركعة - ٣٩٣/٢.

<sup>(</sup>٢) مختصر قيام الليل -اول كتاب قيام رمضان -ص٥٨ ا -مكتبه سبحانيه رحيم يارخان

<sup>(</sup>٣) المصنف لابن أبي شيبة – المرجع السابق. ٢ - ٣٩٣.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق .

<sup>(</sup>۵) المرجع السابق.

<sup>(</sup>١) المرجع السابق.

لوگوں کواس حالت میں پایا ہے کہ وہ رمضان میں کفار پرلعنت کرتے تھے اور قاری آٹھ رکعتوں میں سورہ بقر ہفتم کرتا تولوگ میں موں کرتا تھا گروہ بارہ رکعتوں میں سورہ بقر ہفتم کرتا تولوگ میں موں کرتے کہاں نے قر اُت میں تخفیف کی ہے (۱) اس روایت سے مقصود تو تر اور کے میں طول قر اُت کا بیان کرنا ہے لیکن روایت کے سیاق سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف آٹھ رکعات پراکتفانہیں کیا جاتا تھا۔ (۱)

خلاصہ بیکہ جب سے حضرت عمرٌ نے تر اورج کی با قاعدہ جماعت جاری کی ہمیشہ ہیں یا زائد تر اورج کی جاتی تھیں ،البتہ ایام جرہ ( ۲۳ ھ ) کے قریب اہل مہید نے ہر تر ویحہ کے درمیان چا رکعتوں کا اضافہ کر لیا اس لئے وہ وتر سمیت اکتالیس رکعتیں پڑھتے تھے اور بعض دیگر تا بعین بھی عشرہ اخیرہ میں اضافہ کر لیتے تھے بہر حال صحابہ وتا بعین کے دور میں آٹھ تر اورج کا کوئی گھٹیا ہے گھٹیا ہوت نہیں ملتا اس لئے جن حضرات نے میڈر مایا ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں ہیں تر اورج برصحابہ کا اجماع ہو گیا تھا ان کا ارشادہ تی برحقیقت ہے کیونکہ حضرات سلف اس تعداد پر اضافہ کے تو قائل تھے گراس میں کی کا قول کسی سے منقول نہیں برحقیقت ہے کیونکہ حضرات سلف اس تعداد پر اضافہ کی تر اورج کی کم سے کم تعداد ہیں رکعات ہیں۔ اس لئے یہ کہنا تھے کے کہ اس بات پرسلف کا اجماع تھا کہ تر اورج کی کم سے کم تعداد ہیں رکعات ہیں۔

### ۳-تراوح ائمهار بعه کے نزویک

ا ما م ابو حنیفہ ہُ ا ما م شافع گا اور ا ما احمد بن طنبل کے نز دیک تر اور کی بیس رکھتیں ہیں ،امام مالک کے اس سلسلہ میں دور وابیتیں منقول ہیں ایک بیس کی اور دوسری چھتیں کی کیکن مالکی ند بہب کے متون میں بیس ہیں بی کی روایت کو اختیار کیا گی ہے فقد خفی کے حوالے دینے کی ضرورت نہیں دوسرے مذہب کی مستند کتابوں کے حوالے بیش کے جاتے ہیں۔

فقه مالكي:

قاضى ابوالوليدا بن رشد ماكل (م ٥٩٥) بداية الجحمد مي لكهة بي : واختلفوا في المختار من عدد الركعات التي يقوم بها الناس في

الموطا للإمام مالك—ماحاء في قيام رمضان —ص 99 —ط: ميرمحمد.

رمضان ، فاختار مالک فی احد قولیه و ابوحنیفة و الشافعی و احمد و داؤد القیام بعشرین رکعة سوی الوتر ، و ذکر ابن القاسم عن مالک انه کان یستحسن ستا و ثلاثین رکعة و الوتر ثلاث. (۱)

رمضان میں کتنی رکھات پڑھنا مختار ہے؟ اس میں علماء کا اختلاف ہے امام مالک نے ایک قول میں اور امام ابوطنیفہ مثافعی ،احمد ،اور داؤ ڈ نے ورز کے علاوہ ہیں رکھات کو اختیار کیا ہے اور ابن قاسم نے امام مالک سے قبل کیا ہے وہ تین ورز اور چھتیں رکھات تر اور کی کو پہند فرماتے تھے۔

مخضر خلیل کے شارح علامہ شخ احمد الدردریا لکی (م١٠١ه) لکھتے ہیں:

وهی (شلاث وعشرون) رکعة بالشفع والوتر کما کان علیه العمل (شم جعلت) فی زمن عمر بن عبد العزیز (ستا وثلاثین) بغیر الشفع والوتر لکن الذی جری علیه العمل سلفا و خلفا الاول. (۲) الشفع والوتر لکن الذی جری علیه العمل سلفا و خلفا الاول. (۲) اور تراوی ، وتر سمیت تیکیس رکعتیس بیل جیما که ای کے مطابق (صحابہ وتا بعین کا) عمل تھا پھر حضرت عمر بن عبد العزیز کے زمانہ بیل وتر کے علاوہ چھتیس کردی گئیں لیکن جس تعداد پرسلف وخلف کاعمل بمیشہ رہا وہ اول ہے (یعنی بیس تراوی کاورتین وتر)

فقه شافعي:

امام محی الدین نووی (م ۲۷۲) المجموع شرح مهذب میں لکھتے ہیں:

(فرع) في مذاهب العلماء في عدد ركعات التراويح ،مذهبنا

<sup>(</sup>۱) بداية المجتهد ونهاية المقتصدلابين رشد -كتاب الصلوة-الباب الخامس في قيام رمضان-۲۱۰/۱-ط: دار المعرفة بيروت لبنان.

 <sup>(</sup>۲) حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرللدرديراحمد(المتوفى: ۱۳۰۱هـ) -فصل في بيان حكم
 الصلوة النافلة ومايتعلق بها - ۱/۱ ۲۹ - ط:مصر.

انها عشرون ركعة بعشر تسليمات غير الوتر وذالك خمس ترويحات والترويحة اربع ركعات بتسليمتين هذا مذهبنا وبه قال ابو حنيفة واصحابه واحمد وداؤد وغيرهم ونقله القاضى عياض عن جمهور العلماء وحكى ان الاسود بن مزيد كان يقوم بار بعين ركعة ويوتر بسبع وقال مالك التراويح تسع ترويحات وهى ستة وثلاثون ركعة غير الوتر .(١)

رکعات تراوت کی تعداد میں علماء کے مذاہب کا بیان ، ہمارا مذہب ہیے کہ تراوت کی بیس رکعتیں ہیں دس سلاموں کے ساتھ علاوہ وتر کے بیہ پانچی ترویحے ہوئے ایک ترویحہ چا رکعات کا دوسلاموں کے ساتھ امام ابو صنیفہ اور ان کے اصحاب ، امام احمد اور امام داؤد وغیرہ بھی ای کے قائل ہیں اور قاضی عیاض نے اسے جمہور علماء سے نقل کیا ہے، نقل کیا ہے، نقل کیا گیا ہے کہ اسود بن مزید اکتالیس تر اوت کے اور سامت وتر پڑھا کرتے تھے اور امام مالک فرماتے ہیں کہ تراوت کو تو ہیں اور میدوتر کے علاوہ چھتیں رکھتیں ہیں۔

فقه بلي:

حافظا بن قد امه المقدى حنبلي (م ١٢٠ هـ) المغني ميں لکھتے ہيں:

والمختار عند ابی عبد الله فیها عشرون رکعه و بهذا قال النوری و ابو حنیفه و الشافعی و قال مالک : سته و ثلاثون (۲) النوری و ابو حنیفه و الشافعی و قال مالک : سته و ثلاثون (۲) الم احد کنزد یک تر اور کی می میس رکعتیس مختار میس ، امام اور کی ، ابوصیف اور شافع می میس کتابل میس اور امام ما لک چیسیس کتابل میس د

<sup>(</sup>١) المجموع شرح المهذب-باب صلوة التطوع-٣٢/٣-ط: دار الفكر بيروت.

 <sup>(</sup>۲) السمغنى والشرح الكبير لابن قدامة -باب ساعات التي نهى عن الصلوة فيها - (فصل) حكم
 صلوة التراويح - ۱ / ۱۳۳۸ - رقم المسئلة ۱۰۹۵ - ۱ - ط: دار الهكر بيروت.

## خاتمه بحث چندضروری فوائد

میک الخنام کے طور پر چندفوائد گوش گزار کرنا چا بتا ہوں تا کہ بیں تراوی کی اہمیت ذہمن نشین ہو سکے۔ میں النتا مے کے طور پر چندفوائد گوش گزار کرنا چا بتا ہوں تا کہ بیں تراوی کی اہمیت ذہمن نشین ہو سکے۔

ا - بيس تر اوت كسنت مؤكده بين:

حضرت عمر کا اکابر صحابہ کی موجودگی میں ہیں تراوی جاری کرنا، صحابہ کرام کا اس پرنگیر نہ کرنا اور عہد صحابہ سے کہ آت ہے کہ بیاللہ عہد صحابہ سے لے کرآج تک شرقاً وغرباً ہیں تراوی کا مسلسل زیر تعامل رہنا اس امر کی دلیل ہے کہ بیاللہ تعالیٰ کے بیند بدہ دین میں داخل ہے لقولہ تعالیٰ میں داخل ہے لائولہ تعالیٰ میں داخل ہے لائد کا دریاں میں داخل ہے لائولہ تعالیٰ میں داخل ہے لائولہ تعالیٰ میں داخل ہے لائولہ تعالیٰ کے بیند بیدہ دولیاں میں داخل ہے لائولہ تعالیٰ میں داخل ہے لیکھ کے بیند بیدہ دولیاں میں داخل ہے لیکھ کے ایکھ کی کرانے کی بیند بیدہ دولیاں میں داخل ہے لیکھ کے بیند بیدہ دولیاں میں داخل ہے لیکھ کے بیند بیدہ دولیاں میں داخل ہے کہ دولیاں میں داخل ہے تعالیٰ کے بیند بیدہ دولیاں میں داخل ہے کہ دولیاں میں داخل ہے دولیاں میں میں داخل ہے کہ دولیاں میں دولیاں میں

وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضي لهم ١١)

الاختيارشرح الخاريس ب:

روى اسد بن عمرو عن أبى يوسف قال سألت أباحنيفة الرحمه الله - عن التراويح وما فعله عمر، قال. التراويح سنة مؤكدة ولم يتخرصه عمر من تلقاء نفسه ولم يكن فيه مبتدعا ولم يأمر به إلا عن أصل لديه وعهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد سن عمر هذا وجمع الناس على ابى بن كعب فصلاها جماعة والصحابة متوافرون منهم عشمان وعلى وابن مسعود والعباس وابنه وطلحة وزبير ومعاذ وأبى وغيرهم من المهاجرين والانصار رضى الله عنهم ومارد عليهم واحد منهم بل ساعدوه ووافقوه وامروا بذلك (۱)

<sup>(</sup>۱) النور:۵۵.

 <sup>(</sup>۲) الاختيار لتعليل المختار -كتاب الصلوة-فصل في التراويح- ١٩،٧٨/١-ط: دار المعرفة.

"البوضیفدر جمدالقد سے تراوی اور حضرت عمر کے فعل کے بارے میں کدمیں نے حضرت امام
ابوضیفدر جمدالقد سے تراوی اور حضرت عمر کے فعل کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے
فرمایا کدتراوی سنت موکدہ ہے اور حضرت عمر نے اس کواپی طرف سے اختراع نہیں کیانہ
وہ کوئی بدعت ایجاد کرنے والے شخے انہوں نے جو تھم دیاوہ کسی اصل کی بناء پر تھا جوان کے
پاس موجود تھی اور رسول القصلی القدعلیہ وسلم کے کسی عہد پر بنی تھا، حضرت عمر نے بیسنت
جاری کی اور لوگوں کوائی بن کعب پر جمع کیا پس انہوں نے تراوی کی جماعت کرائی اس
وقت صحابہ کرام کثیر تعداد میں موجود شے حضرت عثان بھی ،ابن مسعود ،عباس ،ابن عباس،
طلحہ ، زبیر ،معاذ ، ائی اور دیگر مہاجرین وانصار رضی القد نہم اجمعین سب موجود شے ،مگر ایک
نے بھی اس کور ذبیں کیا، بلک سب نے حضرت عمرے موافقت کی اوراس کا تھم دیا۔'

۲-خلفاءراشدین کی جاری کرده سنت کے بارے میں وصیت نبوی:

اوپرمعلوم ہو چاہے کہ ہیں تر اوت کے تین خلفاءِ راشدین کی سنت ہے اور سنت خلفاءِ راشدین کے بارے میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادگرامی ہے:

إنه من يعيش منكم بعدى فسيرى اختلافاً كثيرا فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الامور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة رواه احمد وابوداوذ (١)

جوشخص تم میں ہے میرے بعد جیتا رہا وہ بہت ہے اختلاف دیکھے گا پس میری سنت کواور خلفائے راشدین مہدینن کی سنت کولازم پکڑ واسے مضبوط تھام لواور دانتوں ہے مضبوط پکڑلواور نئ نئی ہاتوں ہے احتر از کرو کیونکہ ہرنی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گراہی ہے۔

<sup>(</sup>١) مشكوة المصابيح -باب الاعتصام بالكتاب والسنة -الفصل الثاني - ١ / ٣٠ -ط:قديمي.

اس حدیث پاک ہے سنت خلفہ ء راشدین کی پیروی کی تا کیدمعلوم ہوتی ہے اور بید کہ اس کی مخالفت بدعت وگمراہی ہے۔

### ٣- ائمهار بعد کے مداہب سے خروج:

او پرمعلوم ہو چکا ہے کہ ائمہ اربعہ کم سے کم ہیں تر او یک کے قائل ہیں ائمہ اربعہ کے فد ہب کا اتباع سواد اعظم کا اتباع ہے اور فدا ہب اربعہ سے خروج سواد اعظم سے خروج ہے، مسند الہند شاہ ولی اللہ محدث د ہلوی ''عقد الجید'' ہیں لکھتے ہیں :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتبعوا السواد الاعظم ولما اندرست المداهب الحقة إلا هذه الاربعة كان اتباعها اتباعا للسواد الاعظم والمخروج عنها خروجا عن السواد الاعظم (۱) من رسول الله التعليه وسلم كاارشاد كراى به كسواد الاعظم كى بيروى كرو اورجبكمان غدامب اربعه كسواباتى غدام حقدمت بها بيراتو ان كااتباع سواداعظم كااتباع سواداعظم كااتباع سواداعظم من مخروج موكان وحروج موكان المناع موكادان كااتباع مواداعظم من من وج موكان الله عليه والمناطم من المناطم المناسبة والمناسبة والمناسبة وج سواداعظم من المناسبة والمناسبة وا

### ۷- بیس تر او یک کی حکمت:

تین ا کابر کے ارشادات نقل کئے جاتے ہیں: تین ا کابر کے ارشادات نقل کئے جاتے ہیں:

ا: البحرالرائق میں شیخ ابراہیم الحلبی الحقی (م ۹۵۷ ھ) نے قل کیا ہے:

وذكر العلامة الحلبي أن الحكمة في كونها عشرين أن السنن شرعت مكملات للواجبات وهي عشرون بالوتر فكانت السنر شرعت مكملات للواجبات وهي عشرون بالوتر فكانت التراويح كذلك لتقع المساوات بين المكمل والمكمل -انتهى (١)

 <sup>(</sup>۱) عقد الجيد مترجم -باب تاكيد احذ هذه المذاهب الأربعة والتشديد في تركهاو الخروج عنها -ص٥٦

<sup>(</sup>٣) البحر الرائق -كتاب الصلوة -باب الوتر والنوافل-١٤/٢ ا -تحت قوله وسن في رمضان.

"علامہ طبی نے ذکر کیا ہے کہ تر اور کے جیس رکعات ہونے بیس حکمت یہ ہے کہ سنن ، فرائض وواجبات کی تحمیل کے لئے مشروع ہوئی ہیں اور فرائض ہنجگانہ وتر سمیت ہیں رکعات ہوئی تا کہ "مُنگیل" اور مشکمیل کے درمیان مساوات ہوجائے۔"

علامه منصور بن يونس عنبلي (م٢٧٠ اه) كشف القناع مين لكصة بين:

والسر فیه أن الراتبة عشر فضو عفت فی رمضان الأنه وقت جد (۱) اور بیس تراوی میں حکمت بیہ کے کمٹن موکدہ دس ہیں پس رمضان میں ان کو دو چند کیا ممیا کیونکہ وہ محنت اور ریاضت کا وقت ہے۔''

۳: تحکیم الامت شاہ ولی اللہ محدث وہلوی اس امر مذکور کو ذکر کرتے ہوئے کہ صحابہ کمرام نے تر اوت کے کہ محابہ کمرام نے تر اوت کی میں رکعتیں قر ارویں اس کی حکمت بیر بیان فر ماتے ہیں :

وذلك أنهم رأوا النبي المناسرع للمحسنين احدى عشرة ركعة في جميع السنة فحكموا انه لاينبغني أن يكون حظ المسلم في رمضان عند قصده الاقتحام في لجة التشبه بالملكوت اقل من ضعفهارى

اور بداس نے کہ انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی القد علیہ وسلم نے مسنین کیلئے
(صلاۃ اللیل) کی گیارہ رکعتیں پورے سال میں مشروع فرمائی ہیں پس ان کا فیصلہ بدہوا
کہ دمضان مبارک میں جب مسلمان تو تھبہ بالملکوت کے دریا میں غوطہ لگانے کا قصد
رکھتا ہے تو اس کا حصہ سال بھرکی رکعتوں کے دوگنا سے کم نہیں ہونا چاہئے۔
واخر دعوانا ان الجمد للدرب العالمین

کتبہ:محمر یوسف لدھیا توی بینات – جمادی الاولی ۱۴۰۴ھ

<sup>(</sup>١) كشف القناع عن متن الاقناع -فصل: التراويح سنة مؤكدة - ٣٢٥/١ -عالم الكتب بيروت.

 <sup>(</sup>۲) حجة الله البالغة -باب النوافل-۱۸/۲ - ط: مكتبه رشيديه دهلي.

# مسجد میں خواتین کاتر اوت کے میں شرکت کا حکم

کیا فرماتے ہیں ملائے کرام اس مسئلہ ہے متعلق کہ چند سالوں سے مساجد اور دیگر مقامات پر رمضان المبارک میں خواتین اہتمام کے ساتھ تر اورج کی جماعت کے لئے حاضر ہوتی ہیں خواتین کا اس طرح جماعت میں شریک ہونا اور باجماعت فرض نماز اور صلوۃ تر اورج کا اواکرنا کیسا ہے اورشر لیعت کا اس کے متعلق کیا تھا ہے؟ براہ کرم جواب تفصیل کے ساتھ ہمع حوالہ جات کے عنایت فرما کیں۔
ساکل:عبدالرحمٰن ساکل:عبدالرحمٰن

## الجواسب بإسسبرتعالي

رمضان المبارک میں چند سالوں ہے تر اور کے میں شرکت کرنے کے لئے مساجد میں آنے کا جو طریقہ خواتین میں رواج پارہا ہے وہ درست نہیں اس فتنداور فساد کے زمانہ میں خواتین کا گھروں ہے نکل کر فرض نماز اور تر اور کے کا مردوں کے ساتھ باجماعت ادا کرنا مکروہ ہے انہیں چاہیئے کہ دیگر نماز وں کی طرح تر اور کے بھی گھروں میں ادا کریں یہی ان کے لئے افضل ہے۔

قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصد کے ذیل میں ان کی اہلیہ حضرت سارہ کو اہل ہیں است فرمایا (۱)، اسی طرح رسول القصلی اللہ علیہ وسلم کی از واج مطہرات امہات المؤمنین کوقر آن مجید میں اللہ تبعالی نے اہل ہیت فرمایا (۱) ہرزبان ہر لغت میں اہل ہیت گھر والی ہیوی ہی کو کہا جاتا ہے القد تعالی نے خوا تین کو پیدا ہی اس لئے فرمایا کہ وہ گھر میں رہیں اور گھر میں رہتے ہوئے جو امور دیڈیہ گھر میں اوا ہو تکیل تو بلا وجدان کے لئے گھرسے باہر نہ تکلیں۔

ر ہی میہ بات کہ رسول انتد سلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خوا تین مسجد نبوی میں جا کرنمازیں اوا کرتی تھیں تواگر چہ آپ سلی اللہ عدیہ وسلم کے مبارک زمانہ میں عورتوں کومسجد میں جانے کی اجازت تھی کیکن

<sup>(</sup>i) الذاريات- الاية: ٢٦. (r) الاحزاب- الاية: ٣٣.

ساتھ ہی بیارشاد بھی تھا کہ ''بیوتھن خیر لھن ''لینی ان کے گھر ان کے لئے مسجد ہے بہتر ہیں (۱)

نسائیکم عن لبس النزینة والتبختر فی المسجد فان بنی اسرائیل لم یلعنوا حتی لبس نسائهم الزینة و تبخترن فی المساجدور، ترجمه: ایک مرتبه رسول الله سلی التدعلیه و سلم مجد می تشریف فر ماضح است میں قبیله مزید کی ایک عورت زیب وزینت کالباس پینے ہوئے اتر اتی ہوئی مسجد میں آئی رسول الله صلی التدعلیه و سلم نے فر مایا: اے لوگو! اپنی عورتوں کوزیب وزینت کالباس پیننے اور مسجد میں اترانے سے روک دو کیونکہ بنی اسرائیل پراس وجہ سے لعنت کی گئی کہ ان کی عورتوں نے زیب وزینت کالباس پیننا اور مسجد میں اترانا شروع کردیا تھا۔

حفرت زينبات سےروايت ہے:

عن النبی ﷺ فی افا شهدت احداکن المسجد فلا تمس طیبارس مرجمد: آنخضرت صلی القدعلیه وسلم نے فر مایا کہ جب تم بین سے کوئی عورت نماز کے لئے مسجد میں حاضر ہوتو خوشہون لگائے۔

ان احادیث ہے یہ بات صراحت کے ساتھ ثابت ہوئی کہ عورتوں کو مسجد میں آنے کی جواجازت تھی وہ اس دور میں بھی ان خاص شرا نط کے ساتھ تھی۔

پھرآپ سلی القد علیہ وسلم کے زمانے بیں اس بات کا بھی لحاظ رکھا جاتا تھا کہ نمازختم ہونے کے بعد مردوں کے اٹھے سے پہلے عورتیں اٹھ کر چلی جاتی تھیں اور اس کے لئے باقاعدہ رسول القد سلی القد علیہ وسلم اور آپ کے سحابہ اپنی جگہوں پر جیٹھے رہتے تھے تا کہ ایک ساتھ اٹھنے کی وجہ سے مردوں اور عور توں کا اختلاط نہ ہو چنانچے بخاری شریف کی روایت ہے:

ان النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كن اذا

<sup>(</sup>١) مشكوة المصابيح -باب الجماعة وفضلها-الفصل الاول - ١ / ٢ ٩ -ط قديمي

<sup>(</sup>٢) سنن ابن ماجه -ابواب الفتن -باب فتنة النساء - ص ٢٨٨ -ط:قديمي .

<sup>(</sup>r) مشكوة المصابيح -باب الجماعة وفصلها -الفصل الأول - ١ / ٩ ٢ . ط.قديمي .

کان رسول الله صلبی الله علیه و سلم اذا سلم مکث قلیلا
و کانوا برون ان ذلک کیما ینفذالنساء قبل الرجال (۱)
ترجمہ: رسول الله ﷺ جب سلام پھیر لیتے تو تھوڑی دیر تھہرتے اور صحابۂ کرام میں سبجھتے
سے کہ یہ (تھہرنا) اس لئے ہوتا تھا کے عورتیں مردوں سے پہلے چلی جا کیں۔
جب حضرت عمر فاروق میں کے زمانے میں عورتوں کی حالت میں تبدیلی فلاہر ہونے لگی اور آزادی
اور بے احتیاطی عام ہونے لگی اور فتنہ کا اندیشہ ہوا تو امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق میاری فرمایا کہ
اب عورتیں مجد میں نہ آیا کریں ، چنانچے علامہ کا سانی میں فرماتے ہیں :

ولایباح للشواب منهن الخروج الی الجماعات بدلیل ماروی عن عسمر انه نهی الشواب عن الخروج ولان خروجهن الی الجماعة سبب الفتنة والفتنة حرام وما ادی الی الحرام فهو حرام سرجمد: جوان عورتوں کے لئے جماعتوں میں حاضر ہوتا مہار نہیں اس روایت کے ترجمہ: جوان عورتوں کے لئے جماعتوں میں حاضر ہوتا مہار نہیں اس روایت کے

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري -كتاب الاذان -باب خروج النساء إلى المساجدبالليل - ١٩٠١ - قديمي

 <sup>(</sup>۲) سنن أبي داؤد - كتاب الصلوة - باب انصراف النساء قبل الرجال - ۱ ۲۹ / ۱ - ط:ميرمحمد

 <sup>(</sup>٣) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للامام علاء الدين ابي بكربن مسعود الكاساني(المتوفي: ٥٤٢ هـ) كتاب الصلوة -فصل في بيان من يصلح للإمامة في الجملة- ١٨٨٨--ط:دار احياء التراث

پیش نظر جود حضرت عمر " سے مروی ہے کہ انہوں نے جوان عور توں کو جماعت کی نماز کے لئے گھر سے باہر نکلنے سے منع فر مایا تھا اور اس لئے بھی کہ نماز باجماعت کے لئے عور توں کا گھروں سے نکلنا فننہ کا سبب ہے اور فننہ حرام ہے اور جو چیز حرام تک پہنچ جائے وہ بھی حرام ہے "۔

حضرت عمر من من المنظم کوتمام صحابہ کرام نے پسند کیا ، البت بعض عورتوں نے حضرت عائشہ صدیقة " سے اس کی شکایت کی تو حضرت عائشہ نے بھی فیصلہ فاروقی ہے اتفاق کرتے ہوئے فرمایا:

> لوادرك رسول الله صلى الله عليه وسلم مااحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني اسرائيل()

ترجمہ: ''اگر رسول اللہ وہ ان چیز وں کود یکھتے جواب عورتوں میں نظر آتی جیں تو ان کو مسجد
میں آنے سے ضرورروک دیتے جس طرح بنی اسرائیل کی عورتیں روک دی گئی تھیں''۔
ان تمام روایات سے بیہ بات واضح ہوگئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں عورتوں کو مسجد میں آنے کی اج زت مشروط تھی لیکن آپ کے زمانے کے بعد صحابہ کرام ٹے نے خود ہی عورتوں کو مساجد میں آنے سے منع کرنا شروع کرویا۔

انبی تمام روایات اور آٹارکو مدنظر رکھتے ہوئے فقہاء احناف نے فرمایا کہ عورتوں کیلئے اب بیہ اجازت نبیں کہ وہ باجماعت نماز کی غرض سے مساجد میں حاضر ہوں بلکہ ان کا گھر میں نماز پڑھناحضور کے زمانے میں توافضل اور بہتر تھالیکن ابضر دری ہو گیا ہے۔

قرآن وحدیث کی روشی میں حضرات فقہاء کرائم کے اقوال جن سے صاف صاف مسجد کی نماز باجماعت کی غرض سے خواہ وہ تراویج کی جماعت ہوخواتین کے لئے شرکت کے لئے حاضر ہونا ٹاجائز معلوم ہور ہاہے۔ چنانچہ الدرالخارمیں ہے:

ويكره حضور هن الجماعةولو لجمعة وعيد ووعظ مطلقا

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري -كتاب الاذان -باب خروح النساء إلى المساجدبالليل - ١٩٧١ - قديمي

ولو عجوزاليلا على المذهب المفتى به لفساد الزمان (۱)

ترجمه: زمانه ك خرابيول كى وجه ہے ورتول كا جماعت ميں شريك ہونا مكروہ ہے چاہے

جمعہ وعيدين كى نماز ہويا مجلس وعظ ہو، چاہے وہ عمر رسيدہ ہول يا جوان ہوں رات ہويا

دن ہومفتی بہ مذہب ہے۔
اور فرقاوى عالمگيرى ميں ہے:

والفتوى اليوم على الكراهة في كل الصلواة لظهور الفساد كذا في الكافي وهو المختار كذا في التبيين،

ترجمہ:''اس زیانے میں فساد کے ظہور کی وجہ سے تمام نمازوں میں عورتوں کا جماعت میں حاضر ہونا مکروہ ہے اوراس پرفتوی ہے''۔ اوراس فتم کامضمون البحر الرائق میں بھی مذکور ہے، چنانچہ البحر الرائق میں ہے:

ولا يحضرن الجماعات لقوله تعالى ، وقرن في بيوتكن ، وقال المحالة الفضل من صلاتها في صحن دارها وصلاتها في صحن دارها الفضل من صلاتها في مسجدها بيوتهن خيرلهن في صحن دارها الفضل من صلاتها في مسجدها بيوتهن خيرلهن ولانمه لايؤمن الفتنة من خروجهن اطلقه فشمل الشابة والعجوز والصلاة النهارية والليلة قال المصنف في الكافي والفتوى اليوم على الكراهة في الصلاة كلها لظهور الفساد .....الخرى

ترجمہ: اور عورتیں نماز باجماعت کے لئے (مسجد میں) حاضر نہ ہوں اللہ کے قول وقسون فی بیو تکن ، اور رسول اللہ ﷺ کفر مان صلاتها فی قعر بیتها ، الی احد الحدیث کی بناء پر اور چونکہ ان کے نکلنے میں فتنہ کا اندیشہ ہاں گئے ہے کم فساد زمانہ کی بناء پر جوان اور عمر رسیدہ سب عورتوں کوشامل ہے ای طرح جا ہے دن کی نماز

<sup>(</sup>١) الدرالمختار -باب الامامة -مطلب إذا صلى الشافعي قبل الحنفي الخ- ١ / ٢٦٧.

<sup>(</sup>٣) الفتاوي الهندية كتاب الصلوة الفصل الحامس في بيان مقام الإمام - ١ ٨٩٠ ط مكتبه رشيديه .

 <sup>(</sup>r) البحر الرائق - كتاب الصلوة - باب الإمامة - ١ / ٢٢٤ - ط: رشيديه كوئته.

سالم

ان تمام تصریحات کا خلاصہ بیہ کہ خوا تین کا صلاۃ تر اور کے ،فرض نمازیا جمعہ کی وائیگی کے لئے مسجد کی جماعت میں شریک ہونے کے واسطے سجد میں حاضر ہونا مکر وہ تحریجی ہے بینی تاج تزہباس لئے خوا تمن کو مسجد میں حاضر ہونے ہو ایسے اجتناب کرنا چاہیئے اور نمازیں خواہ فرض ہویا صلاۃ تر اور کے ہوا پنے گھروں میں حاضر ہونے سے اجتناب کرنا چاہیئے اور نمازیں خواہ فرض ہویا صلاۃ تر اور کے ہوا پنے گھروں میں بلکہ گھروں کے اندرونی حصوں میں ادا کریں یہی ان کے لئے افضل اور بہتر ہے اس میں تم م فتنوں اور دیگر گنا ہوں سے عافیت اور سلامتی ہے اور یہی سید حاراستہ ہے۔

حاصل کلام ہیہ ہے کہ عورتوں کا نماز کے لئے (خواہ فرض ہویا تر اوت کے )مسجد میں جانا مکروہ اور ممنوع ہے بالحضوص اس پرفتن دور میں۔

جب نمازے مقصوداجر وتواب ہی عاصل کرنا ہے اور اجر وتواب ان کے لئے گھر میں پڑھنے میں زیادہ ہے (جیسا کہ حضور ﷺ کے ارشادات ہے واضح ہے) تو پھر مسجد جانے کا جواز تانش کرنا دین پر عمل کرنے کے بحاث موق پورا کرنے کے بعد وہ کے علاوہ کے خوبیں کیونکہ دین سراسرالتداوراس کے رسول ﷺ کی اتباع کانام ہے۔

بعض لوگوں کے ذہن میں بیاستدلال ہوتا ہے کہ جب عورتیں بے پردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مارکیٹ اور بازارجاتی رہتی ہیں تو اگر وہ باپر دہ مسجد میں جاتی ہیں تو اس میں کیا حرج ہے؟

سیاستدال ٹھیک نہیں کیونکہ جو عورتیں بازاروں میں بے پردہ پھرتی رہتی ہیں تواسے کوئی بھی جائز فہیں کہتا اگران کے اندرعقل سلیم ہوتو وہ خور بھی اس کوجائز نہیں سمجھتیں لیکن جب عبادت کی اوائیگ کے لئے مسجد میں جائیں گی تو ان کا میطرزعمل ان کے دلوں میں بیاحساس پیدائہیں کرے گا کہ وہ ٹھیک نہیں کرتیں اور نہ ہی زندگی بھراس غلطی کا حساس کریں گی اس طرح ایک طرف تو وہ گھر میں عبادت نہ کر کے زیادہ اجرو ثواب سے محروم ہوں گی ، دوم وہ گھر سے باہر نکل کرفتنہ کا دروازہ کھول کر گناہ گار ہوں گی اور ان تمام وعیدوں کی مستوجب ہوں گی جوعورتوں کے گھر سے نکلنے پروارد ہیں۔اللہ تعالی تمام امت مسلمہ کو دین کی صبح سمجھ عطا فرمائے۔فقط واللہ اعلم

کتیه:امدادالندالعباس بینات-رمضان۱۳۲۳ه

# ہمار ہے جنگی قیدی اورنماز قصر

کیمپ (اغریا) سے بیاستفتاء بھیجاتھا کہ پاکستانی جنگی قیدی جو بھارت بھی مجبوس ہیں پوری نمی ز کیمپ (اغریا) سے بیاستفتاء بھیجاتھا کہ پاکستانی جنگی قیدی جو بھارت بھی مجبوس ہیں پوری نمی ز پڑھیں یا قصر کریں؟ چونکہ بھارے بڑئی قیدی بھارت بھی مقیم نہیں، جلکم مجبوں ہیں اسلئے وہ جب تک مختر جواب بھیج دیا گی کہ ہمارے برنگی قیدی بھارت بھی مقیم نہیں، جلکم مجبوں ہیں اسلئے وہ جب تک آزاد ہوکرا ہے وطن واپس نہیں آ جاتے تب تک وہ مسافر رہیں گے اور وہ قصر کریں گے اور حوالے کے لئے فقہ وفقاوی کی مشہور کتاب 'در مختار'' کی عبارت بھی مکھ دی گئی ہم مولانا محمد فیروز ملک صاحب نے اس فتوی ہے افتقاف کرتے ہوئے کافی رنج وغصہ کا اظہر رفر مایا۔ برادرم مولوک عبدالسلام صاحب نے ان کے اختالات کوسامنے رکھ کراس مسئلہ پر ایک مفصل تحریر مرتب کی، مناسب معلوم ہوا کہ بیا تھی بحث قار کین ' بینات' کی خدمت میں چیش کی جائے ، پہیے مولانا محمد فیروز ملک کا خط بلفظہ ملاحظہ فر ماہیے۔

ہمیں تلی ہوجائے ، یا تو آپ کے نزد کیے قید ، سفر ، دارالحرب میں کوئی فرق نہیں ہے آپ ہمیں قید یوں ک
نماز کے بارے میں اہل سنت والجماعت کے بڑے بڑے اماموں کی رائے چیش کریں ، آپ کوسوائے احمد
بن ضبل آ کے کسی ہے نہیں ملے گا۔ جوقید میں نماز قصر کی اجازت دیتے ہیں ہمیں اس بات پر بڑا افسوس ہے
کہ آپ لوگوں نے قرآن پاک کو صرف تلاوت کرنے کے لئے رکھا ہوا ہے اور فتوی کے لئے انسانی
تالیفات کو استعمال کرتے ہیں ، آپ قرآن پاک کی ' سورة البقرہ' آیت نمبر ۱۳ ملاحظہ فرماویں ، مختلف فیہ
چیزوں کے فیصلے کے لئے پینجبروں کو کتاب دی جاتی ہے ، نہ تو صرف تلاوت کرنے کے لئے ایسنا سورة
الکہف آیت نمبر ۲۵ دیکھیں ، گتا فی معاف فرماویں ، میرا مطلب کہنے کا بیہ ہے کہ سب سے پہلے قرآن
شریف سے فیصلہ لینے کی کوشش کرنی چاہئے اگر نہ ہو سکے تو پھر است سے پھر اجماع پھر قیاس سے لیکن پہلے
شریف سے فیصلہ لینے کی کوشش کرنی چاہئے اگر نہ ہو سکے تو پھر سنت سے پھر اجماع پھر قیاس سے لیکن پہلے
میں دومری طرف دوڑ نا قرآن کی تو ہیں ہے ، نعوذ باہند من ذلک ، جواب سے جلد آگاہ کریں۔

#### الجواسب باست مرتعالیٰ

حامداً ومصلياً ومسلماً اما بعد:

اینکہ گزشتہ دنوں میں آپ کے دو خطوط ملے ہیں جس میں مولا نامحمہ شاہر صاحب کے فتو کی پرآپ نے تنقیدی نظر ڈالی ہے جس میں آپ کا انداز بیان کائی درشت تھا، تاہم دوبارہ جواب حاضر ہے، جناب محتر م
آپ نے بنیادی طور پر تین چار غلطیاں کی ہیں پہلے ان غلطیوں کا از الدفر مالیجے، وہ غلطیاں حسب ذیل ہیں۔
الف: آپ نے صلوۃ قصر کے تمم شرعی کا مدار صرف آیات قرآنی پرر کھنے کی کوشش کی ہے جس کی وجہ سے آپ کوئیم آیت اور اس کے معانی ومقاصد سجھنے میں خبط ہوگیا ہے حالا نکدا حکام شرعیہ کی تمام تر تفصیلات اور احکام کے متعلق آیات کے معانی ومطالب اس وقت تک سجھ میں نہیں آ سکتے جب تک قرآن اور آیات قرآنی کا مطالعہ حامل قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تفصیلات وتشریب کی روشنی میں نہ کیا جائے ۔ اس لئے آپ کوا گرصلوۃ قصر کی آیت سے نماز قصر کے سارے احکام معلوم کرنے ہیں تو بیان رسول جائے ۔ اس لئے آپ کوا گرصلوۃ قصر کی آیت سے نماز قصر کے سارے احکام معلوم کرنے ہیں تو بیان رسول جائے ۔ اس لئے آپ کوا گرصلوۃ قصر کی آیت سے نماز قصر کے سارے احکام معلوم کرنے ہیں تو بیان رسول جائے ۔ اس لئے آپ کوا گرصلوۃ قصر کی آیت سے نماز قصر کے سارے احکام معلوم کرنے ہیں تو بیان رسول جائے ۔ اس لئے آپ کوا گرصلوۃ قصر کی آیت سے نماز قصر کے سارے احکام معلوم کرنے ہیں تو بیان رسول جائے ۔ اس لئے آپ کوا گرصلوۃ قصر کی آیت سے نماز قصر کے سارے احکام معلوم کرنے ہوگا۔

ب: صلوة قصر كاسباب وعلل ك يجهن مي أب يوتا بى بوئى ب كوتا بى موئى ب كونكرا ب صلوة

قصر کے جواز کے لئے خوف وہراس کا موجود ہونا ضروری سجھتے ہیں حالانکداحادیث رسول، آثار صحابہ اور اجماع امت کا اتفاق اس کے خلاف ہے۔

ج: آپ نے مدت اقامت یا اس سے زیادہ تھہر نے کوخواہ بہ نیت اقامت ہو یا بلانیت اقامت دونوں کو برابر سمجھا ہے حالا نکہ داقعہ اس کے خلاف اور برعکس ہے۔

د: آپ نے بینکتہ بھی ملحوظ نہیں رکھا کہ کون ی جگہ نیت اقامت کی صلاحیت رکھتی ہواور کون ی جگہ ہے جواس صلاحیت سے محروم ہے؟ اور بیکہ سفخص کی نیت اقامت معتبر ہے اور کس کی نہیں؟
اس مکنتہ کوفر اموش کر دینے کی وجہ سے آپ نے ہمارے جنگی قید یوں کو بھارت میں مقیم بناویا جبکہ وہاں اپنے ارادہ وافقیار سے مقیم نہیں بلکہ جبری طور پرمجبوس اور نظر بند ہیں ۔ ان غلط فہمیوں کے علاوہ آپ نے صلوۃ قصر کے سلسلہ میں جتنی آپیش کی ہیں ان میں سوائے آپت ﴿ وافاض سوبت مفی الارض ﴾ الآیة کے ساری آپیش غیر متعلق ہیں ، اس لئے یہاں ان غیر متعلق آپیوں سے بحث نہیں کی جائے گی البت آپت قصر پر اصادیث و آثار کی روشنی ہیں غور فر مائے تا کہ آپ کی پہلی اور دوسری غلط نہی رفع ہو۔ ارشاد ہاری تی لی ہے:

﴿ واذاضربتم في الارض فليس عليكم أن تقصرو من الصلوة ان خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ،ان الكافرين كانوا لكم عدواً مبيناً واذاكنت فيهم فاقمت لهم الصلوة فلتقم طائفة منهم معك ولياخذوا اسلحتهم فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة اخرى لم يصلوا فليصلوا معك ﴿ النساء : ١٠١)

''اور جب ہم زمین میں سفر کرو تو تم کو اس میں کوئی گناہ نہیں کہتم نماز
میں کچھ کم کروا گرتم کو بیا ندیشہ ہو کہتم کو کا فرلوگ پریشان کریں گے بلاشہ کا فرلوگ
تمہارے صرت و تمن ہیں اور جب آ ب ان میں تشریف رکھتے ہوں پھر آ ب ان کونماز
پڑھانا چاہیں تو ان کا ایک گروہ تو آ ب کے ساتھ کھڑ ابوجائے اوروہ لوگ ا پے ہتھیار
لے لیس پھر جب یہ لوگ بجدہ کرچکے ہوں تو تمہارے پیچے ہوجا کیں اوردوسرا گروہ
جنہوں نے ابھی نماز نہیں پڑھی آ جا کیں اور آ پ کے ساتھ نماز پڑھ لیں' الحے۔

میدوہ آبیتیں ہیں جوصلوٰۃ خوف اورصلوٰۃ قصرے متعبق ہیں کیکن ان کی پوری تفصیلات کا ذکر قرآن میں موجود نہیں ہے، اس کے ضروری اور منا سب معلوم ہوتا ہے کہ آبیت کا شان نزول بیان کر دیا جائے۔
مفسرین نے لکھا ہے کہ بی نجار کے بعض لوگوں نے نبی کریم صلی القدعد وسلم سے سوال کیا تھا
کہ یارسول اللہ ہم دورور ازشہروں کا سفر کرتے ہیں اوروہاں محتف قتم کے حالات پیش آتے ہیں تو ہم ایسے حالات پیش آتے ہیں تو ہم ایسے حالات پیش کر طرح نماز اداکریں آیا پوری نماز پڑھیں یا رکعتوں میں پھے کی کر سکتے ہیں تو اس پر آیت فلکوراتری ، فرمایا گیا کہ تم اگر دور در راز مقامات کا سفر کروتو تم نماز میں قصر کے متعلق ہواور چونکہ جس وقت صلوۃ قصرے متعلق سوال کیا گیا اس وقت صحابہ کا سفر کروتو تم نماز میں حالات کے اعتبار سے خوف کا ذکر بھی کردیا جہاداور کا فروس سے لڑنے کے لئے ہوتا تھا اس لئے آیت میں حالات کے اعتبار سے خوف کا ذکر بھی کردیا عمیا ورنہ میکوری کو دیو۔

چنانچه واضى ثناءالله يانى جى "كلصة بين:

قوله: ان خفتم ان يفتنكم الآية ،فالخوف شرط بظاهر النص وبه قالت الخوارج والاجماع على انه ليس بشرط بل الكلام خارج مخرج الغالب فان غالب اسفار النبي صلى الله عليه وسلم كان مظنة الخوف فلا حكم لهذا الشرط الى قوله وقد تظاهرت السنن على قصر الصلوة في حالة الامن كما ذكرنا حديث يعلى بن اميه عن عمر وروى الشافعي عن ابن عباس قال: سافر رسول الله صلى الله عليه و سلم بين مكة والمدينة آمناً لا يخاف الاالله يصلى ركعتين ،وعن حارثة بن وهب الخزاعي صلى بنا رسول الله صلى الله عليه و المن وهب الخزاعي صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن اكثر ماكنا قط وامنة بمنى ركعتين. متفق عليه (1)

''الله تعالی کے قول ان تفتم کے ظاہر ہے معلوم ہوتا ہے کہ قصر کے لئے خوف شرط ہے اور یہی خارجیوں کی رائے ہے لیکن امت محمد میرکا اجماع اس پر ہے کہ قصر کے

<sup>(</sup>۱) التفسير المظهري لقاضي ثناء الله م٢٢٥ ا ه-سورة النساء: ٢١٤/٢-ط: بلوچستان بكذيو.

لئے حالت سفر میں خوف کا ہونا ضروری نہیں اور قرآن مجید میں خوف کا ذکر، غالب اور اکثر حالات کے اعتبارے ہے کیونکہ بنی کریم صلی القدعلیہ وسلم کا اکثر سفر خوف کے احتمال سے خالی نہیں ہوتا تھا (چونکہ یہ قیداحتر ازی ہر گرنہیں بلکہ قیدا تفاقی ہے) اس لئے اس قید کی وجہ سے حالت امن میں سفر کے وقت قصر پڑھنے پر کوئی الر نہیں پڑے گا، حالت امن میں صلوۃ قصر کے بارے میں بہت کی حدیث یہ جی ہیں جیسا کہ ہم نے عمر کی حدیث یعنی کی دوایت کرتے کی حدیث یعنی کی دوایت کرتے ہیں کہ بنی کریم صلی القدعلیہ وسلم منے کہ دولہ یہ کہ وحدیث کا سفر الیمی امن کی حالت میں کیا کہ خدا کے سواکسی کا ڈرنہیں تھا اندر یں حالت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوگانہ قصر ادافر ماتے سے ، اور بخاری وسلم میں حضرت حارث بن وجب الخزاعی سے روایت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت حارث بن وجب الخزاعی سے روایت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الوداع کے موقع پر منی میں ہمیں دوگانہ قصر پڑھایا ، حالا تکہ نہ الیکی کثر ت تعداد بھی ہمیں نصیب ہوئی تھی نہ ایسا امن بھی میسر آیا تھا۔

تفییرمظہری کی اس عبارت اور پیلی وابن عباس اور حارثہ بن وہب کی روایات سے صاف ظاہر ہوا کہ آیت کریمہ ان محفقہ کی قیدا تفاقیہ اور عالب احوال کی بناء پر ہے قیداحتر ازی یا شرط کے لئے بیں اس لئے حالت سفر میں خوف وہراس موجود ہویانہ ہوقھر کرنالازم اور ضروری ہے'۔

نے بیآ یتواذا صربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلواۃ ، تازل فرائی پھردی بندہوگئی، جبایک سال بعد نی سلی ابلدعلیہ وسلم غزوہ کے سلسلہ بیس نظے اور میدان جہادیش نماز ظہراوا کی تو مشرکوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ محرصلی اللہ علیہ وسلم اوراس کے ساتھیوں پر جملہ کرنے کا بہترین موقع تھا تم نے حملہ کیوں نہیں کیا؟ ان بیس سے ایک نے کہا کہ سلمانوں کی اس کے بعداس جیسی اور نماز ہاس بیل جا اس بیل حملہ کیا اللہ عند اس میں اور نماز ہاں بیل حملہ کیا وا ان الکافرین کانوا لکم عدواً مبیناً واذا کنت فیصلہ فیا میں نا کر صلواۃ کی ادافر مائی۔ (ا)

ال سلسله مين صاحب تفيير مظهري لكهية بين:

اورایک تول یہ کہ ان خفتم کاتعلق اتبل کی نماز تھر ہے ہیں بلکہ ابعد کی نماز خوف ہے ہے۔ یہ توجیلے فقطی اعتبار ہے آگر چہ بعید معلوم ہوتی ہے لیکن حقیقت اور معنی کے لحاظ ہے نہایت موزوں اور مناسب ہے اس لئے کہ صلوٰ ق خوف کے لئے بہماع امت خوف کا ہونا ضرور کی شرط ہے ( بخلاف صلوٰ ق تھر کے ) حالانکہ آ ہے ہیں اس کے بعد خوف کا ہونا ضرور کی شرط ہے ( بخلاف صلوٰ ق تھر کے ) حالانکہ آ ہے ہیں اس کے بعد خوف کا ذکر نہیں ، غیز امام بغویؓ نے اس کی تغییر میں حضر سے ابوالیو ہے انصار کی ہوتی ہے جو حدیث نقل کی ہے اس ہے بھی تشریخ نہ کور کی تائید ہوتی ہے چنا نچہ حضر سے ابو الیو ہے انصار کی فرات ابو الیو ہے انصار کی فرات ہوئی ہے ہاں کہ علو آ مینا وا فراک سے صلو ق خوف کے متعلق موال کیا اور اس پر آ یہ ہوان خصہ مان یہ فت کم مالذین کے صلو ق خوف کے متعلق موال کیا اور اس پر آ یہ ہوان خصہ مان یہ فت کم مالذین کے صور وا ان الکافرین کانو الکم عدو آ مینا وا ذا کنت فیھم کی الخین کے ورا

<sup>(</sup>١) الدر المنثور في التفسير الماثور -الساء-الاية: ١ • ١ - ٢٥٦/٢-ط: دار الفكر.

ہوجائے کے بعداس کے ساتھ دومری خبرکو بھی منسلک کردیا جاتا ہے ظاہری اعتبار سے
دونوں جملے متصل معلوم ہوتے ہیں ، حالانکہ حقیقت اور معنی کے لحاظ ہے دونوں ایک
دوسرے ہے الگ اور جدا ہوتے ہیں ابن جریر نے حضرت علی سے بیحد یہ روایت کی
ہے کہ بن نجار کے بعض لوگوں نے نبی کریم صلی القد علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یارسول القد
ہے کہ بن نجار کے بعض لوگوں نے نبی کریم صلی القد علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یارسول القد تعالی
ہے مختلف جگہوں کا سفر کرتے ہیں تو حالت سفر ہیں کس طرح نماز پر حصیں؟ اس پر اللہ تعالی
نے نبی صلی القد علیہ وسلم پر آیت ہو وا ذا صور بسم فسی الارض ان تقصو وا من
الصلو ق کی تک نازل فر مائی چروجی بند ہوگئی جب دوسر اسال آیا اور نبی کریم صلی القد علیہ
وسلم غزوہ کے لئے نکلے اور میدان جہاد ہیں ظہر کی نماز ادا کی اس کود کھی کرمشرکوں ہیں سے
بعض نے کہا تمہیں محرصلی القد علیہ وکم اور اس کے ساتھیوں نے تملہ کرنے کا موقع دیا تھا
تم نے ان پر حملہ کیوں نہیں گیا، ان ہیں سے ایک نے کہا کہ ان کے لئے اس طرح کی اور
ایک نماز ہے جس کا وقت کچھ دیر کے بعد ہے تو اس پر اللہ تعالی نے صلو ق خوف کی آیت
ان خفت م سے عذاباً مھیناً نازل فرمائی ''۔ (۱)

ندکورہ بالآنسیراورروایات سے بات بالکل صاف ہوگئی کہ ان خصف کی شرط نماز قصر سے متعلق نہیں بلکہ خوف سے متعلق ہے، جس سے واضح ہوا کہ نماز قصر کے لئے خوف کا ہونا اور نہ ہونا برابر ہے، خوف کی شرط لگانے کی کوئی وجہ نہیں ہے ، خوف ہونہ ہو بہر صورت سفر میں قصر واجب اور لازم ہے ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفا ءِ راشدین سمیت تمام صحابہ کرام کا ممل یہی ہاورای پرامت کا اجماع ہے سے سافسی اللہ دائع (۲) ان تقاسیر کے علاوہ دو جیار حدیثیں بھی ملاحظ فریا ہے:

(۱): عن عائشة زوج النبي ﴿ قَالَت: فرض الله الصلواة حين فرضها ركعتين ثم اتمها في الحضر فاقرت صلوة السفر على

<sup>(</sup>١) التفسير المظهري لقاضي ثناء الله -سورة النساء: ٢١٥/٢- ١ عط: بلوچستان بكثيو.

<sup>(</sup>٢) "والقصرع الركعات لابتعلق بشرط الحوف بل يجورم عيرحوف "بدائع الصائع في توتيب الشوائع للعلامة الكاساني -كتاب الصلوة - فصل في صلوة المسافر - ٩٢/١ - طرايج ايم سعيد كمپني

الفريضة الاولى (١)

حضرت عائشصد يقة من روايت بوه فرماتى بين كه جب الله تعالى نے نماز كوفرض قرار ديا ہے تو ابتداء دودوركعت كركے فرض كيا تھا اور حالت حضر بين بعد بين چار كعتيں پڑھنے كا حكم ديا ہے اور حالت سفر بين دوركعت كا حكم باقى ركھا گيا جيسا كه پہلے ہے دودوركعت تھى۔

حضرت صدیقہ کی روایت ہے معلوم ہوا کہ حالت سفر کے لئے دراصل دور کعتیں ہی مشروع ہوئیں اس لئے حالت سفر میں اگر چارر کعتیں پڑھی جائیں گی تو گویا شریعت کے ایک رکن اور فرض میں اضافہ لازم آئے گااس لئے ہمارے فقہاء نے لکھا ہے کہ سفر میں قصر واجب ہے اتمام کرنا گن واور معصیت ہے۔

(۲): عن عبدالله قال صلیت مع النبی صلی الله علیه وسلم بمنی رکعتین وابسی بکر وعمر ومع عثمان صدرا من امارته ثم اتمها.....الخ (۱)

"عبدالله بن مسعود ہے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ منی میں دور کعتیں پڑھی ہیں اور حضرت ابو بکر کے ساتھ اور حضرت عمر کے ساتھ ان کے زمانہ خلافت کی ابتداء ان کے زمانہ خلافت کی ابتداء میں، بعد میں انہوں نے یوری نماز پڑھی"۔

روایت مذکورہ سے واضح ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاءِ راشدین کامعمول یہی تھا کہ وہ حالت سفر میں دوہی رکعت پڑھا کرتے تھے اور حصرت عثمان ابتدائی زمانہ میں دور کعت پڑھا کرتے تھے اور بعد میں اقامت کی نیت سے جارر کعتیں پڑھیں۔

(٣): عن ابن عمرقال: انى صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله ثم صحبت ابابكر فلم

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم - كتاب الصلوة - المسافرين وقصرها - ۱/۱۳۱ - ط:قديمي كتب خانه. صحيح البخاري - ابواب تقصير الصلوة - باب الصلوة بمني الاستارات ا - ط:قديمي كتب خانه.

ينزد على ركعتين حتى قبضه الله ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله وقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. (۱)

''حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ ججھے نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم

کے ساتھ سفر میں رہنے کا اتفاق ہوا آپ نے سفر میں دورکعتوں سے زیادہ بھی نہیں پڑھیں ، یہاں تک کہ آپ وفات پاگئے پھر ابو بکر صدیات میں سے ساتھ رہنے کا موقع ملاانہوں نے بھی دورکعتوں سے زائد بھی نہیں پڑھیں یہاں تک کہ ان کی وفات ہوگئی پھر عمر سے سے خان کو وفات میں یہاں تک کہ ان کی وفات ہوگئی پھر حضرت عثمان کا رفیق سفر رہا انہوں نے بھی دورکعتوں پر اضافہ نہیں کیا یہاں تک کہ ان کی وفات ہوگئی بعد از ان (ابن عمر نے بھی دورکعتوں پر اضافہ نہیں کیا یہاں تک کہ ان کی وفات ہوگئی بعد از ان (ابن عمر نے بیآ یت تلاوت کی کہ )اللہ تعالی نے فرمایا، لیقید کیان فی دوسول اللہ اسو قہ حسنی مرسول اللہ میں تنہارے لئے اسوہ حسنہ موجود ہے۔

(٣): عن حارثة بن وهب قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم

<sup>(</sup>۱) الصحيح لمسلم - كتاب صلوة المسافرين وقصرها- فصل في قصر الصلوة في السفر من غير خوف - ۲۳۲/۱-ط: قليمي كتب خانه

#### امن ماكان بمنى ركعتين (١)

" حضرت حارثہ بن وهب ہے روایت ہے کہ منی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دور کعتیں پڑھائی تھیں حالا نکہ اس وقت ایساامن وا مان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھا کہ ایسا ساری عمر میں مجھی نصیب نہیں ہوا''۔

(۵): عن يعلى بن امية قال: قلت لعمربن خطاب: قال الله تعالى: لَيسَ عليكم جناح ان تقصروا من الصلوة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروافقد امن النباس فقال عجبت مما عجبت منه، فسالت رسول الله الله الكان ذالك، فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. (۲)

حفرت یعلی بن امید بروایت بے کہ پیس نے حفرت عراق کو اللہ تعلی کے قوم کرواگر دشمن کا خوف ہوسوآج کل تو مالات پرامن ہیں (قصر کیوں پڑھی جاتی ہے ) فرمایا تم کوجس سے تعجب ہیں ہی اس مالات پرامن ہیں (قصر کیوں پڑھی جاتی ہے ) فرمایا تم کوجس سے تعجب ہیں ہی اس پڑھی ہواتھا، چنا نچہ ہیں نے نبی ہی ہی کے پاس جا کرسوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ صلوق قصر یواللہ تعالی کی طرف سے ایک انعامی صدقہ ہاس لئے تم اس کوخرور قبول کرو۔ قصر یواللہ تعالی کی طرف سے ایک انعامی صدقہ ہاس لئے تم اس کوخرور قبول کرو۔ (۲): عن ابن عباس قال: صلینا مع رسول اللہ بین مکہ و المدینة و نحن آمنون لانخاف شینا، رکھتین. اخوجہ ابن ابی شیبة و الترمذی و صححہ س ابن عباس قال نے روایت ہے کہم نے مکہ اور مدینہ کے سفر کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دور کھتیں پڑھی ہیں حالانکہ ہم بالکل امن وامان سے تھے کی شم

 <sup>(</sup>۱) صحيح البخاري -ابواب تقصير الصلواة -باب الصلواة بمني - ا ۱۳۷ ا - ط: قديمي كراچي.
 الصحيح لمسلم - كتاب صلواة المسافرين وقصرها - ۱۳۳۱ - ط: قديمي كراچي.

 <sup>(</sup>٢) الصحيح لمسلم - كتاب صلوة المسافين وقصرها - ١ / ١ ٣٣ - ط:قديمي كتب خانه.

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن ابي شيبة -باب من كان يقصر الصلوة -٣٣٨/٢ - ط: ادارة القرآن و العلوم الاسلامية وسنن الامام الترمذي -باب التقصير في القصر -ص٢٢١. ج ا -ط: ايج. ايم. سعيد. ولفظه:

<sup>&</sup>quot;على ابن عباس ان السي خرح من المدينة الي مكة لايحاف الارب العالمين فصلي ركعتين قال ابوعيسي هذا حديث صحيح" \_

کا خوف نہیں تھا۔ اس صدیث کی این ابی شیبہ اور ترندی نے تخ تئے کی ہے اور امام ترقدی نے اس کی تھیجے فرمائی ہے۔''

ان تمام روایات اوراحاویٹ سے بیہ بات منصرُ مشہود پر آپکی ہے کہ حالت سفر میں قصر کے لئے خوف وفتہ کا ہونا کوئی ضروری نہیں یہی وجہ ہے کہ فقہاء نے خوف وعدم خوف دونوں صورتوں میں قصر کرنے کو اجب اورضروری کہا ہے اوراس کوترک کرنے کو گناہ کہا ہے کہمافی المبسوط (۱) و المبدائع (۲) کو اجب اورضروری کہا ہے اور اس کوترک کرنے کو گناہ کہا ہے کہمافی المبسوط ہوں والمبدائع (۲) اسلئے آپ کا بیا کہنا کہ قرآن مجید میں صلوق قصر خوف کے ساتھ مشروط ہے غلط ہے اور بیا الل سنت والجماعة کے خلاف خارجیوں کاعقیدہ ہے ، کہمافال المظھوی (۲)

(۳) تیسری بات بید که آپ کا بیقصور کے صلوۃ قعری اجازت اس وقت ہے جبکہ مسافر کو پندرہ دن یا اس سے زیادہ تھر نے کا موقع ہوخواہ اقامت کی نہت ہو اس سے زیادہ تھر نے کا موقع ہوخواہ اقامت کی نہت ہو یا نہ ہوقھ نہیں پڑھ سکتا ، یہ بھی غلط اور محض خیال باطل ہے کیونکہ اس میں مدار پندرہ روزیا اس سے زیادہ تھر نے یا نہ ہوقع پڑبیں ہے بلکہ پندرہ روزیا اس سے زیادہ تھر نے کی نہت پر ہے اگر نہت اقامت کی ہے تو وہ مسافر نہیں رہے گا اس لئے پوری نماز پڑھے گا اور اگر اقامت کی نیت نہیں تو قعر کرے گا خواہ برسوں رہے کا اندیشہ ہو، ای طرح اگر مسافر کو کسی وجہ سے معلوم نہ ہو کہ سفر سے واپسی کب ہوگی تو ایسی صورت میں بھی قعر واجب ہے خواہ اس حالت تذیذ ہو ہیں مدت گز رجائے مندرجہ ذیل احادیث اس کی دلیل ہیں۔

(۱) امام طحاویؒ نے عبداللہ ابن عباس اور ابن عمرے روایت کیا ہے وہ دونوں فرماتے ہیں کہ اگرتم لوگوں کوکسی شہر میں مسافر ہوکر جانا پڑے اور تمہاری نیت وہاں پندرہ دن تھہرنے کی ہوتو وہاں پوری نماز پڑھا کرواور اگر پندرہ دن تھہرنے کی نیت نہیں (یاکسی وجہ سے معلوم نہیں کب تک واپسی ہوگی) تو ایسی حالت میں وہاں قصر کیا کرو۔ (۴)

<sup>(</sup>١) المبسوط للسرحسي - كتاب الصلوة. باب صلوة المسافر ١ / ٨ • ٣-ط: مكة المكرمة .

 <sup>(</sup>۲) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع "كتاب الصلوة -فصل في صلوة المسافر - ۱ / ۹۳ - ط.ايج ايم
 سعيد. ولفظه: " وعلى هذا الأصل يبي أن المسافر لو احتار الأربع لايقع الكل فرصا "\_

 <sup>(</sup>٣) التفسير المطهري -١٤/٢ - المرجع السابق.
 (٣) التفسير المطهري -١٤/٢ - المرجع السابق.

(۲) ابن انی شیبہ نے اپنی سند کے ساتھ مجاہد سے روایت کیا ہے کہ ابن عمر کامعمول بیتھا کہ اگر کسی سفر میں پندرہ روز کشبر نے کی نبیت ہوتی تو پوری نماز اداکر تے تھے۔ (۱)

(۳) امام محمد نے کتاب الآثار میں ابوطنیقہ کی سند ہے ابن عمر ہے کہ ابن عمر نے کہا کہ تم اگر مسافر ہواور تمہاری نیت پندرہ دن اگر مسافر ہواور تمہاری نیت پندرہ دن اگر مسافر ہواور تمہاری نیت پندرہ دن کھہرنے کی نیت ہوتو پوری نماز پڑھواور اگر تمہاری نیت پندرہ دن کھہرنے کی معلوم نہیں تو ایسے حالات میں قصر اداکیا کرو۔ (۱) کھہرنے کی معلوم نہیں تو ایسے حالات میں قصر واتمام کا مدار نیت اقامت پر ہے دوایات مذکورہ اور صحابہ کے آثار ہے واضح ہوا کہ حالت سفر میں قصر واتمام کا مدار نیت اقامت پر ہے اگر پندرہ روز کھہرنے کی نیت نہیں یا مسافر کو اس بات کا قطعی علم حاصل نہیں کے سفر ہے کب واپسی ہوگی مدت اقامت تک کھہر ناہوگایا اس نے بل واپس ہونا پڑے گا تو ایسی صورت میں قصر واجب ہے، اتمام جا تر نہیں۔

واضح رہے کہ کسی مسئلہ پر حدیث رسول یا آثار صحابہ اگر موجود ہوں تو اس مسئلہ پر محض قیاس آرائی کا کوئی اعتبار نہیں کیونکہ احادیث وروایات کی بنیا دوحی ہوتی ہے جس میں قیاس آرائی یا رائے زنی کا کوئی امکان نہیں، چنانچہ 'صاحب طبی کبیر آثار'' فدکورہ کوفقل کرنے کے بعدامام محمد کے حوالہ سے نقل کرتے ہیں۔

> قال محمد في كتاب الآثار: والاثر في مثل هذا كالخبر اذلامدخل للراي في التقديرات الشرعية ٣)

''امام محمد نے کتاب الآثار میں کہا ہے کہ اس جیسے مسائل میں آثار صحابہ کی حیث مسائل میں آثار صحابہ کی حیث میں م حیثیت حدیث رسول کی ہے ہاں لئے کہ تقدیمات شرعیہ میں رائے اور قیاس کا کوئی وظر نہیں'۔

اس اصول کے تحت فقہاء کرام اور علماء اسلام نے لکھا ہے کہ بدون نیت اقامت کے اگر کسی جگہ سالہا سال رہنے کا اتفاق ہو پھر بھی قصر واجب ہے اتمام درست نہیں۔ چتانچہ" ملک العلماء علامہ کا سانی" ککھتے ہیں: "رہاا قامت کا مسئلہ سو ہمارے نزد یک مسافر کے مقیم ہونے کے لئے

<sup>(</sup>١) مصنف ابن ابي شيبة -كتاب الصلوة - من قال إذا اجمع على اقامة خمسة عشراتم-٣٥٥/٢.

<sup>(</sup>r) كتاب الاثارللإمام ابي حيفة-باب صلوة المسافر- ١ / ٣٨٩-ط: دار الكتب العلمية بيروت.

<sup>(</sup>r)غنية المستملي في شرح منية المصلى المعروف بحلبي كبير-ص ٥٣٩-ط: سهيل اكيثمي لاهور

نیت اقامت ضروری ہے ہیں اگر کوئی شخص شہر میں داخل ہوتا ہے اور وہاں قافلے کے انتظار میں یا اور کسی ضرورت کے لئے ایک مہینہ یا اس سے بھی زیادہ مدت تک تھہرنا پڑے اور اس کے دل میں بی خیال ہو کہ آج نکلوں گایا کل ،اور ابھی تک اقامت کی نیت نہیں کی توبیخ صفیم نہیں ہوگا۔ آگے چل کر لکھتے ہیں کہ 'اس پر صحابہ کا اجماع ہے'۔

چنانچے سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے کہ وہ نیسابور کی کسی بہتی میں دو
مہینے تھہر سے اور اس دور ان نماز قصر اداکرتے رہے اور عبد اللہ ابن عمر سے روایت ہے
کہ آپ آ ذربا بیجان میں ایک مہینہ تک مقیم رہے اس مدت میں دوگانہ قصر پڑھتے رہے
اور علقمہ سے منقول ہے کہ وہ خوار زم میں دوسال تک اقامت پذیر رہے اس مدت میں
دہ قصر ہی اواکرتے رہے عمر ان بن حصین سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں رسول
انٹر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فتح مکہ کے موقع پر موجود قصا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
انٹر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فتح مکہ کے موقع پر موجود قصا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
مکہ میں اٹھارہ دن تک قیام فرما یا اور آپ وہاں دوگانہ پڑھا کرتے تھے اور اہلی مکہ سے
فرمایا کہ تم چار رکعت ادا کر وہم تو مسافر ہیں ' صاحب بدا لکع'' فرماتے ہیں نص اور
اجماع کے مقابلہ میں قیاس صحیح نہیں بلکہ باطل ہے اور نا قابل اعتبار ہے'۔ دن

علامہ کاسانی تکی ندکورہ بالاعبارت اور انھوں نے جوروایات نقل کی ہیں ان سے معلوم ہوا کہ نیت اقامت کے بغیر سفر ہیں صرف پندرہ روز نہیں بلکہ سالہا سال رہنے سے بھی مسافر مقیم نہیں ہوتا بلکہ مسافر بی رہتا ہے اس کے فرمداتمام واجب نہیں بلکہ ایسے موقع پر اتمام کرتا گناہ ہے کیونکہ قصر کا تھم قر آن وصدیث سے ثابت ہے اور اس پر صحابہ کرام بلکہ تمام امت محمد سیکا اجماع ہے اس لئے اس کے مقابلہ میں کسی عقلی دلیل یا قیاس کو پیش کرتا قطعاً سے نہیں ہوگا بلکہ باطل اور استدلال فاسد ہوگا۔ نصوص شرعیہ اور روایات نہورہ وہ سے جب بیدونوں با تیں ثابت ہوگئیں کہ حالت سفر میں قصر کے لئے خوف وغیرہ کا ہوتا بالکل ضروری نہیں اور حالت امن وامان میں بھی نماز قصر واجب ہے اتمام درست نہیں تو معترض کے وہ متذکرہ دونوں تصور غلط ثابت ہوگئی قید یوں پر اتمام درست نہیں تو معترض کے وہ متذکرہ دونوں تصور غلط ثابت ہوگئے ہیں جن کی بنیا و پر وہ جنگی قید یوں پر اتمام کے واجب ہونے پر مصر ہیں۔

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع - كتاب الصلواة -فصل وأما بيان مايصيد المسافربه مقيما- ١ / ٩٤ - ط: ايج ايم

(۳) رہا کا فروں کے ہاتھ میں جنگی قیدیوں کی نیت اقامت کا مسئلہ؟ اس سلسلہ میں مذکورہ بالا دونوں ضابطوں کو پیش نظرر کھتے ہوئے فقہاء کرام نے دواصول قائم کئے ہیں۔

(الف) اول یہ کہ دارالحرب (کافرممالک) مسلمان افواج کے لئے جائے اقامت نہیں، اس لئے جنگی فوج اور بجابدین کے لئے دارالحرب ہیں اقامت کی نیت ہی سیجے نہیں کیونکہ کافروں کا ملک مسلمان افواج کے لئے جائے قرار نہیں بلکہ جائے فرار ہے ، دارالاسلام ہیں وہ جس آزادی سے رہ سکتے ہیں انہیں دارالحرب ہیں تھہرنے کی وہ آزادی حاصل نہیں ،خصوصاً وہ جنگی قیدی جو جنگ کے سلسلہ میں قید داسپر ہوکر دشمن کے چنگل میں بھنس مجے ہوں ان کو کوئی اختیارات حاصل نہیں بلکہ وہ تو بے دست یا ہیں۔ بہس بے مروسامانی کی زندگی گر ارر ہے ہیں (ہماری اطلاعات کے مطابق ہمارے جنگی قیدی ہوئی صعوبت اور مصیبتوں میں بسراوقات کررہے ہیں، اگر چہ جناب معترض صاحب نے اس کے خلاف ریورٹ پیش کی ہے) حاصل بیر کی براوقات کررہے ہیں، اگر چہ جناب معترض صاحب نے اس کے خلاف ریورٹ پیش کی ہے) حاصل بیر کے دارالحرب ،سلم افواج کی اقامت کا محل بی نہیں اس لئے اگر وہ وہاں آزاداور خود مخارجی ہوں اور بالفرض پندرہ دن قیام کی نیت بھی کرلیں تو بھی ان کی نیت معترنیں اور وہ برستور مسافر ہی رہیں گے۔

(ب) دوسرااصول میہ کہ جوافراد دوسرے کے تابع ہوں ان کی نیت کا کوئی اعتبار نہیں بلکہ ان کے لئے نیت متبوع معتبر ہے، یعنی بیافراد جن کے ماتحت رہتے ہیں اور جن کی مرضی واختیار کے تحت ان کے لئے نیت متبوع معتبر ہے، یعنی بیافراد جن کے ماتحت رہتے ہیں اور جن کی مرضی واختیار کے تحت افراد بھی ان کی نقل وحرکت ہوتی ہے آئیں کی نیت کا اعتبار ہے وہ اگر سفر کی نیت کرتے ہیں تو تابعین ماتحت افراد بھی مقیم ہیں ،فقہاء کی تصریحات ملاحظہ ہوں: مشمل الائمہ علامہ سرختی کی نیت کرتے ہیں تو تابعین بھی مقیم ہیں ،فقہاء کی تصریحات ملاحظہ ہوں:

وتوطين اهل العسكر انفسهم على الاقامة وهم في دار الحرب محاصرون لاهل المدينة ساقط وهم مسافرون لحديث ابن عباس أن رجلاً ساله فقال: انا نطيل الثوى في دار الحرب فقال: صل ركعتين حتى ترجع الى اهلك. ولان نية الاقامة لاتصح الافي موضع الاقامة ودار الحرب ليس بموضع للاقامة للمحاربين من المسلمين لانه غير متمكن من الفرار بنفسه بل هوبين ان يهزم العد وفيفرو بين ان ينهزم

فيفرو لان فناء البلدة لجوفيها واللدة في يداهل الحرب فالموضع الذي فيه العسكر كان في ايديهم ايضاً حكمارا)

''اہل عسر ایس کے ہوئے ہوان کی نہت اقامت اور شہر نے کا ارادہ غیر معتبر اور باطل ہے بلکہ وہ مسافر ہی رہیں گے کونکد ابن عباس سے روایت ہے کہ ایک شخص نے آپ سے اس مسلمہ میں سوال کیا تھا کہ ہم دار الحرب میں بڑی مدت تک شہر تے ہیں تو وہاں کس مطرح نماز پڑھیں ابن عباس نے جواب دیا کہ تم ایخ گھر وں میں واپس آنے تک طرح نماز پڑھیں ابن عباس نے جواب دیا کہ تم ایخ گھروں میں واپس آنے تک موقعیٰی دور کھت پڑھا کرواور اس وجہ سے کہ نیت اقامت جائے اقامت ہی میں صحیح ہوتی ہے حالانکہ دار الحرب جنگی افواج کے لئے جائے اقامت نہیں کیونکہ وہ اپنے افتار سے وہاں سے فرار ہونے اور نظنے پرقادر نہیں وہ تو اس تذہب کے عالم ہیں کہ اختیار سے وہاں سے فرار ہوجائے یا ان کی شکست ہوتو بھا گ جا تیں اور اس وجہ سے دشن کوشکست ہوتو وہ فرار ہوجائے یا ان کی شکست ہوتو بھا گ جا تیں اور اس وجہ سے دار الحرب کا فروں کے ہاتھ ہیں ہے البندا جس علاقے پڑییں وہاں مقیم ہونے نہ ہونے کا مول کے ہاتھ میں ہے (پس مسلمانوں کا کنٹرول جس علاقے پڑییں وہاں مقیم ہونے نہ ہونے کا موال ہی خارج از بحث ہے )۔

اور" بدائع" من بھی قریب قریب یمی عبارت ہے۔ چنانچ لکھتے ہیں:

ولان نية الاقامة نية القرار وانما تصح في محل صالح للقرار ودار الحرب ليست موضع قرار المسلمين المحاربين الى قوله. فلم تصادف النية محلها فلغت

''اور دارالحرب میں نیت اقامت صحیح ندہونا اس لئے ہے کہ ثبیت اقامت

<sup>(</sup>١) المبسوط للسرخسي - كتاب الصلواة -باب صلواة المسافر- ١١٤/١ -ط: بيروت

<sup>(</sup>٢) بدائع الصنائع -كتاب الصلوة فصل واما بيان مايصير المسافر به مقيماً - ١ ٩٨١ ط: ايج. ايم. سعيد

سے مقصدا ہے اداد سے اور اختیار کے ساتھ قیام کرنا ہوتا ہے اور اس کی نیت ایس جگہ ہی جو کئی ہے جو نفس الا مریس قیام کرنے کے لئے لائق اور قابل بھی ہے اور چونکہ وار الحرب مسلمان افواج کے قرار وقیام کی جگہیں اس لئے وہاں اقامت کی نیت بے محل ہونے کی وجہ سے لغوہے'۔

ان دونول عبارتوں ہے جو بات بصراحت معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ مسلمان افواج کے لئے دارالحرب ا قامت اورقر ارکی صلاحیت ہی نہیں رکھتا ،انہذا وہ لا کھ نیت کریں نیت اقامت ہی ساقط الاعتبار ہے اور بیلو اس صورت میں ہے جبکہ مسلمان افواج اینے اراد ہے سے دارالحرب میں داخل ہوئی ہوں اور ان کوایک اعتبار سے فرار وقر اردونوں کا اختیار حاصل ہولیکن چونکہ ان کواینے فرار اور قر ار کاصحیح وقت معلوم نہیں اور نہوہ وارالحرب میں ہوتے ہوئے لیقینی طور پر قرار واقامت کی قدرت رکھتے ہیں اس لئے ان کی نیت غیر میچے اور فاسد ہے لہٰذا وہ ایسے حالات میں قصر ہی اداکریں سے لیکن جنگی سیاہی جوایئے اراد ہے کے بغیر دشمن کے ہاتھ میں گرفتار ہوکر جنگی قیدی کی حیثیت ہے دارالحرب میں داخل ہوں اوراب وہ کیمپوں میں محصور ولا جارمسلوب الاختیار اور تابع محض ہیں ایسے حالات میں ان کی نیت اقامت کیسے مجے ہوگی ان میں تو نیت اقامت کی اہلیت ہی نہیں کیونکہ ان کے قرار وفرار قیام وعدم قیام اور اپنے اپنے گھروں میں واپسی کاعلم ان کوطعی حاصل نہیں جبکہ صورت مسئولہ ( فی الاستفتاء ) میں دشمن صاف طور پر بتاتے نہیں کہ جنگی قید یوں کو مدت اقامت ہے زائد عرصہ تک تھیر نا ہوگا یا اس ہے قبل رہا کردیئے جائیں گے بلکہ اس کے بر عکس وہ تو ہے کہتے ہیں کہ متعلقہ مسائل حل ہوتے ہی فورا تمام جنگی قیدی رہا کردیئے جائیں گےایک دن بھی تا خیرنہیں کی جائے گی اور متناز عدمسائل ایک ون میں حل ہو سکتے ہیں اور اس میں ایک ماہ بلکہ سال بھی لگ سكتا بتوايسے غيريقيني حالات ميں ان كي نيت اقامت كيسے محم ہوگى؟(١)

دارالحرب کی بات تو اور ہے دارالسلام میں بھی عام سیابیوں کی نبیت اقامت کا کوئی اعتبار نہیں بلکہ ان کی نبیت اقامت اور سفر کا مداران فوجی افسروں کی نبیت پر ہے جن کی ہدایات واحکامات ہے وہ ایک جگہ ہان کی نبیت اقامت اور سفر کا مداران فوجی افسر کہتا ہے کہ بہم تھم جیں تو تمام سیابی مع متعلقہ افراد تھیم ہوں جگہ ہے دوسری جگہ سفر کرتے ہیں اگرفوجی افسر کہتا ہے کہ بہم مسافر ہوں جبحا مسافر ہیں ، پہلی صورت میں اتمام واجب ہے قصر درست نہیں دوسری صورت میں اتمام واجب ہے قصر درست نہیں دوسری صورت میں قصر واجب ہے اتمام درست نہیں ۔ بیددارالاسلام میں رہنے والے مجاہدین دافواج کا تھم ہے اور وہ افواج جو آج کل جنگی قیدی بن کر دارالحرب میں محبوں ہیں یا جنگ لڑتے ہوئے دارالحرب میں محصور ہیں جہاں عام فوجوں کو کیا بڑے برٹے افسروں اور جرنلوں اور کرنلوں کو بھی بیدمعلوم نہیں کہ کب تک قید و بندگی زندگی گروں کو کیوں بورگ تو ایسی صورت حال میں ان جنگی قید یوں گرنیوں کو نبی ہوگی اور کب رہا ہوکرا ہے گھروں کی طرف واپسی ہوگی تو ایسی صورت حال میں ان جنگی قید یوں کی نبیت اقامت کی کیا حقیقت ہے؟ اس وجہ سے فقتہا ہے نکھا ہے:

وحكم الاسير في دار الحرب حكم العبد لاتعتبر نيته" (١)

<sup>(</sup>بقیم مؤگذشته)

قرابکانه فرارکا، بلکان کاتیا م اورعدم قیام اغیار کے اشارہ چشم و آبروکا انتظرے آئیس کی فرخیل کہ انہیں کب کر جب کا فرمان صاور ہوتا ہے اندریں حالات معمولی عقل و ہوش کا آدی بھی سبجھ سکتے ہے کہ جب قیام وعدم تیا میں میں ان کی رائے کا کوئی وظر نہیں نہ کہ جگہ کا تھر برنانہ تھر بان کی مرضی اوراداوے پر شخصر ہے تو ایسی کے حالت جس ان کی نہیت اقامت کیے تھے ہوگی اوروہ بھرت کی قید جس رہنے کہ اجب بن جا کی مرضی اوراداوے پر شخصر ہے تو ایسی کے کہ وکئی اسلامی یا غیراسلامی کو خورت اپنے جیالوں کو پندرہ ون نہیس بلکہ پندرہ منٹ بھی ویشن کی تید جس رہنے کی اجازت و سے سبتی ہے؟ ( ہے بسی اور جبور کی کیا سب اور ہے) اگر شیس اور قطع نہیں تو اس می شریعت کر ہے کہ جابدین اسلام کا فروں کی قید جس پندرہ ون رہنے کی نہیت کر سے مقیم بن جا کھی ؟ الغرض بھر ہے جانب سے اس امر کے بجازین کہ وہ وہ ہی شہر نے یا دیکھیر نے کا بطور خو وفیصلہ کر تیسی کر تھی میں جا کھی ؟ الغرض بھر ہے کہ اجازت و بی جانب سے اس امر کے بجازین کہ وہ وہ ہی شہر نے یا دیکھیر نے کا بطور خو وفیصلہ کر تیسی کر کے معاشر تی اخلاق اور نفسیاتی پیبلوؤں کو ٹو خوار کھ ہے افسوس کی العدم وزیب کے مستفقی صاحب بھرت کی بیساری ور افران اور پائی کی سہولتوں جس ایسے فرق ہوئے کہ اسر می شریعت کی بیساری ور کیکیاں ان کی خوشل ہوگئیں۔ ( دریر )

<sup>(</sup>١)البحر الرائق -كتاب الصلوة - باب صلوة المسافر - ١٣٣/٢ - ط: ايج ايم سعيد كراتشي

''دارالحرب میں جنگی قید یوں کا تھم مثل غلام کے ہاس لئے ان کی نبیت کا کوئی اعتبار نبیں''۔

صاحب '' تنویرالابصار' نے ان لوگول کی فہرست بیان کی ہے جن کی نبیت کا کوئی اعتبار نہیں ، بلکہ ان کے متبوع جن کے وہ ماتحت ہیں انہیں کی نبیت کا اعتبار ہوگا۔ چنانچہ کھتے ہیں :

> والمعتبر نية المتبوع لا التابع كامرأة وعبد و جندي واجير مع زوج ومولى وامير ومستاجر (١)

''اورصلوٰۃ قصر کے سلسلہ بیں منبوع کی نیت کا اعتبار ہے نہ کہ تا ایع کی مثلاً عورت ،غلام ،فوجی ، ملازم ہیں ۔عورت شوہر کے ساتھ ہو،غلام مولی کے ساتھ ،فوجی اللہ عورت شوہر کے ساتھ ہوتو منبوع کی نیت کا اعتبار ہے اپنے امیر کے ساتھ اور ملازم اپنے مستاجر کے ساتھ ہوتو منبوع کی نیت کا اعتبار ہے تا لیع کانبیں''۔

جس سے واضح ہوا کہ جنگی قیدی اوران کی طرح وہ تمام افراد جن کواستقلال رائے حاصل نہیں ان کی نیت اقامت اور نیت سفر شرعاً غیر معتبر اور کا لعدم ہے کیونکہ نیت سفریا نیت اقامت سیح ہونے کے لئے استقلال رائے شرط ہے۔ چنانچہ ''درمخار'' میں ہے۔

والمحاصل ان شروط الاتمام ستة: النية والمدة واستقلال الراى وتوك المسير واتحاد الموضع وصلاحيته قهستانى (۱)

" حاصل كلام يه كراتمام چيشرطول كرماته جائز ب، اقامت كي نيت بو، مدت اقامت بو، مدت اقامت بو، استقلال رائع حاصل بو، ترك سفر، اقامت ايك جگه بو، جس جگدا قامت كي نيت كي جائے وہ جگدا قامت كي صلاحيت بھي رکھتي ہو، '۔

 <sup>(</sup>۱) اللبر المحتار مع رد المحتار - كتاب الصلوة - باب صلوة المسافر - مطلب في الوطن الاصلى
 ووطن الاقامة-١٣٣/٢ - ط: ايج ايم سعيد

 <sup>(</sup>٢) الدر المختار مع رد المحتار - كتاب الصلواة - باب صلواة المسافر . ٢٨ / ٢٨ - ط. ايج ايم سعيد

''در مختار'' کی اس عبارت ہے جہاں بیمعلوم ہوا کہ اتمام کے لئے دوران سفر استقلال رائے کی ضرورت ہے وہاں بیکھی معلوم ہوا کہ جائے اقامت الیں ہو جوا قامت اور قرار کے لائق بھی ہونیز جائے اقامت صرف ایک ہی جگہ ہوا باگر ہمارے جنگی قید بول کے ساتھ ان مسائل کی تطبیق دی جائے تو واضح ہوتا ہے کہ اولا ہندوستان کا فر ملک ہے مسلمان افواج کے لئے وہ جگہ اقامت وقر ارکی جگہ نہیں۔اس لئے وہ اس ان کی نبیت اقامت کا کوئی اعتبار ہی نہیں ، دوم بیرکہ ان جنگی قید بول کو استقلال رائے حاصل نہیں جو کہ اتمام صلوۃ کے لئے شرط ہے جکہ وہ انڈیا کے گران جیل کے تابع ہیں۔

تیسرے بید کہ ان کو ہندوستان میں ایک ہی کیمپ میں نہیں رکھا جاتا بلکہ مختلف وقول میں مختلف کی میں مختلف کے جاتے ہیں لہٰذا استحاد موضع کی شرط بھی فوت ہوگئی اس لئے ہم نے حدیث وآثار اور فقہاء امت کی آراء کی روشنی میں کہا تھا کہ پاک فوج کے جو مجاہد ہندوستان میں بحثیب جنگی قیدیوں کے محبوس ہیں وہ تیم نہیں بلکہ مسافر ہیں۔ وہ احکام سفر کے مکلف ہیں اور ہم نے بیصن قیاس اور رائے ہے ہیں بلکہ احادیث رسول اور فقد اسلامی کی روشنی میں فیصلہ کیا ہے خصوصاً حضرت ابن عباس اور حضرت ابن عمر کی حدیث اس سلسلہ میں ایک اہم اصول کی حیثیت رکھتی ہے فرماتے ہیں:

ان کنت لاتدری متی تظعن فاقصر (۱)
"اگرتم کوسفر ہے والیسی کا حال معلوم نہیں تو قصر ہی پڑھؤ'۔
اس پرصاحب' البدائع'' نے خوب لکھا ہے:

و هذا باب لا يوصل اليه الاجتهاد لانه من جملة المقادير (٢)

" يشرى حكم ايبا ہے كه اس ميں اجتهاد كى كوئى گنجائش نہيں كيونكه تجمله مقادير كا سيشرى حكم ايبا ہے كه اس ميں اجتهاد كى كوئى گنجائش نہيں كيونكه تجمله مقادير كے ہاور مقادير شرعيد تك قياس اور رائے كى رسائى نہيں ،
لہذا" نيوٹاؤن " ہے جنگى قيد يول كے سلسله ميں جوفتوى صادر كيا گيا ہے وہ با ہمى مشور واور حقيق ق

 <sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع في ترتب الشرائع كتاب الصلوة ،فصل والهابيان مايصير المسافربه مقيماً –
 ۱/۲۷۰،۲۲۹ ط: دارا حياء التراث العربي .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق .

ے لکھا گیا ہے اور چونکہ اختصار یا کسی اور وجہ ہے اس ہے آپ کوغلط نبی ہوگئ ہے اس لئے جواب ندکور کوطول دے کر دوبارہ ترتیب و بتا پڑا۔ امید ہے کہ انشاء القد تعالیٰ نماز قصر کے سلسلہ میں تمام اعتر اض دور ہوجا کمیں گے ، اور آپ کے سامنے سے صورت حال واضح ہوجائے گی لیکن قلب سلیم اور فہم سے جو باید۔

هداكم الله و اينانا الى سواء السبيل، وحفظكم وايانامن المفاسد والاباطيل.

والثداعكم

كتبه محمد عبدالسلام جا نگامی بینات- زیقند، ذی الجیساسات

www.ahlehaq.org

## حواس کم کردہ مریض کے احکام

كيافر ات بي مفتيان كرام ال مسك ك بارے بيل كه:

میری والدہ کی عمرتقر بہانوے برس ہے، بھول کا عارضہ ہوگیا ہے، یا دواشت کا ٹی کمزور ہوگئی ہے،
پیچا نے میں دشواری ہوگئی ہے اور گا ہے بالکل نہیں بیچانتی ، ثناء ، تعوذ ، تسمیداور التحیات سنادیں گی لیکن میہ یاد
نہیں رہتا کہ التحیات بھی نماز میں پڑھی جاتی ہے، اسی طرح پوچھنے پریہ بھی نہیں بتا سکتی کہ پنٹ وقتہ نمازوں
میں کتنی کعتیں ہوتی ہیں اور نہ بی نماز سنا سکتی ہیں اور کئی ماہ ہے نمازی ہوگئی ہیں ، گئی ماہ پیشتر
جب نماز پڑھتی تھیں تو چارر کعت والی نماز میں دور کعت پر سلام پھیر دیتی تھیں اور اب زیادہ وقت کیٹی رہتی
ہیں ، پیشاب ، پا خانہ بستر پرخطا ہوتا رہتا ہے ، جس کی بناء پر اکثر وقت گندگی میں ملوث پڑی رہتی ہیں ، بو،
خوشبو کا بھی اب احساس باتی نہیں رہا ، دوسری با تیں تو کرلیں گی مگر بول و براز کے نقاضے کی اطلاع نہیں
دیتیں ، معلوم یہ کرنا ہے کہ کیا نہ کورہ حالات میں نماز معاف ہوجائے گی ؟ نیز روز سے کے بارے میں کیا تھم
ہے؟ از راہ کرم جواب دے کہ کیا نہ کورہ حالات میں نماز معاف ہوجائے گی ؟ نیز روز ہے کے بارے میں کیا تھیں۔

سائل:محدسعید باری-باری کیمسٹ دوکان نمبر ۸ بنوری ٹا وُن کراچی

### الجواسب باستسبرتعالي

واضح رہے کہ تکلیف کا مدار عقل پر ہے ، جب تک عقل باتی اور حواس بحال ہیں ، انسان احکام شریعت کا مکلّف ہے ، اگر کسی بیاری ، آفت یا غیر اختیاری فعل کی وجہ سے انسان ہوش وحواس کھو جیٹھے یا یا دواشت چلی جائے تو شریعت کے احکام اس کے ذمہ سے ساقط ہوجاتے ہیں۔

صورت مسئولہ میں اگر سائل کی والدہ کا حافظہ اس قدر کمزور ہوچکا ہے کہ احکام شریعت کا

احساس بالكل باتی نہیں ہے اور سمجھ ختم ہوگئ ہے ، تو نماز روزہ وغیرہ تمام احكام شرع اس سے ساقط ہو چکے ہیں ، البتہ اگر بھی اس بیاری سے افاقہ ہوجائے تو شریعت کے احكام حالت صحت کی طرح دو بارہ لوث آئیں ، البتہ اگر بھی اس بیاری سے افاقہ ہوجائے تو شریعت کے احكام حالت صحت کی طرح دو بارہ لوث آئیں گے اور پورے رمضان المبارک میں اگر تھوری دیر کے لئے بھی مرض سے افاقہ ہو گیا تو پورے مہینے کافدیدادا کرنا پڑے گا۔

اورا گرابھی پچھیمجھ باتی ہے، مثلاً نماز ،روز ہ وغیرہ کوفرض بچھتی ہے لیکن عمل کے وفت غلطی کر جاتی ہے۔ مثلاً عمال میں ہورکعت پڑھ لیتی ہیں یا تشہد ، قو مد ، قر اُت وغیرہ بھول جاتی ہیں ، تو اہلِ خانہ نماز میں مریفنہ کی مدد کریں ، جس کی صورت ہیں ہوگی کہ نماز کے وفت گھر کا کوئی ایک فر دمر یضہ کے قریب بیٹھ جائے اور مریفنہ کو مدایات دیتار ہے کہ اب رکوع کرو، اب مجدہ کرلووغیرہ۔

یا گھر کی خواتین نماز کے وقت مریضہ کواپنے ساتھ شامل کرلیا کریں اور مریضہ دیکھا دیکھی میں جیسے ہوسکے،نماز ادا کرلے،اگرتشہد وغیرہ بھول بھی جائے تو کوئی حرج نہیں۔

یا مجبوری کی بناء پرگھر کی کوئی خاتون ،مریضہ کو با جماعت نماز پڑھادیا کرےاور بیصورت زیادہ بہتر ہے،جبیہا کہورج ذیل عبارات فقہاء ہے واضح ہے:

الف: مصل أقعد عند نفسه إنسانا فيخبره إذا سها عن ركوع أو سجود يجزيه إذا لم يمكنه إلا بهذا كذا في القنية()

ب: وفي القنية مريض لا يمكنه الصلاة إلابأصوات مثل "اوه"،
 ونحوه يجب عليه أن يصلي ٢٠)

ج: وفي التجريد: ويفعل المريض في صلاته من القراء ة والتسبيح والتشهد مايفعله الصحيح ،وإن عجز عن ذلك كله تركه ،

<sup>(</sup>۱) الفتاوى الهندية - كتاب الصلوة - الباب الرابع عشر في صلاة المريض - ١٣٨١. ١٠١١ ونها عدر يوكث

<sup>(</sup>r) البحرالرائق شرح كنز الدقائق- كتاب الصلوة-باب صلوة المريض- ١٥/٢ ا . ط. التي المسعيد

<sup>(</sup>٣) الفتاوي الهندية-كتاب الصلوة -الباب الرابع عشر في صلوة المريض - ١ ١٣٤١. المرجع السابق

د: وفي الخلاصة وهو المختار، لأن مجرد العقل لايكفي لتوجه

الخطاب(١).

كتبه شعيب عالم والله اعلم الجواب صحيح محمة عيد المجيد وين بورى

بيمات-رئيج الثاني ١٣٢٣ ه

<sup>(</sup>۱) البحرالرائق شرح كنز الدقائق-كتاب الصلوة-باب صلوة المريض- ۱۱۵/۲.

### گاڑی اور کرسی پر بیٹھ کرنماز پڑھنے کا حکم

'' ورج ذیل فتوی اگر چه ایمارے دار الافقاء سے جاری شدہ نہیں ہے بلکہ دار الافقاء مے جاری شدہ نہیں ہے بلکہ دار الافقاء جامعہ دار العلوم کراچی سے جاری شدہ ہے گر بینات میں '' مسائل دا دکام'' کے زیرعنوان چھپنے کی وجہ سے شامل اشاعت کیا جارہ ہے اور یہ گویا دار الافقاء بنوری ٹاؤن کی تقید بق کے ساتھ شائع ہے اس لئے یہ بھی دار الافقاء کے فقادی کی قبرست میں شامل کیا گیا''۔

کیا فرماتے ہیں علماء دین اس بارے ہیں کہ آج کل حرم شریف ہیں اور دیگر مساجد ہیں دیکھا جارہاہے کہ بہت سے نمازی جن کے گھٹنوں یا قدموں ہیں دردیا کسی قشم کی تکلیف ہے دہ کری یا گاڑی پر بیٹھ کرنماز پڑھتے ہیں گاڑی ہیں چلے آتے ہیں اور گاڑی ہی کوصف ہیں لگادیا جا تا ہے ای پراشارے سے نماز پڑھ لیتے ہیں کری پر نماز پڑھنے والے بعض تو اپنے سامنے کوئی ٹیبل رکھ لیتے ہیں اس پر بجدہ کر لیتے ہیں ان سب صورتوں کا کیا تھم ہے؟ کیاز مین پر بیٹھ کرنماز پڑھنے کی طاقت ہوتے ہوئے اس طرح گاڑی یا کری پر بیٹھ کرنماز پڑھیں تو آلتی پالتی مارکر دائیں بائیس ٹائنس ٹکال کردکوع بجدہ کر سکتے ہیں دلائل فقہید کے ساتھ جواب تحریفر مائیں

سائل: احقرغالد

#### الجواسب بالمستبرتعالي

تھٹنوں یا قدموں میں معمولی تکلیف کی وجہ سے فرض نماز میں قیام کوترک کر ویٹا اور بیٹھ کرنماز پڑھنا جائز نہیں ہاں اگر تکلیف اس حد تک پہنچ چک ہے کہ آ دمی کھڑ ہے ہوتے ہی گر جاتا ہے یا مرض کے بڑھ جانے یا شفایا بی میں دیرلگ جانے کاظن غالب ہویا نا قابل برداشت تکلیف پہنچتی ہوتو بیٹھ کرنماز پڑھنا جائز ہے لیکن اگر تھوڑی دیر کیلئے ہی کھڑے ہونے کی طاقت ہوتب بھی اتن دیر کھڑا ہونا فرض ہے اگر چہ دیواریالاٹھی وغیرہ کے ساتھ ٹیک لگانی پڑے اس صورت میں جیٹھ کرنماز پڑھنا جائز نہیں۔

اگر قیام پرقدرت ہوگررکوع و بجدہ پرقدرت نہ ہوتو بیٹھ کرنماز پڑھنا اور اشارے کے ساتھ بجدہ کرنا جائز ہے تاہم اس صورت میں بیٹھ کرنماز پڑھنا بہتر ہے ، اسی طرح اگررکوع و بجدہ کرنے کی طاقت ہوتو بیٹھ کراشارے کے ساتھ رکوع و بجدہ کرنا جائز نہیں ، بلکدرکوع و بجدہ کرنا فرض ہے اس کے بغیر نماز نہ ہوگ ۔ بیٹھ کراشارے کے ساتھ رکوع و بجدہ کرنا جائز نہیں ، بلکدرکوع و بجدہ کرنا فرض ہے اس کے بغیر نماز نہ ہوگ ۔ بال اگررکوع و بجدہ کرنے کی بالکل طاقت نہ ہوتو اشارے کے ذریعہ سے رکوع سجدہ کیا جاسکتا ہے لیکن سجدہ کا اشارہ رکوع کے اشارے سے زیادہ پست ہوتا جا ہے۔

ندکورہ تفصیل سے بیہ بات واضح ہوگئ کہ قیام پرقدرت ندہونے کی صورت میں مریض کیلئے بنائی
گئ گاڑی میں نماز پڑھنا جائز ہے بشرطیکہ رکوع وجدہ پربھی قدرت نہ ہواگر قیام پرتو قدرت نہیں مگر رکوع
سجدہ پرقدرت ہے تو رکوع و بجدہ کرنا فرض ہے۔ الی صورت میں اگر فدکورہ گاڑی میں سامنے پیبل وغیرہ
رکھ کر سجدہ ادا ہوسکتا ہے تو اس میں نماز جائز ہے ورنہ ہیں

عذر کی حالت میں آلتی پالتی مارکریا جیسے آسانی ہونماز پڑھنا جائز ہے۔رکوع و تجدہ پر قدرت کی حالت میں بہر حال رکوع و تجدہ کرنا پڑے گا۔''فی الدرالختار''

من تعذر عليه القيام أى كله لمرض حقيقى وحده ان يلحقه بالقيام ضرربه يفتى، قال ابن عابدين ناقلاً عن البهر، التعذر الحقيقى بحيث لو قام سقط او بان خاف زيادته او بطء برئه لقيامه او دوران رأسه او وجد لقيامه الما شديداً (صلى قاعداً كيف شاء) على المندهب لأن المريض اسقط عنه الاركان فالهيئات اولى (بركوع وسنجود وان قدر على بعض القيام) ولو متكنا على عصا او حائط (قام) لزوما بقدر مايقدر ولو قدر آية او تكبيرة على المذهب لأن البعض معتبر بالكل (وان تعذرا) ليس تعذرهما شرطاً بل تعذر

السجود كافي أوماً قاعدا وهو افضل من الإيماء لقربه من الارض. (١) كتيد: محمطام مسعود

جواب سی جاور خلاصہ بیہ کہ جب قیام پر قدرت ند ہوتو زیبن پر بیٹھ کر بھی کہ جب قیام پر قدرت ند ہوتو زیبن پر بیٹھ کر بھی ۔ لیکن دونوں صورتوں میں آگر بجدے پر قدرت ہوتو سیدہ کرنا ضروری ہوگا،خواہ زیبن پر کرے یا گاڑی کے سامنے کوئی تختہ یا میزر کھ کر۔ جب اس طرح سجدے پر قدرت نہ ہوتب اشارہ جائز ہوگا ور نہیں۔ واللہ سجانہ اعلم احتر محرتقی عثمانی ۱۲ ار ۲۰ سر ۱۳ اس ال

بينات-رجب١١١١٥

<sup>(</sup>١) التنوير مع المدر والردكتاب الصلواة ،باب صلواة المريض ١٠/٥ ٩ ــ ٩٨ -ط: ايج ايم سعيد

### فضائي عمله كي نمازروزه كاحكم

علاء کرام اور مفتیان شرع متین سے مندرجہ ذیل صورت مسئولہ کی ہابت تحریری تفصیلی فتوی در کارہے:
صورت حال کچھ یوں ہے کہ پاکستان ایئر فورس اور ٹیوی وغیرہ یا دیگر عرب ریاستوں اور مسلمان
مملکتوں کی فضائیہ کے تمام پاکلٹ اپنی فضائی خدمات پچھاس طرح انجام دیتے ہیں۔
واضح رہے کہ بیفضائی خدمات تقریباً تین انواع پر مشتمل ہیں:

(۱) دفا کی پروازیں

(۲) نگرانی وحفاظتی پروازیں

(۳) اورتر بیتی پروازیں (بیتر بیتی پروازیں مادر وطن میں بھی سرانجام دی جاتی ہیں اور کسی دیگر اسلامی یاغیراسلامی ممالک میں بھی انجام پذیر ہوتی ہیں )۔

علاوہ ازیں تمام ممالک کے تیار کردہ لڑا کا طیاروں کی ساخت میں بی حکمت عملی کارفر ماہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ دفاعی سما مان رکھنے کی تنجائش رکھی جائے اور تمام تر دفاعی ضروریات کی تھیل مقصودہ وتی ہے دوران پروازیا تک حضرات کی سہولیات کا تصور مکسال مفقودہ وتا ہے۔

فقدان سہولیات کی صورت حال ہے ہے کہ ہراڑا کا طیارے میں ایک پائلٹ یا دو پائلٹ ہوتے ہیں اور وہ اس قدر تختی ہے جکڑے ہوتے ہیں کہ وہ اس جکڑاؤے نے قطعاً آزاد نہیں ہو سکتے ،ساتھ ساتھ ان کی اور وہ اس قدر تختی ہے جکڑے ہوئے ہیں کہ وہ اس جکڑاؤے نے قطعاً آزاد نہیں ہو سکتے ،ساتھ ساتھ ان کا مظاہرہ کرتے ہیں ،دل وہ ماغ اور دیگر سارے جسمانی اعضاء ہڑی چا بک وئتی اور مسلسل مستعدی کا مظاہرہ کرتے ہیں ،چی کہ انسانی حاجات بھی اس جکڑاؤ کی حالت میں پوری کی جاتی ہیں ، پرواز کا وورانیے عموماً چھے گھنٹے سے لئے کر چودہ گھنٹے ہوتا ہے اور بید دورانیے سال بھر یا ساری فضائی سروس میں لاز مابد لتار ہتا ہے بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس دورانیے میں پانچوں نمازوں کے اوقات گزرجاتے ہیں یا کم از کم تین اور چارنمازوں کے اوقات گزرجاتے ہیں یا کم از کم تین اور چارنمازوں کے اوقات گزرجاتے ہیں یا کم از کم تین اور چارنمازوں کے اوقات گزرجاتے ہیں یا کم از کم تین اور جاراؤ کی صورت ہیں کے اوقات گزرگے۔اس صورت میں وضو کا بقاء ناممکن اور تا قابل تصورام ہے اور جکڑاؤ کی صورت ہیں

ار کان نماز مثلًا قیام ،رکوع ، بجود ،اور جلوس ،تشهد وغیر ہ سب فوت ہوجاتے ہیں صرف اور صرف ادھورا تیمّ اورادھورے اشاروں پر کفایت کر کے بروقت نماز اداکی جاسکتی ہے۔

مندرجه بالاصورت كى بابت درج ذيل چندسوالات بين كه!

(۱) پاکلٹ حضرات کے لئے اداءِ صلوۃ کامناسب وشروع اور قابل عمل طریقہ کون ساہوتا جا ہیئے؟

(٢) ماه رمضان يا بعداز رمضان صيام كى ادائيكى كاكون ساطر يقدا بنانا چاسية؟

(٣) د ونوں ارکان دین کی عدم ادائیگی کی صورت میں کفارہ وغیرہ کی کیاشکل ہوسکتی ہے؟

( ٣ ) كوئى اورصورت مكنة قابل عمل ہے تو اس كى وضاحت فر مادى جائے؟

فتوی کی وصولیا بی بربنده از حدمشکور وممنون ہوگا۔

سائل:عبدالقيوم دينس، كراچي

#### الجواسب باستسمرتعالي

شریعت اسلامیے نے عبادات کا ایک ممل نظام ترتیب دیا ہے،ان عبادات کی ادائیگی کے لئے اوقات اور طریقہ کا کا کی ممل نظام ترتیب دیا ہے،ان عبادات کی ادائیگی کے لئے اوقات اور طریقہ کا تعین بھی کردیا ہے،عام معمول کے حالات میں ان کی بروفت اور سے طریقہ سے ادائیگی کے لئے اوقات کی حیثیت اور عبادات کے آ داب کا کمل خاکہ پیش کیا ہے۔عام حالات سے ہٹ کر جو

حالات وعوارضات غیراختیاری طور پرآسکتے ہیں ان کے لئے انسانوں کی ضروریات اور کمزوریوں کو مدنظر رکھتے ہوئے اس کے مطابق احکامات صادر فرمائے ہیں مثلاً نماز ہیں اگر مرض وغیرہ عذر کی وجہ ہے تیام ممکن نہیں تو بیٹھ کررکوع و بچود کے ساتھ پڑھنے کی اجازت عطافر مائی ،اگر بیٹھنے کی بھی طاقت نہیں تولیث کر اشاروں کے ساتھ نمازادا کی جاسکتی ہے۔

روزہ میں مرض وسفر کی وجہ ہے دشواری محسوں ہوتو ان اعذار کے زائل ہونے کے بعداس کی قضاء
کا حکم دیا گیا ہے۔ شریعت کی طرف ہے ان اعذار کی وجہ ہے ہولیات بہم پہنچانے سے معلوم ہوتا ہے کہ
ان کی ادائے میں آسانی تو کی جا سکتی ہے ، لیکن نہ تو ان عوارضات کی وجہ سے ان کو کلی طور پر ترک کیا جا سکتا
ہے اور نہ ہی بیا جازت ہے کہ با وجود قدرت کے پچھ مالی فدیدادا کر کے اس عبادت ما مورہ سے سبکدوش
ہو سکتے ہیں۔

(۱) مسلمان اپنے نظام زندگی سول اور عسکری دونوں کوشر بعت کے تابع کرنے کا پابند ہے ، نہ کہ شریعت کواینے اختیار کر دوطریقۂ کارکا یابند بنانے کا۔

(۲) مسلمان پراپ عسمری نظام کوشر بعت کے احکام کا تابع بنانا ضروری ہے ،نہ کہ وشمنان اسلام بورپ وامریکہ کے نظام کے تابع لہٰ فاتمام مسلمان حکم انوں اوراعلی فوجی افسروں کا اپنافر بینہ ہے کہ عام حالات بعنی امن کے حالات بین فوجیوں اور پائٹوں کی تربیت اورا پنے دیگر امور کوشر کی نظام الاوقات کے تابع بنائیں ،اوقات نماز وروزہ کا خیال رکھتے ہوئے تربیتی پروازیں اور شقیس ترتیب دی جائیں ، مالی نقصان اللہ کے حکم کی تغییل کے مقابلہ بیس کوئی حیثیت نہیں رکھتا اورا گراللہ تعالی کے مقرر کردہ اوقات عبادات کے متصادم پروگرام ترتیب دیا جاتا ہے تو پھر ان مشقوں اور تربیتی پروازوں بیس شرکت کا جائز ہوتا محل اشکال ہے ، امن کے حالات میں اللہ تعالی کی طرف سے اوقات کی قید کے ساتھ مقرر کردہ عبادات محل اشکال ہے ، امن کے حالات میں اللہ تعالی کی طرف سے اوقات کی قید کے ساتھ مقرر کردہ عبادات کا امان سے نقد یم وتا خیر یا کلی ترک کی کسی بھی طرح اجازت نہیں (جنگی حالات کا تھم مختلف ہے ) اصل واحکامات میں نقذ یم وتا خیر یا کلی ترک کی کسی بھی طرح اجازت نہیں (جنگی حالات کا تھم مختلف ہے ) اصل کے اعتبار سے نہ کورہ حالات کے اعتبار سے اس میدان میں واخل ہونا ہی تھے نہیں تھا لیکن اگر غفلت یا لاعلی کی وجہ سے اس میدان میں قدم رکھ چکے ہیں اوراب تنبیہ کے بعد نہ تو حالات کو بدلنا آپ کے اختیار میں کی وجہ سے اس میدان میں قدم رکھ چکے ہیں اوراب تنبیہ کے بعد نہ تو حالات کو بدلنا آپ کے اختیار میں کی وجہ سے اس میدان میں قدم رکھ چکے ہیں اوراب تنبیہ کے بعد نہ تو حالات کو بدلنا آپ کے اختیار میں

ہے اور نہ شری ضرر (جان کا خطرہ یا مفلوک الحال ہونے کے اندیشہ ) کے بغیراس سے چھٹکارہ ممکن ہے تواگر وضوی قدرت نہیں ہے تو شیم کے لئے پہلے سے ڈھلے دغیرہ کا انتظام رکھا جائے تیم کے بعدا گر کھڑ ہے ہو کر یا بیٹھ کررکوع وجود کے ساتھ ادائے صلوٰ قاممکن نہ ہوتو محض بیٹھ کراشارہ کے ساتھ اپنے وقت میں ادا کی جائے غرض شری طریعت سے ساتھ جس طرح نماز کی ادائیگی ممکن ہوا داکر دی جائے جب اس جکڑن اور بندھن سے خلاصی ملے اس ایک یازیادہ نمازوں کی قضاء کرلیا کریں۔

(۳) جیسا کہ ذکور ہوا کہ اصل میں تو ماہ رمضان میں مشقیں یاتر بیتی پروازیں ترتیب ہی نہ دی جائیں یا پھران کا دورانیہ اس قدر مخضر ہو کہ اس میں روزہ رکھنا ممنوع اور دشوار نہ ہو،اگر ذکورہ بالاشری مجبوری کی وجہ ہے نہ تبدیلی ممکن ہواور نہ چھوڑ ناممکن ہے تو پھر جو روز نے نہیں رکھ سکتے ان کی قضاء بعد رمضان لازم ہے، ستی یا ماحول کے نہ ہونے کی وجہ سے قضاء کوتر کے نہیں کیا جا سکتا۔

(۳) جب تک زندگی ہے اور ان ارکان کی ادائیگی بصورت قضاء ممکن ہے ان کے کفارہ اور فعد میں مالی اداکر نے کی کوئی صورت نہیں۔فقط واللہ اعلم

كتبه: محرعبدالمجيد وين يورى عفى عنه الجواب صحيح محرعبدالسلام عفاالله عند

بيتات-شعبان المعظم ١١٩١ه

### باتصورينمازكي كتاب كأحكم

کیا فرماتے ہیں علاء وین و مفتیان شرع متین اس مسلد میں کہ عام طور پر ہمارے مسلمان بھائی بہنیں اپنی نماز کی اوا کیگی صحیح طریقہ ہے نہیں کرتے ،خصوصاً رکوع اور بجدہ وغیرہ ٹھیک طرح ہے اوانہیں کرتے ،جس کی وجہ ہے ان کی نمازیں ضائع ہوجاتی ہیں ،اس سلسلے ہیں ہم وینی خدمت کے طور پران لوگوں کے لئے ایک نماز کی کتاب تصویروائی شائع کرنا چاہتے ہیں ،جس میں مردو تورت دونوں کی تصویر یں ہوں گی اور نماز کی کتاب تصویر وائی شائع کرنا چاہتے ہیں ،جس میں مردو تورت دونوں کی تصویر سے ہوں گی اور نماز کی کیفیت کی نشاندہ ہی کی جائے گی کہ کس طرح سنت کے مطابق رکوع کیا جائے ،کس طرح سنت سے مطابق رکوع کیا جائے ہیں ، جس جدے کئے جائیں ،کس طرح قعدہ وغیرہ کرے ، کیا ہم ایسا کر سکت ہے ہیں ؟

اسلام میں تضویر کی ممانعت ہے لیکن بہت جگہ حالات اور ضرورت کے پیش نظر مثلاً شاختی کارڈ اور پاسپورٹ وغیرہ کے لئے علاءا جازت دیتے ہیں،اس لئے اس مسئلہ میں بھی دور کے تقاضوں کود کھے کر اجتہاد کا پہلو مدنظر رکھا جائے تو مناسب ہوگا۔

سائل: فريدالدين، پيرالبي بخش كالوني

### الجواسب باست بتعالى

واضح رہے کہ اشاعت دین کے جذبہ کے ساتھ دینی کتابوں کی اشاعت مستحسن اور باعث سعادت کام ہاور ہیں رہ کرانجام دیاجائ سعادت کام ہاور ہیکام تبھی کارٹو اب ہوگا جب اسے شریعت کے دائر ہ وحدود میں رہ کرانجام دیاجائے، خلاف شرع اور ناجائز طریقہ اختیار کر کے دینی کتابوں کی اشاعت در حقیقت دینی اشاعت اور کارسعادت نہیں بلکہ خلاف شرع اور گناہ ہے۔

تصویر بنانے اور اسے گھر میں رکھنے کی حرمت اور ممانعت متعددا حادیث میں وارد ہے اور آ تخضرت صلی اللہ علیہ و کا میں مسلم آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جاندار چیزوں کی تصویر بنانے کی ممانعت فرمائی ہے، چنانچہ بخاری اور مسلم

شريف ميں حضرت عبدالله بن مسعود سے روایت ہے:

عن أبي طلحة قال:قال النبي الله الدخل الملاتكة بيتاً فيه كلب و لاتصاوير متفق عليه (١)

'' حضرت ابوطلحہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتااور تصویریں ہوں۔''

ندکورہ روایت سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ تصویر، اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کتنی تا پہندیدہ اورمبغوض چیز ہے کہ جس گھر میں تصویر ہواس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔

ا یک اور حدیث میں حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے:

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري -كتاب اللباس-باب عذاب المصورين يوم القيامة-٢/٠٨٠.

الصحيح لمسلم - كتاب اللباس-باب تحريم صورة الحيوان وتحريم اتحاذه ٢٠١/٢.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري -باب التصاوير-٢/٠٨٨.

الصحيح لمسلم - ١/ • • ٢.

لهم احيوا ما خلقتم وقال ان البيت الذي فيه الصورة لاتدخله الملائكة متفق عليه(١)

''حضرت عائش صدیقہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک کلیٹریدا جس میں تصویری تھیں۔ جب رسول النہ صلی النہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا تو دروازہ کے پاس کھڑے ہوگئے اور داغل نہ ہوئے (حضرت عائش صدیقہ "فر ہاتی ہیں) کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ پر نا گواری کے آثار دیکھے۔ میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول! میں اللہ اوراس کے رسول کی طرف تو بہ کرتی ہوں میں نے کیا گناہ کیا اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر ہایا اس تکیہ کا کیا حال ہے؟ میں نے کہا کہ یہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر ہایا اس تکیہ کا کیا حال ہے؟ میں نے کہا کہ یہ آپ کے لئے فر بیا ان تصویروں کے بنانے والے کو قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا اوران کو کہا جائے گا کہ جوتم نے بنایا تھا اس کوزندہ کر واور آپ نے فر ہایا کہ جس گھر میں اوران کو کہا جائے گا کہ جوتم نے بنایا تھا اس کوزندہ کر واور آپ نے فر ہایا کہ جس گھر میں تصویریں ہون اس میں (رحمت کے ) فرشتے داخل نہیں ہوتے'۔

فقد خفی کی مشہور کتاب ' فقاوی شامی' میں ہے:

وظاهر كلام النووى في شرح لمسلم الاجماع على تحريم تصوير الحيوان مطلقاً سواء كان مما يمتهن او لغيره فصنعه حرام بكل حال، م

"امام نووی کے کلام سے ظاہر ہوتا ہے جو کہ سلم شریف کی شرح میں ہے کہ مطلقاً جاندار کی تصویر بنانے کی حرمت پر اجماع ہے ،خواہ اہانت کے طور پر بنائے یا بغیراہانت کے اس کا بنانا ہر صورت میں حرام ہے"۔

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري -باب من لم يدخل بينا فيه صورة-٢/١٨٨.

الصحيح لمسلم-١/١٠٢.

<sup>(</sup>r) رد المحتار على الدر المختار - كتاب الصلواة. باب مايفسدالصلواة ومايكره فيها. ١٣٧١ (r)

علاوہ ازیں متعددا حادیث اور تمام کتب فقہ وفقاوی میں واضح طور پرموجود ہے کہ جاندار کی تصویر بنا ناحرام ہے۔

باقی رہی یہ بات کہ شناختی کارڈ اور پاسپورٹ وغیرہ کے لئے تصویر کے جواز کا مسکلہ چونکہ یہ حکومت
کا قانون ہے کہ بغیر تصویر کے یہ چیزیں نہیں بن سکتیں ، توام الناس کا اختیاری معاملہ نہیں ہے اور عوام
الناس بامر مجبوری اس میں جتلاء ہوتے ہیں لہٰڈ ااس کی جواب دہ حکومت ہوگی ، عوام نہیں ہوں گے ، اس لئے
شناختی کارڈ اور پاسپورٹ یا اس متم کی چیزوں پر مذکورہ مسئلہ کا قیاس کرنا سجے نہیں۔

نیز سائل نے اس مسئلہ کے جواز کے لئے موجودہ دور کے جدید تقاضے کو مدنظر رکھ کراجہ تہا دکی ضرورت پرزوردیا،اس لئے مناسب معلوم ہوا کہ اولاً اجتہا داوراس کی اہلیت وضرورت کو مختصر آبیان کر دیا جائے۔ صاحب ' عقد الجید'' اجتہا دے متعلق لکھتے ہیں :

استفراغ الجهد في إدراك الأحكام الشريعة الفرعية عن أدلتها التفصيلية الراجعة كلياتها إلى أربعة اقسام الكتاب والسنة والإجماع والقياس.(١)

"اجتهاد كتب بين احكام شرعيه كفروى مسائل كادراك بين اس ك تفصيلي دلائل برجبتوكرناجن كالميات جارتهم برمنتهم بين كتاب القد،سنت رسول، اجماع اورقياس"-

#### دوم ضرورت اجتها دوصلاحيت \_

واضح رہے کہ اجتہاد کی ضرورت تب ہوتی ہے جب کوئی ایسا مسئلہ در پیش ہوجس کے متعلق دلائل اربعہ، کتاب اللہ، سنت رسول ﷺ، اجماع اور قیاس میں سے کسی میں کوئی واضح دلیل وثبوت موجود نہ ہو۔ ایسے حالات میں دلائل اربعہ کے اصول وکلیات پرنظر دقیق سے غور وخوش کر کے بذر بعد اجتہا داس مسئلہ کا حل نکالا جائے۔ یہ تقیم کام وہی آ دمی انجام دے سکتا ہے جن کواحکام شرع اور دلائل اربعہ پر پوری طرح

<sup>(</sup>١) عقد الجيد -الشاه ولي الله الدهلوي مترجم باب في بيان حقيقة الاجتهاد-ص ٨--ط: قر آن محل

عبورحاصل ہو۔

باقی جن مسائل کے متعلق نصوص شرعیہ موجود ہوں ان کے متعلق نصوص شرعیہ کو پس پشت ڈال کر ذاتی رائے قائم کرنا دین میں دخل اندازی ہے جس کی شرعاً کوئی تنجائش نہیں۔

حضرت عمر قرماتے ہیں:

إياكم وأصحاب الراثي فإنهم أعداء السنن ١١)

''اصحاب رائے ہے اپنے آپ کو بچاؤ وہ سنت کے دشمن ہیں۔''

تصویر کی حرمت کا مسئلہ بالکل واضح اور منصوص علیہ ہے آنخضرت ﷺ نے واضح طور پراس کی حرمت وقباحت کی نشان دہی فر مائی ہے اس لئے صریح حدیث کے مقابلے ہیں اجتہا واور کسی کی ذاتی رائے کی کوئی مخبائش نہیں بلکہ بیگراہی ہے۔

نیز سائل کی بیہ بات کہ ہمارے مسلمان بھائی بہن پریکٹی کلی تصویروں میں رکوع و بجود کی کیفیات د کیے کراپی نمازوں کی اصلاح کریں گے بیھش خوش فہی ہے جن لوگوں کے دل میں دین اورا بیمان کی فکر ہے وہ کتابیں مطالعہ کرکے اور دینی معلومات رکھنے والے حضرات سے رجوع کرکے بآسانی اپنی نماز ورست کر سکتے ہیں، نیزیہ کوئی نیا مسکلہ نہیں بلکہ اسمخضرت کے زمانے سے ہی اس طرح لوگ سیکھ کرعمل کرتے آرہے ہیں۔

یہ بات ذہن میں رکھنی جا بینے کہ دین اسلام دین ہدایت ہے جس کی دعوت آنخضرت کے دی اور آپ کھی کے بعد صحابہ کرام "وتا بعین اور ائمہ دین اور علاء امت نے اس فریضہ کو انجام دیا ، دین کھیلانے کا کام انہی حضرات کے نقش قدم پر چل کربی ہوسکتا ہے ان کے داستے ہے ہٹ کرنہیں ہوسکتا ، تبلیغ واشاعت دین کے لئے ایسے ذرائع استعال کرنے کی اجازت ہے جو بذات خود مباح ہوں حرام اور ناجائز ذرائع خود شر ہیں اور شرکے ذریعی ہوسکتا کیونکہ ناجائز ذرائع خود شر ہیں اور شرکے ذریعی ہوسکتا کیونکہ ناجائز ذرائع خود شر ہیں اور شرکے ذریعی چھیل

 <sup>(</sup>۱) مهاية السول شرح منهاح الاصول للبيضاوى -الكتاب الرابع في القياس-الباب الأول في بيان أن
 القياس حجة -١٨/٣ . ط: عالم الكتب .

سکتا ہے شرکے ذریعہ خیراور دین پھیلانے کا تصور غلط ہے۔اس لئے شرعاً تصویر والی نماز کی کتاب شائع کرنا شرعاً جائز نہیں بلکہ ناجائز وحرام ہے۔

واضح رہے کہ بیتھ کم کمل تصویر کے متعلق ہے، البتہ اگر تصویر بنائے بغیر یوں ممکن ہو کہ جس عضو کا فعل دکھا تا چاہتے ہیں صرف اس عضو کی تصویر بنائی جائے مثلاً نماز میں کھڑے ہونے کے فعل کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں تو سر کے بغیر یاؤں سے گردن تک تصویر کو ظاہر کر سکتے ہیں ، رکوع کے فعل کو ظاہر کرنے کے لئے بدون سرکے پاؤں نے گردن تک ظاہر کر سکتے ہیں یا سجدہ کی کیفیت کو ظاہر کرنے کے لئے صرف پیشانی کی بدون سرکے پاؤں نے گردن تک ظاہر کر سکتے ہیں یا سجدہ کی کیفیت کو ظاہر کرنے کے لئے صرف بیشانی کی جانب پیشانی اور ناک کے اس حصہ کو جس کا تعلق سجدہ سے جن مین پردگھتا ہوا ظاہر کر سکتے ہیں ، سرکا پچھلا حصہ ظاہر نہ کریں عملی ہذا القیاس ووسرے اعضاء، اس کی گنجائش ہوگی پوری تصویر کی اشاعت جائز میں۔ واللہ اعلم

كتبه: محمد عبدالقادر عفى عنه بينات-ربيع الاول ١٣١٥ه

# مساجد ميں لا وڈ البيكر كاغير ضروري استعال

ایک محلہ میں قریب دوسجہ یں ہیں مشکل سے جالیس قدم کا فاصلہ ہوگا اگر ایک مسجہ میں نماز
یا خطبہ وتقر سر میناروالے لاؤڈ اسپیکر پر ہوتو دوسری مسجہ والے نمازیوں کی نماز واڈ کاروغیرہ میں بہت خلل واقع
ہوتا ہے، لہذا برائے کرم اس مسئلہ کوقر آن وسنت اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں مدل حل فرما کر ممنون
ومشکور فرما کیں کہ دریں صورت لاؤڈ اسپیکر کافل آواز سے استعال جائز ہے یا نہیں ہیں نوازش ہوگ۔
مستفتی عبدالتہ سلمان یکشن اقبال کراچی۔

### الجواسب باستسمة تعالى

صورت مسئولہ میں ماہنامہ بینات کے رئیج الثانی ۱۳۱۸ھ کے شارہ میں شائع ہونے والے فتوئی میں ندکورہ مسئلہ کے متعلق مفصل جواب شائع ہوا تھا کہ آج کل جو بہت می مساجد ومجلسوں میں بیرونی لاؤڈ اسپیکر کو استعال کا سلسلہ عام ہو چکا ہے جس میں بلاضر ورت لاؤڈ اسپیکر کو پوری قوت کے ساتھ کھول کراٹل محلّہ اور قرب وجوار کے لوگوں کوز بردی سنوایا ہوتا ہے یہ بالکل غیر شری اور غیر اسلامی رکن ہے اور میہ متعدد غیر شری امور کا مجموعہ ہے ، ندکورہ فتوی میں وضاحت سے لکھا گی تھا۔

ج بیرونی لاؤڈ انہیکر سے تلاوت قرآن نشر کرنے کی صورت میں تمام اہل محلّہ کا اپنی ذاتی مصروفیات سے کنارہ کش ہوکر کلام الہی کوتوجہ کے ساتھ مصروفیات سے کنارہ کش ہوکر کلام الہی کوتوجہ کے ساتھ سے احترامی کا باعث بنتی ہے جو کہ جائز نہیں۔(۱)

ع به غیرضر وری فعل ہے اور اس غیرضر وری فعل ہے دوسروں کو ایڈ او تکلیف پہنچی ہے۔ کیسوئی کے ساتھ مصروف عمل لوگوں کی مصروفیات میں خلل واقع ہوتا ہے۔

<sup>(</sup>۱)رد السحتار -بناب صفة الصلونة -فصل في القرأنة -مطلب الاستماع للقرآن فرض كفاية- ١ / ٥٣١/

ے اور دیگر آرام کرنے والے حضرات کے آرام میں خلل واقع ہوتا ہے۔ بیتمام صورتیں ایذ اءمسلم کی ہیں اور بیذ اءمسلم حرام ہے ایذ اءمسلم کے متعلق احادیث میں وعید

> ۔ تی ہے۔ آئی ہے۔

سائل نے جس مسئلہ کی طرف توجہ دلائی کہ جہاں ایک ہی محلّہ میں قریب قریب کئی مساجد ہیں تو جب ایک مسجد کے ہیرونی لاؤڈ اسپیکر پرتقر رین خطبہ یا دیگر پروگرام نشر کیا جاتا ہے تو قرب وجوار کی مساجد تک باسانی آ واز پہنچتی ہے جس وجہ سے دوسری مساجد میں تقریر یا خطبہ یا نماز میں مصروف رہنے والے حضرات کی میکسوئی متاثر ہونا اور ان کے لئے حرج واقع ہونا بدیمی بات ہاس لئے ایسے مواقع پر ہیرونی لاؤڈ اسپیکر کا استعمال بالکل جائز نہیں ، کیونکہ جب دنیوی مصروفیات اور آرام میں خلل واقع ہونے کی بنا پر ہیرونی لاؤڈ انہ اور ، انہیں کا استعمال بالکل جائز ہے تو ویٹی کام اور عبادت الہید میں مشخول حضرات کی یسکوئی میں خلل ڈ النا اور ، عبادت الہی سے ان کی توجہ کو ہٹا نا بطریق اولی نا جائز ہوگا۔ ہروہ فعل جونمازیوں کی کیسوئی میں باعث خلل عبادت الہی سے ان کی توجہ کو ہٹا نا بطریق اولی نا جائز ہوگا۔ ہروہ فعل جونمازیوں کی کیسوئی میں باعث خلل ہوشر عاً جائز نہیں۔

ذکر اللہ جو کہ مستقل عبادت ہے، ہاری تعالیٰ کے فر مان کے مطابق اس سے قلب کو راحت اور اطمینان حاصل ہوتا ہے کیے ن اطمینان حاصل ہوتا ہے کیکن یمی ذکر جب مسجد میں اونچی آواز سے کیا جائے جس سے دوسروں کوخلل واقع ہوتو پیدذکر بالجبر شرعاً جائز ہوجا تا ہے۔ (۱)

اس طرح حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور صلی الندعلیہ وسلم نے مسجد میں اونجی آواز سے تلاوت کرنے والوں کوختی کے ساتھ ممانعت فرمائی اور فرمایا کہ دوسروں کو ہرگز ایذانہ پہنچ ؤ۔(۴)

تو جب مسجد میں رہتے ہوئے اونجی آواز سے تلاوت قرآن سے دوسروں کے لئے حرج واقع ہونے کی بنا پرممنوع قرار دیا گیا تو ایک مسجد کے بیرونی لاؤڈ اسپیکری کی آواز کے ذریعہ دوسری مساجد کے نماز یوں کوتشویش میں جتلا کرنا کمیسے جائز ہوسکتا ہے؟

<sup>(</sup>١) رد المحتار – كتاب الخطر والاباحة –فصل في البيع –٣٩٨/٦

<sup>(</sup>٢) ابو داؤد - كتاب الصلوة - باب رفع الصرت بالاارة في صلوة الليل - ١٨٨١ (٢)

بیرونی لاؤڈ اسپیکر پرنماز یا خطبہ یا تقریر وغیرہ نشر کرنا بالکل غیرضروری اور بلا، مقصد ہے بسا
اوقات دیکھنے میں آتا ہے کہ صف چھوٹی ہی ہے یام جد میں گئے ہے آدمی موجود ہوتے ہیں جن تک آواز
پہنچانے کے لئے اندرونی اسپیکر کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ،اس کے باوجود خواہ مخواہ مجد کے اندرونی
و بیرونی دونوں اسپیکرزکو پوری قوت کے ساتھ کھول کر پورے اہل مخلہ کو بلاوجہ کرب اور پریش نی میں مبتلا
کیاجاتا ہے اس طرح یہ ضرورت کی بنا پر استعمال کی جانے والی چیز محض فیشن بن کررہ گئی جو کہ کسی بھی
صورت جائز ہیں۔

مساجدا نظامیداورائد حفرات کی شرقی اورا خلاقی فر مدداری ہے کہ اس مسلم کی طرف توجد دیں،
اگراپی مساجد میں لاؤڈ اسپیکر کا بیجا استعال ہور ہا ہے تو اس کی روک تھام کے لئے اقد امات کریں۔
واضح رہے کہ بینات کے گزشتہ شارہ بیس شالع ہونے والے فتو کا کے آخری جھے بیس مخصوص شرا لکا کے تحت جمعہ کی تقریر بیرونی اسپیکر پرنشر کی مخبائش کے متعلق لکھا تھا، گربعض حفرات کے توجہ دلانے اور مسئلہ کے متعبق مزید غور کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ اس کی افا دیت سے مفرات واقعی زیادہ ہیں نیز مشاہدہ اور تجربہ سے بہی معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کے لئے ان شرائط کی پابندی کرتا تا ممکن نہیں تو وشوار ضرور ہے جس کا نتیجہ بیہ ہوگا کہ شرائط کونیا منیسا کر مے تحض جواز کی بات کو آٹر بنا کرفتو کی سے تعلط فائدہ اٹھایا ہو کا کہ بنا ہماری رائے یہی ہے کہ جمعہ کی تقریر کے لئے بھی بیرونی لاؤڈ اسپیکر کا استعال کرنا جا تر نہیں ہوگا ، لہذا ہماری رائے یہی ہے کہ جمعہ کی تقریر کے لئے بھی بیرونی لاؤڈ اسپیکر کا استعال کرنا جا تر نہیں ہوگا ، گہذا ہماری رائے یہی ہے کہ جمعہ کی تقریر کے لئے بھی بیرونی لاؤڈ اسپیکر کا استعال کرنا جا تر نہیں ہوگا ، گہذا ہماری رائے یہی ہا کہ کا احدہ مسجد جائے گا ، لہذا ہماری رائے یہی ہوگا گور ایک استعال کرنا جائی ہماری کی بات کو کا لعدم سمجھ جائے گا ، لہذا ہماری رائے کہ کا احدہ سمجھ جائے گا ، لہذا ہماری رائے کے کہ جمعہ کی تقریر کے لئے بھی بیرونی لاؤڈ اسپیکر کا استعال کرنا جائی ہوگا ، گور بیونیکر کا استعال کرنا جائی ہوگا ، گور کھور کی کا بعدم سمجھ جائے گا ، لیا نہ کو کا لعدم سمجھ جائے گا ۔

كستبه

محرعبدالقا درعفاالتدعنه

بیمات-رئیج الثانی ۱۳۱۸ ه

الجواب صحيح

محرعبوالسلام عفاالتدعنه

# نماز کے دوران اور نماز کے علاوہ مو بائل فون کی گھنٹی کا حکم

کیا فرماتے ہیں علماً کرام ومفتیان عظام اس مسئلہ کے بارے میں کہ:

ا-موبائل فون میں تھنٹی کس فتم کی لگانی جاہیے؟ بعض لوگ گانے کی تھنٹی لگا دیتے ہیں کیاان کا یہ عمل جائز ہے یانہیں؟ شریعت مطہرہ کی روشن میں وضاحت فرمائیں۔

۲-اگرنماز کے دوران موبائل فون کی گھنٹی بجنے لگے اور آ دمی نماز پڑھ رہا ہوتو الی صورت میں اسے کیا کرنا جا ہے؟ کیا دورانِ نماز اس کھنٹی کو بند کرسکتا ہے یانہیں؟ کیا اس سے عملِ کثیر لازم آئے گایا نہیں؟ اورای طرح بیمل مفسد صلوق ہے یانہیں؟

" - آج کل لوگ موبائل فون میں اللہ اکبراور قر آن کریم کی کسی آیت کا الارم سیف (محفوظ)
کرتے ہیں موبائل کی بیل (کھنٹی) آتے ہی اللہ اکبراور قر آن کریم کی تلاوت کی آواز ثکلتی ہے کیا شریعت کی رو سے موبائل فون میں ایسی بیل (کھنٹی) سیف (محفوظ) کرنا اور فون کی گھنٹی بہتے ہی اس آواز کا لکانا اور اسے سننا جائز ہے یا نہیں ؟ وضاحت فر ماکر ممنون ومشکور فرمائیں۔

منتفتی: خمدلیافت نیوکراچی بلاک ڈی مکان نمبر۲۴

## الجواسب باست بتعالى

واضح رہے کہ نمازتمام طاعات وعبادات میں سے ایک الیں عبادت اور دینِ اسلام کا ایسار کنِ اعظم ہے کہ حق تعالی شاند کی نازل کی ہوئی آخری شریعت '' شریعت محمدی ﷺ'' میں نماز کی شرائط وارکان اورسنن و آ داب اور اس طرح مفسدات و مکروہات وغیرہ کے بیان کا اتنا اہتمام اور اس کو اتنی اہمیت دی گئی ہے جو کسی دومری طاعبت وعبادت کونیس دی گئی۔

اسی طرح شریعت مقدسه میں نماز کے اندرخشوع وخضوع پر بھی برداز ور دیا گیا ہے اور اس بات کی تا كيد فر ما في كئي ہے كه القد تعالى كے حضور نمازاس استحضار كے ساتھ يردهني جائے گويا كه آپ القد تعالى كود كم ي رے ہیں چن نجہ نی اکرم علاے یو چھا گیا کہ:احسان کیا چیزے؟ آب علائے نے فرہ یا کہ:

"ان تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراكب". (١)

ترجمہ:''التدنعالیٰ کی اس طرح عیادت کر گویا تو اس کود کھے رہائے'ا گرتو اس کونبیں دیمیر با ( یعنی به درجه تحقی حاصل نه ہو ) تو بے شک وہ تو تحقیے دیکیر ہاہے'۔ ای طرح مساجد القد تعالی کے گھر ہیں' ان کا ادب واحتر ام برمسلمان کے لئے ضروری ہے۔ مساجد کو برقتم کے شوروغوغا'لہو ولعب اورتمام خرافات وواہیات ہے یاک وصاف رکھا جائے' کیونکہ مساجد كا قيام اللد تعالى كى عماوت كے لئے ئان مساجد كوتمام خراف ت قبيحداور برشم كة لات موسيقى سے ياك وصاف رکھتا ہرمسلمان کا اہم فریضہ ہے لہذ ااگر موبائل فون میں گانے بجانے اور میوزک کی تھنٹی سیف کردی گئی ہواورمسجد میں اس کی بیل بیخے لگے تو بیمسجد کی بے حرمتی کے مترادف اورمسجد کی عظمت کے من فی ے کیونکہ گانا بچانا اور میوزک وموسیقی فی نفسہ ایک حرام اور قبیج ترین فعل ہے اور قر آن واحادیث میں ان

"ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا اولئك لهم عذاب مهين". (لقمان:١١) ترجمہ: '' اور وہ لوگ ہیں کہ خریدار ہیں کھیل کی باتوں کے تا کہ بچلا کمیں ابتد کی راہ ہے بن سمجھے اور کھیرائی اس کوہنسی وہ جو ہیں ان کو ذلت کا عذاب ہے'۔ چنانچهٔ البوالحدیث ' کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ: "ان لهو الحديث هو الغناء واشباهه"\_(")

کی شدید مدمت بیان کی گئی ہے۔جیسا کہ فق تعالی شانہ کا ارشاد ہے:

<sup>(</sup>١) مشكوة المصابيح -كتاب الايمان -الفصل الأول- ٢/١.

<sup>(</sup>۲) سنن الكبرى للبيهقي – ۲۳۲/۱.

لین 'نہوالحدیث' ہے مرادگانا بجانا اورائ شم کی اور بہت ی چیزیں جو گانے بجانے اور میوزک وموسیقی کے مشابہ ہوں۔اور'' الدرالخیار' میں ہے:

"وفي السراج: دلت المسالة ان الملاهي كلها حرام المدخل عليهم بلا اذنهم لانكار المنكر.قال ابن مسعود: صوت اللهو والغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء النبات"\_()

ترجمہ: ''اور سراج میں ہے مسئلہ دلالت کرتا ہے کہ ملا ہی (لہو لعب کی چیزیں) ساری حرام ہیں ... حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ لہو ولعب کی آ واز اور گانے کی آ واز دل میں نفاق اگاتی ہے جبیبا کہ یانی بودوں کواگا تا ہے'۔

ندکورہ عبارت ہے معلوم ہوا کہ گانے ہجانے اور موہیقی کی جملہ اقسام حرام ہیں اور ان کاسننا بھی حرام ہے۔ لہذا صورت مسئولہ میں ایک مسلمان کے لئے بحثیت مسلمان موبائل فون کے استعمال میں اس کے گھنٹی سا دی رکھنی جا ہے' کسی قتم کے گانے اور میوزک کی منحوس آ واز نہیں لگانی جا ہے۔

دوم: یہ کہ جب نماز کے لئے مسجد میں آئیں تو مسجد میں داخل ہونے سے پہلے ہی موبائل فون یا کم از کم اس کی گفٹی بند کردیتا چاہئے اوراس کواپئی روز مرہ کی عادت بنالینا چاہئے ۔لیکن اگر بتقاضا ہے بشریت موبائل فون کی گفٹی بجنے لگے تو اس بشریت موبائل فون کی گفٹی بجنے لگے تو اس کے کسی بٹن کو دبا کر اسے بند کردیا جائے اگر دائیں جیب میں موبائل ہوتو دائیں ہاتھ سے اور اگر بائیں جیب میں موبائل ہوتو دائیں ہاتھ سے اور اگر بائیں جیب میں ہوتو بائی بھر لازم آتا ہے اور اگر بائیں فاسد ہوتی ہے۔

ہاں اگر کوئی موبائل فون اپنی جیب سے نکال کر پھر بند کر سے یا بار بار گھنٹی آنے کی صورت ہیں وہ موبائل فون بار بار بند کرتا رہے تو اگر ایک رکن میں تین دفعہ بیٹمل دھرایا گیا تو بعض فقہا کے نز دیک بیٹمل کشیر کے زمرے میں آئے گا جس سے نماز فاسد ہوجائے گی۔جیسا کہ '' ردا مختار'' میں ہے:

<sup>(</sup>١) الدر المختار -كتاب الحظر والاباحة-٣٣٨/٢.

"وقال في شرح التنوير: ويفسدها كل عمل كثير ليس من اعتمالها ولا لاصلاحها وفيه اقوال خمسة: اصحها مالايشك بسببه الناظر من بعيد في فاعله انه ليس فيها. (وفي الشامية) القول الثاني: ان ما يعمل عائة باليدين كثير وان عمل بواحدة كالتعمم وشد السراويل وما عمل بواحدة قليل. وان عمل بهما كحل السراويل ولبس القلنسوة ونزعها الااذا تكرر ثلاثا متوالية... قال في شرح المنية... والنظاهر ان ثانيه ما ليس خارجاً عن الاول لان ما يقام باليدين عادة يغلب ظن الناظر انه ليس في الصلاة "\_()

ترجمہ: 'شرح تنویر میں فرماتے ہیں: اور نماز کو ہم کل کثیر فاسد کرتا ہے جونماز
کا فعال میں سے نہ ہو اور نہ نماز کی اصلاح کے لئے ہو اس بارے میں پانچے اقوال
ہیں: صحیح تر قول ہہ ہے کہ وہ فعل عمل کثیر میں واغل ہے جس کی وجہ سے دور سے دیکھنے
والا اس کے مرتکب کے بارے میں اس بات کا شک ندکرے کہ وہ نماز میں نہیں ہے۔
شامی میں ہے: دو مراقول ہے ہے کہ: جو کام عاد ۃ دو ہاتھوں سے کیا جا تا ہے وہ کثیر ہے
اگر چہ وہ ایک ہاتھ سے کیا گیا ہو جیسا کہ عمامہ بائدھنا 'شلوار باندھنا۔ اور ہروہ کام جو
ایک ہاتھ سے کیا جا تا ہے وہ قلیل ہے اگر چہ دونوں ہاتھوں سے کیا جا ہے۔ جیسا کہ شلوار
ایک ہاتھ ہے کیا جا تا ہے وہ قلیل ہے اگر چہ دونوں ہاتھوں سے کیا جا گے۔ جیسا کہ شلوار
مخولنا 'ٹو پی پہننا' اتار تا مگر جب مسلسل تین بار تکرار کے ساتھ ہو ۔.. آگے لکھتے ہیں کہ
شرح منیہ میں ہے کہ ظاہر ہے ہے کہ دوسراقول پہلے قول سے خارج نہیں' اس لئے کہ جو
کام عام طور پر دوہاتھوں سے کیا جا تا ہے دو کھنے والے کاظن غالب یہی ہوتا ہے کہ اس کا

جبیها کهاو پرلکھا گیا کہ فون کی گھنٹی سادی سے سادی ہونی چاہئے گانااورمیوزک جیسی شیطانی

<sup>(</sup>١) رد المحتار على الدر المختار - كتاب الصلوة - باب مايفسد الصلوة ومايكره فيها - ١٣٣١ ا

آ واز کی گفتی نہیں لگانی چاہے' اگر کوئی گانے کی آ وازجیسی گفتی لگائے گا تو اس کو اتنی دیر گانا سننے کا گناہ ہوگا جتنی دیر تک موبائل ہے ہے آ واز آتی رہے گی۔ ایسی صورت کومجبوری یا غیرارادی بھی قر ارنہیں دیا جاسکنا' کیونکہ بیگفتی اور آ واز اس نے اپنے شوق اور اختیار ہے لگائی ہے' اور بعض اوقات متعلقہ کمپنی ہے گانوں جیسی' درنگ ٹون' منگوا کر اپنے موبائل فون میں لگا کر حرام لذت حاصل کرتا ہے۔ مسلمان کو چاہیئے کہ مادی سی گھنٹی لگائے اور خود کو حرام آ واز کے سننے سے بچائے۔

واضح رہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات پاک بزرگ وعظیم ہے اس طرح اس کی تمام صفات بھی عظیم ہیں اللہ تبارک وتعالیٰ کی عظمت اور مدح میں منہمک رہنا ایک قابل ستائش فعل ہے اس طرح اللہ تعالیٰ کے تمام اساء خواہ ذاتی ہوں یاصفاتی 'ان تمام اساء کی عزت واحترام کرنا ہرا یک مسلمان پر واجب ہے اور حق تعالیٰ شاند نے اپنے بندوں کو اس امرکی تاکید فرمائی ہے کہ تم حق تعالیٰ شاند کے ان بیارے پیارے ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ شاخہ کے اس بیارے نیار کے ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ما گو۔ جیسا کہ باری تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے:

"قل ادعو الله او ادعو الرحمن اياما تدعوا فله الاسماء الحسني"- (الاسراء:١١١)

ترجمہ: ''کہداللہ کہد کر پکارو یا رحمن کہد کر'جونام لے کر پکارو گے سواس کے

بين سب نام خاصے''۔

دوسرے مقام پرحق تعالی شانہ فرماتے ہیں:

''الابذكر الله تطمئن القلوب''(الرعد: ٢٨)

ترجمہ: دخروار!الله کی یادی سے دل تسکین یاتے ہیں "۔

اس ہے معلوم ہوا کہ کسی دنیوی غرض ہے قطع نظر اللہ تعالیٰ کے ناموں کوصرف اس کے ذکر اور اس کی بزرگی بیان کرنے کے لئے لینا اور یا دکر تا درست ہوگا۔ لہذا صورت مسئولہ میں جوصورت حال ذکر کی گئی ہے کہ عوام الناس دانستہ یا نا دانستہ طور پرمو بائل فون میں جوالندا کبریا اللہ تعالیٰ کا کوئی نام یا قرآن کریم کی کوئی آیت سیف کردیے ہیں اور کال آنے کی صورت میں بجائے کسی گھنٹی کے الندا کبریا قرآن کریم کی کوئی آیت سیف کردیے ہیں اور کال آنے کی صورت میں بجائے کسی گھنٹی کے الندا کبریا قرآن کریم کی

تلاوت جیسی آ وازنگلتی ہے تو شرایعت مطہرہ کی رو ہے اس بیل کا استعال جائز نہیں ہے اس میں اللہ جل جلالہ کے مبارک اور قابل عزت وعظمت نام کے ذریعہ کسی کو اطلاع دینے کے لئے استعال کرنا لازم آتا ہے۔ جو کہ گناو عظیم ہے اللہ کے نام کو اس طرح استعال کرنا عظمت کے منافی اور تو بین کے زمرہ میں آتا ہے۔ لہذا موبائل فون میں اسے استعال نہ کیا جائے اللہ تعالی کا مبارک نام خالص ذکر اللّٰہی کی نبیت اور ارادہ سے لینا چاہئے اپنی کوئی و نیوی غرض پوری کرنے کے لئے اس مبارک نام کو استعمال کرنا بہت نام نامناسب اورا بھائی غیرت سے منافی ہے۔

فقہا کرام نے تصریح فرمائی ہیں کہ اگر کوئی شخص لوگوں کواپٹی آمد کی خبر دینے کے لئے ''یااللہ'' کے تو یہ کھروہ ہے'اس طرح کوئی شخص سبق ختم کرنے کی خبر دینے کے لئے''واللہ اعلم'' کے تو یہ بھی مکروہ ہے یا کوئی چو کیدارز ورینے 'لا الملہ اللہ ''پڑھے اور اس سے اس کا مقصد اپنے بیدار ہونے کی خبر وینا ہوتو یہ بھی مکروہ ہے جیسا کہ فتاو کی شامی ہیں ہے:

"وقد كرهوا والله اعلم ونحوه لاعلام ختم الدرس يقرء (قوله لاعلام ختم الدرس) اما اذا لم يكن اعلاما بانتهائه لايكره لانه ذكر وتفويض بخلاف الاول لانه استعمال آلة وللاعلام ونحوه اذا قال الداخل "يا الله" مثلاً ليعلم الجلاس بمجيئة ليهيئوا له محلا ويوقروه واذا قال الحارس لا اله الا الله ونحوه ليعلم باستيقاظه فلم يكن المقصود الذكر اما اذا اجتمع القصد ان يعتبر الغالب كما اعتبر في نظائره".١)

ترجمہ: ''فقہا کرام نے ''واللہ اعلم''اس طرح کے الفاظ کہنے کو درس کے اختیام کو ہتلانے کے لئے مکروہ کہا ہے۔ علامہ شامی فرماتے ہیں کہ اگر اس قتم کے الفاظ کہنے سے درس کے اختیا م کو ہتلا نامقصود نہ ہوتو کرا ہیت نہیں' کیونکہ بیذ کر ہے اور کسی چیز کے

<sup>(</sup>١) رد المحتار - كتاب الحطر والإباحة - قبيل كتاب الاحياء الموات - ١٠١١ ٣٣١.

کتبه محدانس جهاتگیری

الجو اب صحيح محموعبدالقادر الجو اب صحيح محرعبدالجيد دين يوري

بیتات-رجب۳۲۲اه

كتاب الجنائز

## نماز جنازه میں غیرمعمولی تاخیر

کیا فرماتے ہیں علم نے دین اور مفتیان شرع متین مسائل ذیل کے بارے ہیں۔

۔ نماز جنازے میں تاخیر بایں غرض کرنا کہ انگلینڈ میں نماز جنازہ میں لوگ کم ہوتے ہیں اور میت کو پاکستان بھیج و یا جائے اور وہاں اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے تا کہ لوگ زیادہ شریک ہوں۔ یا در ہے کہ بیفتوی پاکستان کے ایک عالم کا ہے اس میں لکھا ہے کہ اگر انگلینڈ میں لوگ نماز جنازہ میں کم ہوں تو اس کی میت کو یا کستان بھیج و یا جائے کیونکہ وہاں بہت لوگ نمازہ جنازہ میں شریک ہوتے ہیں۔

اب اس میں غور طلب بات یہ ہے کہ انگلینڈ میں ہر میت کا پوسٹ مارٹم کی جاتا ہے، جس میں تقریباً ایک ہفتہ لگ جاتا ہے، ہفتہ بعد میت ورٹاء کو ملتی ہے، ہفتہ کے بعد میت کی حالت خراب ہونے کا اندیشہ ہے، جس کا تجربہ ہوا ہے کہ میت کو نہلا نامشکل ہوجاتا ہے کیونکہ او پر کی کھال عسل ویے سے اکھڑتی ہے جھن شرط پوری کرنی ہوتی ہے، اگر چہ میت سے بد بونہیں آتی ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں دوائی وغیرہ لگاویتے ہیں جس ہے کچھ دنوں کے لئے بد بونہیں آتی اور پھر یہ کہ ملک بھی ٹھنڈا ہے اور یہی میت جب پاکستان بہنچ گی تو شاید بوج گری کے خراب ہوجائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میت کو پاکستان بھنچ کر جنازہ کی نماز بڑھنے میں یہ بھی اندیشہ ہے کہ داستہ میں ہوائی جہاز کا ایکسیڈنٹ ہوجائے تو میت بلانماز جنازہ رہ کی نماز بڑھنے میں یہ بھی اندیشہ ہے کہ داستہ میں ہوائی جہاز کا ایکسیڈنٹ ہوجائے تو میت بلانماز جنازہ رہ جائے گیا۔ ان وجوہ کی بنا پر مسکد ذیل پر روشنی ڈالیس ، اور منصل جواب بہت حوالہ جات تحریفر ما کیں۔

نیز یہ بھی تحریر فر مائیں کہ نماز جنازہ میں کتنی تاخیر ہوسکتی ہے۔اور نیز یہ بھی لکھیں کہ اگر نماز جنازہ انگلینڈ میں بھی پڑھ لی جائے تو اس میں کوئی حرج ہے؟ اورا گرمیت انگلینڈ میں بھی پڑھ لی جائے تو اس میں کوئی حرج ہے؟ اورا گرمیت کے اقر ب وارث نے نماز جنازہ نہ پڑھی ہواس کی اجازت کے بغیر بوجہ خطرات مذکورہ بالا ،نماز جنازہ پڑھی ہواس کی اجازت کے بغیر بوجہ خطرات مذکورہ بالا ،نماز جنازہ پڑھی کی آجازت ہے بانہیں؟

نیز ریکھی تحریر فرمائیں ،میت کالڑ کا جس کی عمر سولہ سال ہے وہ زیاوہ قریب ہے یا کہ میت کا بھا گی ؟ نیز ریکھی تحریر فرمائیں کہ میت کا ایک ملک ہے دوسرے ملک منتقل کرتا اس غرض سے کہ ملک میں لوگ دعا کے لئے قبروں پر چلے جاتے ہیں اور یہاں یہبیں ہوسکتا۔کہاں تک صحیح ہے؟امید ہے کہ مندرجہ بالا امور کامفصل جوابتح ریفر مائیس گے۔

#### الجواسب باست برتعالیٰ

اس شق میں کئی سوالات جمع ہیں۔جوابات سے بل چندامور جانناضروری ہے۔ (۱) عنسل دینامیت کو واجب ہے۔ چنانچہ 'عالمگیری'' میں لکھا ہے:

غسل الميت حق واجب على الأحياء بالسنة والاجماع (١)

عنسل دینا جنازہ کے شرا نظ میں ہے ہے۔اگر بغیر عنسل دیئے نماز جنازہ پڑھی گئی توعنسل دیے کر نماز کا اعادہ ضروری ہے، بشرطیکہ دنن کرنے ہے قبل عنسل دیا جائے ۔۔ چنانچی ' بدائع الصنا کع'' میں لکھاہے :

ولوذكروا بعد الصلاة على الميت انهم لم يغسلوه فهذا على وجهين اما ان ذكروا قبل الدفن او يعده فان كان قبل الدفن غسلوه وأعادوا

الصلاة عليه لان طهارة الميت شرط لجواز الصلاة عليه النجري النجري المرميت كو بوجه من الناور باتحالگا ناميعذر جوتو صرف ياني بها ناكافي بي "عالىكيرى" مي لكها ب

"ولوكان الميت متفسخاً يتعذر مسحه كفي صب الماء عليه. (٣)

(ب) ایک میت کی نماز ایک سے زیادہ مرتبہ پڑھنا جائز نہیں ،البتہ ولی میت کو جب کہ اس کی اجازت کے بغیر نماز کسی غیر مستحق نے پڑھادی ہوتو دوبارہ پڑھنا درست ہے۔ چنانچہ 'بدا کتا الصنا کع'' میں لکھا ہے:

#### ولايتصلى على ميت الامرة واحدة لاجماعة ولا وحدانا الا

 <sup>(</sup>۱)المفتاوى الهندية - الياب الحادى و العشرون في الجنائز - الفصل الثاني في الغسل - ١٥٨/١ ط:مكتبه رشيديه كوئثه.

<sup>(</sup>٢) بدائع الصنبائع - كتاب الصلوة - فصل وأما بيان ماتصح به وماتفسد وماتكره ، - ٥٥/٢ - هذار احياء التراث العربي. بيروت.

<sup>(</sup>٣)الفتاوي الهندية -المرجع السابق.

ان يكون الذين صلوا عليها أجانب بغير امر الاولياء ثم حضر الولى فحينئذ له ان يعيدها (١)

اوراس سے بل آ و سے جسم پر نماز ندہونے کے سلسلہ میں تحریر فرماتے ہیں:

فيؤدى الى التكرار وأنه ليس بمشروع عندنا (٢)

(ج) جس ترتیب سے نکاح کرنے کی ولایت حاصل ہوتی ہے ای ترتیب سے نماز جنازہ میں بھی ہوگی اور ظاہر ہے کہ بیٹا بھائی سے مقدم ہے لہٰذا بیٹا ولی ہوگا۔البتۃ اگر ولی قریب موجود نہ ہواوراس کا انظار نہ کیا جا سکے تواس کی ولایت باطل ہوج تی ہوجاتا ہے'' درمختار'' میں لکھ ہے:

ثم الولى بترتيب عصوبة الانكاح. (٣) اور "البدائع" "بين لكمات:

''ولمو کان الاقرب غائباً بسمکان تفوت الصلاق بحضورہ بطلت و لایتہ و تحولت الولایۃ إلی الأبعد. (۴) (د)میت کومرنے کی جگہ ہے دوسری جگہ تیل الدفن منتقل کرنے میں اختلاف ہے۔ بعض علاء ج ئز کہتے ہیں بعض ناجائز اور کروہ قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ 'شرح المدیہ'' میں لکھاہے:

"ويستحب في القتيل و الميت دفنه في المكان الذي فيه مقابر اولئك القوم وان نقل قبل الدفن قدر الميل او ميلين فلابأس به. قيل. هنذا التقدير من محمد يدل على ان نقله من بلد الى بلد لا يحوز أو مكروه ولأن مقابر بعض البلدان ربما بلغت هذه المسافة ففيه ضرورة

<sup>(</sup>۱)بدائع الصنائع -كتاب الصلوة -قصل: والكلام في الحازة في مواضع ٢-٣٤-ط دار احياء التراث (٢) المرجع السابق.

Mills for the order of the deces

 <sup>(</sup>٣) الدر المحتار - كتاب الجائر - مطلب تعظيم اولى الامر واجبة - ٢٢٠٠/٣ - ط. ايچ ايم سعيد.
 (٣) بدائع المصنائع - كتاب المصلونة - فصل في بيان من له ولاية الصلوة على الميت -

ا / ١٤ ا - ط: الشركة المطبوعات العلمية مصر

ولاضرورة في النقل الى بلد اخر وقيل: يجوز ذلك مادون السفر لماروى ان سعد بن ابى وقاص مات في قرية على أربعة فراسخ من المدينة، فحمل على أعناق الرجال اليها وقيل: لايكره في مدة السفر ايضاً را) النها وقيل: لايكره في مدة السفر ايضاً را) الناتم يحاتك روشي ش والات كجوابات يه بين:

کہ اس میت کونسل دینا ضروری ہے اگر ہاتھ نہیں لگا سکتے تو صرف بانی بہادیا جائے۔جیسا کہ ''عالمگیری'' کے جزئید میں مصرح ہے۔(۱)

اورا گرانگلینڈ میں اسلای طریقہ ہے تجہیز وتکفین وغیرہ کی سہولتیں سب میسر ہوں تو میت کووہاں دفن کرنا بہتر ہے کیونکہ تجہیز وتکفین میں بہتر بیہ ہے کہ جلدی عمل میں لائی جائے۔'' مراقی الفلاح'' میں لکھا ہے:

يعجل بتجهيزه اكراماً له لما في الحديث وعجلوا به فانه

لاينبغي لجيفة مسلم ان يحبس بين ظهراني اهله. ٣١٠

البنة اگر دارالحرب ہونے کی وجہ ہے اسلامی طریقہ ہے مہولتیں میسر ند ہوں مثلاً مسلمانوں کا الگ قبرستان ند ہو، کیونکہ کفار کے مقبرہ میں مسلمان کو دن کرنا درست نہیں یا اور کوئی دشواری ہوتو ایسی صورت میں یا کتنان منتقل کیا جا سکتا ہے۔

اور محض اس وجہ سے منتقل کرنا کہ پاکستان میں لوگ کثیر تعداد میں نماز جنازہ میں شریک ہوجا کیں گے، یہ قابل اعتبار نہیں ہے، فقہاء کرام نے تصریح فر مائی ہے کہ مض کثیر تعداد کا جنازہ میں شرکت کرنے کے لئے جمعہ کی نماز تک کے لئے تا خیر کرنا بھی درست نہیں ہے۔ چنانچہ ' در مختار' میں لکھا ہے

"وكره تاخير صلاته ودفنه ليصلي عليه جمع عظم بعد

 <sup>(</sup>۱) حلبي كبير للشيخ ابراهيم الحلبي، غنية المستملي في شرح منية المصلي -فصل في الجنائز البحث الثامن في مسائل متفرقه من الجنائز، ص ٢٠٢ - ط: سهيل اكيثمي لاهور.

 <sup>(</sup>۲) الفتاوى الهندية -كتاب الصلوة, الباب الحادى والعشرون في الجنائز -الفصل الثاني في
 الغسل- ۱۵۸/۱ - ط: مكتبه رشيديه كوئثه .

<sup>(</sup>٣) مراقى الفلاح -باب احكام الجنائز - ٢٠٩- ط: مكتبة دار الباز مكة المكرمة.

صلاة الجمعةران

بہرہ ل اگر انگلینڈ میں شری دشواریاں ہوں تو پا ستان میں میت کو منتقل کی جا سکت ہے ایک صورت میں اولی میہ ہے کہ نماز پاکستان میں پڑھی جائے۔ایک تو اس میں نماز جنازہ اور وفن کرنے کے درمیان تا خیرا وروقفہ لازمنہیں آئے گا۔ کیونکہ مسئون میہ ہے کہ نماز جنازہ کے فور ابعد تدفیر عمل میں لی کی جائے۔ چن نچے ملامہ نووی ' دشر ت المہذب' میں تحریر فرماتے ہیں:

"اذا صلى عليه فالسنة ان يبادر بدفته .... الخ (٢)

اور دوس سے بید کہ جب منتقل کرنا ہے تو اس میں بہت سے لو گول کی شرکت کا مقصد بھی عاصل ہوگا۔اورا یکسیڈنٹ وغیرہ خطرات کا اعتبار نہیں کیونکہ بیشاذ و نا در ہی ہوا کرتے ہیں۔

اوراگرانگلینڈیس نماز جنزه پڑھی گنی تو دوہارہ پاکتان میں نہیں پڑھی جاسکتی۔البتۃ اگرانگلینڈ میں سی غیر سنخق نے نماز پڑھی تو ولی اقرب کو دوہارہ پڑھنے کی اجازت ہے۔جبیما کہ فقہاء کی تصریح ت سے معلوم ہو چکا ہے۔

میت کا سولہ سالہ بیٹا ولی ہوگا۔اس کی موجود گی میس بھائی کوولا بت حاصل نہ ہوگی۔فقط واللہ اعلم

بيتات يحرم الحرام ١٣٨٧ه

ر١) الدر المختار - كتاب الجنائر - مطلب في حمل الميت - ٢٣٢/٢ - ط ايچ ايم سعيد
 (٢) المجموع شرح المهذب - كتاب الجائز. ٢٣٣/٥ - ط دار الفكر بيروت

## رافضي کی نماز جناز ہ

كي فرمات بين علماء دين اس مسئله بين كه:

شیعه کی نماز جنازہ میں سنی کی شرکت ازروئے شرع کیسی ہے؟ جبکه ۲۱ وتمبر ۱۹۷۳ و کو اخبار
''روز نامه جنگ کرا چی 'میں ہمار ہے بعض میں ءکرام کی شرکت کی خبرشائع ہوچکی ہے۔ لبنداا گرشیعه کی نماز
جنازہ میں شرکت کرنا شرع جا نز ہے تو خیر ، ورندان علماء کرام کی شرکت کیامعنی؟ امید ہے کہ جواب باصواب
سے ہماری شفی فرمائیں گے۔

متفقی محمدعثان کشکری، زمیندارحسن کشکری وینچ گلی نمبر ۱۷ یکراچی نمبر ۳

#### الجواسب بالمسمرتعالي

روافض جن کے عقائد کفری حد تک بینی چکے ہوں ، آئ کل اس قسم کے روافض بکثرت موجود بیں ، یہ یوگ معاذ القد حضرت علی کرم القد و جبد کی الوجیت کے قائل بیں ' حضرت عائشہ رضی القد عنہا پر اتہام لگاتے بیں ، قر آن کریم کومخر ف کہتے ہیں ، حضرت صدیق اکبر رضی القد عند کی صح بیت کا انکار کرتے ہیں۔ جبکہ قر آن کے فصوص قطعیدان کے عقائد کے خلاف شاہد عدل ہیں۔ ایسے خص کی نماز جنازہ پڑھنا ورست نہیں۔ ایسے خص کی نماز جنازہ پڑھنا ورست نہیں۔ کیونکہ شرائط صلّو قر جنازہ میں سے اسلام میت بھی ہے۔

علاوہ ازیں نماز جنازہ دعا ہے اور کافر کے لئے دعا بنص قر آئی حرام ہے۔علاء امت نے اھل ھوٹی کی نماز جنازہ پڑھنے کوصراحة منع فرمایا ہے۔

حضرت علامه تشمیری رحمه الله نے اپنی بے نظیر کتاب 'اسکفاد الملحدین' میں حضرات عبدالله بن عمر' چاہر بن عبدالله، ابو ہر مریه ، ابن عباس ، انس بن ما لک ، عبدالله بن افی اوفیٰ ، عقبه بن عامر الجبنی رضوان الله تعالی میم کافتوی ' 'قدریہ' کے بارے میں میقل کیا ہے: لایسلموا علی القدریة و لایصلواعلی جنائزهم و لایعودوا مرضاهم (بحوله الفرق بین الفرق وعقیدة السفارینی) (۱)

"کوقدریول کوندسلام کرےندان کی تماز جنازه پڑھی جائے،ندان کے بیارول کی عیادت کی جائے۔

صحابہ کرام کا بیفتو کی حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے عین مطابق ہے۔

كماروى احمد وابوداؤد عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القدرية مجوس هذه الامة، ان مرضوا فلا تعودوا وان ماتوا فلاتشهدوهم (٢)

'' یعنی ابن عمر عصر روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: منکرین تقدیراس امت کے مجوی میں وہ بیار پڑی تو ان کی عیادت نہ کر واور وہ مریں تو ان کے جنازوں میں شرکت نہ کرو۔

روافض قدریہ ہے کم نہیں۔ بلکہ اپنے عقا کد کفریداور نحبث باطنی میں ان سے کہیں زیادہ ہیں ،امام دارالبجر قالک بن انس نے ان کے حق میں فرمایا ہے کہ 'السرو افسض مسجوس ہذہ الامة '' (روافض اس اس امت کے مجوی ہیں )۔

ای طرح ایک اور موقع پرفر مایا ہے کہ' اکسذب السطوانف" (گمراہ فرقوں میں سب ہے جموٹے ہیں) (بحوالہ اختصار منہاج السنداز امام ذہبی یطبع جدید)

اگر کسی رافضی کے مندرجہ بالا کفریہ عقائد نہ بھی ہوں تب بھی علماء دین کے لئے ان کی نماز جنازہ پڑھنا مداہنت ہے اور قطعاً جائز نہیں۔حضرت تھا نوی قدس سرہ العزیز اپنے فقاویٰ میں لکھتے ہیں:
'' رافضی دونتم کے ہیں۔ایک وہ جن کے عقائد حد کفر تک پہنچ گئے ہوں
ایسے خف کے جنازہ کی نماز اصلا درست نہیں کیونکہ شرائط صلوٰ ق جنازہ میں اسلام میت

 <sup>(</sup>۱) مجموعه رسائل الكشميرى - اكفار الملحدين. ٣٨/٣. ط: ادارة القرآن و العلوم الاسلامية .
 (٢) مشكوة المصابيح - باب الايمان بالقدر - الفصل الثاني - ١٢٢/١. ط: قديمي كتب خانه

بھی ہے اور دوسراوہ جس کے عقا کہ صرف حد بدعت تک ہوں اُس کا تھم ہے کہ اگر اس کے جنازہ کی نمازکس نے نہ پڑھی ہوتب تو پڑھ لینا چاہیئے کیونکہ جنازہ مسلم کی نماز فرض علی الکفایہ ہے اور کسی نے پڑھ لی ہومشلا اس کے ہم نہ ہب لوگ موجود ہیں اور وہ پڑھ لیس گے تو اس صورت میں اہل سنت ہرگزنہ پڑھیں۔

(۱)
فقط واللہ اعلم
فقط واللہ اعلم

كبنيه:ولى حسن تونكى بينات-ذوالحبة ١٣٩٣هـ

<sup>(</sup>١) امداد الفتاوي -كتاب الصلوة -باب الجنائز - ٣٨٥/١-سوال ٣٣٠-ط: مكتبه دار العلوم.

#### غائبانهنماز جنازه

کیا فر ماتے ہیں علماء دین وشرع متین جیج ان مندرجہ ذیل مسکلوں کے:

ا کیا منا کہ بنہ نماز جنازہ حضرت امام اوصنیفہ کے مسلک کے مطابق شرعا جائز ہے ؟ ؟ مرحوم امام کے متن کی وضاحت ہے تشرق فر ماد ہنجئے تا کہ شک وشبہ کی کوئی گنجائش ندر ہے۔ اس ضمن میں دیگر ائمہ حضرات کے نقط نظر کی بھی وضاحت کرد ہیجئے تا کہ نمازیوں کو یہ فرق واضح طریقہ ہے معموم ہوجائے۔

۳. مساجد میں عام طور پڑئی فرو کے انتقال پردوسرے یا تیسرے روزاس کے قریبی عزیز واقدرب امام مسجد کے فرر بید مسجد میں قرآن خوانی کے سے اساوان کرتے ہیں ، کیوامام کا بیاماد ن کروہ ہے تیں ، کیوامام کا بیاماد ن کروہ ہے تی ہے؟ حصرت امام او حضیفہ کے مسلک کی روشنی میں اس صحیح شرعی حیثیت کی وضاحت کروہ ہے تا کہاس پرشخی سے قمل کیا جائے۔شکر بیا

#### الجواسب باست مرتعالی

احناف اور مالکید کے نز دیک غائب نہ نماز جناز ونہیں ہے ،البتہ شوافع اور حنابید کے نز دیک جائز ہے۔ یہ حضرات نجاشی کے واقعہ کواستدلال میں ذکر کرتے ہیں۔

عن ابسى هريس وضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نعى للنباس النحاشي اليوم الذي مات فيه و خرج بهم الى المصلى فصف لهم و كبر اربع تكبير ات متفق عليه ، ١٠) و د حضرت الوهراية وشي الدت الله عند أر مات من الدت المعلية والمالة عند المعلى الله عليه والمعلى الله على المعلى المعلى الله على المعلى المعلى الله على المعلى الم

<sup>(</sup>۱) مشكوة المصابيح كتاب الحابر باب المشى بالحارة والصلوة عليها ١٣٣١ ط قديمى الصحيح للبحاري كتاب الحابر ، باب التكبر على الحبارة اربعا ١٤٨٠١ ١٤٨١ ط قديمى والصحيح لمسلم -كتاب الحبائر فصل في البعي للباس الميت ١١٩٩٠ - ط قديمي

نے حضرت نجاشی (کے انتقال) کی خبرلوگوں کوای روز بہبچائی جس دن اس کا انتقال ہواتھا، پھرصحابہ کرام کے ہمراوعید گاوتشریف لے گئے، وہاں سب کے ہمراو نماز جناز و سے لئے صف بندی فرمائی اور چار تکبیریں کہیں''۔

شرّ اح حضرات نے دیگرروایات کی روشی میں مذکورہ روایت کے متعدد جوابات دیئے ہیں:

ففى اعلاء السنن عن عمران بن حصين رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم قال: ان اخاكم النجاشي رضى الله عنه توفى فقومواصلواعليه. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفوا خلفه، فكبر اربعاً وهم لايظنون الاان جنارته بين يديه. رواه ابن حبان في صحيحه كذا في نصب الراية.

وفى فتح البارى بعدىقله مانصه: اخرجه (ابن حبان) من طريق الأوزعى عن يحي بن ابى كثير عن ابى قلامة عن ابى الملهب عنه (اى عن عمران) و لابى عوانة (فى صحيحه) من طريق ابان وغيره عن يحي . فصلينا خلفه و نحن لانرى الاان الجنازة قدامنا. الخرار

وفي لامع الدراري وقال بعضهم يصلي على العائب لحديث النجاشي و الجمهور على انه خاص للنجاشي وحده الخ

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية: الصواب ان العائب ان مات ببلد لم يصل عليه صلى عليه صلاة الغائب كماصلى النبى صلى الله عليه وسلم على الم يصل عليه وان صلى وسلم على المجاشى لانه مات بين الكفار ولم يصل عليه وان صلى عليه حيث مات لم يصل عليه صلاة العائب، لان الفرض قدسقط بصلاة المسلمين

وقال ابن عبدالبر: دلائل الخصوصية واصحة لايحوزان

<sup>( )</sup> اعلاء السنين للعلامه ظفر احمدالعثماني –كتاب الحائر –باب ان صلاته صلى الله عليه وسلم على الحنارة العائمة عند كانت لحصورها عبده على الطريق المعجرة - ٢٨٣/٩ تا ٢٨٢ –ط ادارة القرآن

يشركه فيهاغيره لأنه والله اعلم والمفاعلم والمفتروحه بين يديه او ارتفعت لم جنازته حتى شاهدها كمارفع له بيت المقدس حين ساله قريش عن صفته فتكون صلاته كصلاة الامام على ميت رآه ولم يره المأمومون ولاخلاف في جوازهارا)

ندگورہ عبارات ہے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نجاشی کا جنازہ حضورعلیہ السلام کے سامنے بطور مجزہ کے پیش کیا گیا، دوسری بات بیہ ہے کہ حضرت نجاشی کا انتقال کفار کے درمیان ہوا تھا اوران کے جناز ہے کی نماز پڑھی نہیں گئی تھی، اس لئے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز پڑھائی اور یہی امام ابن تیمیہ کا مسلک بھی ہے۔

یا تو فدکورہ واقعہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت پڑھمول ہے وگر نہ اگر غائب انہ نماز جنازہ جا نرہوتی توسب سے پہلے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پرصحابہ کرام غائبانہ نماز جنازہ پڑھتے۔
جائز ہوتی توسب سے پہلے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پرصحابہ کرام غائبانہ نماز جنازہ پڑھتے۔

شروحات احادیث میں اس سے متعلق پوری بحث تفصیل سے ذکر ہے ، یہاں پراختصارا صرف کشب فاوئی کے چند حوالہ جات براکتھا والے جاتا ہے:

قال ملك العلماء الكاساني : وعلى هذا قال اصحابنا لايصلى على ميت غائب (٢)

وقال المحقق بن الهمام: فلهذا القيد لا تجوز على غائب (٣) ومن شروطه حنضور الميت ووضعه وكونه امام المصلى فلاتصح على غائب. (٣)

<sup>(</sup>۱) لامع الدرارى على جامع البخارى -للشيح رشيدا حمد گنگوهي ٣٢٣،٣٢٣/ ط: المكتبة الامدادية مكة (۲) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع -للعلامه الكاساني -كتاب الجائز - فصل في كيفية الصلاة على الجنازة - ٣٨/٢ -ط: دار احياء التراث العربي بيروت.

 <sup>(</sup>٣) فتح القديرلكمال الدين ابن الهمام شرح الهدايه - كتاب الصلوة - باب الصلوة على الميت ٢ - ٨ - ط: رشيديه كوئته .

<sup>(</sup>٣) المعتاوي الهنديه - كتاب الصلواة ، الباب الحادي والعشرون في الجنائز المصل الخامس في الصلواة على الميت ١ ٢٣/١ - ط: ايج ايم سعيد كراچي .

وفي الدرالمختار على هامش رد المحتار فلاتصح على غانب طلب في صلواة الجنازة. ١١)

۲: میت کے ایصال ثواب کے لئے اپنے طور پر تلاوت ''بہتی وہلیل ،صدق ت نافلہ وغیرہ کرنا صدیث ہے وہلیل ،صدق ت نافلہ وغیرہ کرنا صدیث اور فقہ ہے ثابت ہے ،البتہ ایصال ثواب کے لئے کسی دن اور تاریخ کا مقرر کرنا اور اجتماع کا اہتمام کرنا پھرلا ؤڈ انبیکر ہے اس کا اعلان کرنا ہے تمام بدعت اور ناجا نز ہے۔'' کما فی روالحقار'':

"ويكره اتخاذ الصيافة واتخاذ الدعوة لقرائة القرآن وجمع الصلحاء والقراء للختم او القرائة سورة الانعام أو الاخلاص ، ما الصلحاء والقراء للختم او القرائة سورة الانعام أو الاخلاص كتيد: عيد القاور

بینات-شوال ۲ اسماه

<sup>(</sup>۱)البدر المحتارمع ردالمحتار كتاب الصلوة ، باب صلوة الجنانر مطلب هل يسقط فرض الكفاية بفعل الصبي-٢٠٩/ ٢٠٩-ط: ايج ايم سعيد كراچي

 <sup>(</sup>۲) منح الحليل شرح المختصر العلامة خليل فصل فيما يتعلق بالمبت - ۱۳۵۳/ عباس احمد
 الباز مكة المكرمة

 <sup>(</sup>٣) ردالمحتار على الدرالمختار - كتاب الصلوة - باب صلوة الحنائز - مطلب في كراهة الضيافة
 من اهل الميت - ٢٣٠ / ٢٣٠ - ط: ايج ايم سعيد كراچي .

## وعابعد جنازه كيشرعي حيثيت

نماز جنازہ کے بعدو ہیں بیٹھ کرقبل از فن دعا کرنا فرض ، واجب ، سنت یا مستحب ہے؟ نیز کتب فقہ حنی (دری وفقاویٰ) میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ اگر اس کی شرعی حیثیت کچھ نہیں تو اس کوشعار اہل سنت اور سنت نبوی قرار دینا اور اس کے تارک کو ملامت شدیدہ سے پریشان کرنا کیس ہے؟ اگر کوئی شخص اس کو سنت نبوی یا شعار اہل سنت تصور کر ہے تو اس کا کیا تھم ہے؟ اس کے ساتھ ہی ہے بھی بتلا کیں کدا گرا کے شخص اس کو فرض ، واجب ، سنت اور مستحب تو نہیں کہتا بلکہ ممنوع کہتے ہوئے بھی اس بارہ میں نرمی کرتا ہے تو اس کا موقف از روئے شرع کیسا ہے؟

سائل:چومدری منیرحسین فاروقی ،عثان آباد

## الجواسب باستسمة تعالى

جیسا کہ سوال میں ذکر کیا گیا ہے کہ بعض لوگ دعا کو نماز جنازہ کا جزء اور اہل سنت کا شعار تصور کرتے ہیں۔ گر ذخیر ہُ احادیث نبویہ میں اس کا کہیں جُوت نہیں کہ آنخضرت صلی القدعیہ وسم نے سی جنازہ کے بعد دعا کی جواور نہ صحابہ ، تا بعین اور ائمہ مبری کے دور میں اس کا کہیں جُوت ماتا ہے۔ تمام فقہاء اور صحد ثین نے بشمول مؤلفین صحاح ستہ فرائض سے لے کرمستجات تک کے عنوان باندھ کر دین کے ہر ہر مسئد کی حیثیت اجا گر فر مادی ہے۔ گر نماز جنازہ کے بعد دعاء کے جواز سے متعلق عنوان کے بجائے اس کی کراہت اور عدم جواز پر فقہاء کرام کی عبارتیں کثرت سے موجود ہیں۔ البتہ وفن کرنے کے بعد دعا کرن نہ صرف جائز بلکہ مسنون ہے۔

اصول میہ ہے کہ ہر وہ کام جس کا داعیہ نبی صلی القد علیہ وسلم اور خیر القرون کے زمانہ میں موجود تھا مگر انہوں نے اس کو جاری نہیں کیا۔تو بعد میں اس کا اجراء بدعت کہلائے گا۔لہٰذا آنخضرت صلی اللہٰعیہ وسلم ،صحابہؓ،فقہاءاورمحد ثبین کا نماز جناز و ہر دعانہ مانگرنااس بات کی واضح دلیل ہے کہ دعا بعد البخاز و بدعت

ہے۔اورآ پ صلی اللہ علیہ وسلم کاارشاد ہے:

'' جس نے ہمارے وین میں کوئی نئی بات جاری کی جواس میں ہے تبیس وو

(1) " = = 393 p

لہذاد عابعدالجناز ہ کااضافہ از روئے حدیث مردود ہی ہوگا۔

اس کے علاوہ جنازہ پر''نماز'' کا اطلاق بھی مشاکلہ ہے ورندنماز جنازہ بذات خودایک دی ہی ہے۔

چنانچونیل میں ہم ان فقیر وی عبارتیں چیش کرتے ہیں جو جناز وکو بجائے نمازے ایک وہ کتے ہیں۔

الوحديقة ثانى علامدزين الدين ابن تجيم حنى كهية بين كه نماز جناز واصل بين وما ہے جومث كلية نماز

كهلاتي ہے۔ چنانچية' البحرالرائق شرح كنزالدة كَنْ 'ميں نكھتے ہيں

ان صلوة الجنازة ليست بصلوة بل هي دعاء ... الخرور

'' ہےشک نماز جناز وحقیقتا نماز نبیس، بیکہ دیا ہے۔''

اس كے ملاوہ ملك العلمياء علامه كاسماني " "بدائع الصنائع" ميں لکھتے ہيں:

"وهذالان صلوة الحنارة دعاء للميت الخ"، r

'' بیاس نے کرفراز جناز وور حقیقت میت کے میکے دیا کرنے کا نام ہے۔'' ملامہ کا سانی اس ہے آ گے ذراوضا حت سے بیان کرتے ہوئے مکتے جی

لانهاليست بصلوة على الحقيقة الماهي دعاء واستعفار للميت

( ) مشكوة المصابح - باب الاعتصام بالكتاب والسبة ١٠١١ ط قديمي - مابصه

عبن عبائشة رضي الله تعالى عنهاقالت: قال رسول الله صلى الله عنيه و سلم "من حدث في المرتاهذاماليس منه فهورد "معفق عليه

(٢) البحر الوائق مين مذكوره عبارت على جلتى عبارت في بالحظفر ما نين

وهو الها البدعاء لا النصلومة المحصوصة ر البحر الرائق – كتاب الحائر – فصل السيطان احق بصلاته – ۱۵/۲ ساطع جديد مكتبه رشيديه كوئنه .

(٣) مدانع الصنبانع للكاساس - كتباب النصلوة، قنصل وأما بينان كينفية النصدوة على الحارة - ١/٢ -- ط.دار احياء التراث العربي، بيروت.

الاترى انه ليس فيهاالاركان التى تتركب منها الصلوة من الركوع والسجو دإلاانهاتسمى صلولة لمافيهامن الدعاء واشتراط الطهارة والستقبال القبلة فيهالايدل على كونهاصلوة حقيقية كسجدة التلاوة (١) واستقبال القبلة فيهالايدل على كونهاصلوة حقيقية كسجدة التلاوة (١) "ياس لئے كه جنازه حقيقتا تمازيس بلكه ميت كے لئے دعااوراستغفار جميسا كه اس شي وه اركان بحى تبين جن عنمازم كب جميد ويوع بجودوغيره، باق احتمازاس لئے كہاجاتا ہے كه اس شي دعاموتی ہے۔ اس كےعلاوه استقبال قبله اورطهارة المنازاس لئے كہاجاتا ہے كہاں شي دعاموتی ہے۔ اس كےعلاوه استقبال قبله اورطهارة كي طرح حقيق نمازكا ورجي بين دياجا سكاك، "

ولوصلي راكباً او قاعداً من غير عذر لم تجزهم استحساناً والقياس ان تجزأهم كسجدة التلاوة ولان المقصود منها دعاء للميت وهو لا يختلف. (٢)

اگر کسی نے بلاعذر بیٹے ہوئے یا سواری پرنماز جنازہ پڑھ لی تو استحسانا نماز 
ہیں ہونی چاہئے ( کیونکہ نماز میں قیام فرض ہے جو بلاعذر نہیں چھوڑ ناچا ہیئے ) گرسجدہ
تلاوہ پرقیاس کرنے ہے پید جلتا ہے کہ جیسے وہ ادا ہوجا تا ہے ایسے ہی بید بھی ہوجائے
گا،اس لئے کہ مقصد ہے دعا کرنا جو قیام وقعودا ورسوار ہونے سے تبدیل نہیں ہوتا۔

گویاعلامدکاسائی نماز جنازہ کو بجدہ تلاوت پر قیاس کر کے فرماتے ہیں کہ جس طرح سجدہ تلاوت نماز نہیں وہ بیٹھ کریاسواری پرادا کرنے سے ادا ہوجا تا ہے، اس طرح نماز جنازہ بھی چونکہ محض دی ہے لہٰذااس کے لئے بھی قیام شرط نہیں اور یہ بھی بیٹھ کرادا ہوجاتی ہے۔

ر ہایہ سوال کدا گر'' جناز ہ''نمازی نہیں تو اس پرتمام احادیث اور تمام کتب فقہ میں لفظ''صلوٰ ق'' کا

 <sup>(</sup>١) بدائع الصنائع - كتاب الصلواة ، صلواة الجنازة ، فصل، وامابيان كيفية الصلاة على الجنارة ٢ - ٥٣،٥٢ - ط. داراحياء التراث العربي بيروت .

<sup>(</sup>٢)ايصاً -فصل وأمابيان ماتصح به وماتفسدومايكره-٥٣/٢ ط٠داراحياء التراث العربي بيروت.

اطلاق کیونگرکیا گیا؟اس کاجواب سے کہ یہاں صلوۃ جمعنیٰ دعا کے ہے۔ چنانچیمفسرین کا اتفاق ہے کہ ﴿وصل علیهم ان صلوتک سکن لهم ﴾"سورۃ التوبۃ :۱۰۳ "میں صلوۃ ہے مرادوعاً ہے علامہ ابن جمیم ہے ان صلوت کے اسکن لهم ابن جمیم ہے اللہ التا ہے علامہ ابن جمیم ہے اسکن لہم ہے ہیں:

والصلواة في الأية بمنزلة الدعاء (١)

فقہاء کی ان تصریحات سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ جنازہ اپنی اصل کے اعتبار سے محض ایک دعاء ہے۔ جواس ہیئت مخصوصہ سے میت کے لئے کی جاتی ہے۔ اب دعاء کے بعد دعاء کرنے کا مطلب میہ ہوگا کہ شارع کے مقرر کر دہ طریقۃ کوہم نے کافی نہیں سمجھا۔

ان معروضات ہے واضح ہوا ہوگا کہ اگر بالفرض دعاء بعد البخازہ کی ممانعت پرکوئی اور صریح دلیل شہری ہوتی تب بھی اس کے عدم جواز پریمی ایک وزنی دلیل تھی (کہ جب جنازہ دعاء کا نام ہے تو دعاء بعد الدعاء کیول کر جائز ہوگی؟) مگر اس کے باوجود فقہاء ،محدثین اور ائمہ مدیٰ کی طرف ہے صاف اور صریح طور پراس کی ممانعت بھی وار دہوچکی ہے۔ ملاحظہ ہو ' علامہ شائی' اس سلسلہ میں فرماتے ہیں:

فقدصر حواعن آخرهم بأن صلواة الجنازة هي الدعاء للميت اذهو المقصو دمنها (انتهي ٢)(٢)

پس متأخرین ہے تصری ہے کہ نماز جنازہ درحقیقت میت کے لئے دعا ہے کیونکہ جنازہ کا مقصد بھی یہی ہے (اس کےعلاوہ کسی اور دعاء کی ضرورت نہیں )۔ اس کےعلاوہ ''علامہ ابن جمیم حنوم'' لکھتے ہیں:

وقيدبقوله بعدالثالثة لانه لايدعوبعدالتسليم كمافي الخلاصة . ٣٠٠

<sup>(</sup>١) البحر الرائق لابن نجيم-باب الجنائز -فصل السلطان احق بصلاته٢٠/٣٠-ط مكتبه رشيديه.

 <sup>(</sup>۲) دالمحتار على الدرالمختار - كتاب الصلواة مطلب هل يسقط فرص الكفاية بفعل الصبى ۲۱ - ۲۱ - ط: ایج ایم سعید كمپنی.

<sup>(</sup>ع) البحر الرائق لابن نجيم - كتاب الصلواة باب البحائز -فصل السلطان احق بصلاته - ١/٢ - ٣٢ مكتبة رشيدية كوئنه.

''اور''بعدا شالیتُ' (تیسری تنبیر کے بعدد عامانگئے) کی قید اس لئے لگائی کینماز جناز وہش سلام کے بعدد عامر تا جائز نہیں'۔ اور علامہ علی قاری یا لک ابن جبیر قامن حدیث کے ذیل میں تحریر کرتے ہیں۔

والايدعوللميت بعدصلوة الجنازة لانه يشبه الزيادة في صلوة الجنازة

نماز جنازہ کے بعداس نے دمانیس کرنی چاہیے کہ بیالیک وقد جنازہ (مسنونہ) میں زیادتی ہے۔

آسان تمام حقی قل سے صرف ظرکر کے صرف اور صرف فقد حنی کو مد ظرر کھا جائے تو مسئلہ اور بھی اس و کھائی وید ظرر کھا جائے ہیئت مسئونہ آسان و کھائی ویتا ہے فقد حنی سے تو مزید رہیجی معلوم ہوتا ہے کہ جنازہ میں وعاک ہجائے ہیئت مسئونہ این ناہی شرط ہے حتی کے آسر جنازہ میں شریک ایک آدمی کووعا یا دہیں تو اس کا محض تنہیرات کہنا بھی تو اب اور رحمت سے خالی نہیں۔

چِهْ نچِه ملامدا بن نجيم اس مسدين الدعابعدالثالثة "كتحت لكت بين.

وهو لا يقتضي ركنية الدعا كماتوهمه في فتح القدير لان مفس التكبيرات وحمة للميت وان لم يدع له .

''اور بیہ رکنیت دعاً کا تقاض نبیں کرتا جیسا کہ فتح القدمین شبہ کیا گیا اس لئے کہ گفن تکبیرات بھی میت کے لئے رحمت میں جیا ہے دعا نہ بھی کرے''۔

اس سے صاف اور واضی طور پر بہی معلوم ہوتا ہے کہ جب جناز ہے کاندر بھی دعا پڑھنا کوئی رس نہیں تو پھر دعا بعد الجناز ہ پراس قدر شدت نلو تحض ہے جو بدعت ندمومہ ہے کیونکہ جس ذات سے دعا کی جارہی ہے اس کے کہ محبت اہی جارہی ہے اس کے کہ محبت اہی

<sup>(</sup>۱)مرقادة المفاتيح - كتاب الجنائز - باب المشي بالحنارة والصلوة عليها-٣٠ ١٢٠ - مكتبه امداديه ملتان - يُرَطِّع جِد بِرَكَتِدِرشِيد بِيُونَرُونِيُّاهِيَّ جَ٣٠٠ ١١٨٠

<sup>(</sup>٢)البحر الرائق لاس بحيم-كتاب الصلوة ،باب الحباتز-فصل السلطان احق بصلاته ٢٠/٢ ٣٢٠

کامعیار در حقیقت اطاعت نبوی صلی القدعلیه وسلم ہے۔ للبنداا حمال کی قبویت اتبار سنت پرموقوف ہے اس لئے فرمایا

قل ان كنتم تحمون الله فاتمعوني يحببكم الله "(ال عمران: ١٦)

اس تفعیل کے بعد امید ہے کہ حقیت مسئد سجینے شن کافی حد تک مدو سے گی۔ کوئداس سے اندازہ ہوجاتا ہے کہ سب نقہ ہیں احن ف کے نزویک' دعا بعد الجنازہ'' کی کیا حقیت ہے؟ هزیدیک جولوگ اے الل سفت کا شعار ہتا ہے ہیں، ان کاریول کس قدر صدافت پہنی ہے؟ پہستم بالا نے ستم یہ سہ جولوگ اے الل سفت کا شعار ہتا ہے نہیں، ان کاریول کس قدر صدافت پہنی ہے؟ پہستم بالا نے ستم یہ ست جولوگ اس بدعت ہے حال از کرے اے نہ صرف ملامت کی جاتی ہے بلکہ بمیشہ بمیشہ سے ساتی وہ اہل سنت کے زمرے سے خارج کرویا جاتا ہے اور بمصداق'' الناچورکوتوال کو ڈانے'' مرتعب بدعت اپنی چا بلدتی سے اتباع سنت کے بجائے اتباع بوی کوئیجے موقف بہت نے ک ناکا موشش میں مصروف بیس فیا اسفا!!!

اس پرمستزاد اسے (وعا بعد الجنازہ) سنت نبوی قرار دینے ہیں ڈھنائی ہے کام بین آنخضرت سسی المدعدیہ وسلم پرافتر اء پردازی کی ایک گھناؤئی حرکت ہے، اور اس قسم کی جرائے کرنے والول کو فجوائے صلی المدعدیہ وہ المار '' (جوشی بان ہو جو کرمے کی طرف جھوٹی صدیث' مس کہ دب عملی متعمد افلیت و اُمقعدہ من المار '' (جوشی بان ہو جو کرمے کی طرف جھوٹی بات منسوب کرے وہ اپنا ٹھکانا جبنم میں بنائے ) اے اپنے انجام کی فکر کرنی چا ہئے۔ نیز اس سے یہ بھی واضی ہوا کہ جوشی بھی ارسکا ہو بدور (ویا بعد الجنازہ) میں مداہنت سے کام لیت ہوں ق بل مدامت اور واضی ہوا کہ جوشی بھی ارسکا ہو بدور (ویا بعد الجنازہ) میں مداہنت سے کام لیت ہوں ق بل مدامت اور واضی ہوا کہ جوشی میں واب

کتبه: معیداحمد جلال بوری بینات \_ربیج الثانی ۱۳۰۳ ه

<sup>( )</sup> صحیح مسلم لمسلم بن الحجاج القشيري -باب تعليط الكدب على رسول الله - ١٧١ -ط.قديمي كتب خانه كراچي.

#### وعابعد جنازه

چنداشكالات كاجواب

سوال: امام محمر بن فضل فره تے ہیں کہ نماز جنازہ کے بعددعاما نگنے میں کوئی حرج نہیں۔

"قال محمد بن الفضل لاباس به "

محد بن فضل فر ماتے ہیں کہ اس دعامیں کوئی حرج نہیں

جواب: اکثر فقبااس دے کوئروہ کہتے ہیں لہذا اکثریت کا قول ایک محمد بن افضل رحمہ القد کے قول پرراجی ہوگا۔ نیز لاب اس به کے لفظ سے اس دعا کی فرضیت ، وجوب یا سنیت واستخباب ٹابت نبیس ہوتا بلکہ غیراولی ہوٹا ٹابت ہوتا ہے۔ چنا نچے ملکی کبیرشرح مدیہ میں ہے

ولفظ "لاباس" يفيد في الغالب أن تركه أفضل . (١)

يعى جس كام برعمل نه كرنا بهتر مواس كي متعلق لابساس به كالفظ استعال كياجا تاج آخراس كا

مال کراہت تنزیبی نکلتا ہے۔

ای طرح شرح وقایہ کے مقدمہ میں ہے:

کلمة "لاباس" اکثر استعمالها فی المباح و ماتر که أولی . (۲)

"لین لاباس به ے اس طرف اشاره نکاتا ہے کہ اس کام پراجرند ملے گالیکن کرنے
پر گناه بھی ندہوگا"۔

جواب ۲: امام محمد بن فضل رحمه القدعليه كا قول انفرادى دعا پرمحمول ہے۔ در ندموجودہ دور كے لوگوں كے اس اجتماع كل كارے بارے بين الإماس به "سمجھى ندفر ماتے ، انفرادى دعا يعنى اسكيے اسكيے ہر محص بلا التزام

<sup>(</sup>۱) حلبي كبير شرح منية المصلي -ص: ۱۲ اسط سهيل اكيثمي لاهور.

<sup>(</sup>٢) مقدمة شرح الوقاية ص: ١٥ -ط: مكبته امداديه ملتان.

دعا كرلے اس ميں واقعي كو ئى قباحت موجود نيں۔

سوال ا: مجموعة فاني مين ب:

و بعداز تکبیر چہارم سلام گوید و باید ہر دو جانب بگوید و دعا بخو اند دفتوی بری تول است یعنی چوشی تکبیر کے بعد سلام دونوں پھیر ہےاور دعا پڑھے اور اس پرفتوی ہے۔

جواب: مجموعہ خانی کے موجودہ مجموعہ نسخے میں دعا بخو اند غلط حصب گیا ہے ورنے مکھنڈ کے کتب خانہ کے دو قلمی نسخوں اور کا فور کوٹ ضلع بیٹہ ور کے ایک کتب خانہ میں جوموجود نسخے میں'' نخو اند'' کا غظموجود ہے سہو کا تب کوئی ولیل نہیں ۔(۱)

سوال ١١٢: مقتاح الصلوة ص ١١٢ مين ہے:

چوں از نماز فارغ شوندمستحب ست که امام یا صالح دیگر فاتحه بقره تامفلحون طرف سر جنازه وخاتمه بقره لین آمن الرسول یا نمین بخواند که حدیث واردست در بعضے احادیث بعداز دفن واقع ست بردووفت که میسرشود مجوزست ۔ (۱)

جواب ا: مفتاح الصلوة كى مذكوره عبارت بھى ايك آ دمى كے دع پڑھنے پرمحمول ہے اس ميں دعا بعد صلوة الجناز ہ بہيئت اجتماعيد كا ثبوت نہيں ہے۔

جواب ۲: حصن حصین سنن المصطفیٰ سنن الکبریٰ جیم الفوائد، شعب الایمان بیم قی، وشرح الصدور للسیوطی (۳)ان تمام کتابوں میں تصریح موجود ہے کہ فاتحہ و بقر ہ کااول اور آخر دفن کے بعد پڑھا جائے دفن

<sup>(</sup>۱) مجموعه خاني -باب سي و دوم دربيان نماز جنازه -ص: ٩ • ١ -ط· مطع مصطفائي لاهور.

<sup>(</sup>r) مفتاح الصلوة –ص: ١١٢.

<sup>(</sup>m) الحصن الحصين - وفن عة قارع موت كيعد كي دعا-ص: ٣٥٣.

سسن المصطفى -باب ماجاء في القراة على الجنازة - ١ / ٢٥٥.

سن الكبرى -باب ماورد في قراءة القرآن عند القبر - ١٦٢٥ - ط مكتبة بشر السنة.

جمع الفوائد -باب تشيع الجنائز وحملها ودفنها- ١ / ١٣٣١-ط:مكتبه ابن كثير.

شعب الايمان - باب في الصلوة على من مات من اهل القلبة - فصل في زيارة القبور - ١٦/٧ . شرح الصدور للسيوطي - باب مايقال عند الدفن والتلقين - ١٠٥٣ - دار الكتب العلمية .

تے بں پڑھنے کے متعلق قول حدیث میں وہم ہے۔

سوال ٢٠ : حفترت عبدالله بن سلام حفترت عمر كاجناز د جو حكينے كے بعد پنجي تو فر مايا

ان سيقتموني بالصلوة فلاتسبقوني بالدعا

''اً سرنماز جناز وتم مجھ ہے پہنے ہڑھ چکے ہوتو خدارادعاما نگنے میں مجھ ہے پہل نہ کرو''۔ ( لیعنی مجھے دعامیں شریک ہونے دو )معلوم ہوا کہ نماز جنازہ کے بعد متصل اجتماعی دعا ما نگنے کا

عبدصحا بديين تجفى وستتورقفات

جواب! یہ صدیث دفن کے بعد والی اجتماعی وعارچمول ہے۔

جواب ا: فتح المعين مي ب

عن عبدالله بن سلام لما فاتته الصلوة على عمر قال ان سبقت بالصلوة فلم اسبق بالدعاء.

لینی جب عبدالقد بن سلام رضی القدعنہ کو جناب خلیفہ دوم اہام عمر کے جنازہ کی نمی زند ملی تو فرہ یا آسر نماز میرے آئے ہے جا ہو چکی ہے تو دعا کی بندش نہیں میں اکیلا دعا کروں گا۔ فرہ یا آسر نماز میرے آئے ہے جا ہو چکی ہے تو دعا کی بندش نہیں میں اکیلا دعا کروں گا۔ (ترجمہ احمد رضاف ان بریلوی) در رسالہ النہی المحاجز عن تکو او الصلوة المحنائز۔ معلوم ہوا کہ حضرت عبدالقد بن سلام نے الکیلے دعا کی نہ ببیئة اجتماعیدا کیلے دعا ما نگن تو سب کے معلوم ہوا کہ حضرت عبدالقد بن سلام نے الکیلے دعا کی نہ ببیئة اجتماعیدا کیلے دعا ما نگن تو سب کے

### نزد یک درست ہے

سوال ۵: نبی کریم صلی التدعیه و سلم نے فر ، یا''اذا صلیت علی الجنازة فاخلصوا له الدعا یعنی جب تم جنازه کی نماز پڑھ چکوتواس کے بعد متصل بڑے خلوص سے دعا، نگا کرو۔

جواب! اس دعا ہے مرادنی زینازہ کے اندروالی دعا ہے نہ کہ جنازہ کے بعدوالی دعا۔

قرید: این ماجد میں حدیث باب المدعا فی صلواۃ المجنازۃ کے تحت درج ہے اوراس باب کی جہلی حدیث یہ ہے جس کا اوپر ذکر بوا۔ چونکہ اس حدیث میں صرف بیدذکر ہے کہ خلوص سے دعا ما نگولیکن بیمعلوم مبین ہوتا کہ وہ کون کی دعا ہے اس لئے اس کے بعد متصل دوسری حدیث جوذکر کی ،اس کے الفاظ بیہ جیں:

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى على جنازة يقول اللهم

### اغفرلحينا وميتنا .....الخ

دوسری حدیث نے پہلی حدیث کی تشریح کردی جس دع کوخلوس سے مانگنے کا تھم آیا ہے وہ نماز کے اندروالی دعا ہے۔ اگر میہ مطلب مراد ندلیا جائے تو حدیث اول کی ترجمہ الباب سے مناسبت ندر ہے گی۔ جواب اس حدیث سے اگر نماز جناز ہ کے بعد والی دعا ثابت ہوسکتی تو شارعین حدیث جیسے ملاعلی تاریخ اس سے منع ندفر ماتے۔

سوال ۲: قرآن مجید میں دما مانگنے کا تھم موجود ہے اور میت کے بئے دعا مانگنے کا تھم حدیث پاک میں وارد ہے پس اسے مکروہ کہنا تھم شرع کی می اغت ہے۔ یا کراہت کے لئے کہیں ،قرآن وحدیث سے اس دع سے منع ثابت سیجئے۔

جواب الزامی: قرآن مجید میں دعا ما تکنے کا تھم واقعی موجود ہے اور نماز میں دعا ما تکنے کا تھم احادیث میں آیا ہے بس نماز کے قعد ہُ اول کے بعد درود شریف پڑھنے اور دعا ما تکنے سے کیوں منع کرتے ہو۔ جب کہا تا یا ہے بس نماز کے قعد ہُ اول کے بعد درود شریف پڑھنے اور دعا ما تکنے سے کیوں منع کرتے ہو۔ جب کہا حاد یث سے اس کی ممانعت ثابت نہیں – اس طرح اذاک کے آخر میں موذ ن صرف لا الدالا اللہ کہتا ہے محدر سول اللہ نہیں کہتا ہ کیا اس کی بھی کہیں ممانعت وارد ہے؟

جواب ٣: قرآن مجيد مين دعاما تكنيك جن آيات واحاديث مين ذكر بوه نبى كريم صلى القدعدية الما الله عدية حاب كرام كساسخ هين \_ الرأن آيات واحاديث كادعا بعد صلوة ت تعلق بوتاتو نبى كريم صلى القدعدية وسلم بهى توبيان جواز كے لئے دعاما تك ليتے اور صحابہ كرام بهى اس پرغمل كرتے \_ ان آيات واحاديث ك علم كے باوجود دعائه ما نگناس بات كى بين دليل ب كه بيدع ان آيات واحاديث متعلقه كے تم سے خارج عبد دان رئ آئے گا كہ بين بين دليل ب كه بيدع ان آيات واحاديث متعلقه كے تم سے خارج درندلازم آئے گا كہ بين بين دليل ب كه بيد عالى الله من دلك بول نعوذ بالقد من ذلك \_ بورندلازم آئے گا كہ بين بين الله المعلق و كفا المعلق و كفا المعلق و كفا المعلق و

سوال ): فتح القديريس بكه جناب رسول الله صلى التدعليه وسلم نے زيد بن حارثه كى شهادت كى خبر سن كرفصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم و دعاله و قال استغفروا له (١) ليحنى اس

<sup>(</sup>١) فتح القدير شرح الهداية - ١ / ١ ٨ - ط: مكتبه رشيدية

پرنماز جنازہ پڑھی اور اس کی ہے وی فر مائی اور صحابہ کرام رضوان اللہ پیبم اجمعین کو تھم دیا کہ اس کے لئے مغفرت کی دعا کریں۔

جواب ا: یه غائبانه جنازه کے جواز پرشافعیہ حضرات کی دلیل ہے۔ فتح القدیر میں اس کا جواب میہ دیا گیا کہ میرصدیث مرسل ہے جو قابل ججت نہیں نیز اس کاراوی واقدی کذاب ہے۔(۱)

جواب ٢: اس روایت فیصلے علیہ ہے نماز جناز ومراد نہیں (کبیری ص ۱۳۲۹ و فتح القدیر ۲۵۸ پر موات ۲۵ بر پر تشریف رکھتے ہوئے میدان جنگ کا نظار و فرمایا اور حضرت زید اور جعفر کی شبادت کی خبر کے بعد ویگرے دی۔اور اس حالت میں منبر پر تشریف فرماتے ہوئے ان کے لئے کے بعد دیگر وعافر مائی۔اس روایت میں صلّی علیہ جمعنی دعیا لہ کے ہے اور بعد کا جملہ "دعاللہ" بذریعہ واو عطف تفییری ہے جو کلام عرب میں شائع و ذائع ہے۔ چن نچیش اجل شخ عبد اکتی دہلوی رحمہ ابتد عدیہ مدارت النہوت ص ۲۲۳ میں فرماتے ہیں کہ

حضرت بروے دعا خیر کردیا رال فرمود کہ برائے وے طلب امرزش کنید بین حضور پر نورصلی التدعلیہ وسلم نے حضرت زید کے لئے دعا خیر فر مائی اور اصحاب کو فرمایا کہ وہ بھی اس کی لئے دعا عِمغفرت کریں۔

سوال ۸: ابراہیم ہجیری کہتے ہیں کہ ابن اونی صحابی رسول التدصلی التدعلیہ وسلم چوتھی تجمیر کے بعد کھڑے کھڑے دع کرتے رہاور فرمایا کہ جنازہ پررسول الله صلی الله علیہ وسلم الی طرح کرتے تھے۔ معلوم ہوا کہ درسول خداصلی التدعلیہ وسلم اورصی ہرام کا یہی وستورتھا کہ نماز جنازہ کے بعد دعاما نگا کرتے تھے۔ جواب: ہیں نے اس روایت کواس باب کے تحت درج کیا ہے 'باب ما روی فی الاستغدار واللہ عاء بین التحبیر ۃ الو ابعۃ و المسلام" لینی یہ باب اس دعاواستغفار کے بارے میں ہے جو چوتھی تجمیر اور اور سلام کے درمیان کئے جاتے ہیں در حقیقت احناف وشوافع حضرات کا اس مسکلے بارے میں اختلاف ہے چوتھی تجمیر جنازہ کے بعد سلام سے پہلے کوئی دعا پڑھنا جائز ہے یا نہیں۔ شوافع حضرات

<sup>(</sup>١) فتح القدير شرح الهداية ١٠٢٠ ٨-ط: مكتبه رشيدية

اس کے قائل میں اور دلیل میں یہی حدیث پیش کرتے ہیں اور احناف اس دیا کے قائل نہیں ،اس راویت کا جواب ہید دیتے ہیں کہ اس کا راوی ایر اہیم ہجیری ہے جسے ابو حاتم وابن معین وغیر ومحد ثین نے ضعیف قرار دیا ہے۔لہذا ضعیف روایت جمت نہیں۔

### خلاصه جواب:

اولاً: بيردايت ضعف كي وجدے قابل استناد نبيس \_

ثانیا: اس کاتعلق سلام ہے لی والی دعاہے ہے سلام کے بعد والی دعاہے اس روایت کا قطعاً کوئی تعلق نہیں۔

غرض: نماز جناز ہے بعد مصلاً وعاما تکنے کا جواز ثابت کرنا ایک بدعت کے جواز کا اثبات ہے جواہل علم دوائش کی شان ہے کوسول بعید ہے۔

الله تعالى تمام مسلمانوں كوسنت رسول صلى الله عليه وسلم كى پيروى تصيب قرمائے اور بدعت . وضلالت ميم محقوظ رکھے۔ آبين ثم آبين

بينات \_شوال المكزم ١٧٠١ه

## جنازہ کے بعد کی دعا

كيافر ماتے ہيں علماء دين ومفتيان شرع متين مسئلہ ذيل کے بارے ميں كه:

ا۔ جنازے کے بعد ہاتھ متصلا اُٹھا کروعا کر نامشروع ہے یانبیں؟ اَ کروکی صفحے تواس کا کیا تھم ہے؟

۲ اورمیت کودن کرنے کے بعد ہاتھ اُٹھا کردہ کرنا ازروئے شریعت جائز ہے یا نہیں؟
 بینوا بالد لائل العقلیہ والنقلیہ شافیا وافیا۔

## الجواسب باستمتعالی

صورت مسئولہ میں نماز جن زوک بعد مصلا میت کو دفنانے ہے آبل میت کے لئے ہاتھ اُتھا کر نے متعلق کہیں جوت ہے بلدا حادیث اور کتب فقہ کی تصریحات ہے صرف اتنا ثابت موتا ہے کہ اس وقت میت کی خوبیال اور بھد کی کا تذکرہ کیا جائے یا صرف انفراوی طور پر بغیر رفع پدین کے جو چاہے وہ کرے متعلق کہیں جوت نہیں ہے چاہے وہ کرے کم تعلق کہیں جوت نہیں ہے لہذا نماز جنازہ کے بعد ہاتھ اُتھا کر دیا کر نے یا اجتماعی طور پر وعا کرنے کے متعلق کہیں جوت نہیں ہے لہذا نماز جنازہ کے بعد ہاتھ اُتھا کر دیا کر نے اور اصرار کرنا بدعت اور لہذا نماز جنازہ کے بعد ہاتھ اُتھا پر مداومت اور اصرار کرنا بدعت اور عنا ہو کہ جب کسی مستب فعل پر مداومت اور اصرار کرنے ہوتا بدعت جوجہ تا ہے تو جوجہ کا جن تو ہوتا ہے تو جوجہ کا جن بوجہ تا ہے تو جوجہ کا جن بوجہ تا ہے تو جوجہ کے عنا ہو جوجہ کے عنا ہوت ہوتا اور قبل کرک ہوتا بدیجہ بات ہے۔

۲ میت کودفنائے کے بعد میت کے لئے دعا کرنا ہاتھ اُٹھ نا ثابت ہے جیسا کہ فتح الباری شرح بخاری میں ہے:

"وفي حديث بن مسعود سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبر عبدالله ذي النجارينفلما فرغ من دفن ستقبل القبلة رافعا يديها اخرجه ابوعوانة في صحيحه". . . ،

ترجمہ: ''حضرت ابن مسعود کی روایت میں ہے (کہ وہ فرماتے ہیں) کہ میں نے حضور صلی القدعلیہ وسلم کو ذوالنجو میں'' کی قبر پر دیکھا ۔ پس جب آپ اس کے دفن ہے فرن سے فار نے ہوئے تو دونوں ہاتھ اُنی تے ہوئے قبلہ کی طرف متوجہ ہوئے''۔ مشکلو قشریف کے ''باب اثبات القبر'' میں ہے:

"وعن عشمان قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا الاخيكم ثم سلوله بالتثبيت فانه الان يسئال". (٢)

ترجمہ: '' حضرت عثمان رضی القد عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی القد علیہ وسلم میت کے دفن سے فارغ ہوتے تو وہاں کھڑے ہو کر فرماتے کہ اپنے بھائی کے لئے مغفرت طلب کر واور ان کے لئے القد سے ثابت قدمی کا سوال کرو کیونکہ ابھی سوال کیا جائے گئا'۔

مسلم شريف كي روايت مين:

'جاء البقيع فاطال القيام ثم رفع يديه ثلاث مرات''. (۳) ترجمه '' حضور صلى القدعليه وسلم جنت البقيع مين تشريف لائ ورطويل قيام فره يا پھر تمين مرتبه دونوں ہاتھوں کو بلند فرمایا''۔

مذکورہ بالا روایات اور فقیہ ء کرام کی تصریحات ہے رہے بات معلوم ہوتی ہے کہ میت کو وٹن کرنے کے بعداس کے لئے دعا کرنامستحب ہے خواہ ہاتھ اُٹھ کردعا کی جانے یا بغیر ہاتھ اُٹھا کر' دونوں جائز ہیں۔

(۱) وتح البارى - باب الدعامستقبل القبلة - ۱ ۱ ۳۳۰۱ - مكتبة رئاسة ادارات البحوث العلمية مكة ا (۲) مشكوة المصابيح - باب اثبات عداب القبر -ص ۲۲۱۱ رقم الحديث ۲۱ -ط ايج ايم سعيد (۳) صبحيح مسلم - كتباب الجسائر فصل في التسليم على اهل القبور والدعاء و الاستعفار لهم -ص ۲۱۳ - ط: قديمي

البينة ہاتھا کھا کر دعا کرنامستحب ہے۔

واضح رہے کہ ہر چیز کواپنے درجے ہیں رکھنا چاہئے اس سے تجاوز کرنا سیحے نہیں اور بعدنمی زجن زہ متصلاً رفع یدین کے ساتھ دی کرنا اوراس کو ضروری سمجھنا اور ندکر نے والوں پرنکیر کرنا گناہ ہے جبیب کہ مرقا ق شرح مفتکلو قامیں ہے '

"من اصبر على امر مندوب وجعله عزما ولم يعمل بالرخصة فقد اصباب منه الشيطان من الاضلال فكيف من اصر على بدعة أومنكر انتهى". (١)

بینات-محرم کاسماه

<sup>( )</sup> مرقدة المفاتيح شرح مشكوة المصابيح - باب الدعاء في التشهد ٣/ ١ ٣. رقم الحديث ٩٣٦ -ط: رشيديه كوئنه

# میت کی جاریائی کو کندها دینا

جب کسی شخص کا جنازہ اس کے گھر سے اٹھا یا جاتو اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ جنازہ کو کندھا دیتے ہیں اور پھر پچھ مخصوص قدم چلنے کے بعد بدل دیتے ہیں۔اس عمل (دوقدم) کی اصل حقیقت کیا ہے ذرا تفصیل سے سمجھائے، کیونکہ جس علاقہ کا میں رہنے والا ہوں وہاں پرصد فیصد لوگ ایسا کرتے ہیں۔

## الجواسب باسسمه تعالیٰ

میت کے جنازہ کو کندھا دینا مسنون ہے۔ اور بعض احادیث میں جنازہ کے جاروں طرف کندھا دینے کی فضیدت بھی آئی ہے۔ طبرانی کی مجم اوسط میں بسند ضعیف حضرت اس بن ما لک رضی القدعندے روایت ہے کہ رسول القد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

من حمل جوانب السرير الاربع كفر الله عنه اربعين كبيرة (١)

"جسشخف في ميت كي جن زه كي چارول پايول كوكندها و يا القد تعالى اس كي چاليول كوكندها و يا القد تعالى اس كي چاليول كوكندها و يا القد تعالى الله على الله ع

" امام سیوطیؓ نے الجامع الصغیر بروایت این عسا کر ،حضرت واثلہ رضی اللّٰدعنہ ہے بھی بیرحدیث تقل کی ہے۔ (۲)

فقہائے امت نے جنازہ کو کندھا دینے کا سنت طریقہ بیانھ ہے کہ پہلے دی قدم تک دائیں ج نب کے اسکتے پائے کو کندھا دے ، پھر دی قدم تک ای جانب بچھلے پائے کو ، پھر دی قدم تک بائیں

 <sup>(</sup>١)المعجم الاوسط لطبراني حديث نمبر ٢ ١ ٥٩ ٢ ٣٢٨ ٦ المكتة المعارف الرياص محمع الروائد
 ومنبع القوائد – باب حمل السرير. ٣٢١ – ط: دار الكتاب بيروت.

 <sup>(</sup>۲) الحامع الصغير في احاديث البشير النذير للامام حلال الدين السيوطي( ١ ١ ٩ ١ )
 رقم الحديث: ٨٦٣٨.

جانب اگلے پائے کو پھر دس قدم تک بائیں جانب پچھلے پائے کو، پس اگر بغیر ایذاد ہی کے اس طریقہ پڑمل ہو سکے تو بہتر ہے۔(۱)

كتبه. محمد يوسف لدهيا نوى بينات ربيج الثاني • ۴۰۰ اه

<sup>(</sup>١) الفتاوي الهندية - كتاب الصلوة - الفصل الرابع في حمل الجنارة - ١ ٦٣٠١

## جنازه کے ساتھ ذکر کرنا

بعض لوگ جنازہ کے ساتھ چھوٹی چھوٹی ٹولیاں بنا کر بلند آ داز کے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھتے رہے میں۔اوربعض اس کی می افت کرتے ہیں۔آپ فررایہ بتائے کہ کیا صحیح ہے میں آپ کا دل کی گہرا ئیول ہے۔ مشکور وممنون رہوں گا۔

## الجواسب باست مرتعالی

فروی عاملیے ی میں ہے:

وعلى متبعى الجنازة الصمت ويكره لهم رفع الصوت بالذكروقراء ة القرآن، كذافي شرح الطحاوي فان أراد أن يذكر الله، يذكرفي نفسه كذافي فتاوي قاصي خان .

جنازہ کے ساتھ چنے والول کونی موش ر بنالازم ہے اور بیند آ واز ہے ذکر کر تااور قر آن مجید کی تلاوت کرنا کروہ ہے (شرح الطی وی) اورا گرکوئی شخص ذکر اللہ کرنا چ ہے قودل میں ذکر کر ہے۔ (قاضی خان)

اس روایت ہے معلوم ہوا کہ آپ نے ٹولیاں بنا کر کلمہ طبیبہ پڑھنے کے جس روائ کاؤ کر یا ہے وہ تکروہ بدعت ہے۔اور جولوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں وہ سیجے کتے ہیں۔

مِينات\_رئين الناني ١٣٠٠ه

(١)الفتاوي الهندية-كتاب الصلوة -الفصل الرابع في حمل الجنازة- ١ ٦٣٠١

## قطبالارشاد حضرت مولا ناشاه عبدالقا دررائے بوری قدس القدروجہ کی تدفین اور قبر کی حقیقت

دارالا فتأء مدرسهم بيداسلاميكاايك سابقة فتوى اوراس سيرجوع

مابنامہ الفرقان 'کنھنو بابت مادیم ما ۱۳۹۱ ہے کا دار بینوشتہ حضرت مواد نامجہ منظور صاحب نعمانی ''بعنوان شاہ عبدالقادر صاحب رائے پوری کی تدفیرن کا قضیہ اور حضرت مبتم صاحب دارالعلوم دیو بند کا بیان' نظر ہے تر را اس ادار یہ کی بنیاد معلوی عبدالجلیل صاحب کی طرف سے شائع شدہ ایک مطبوعہ فتوئی ہے () جس کا عنوان ہے ''حضرت اقدس رائے پوری نورامتہ مرقدہ کی تدفین اور انش مبارک کی منتقلی کے بارے میں بندویا ستان کے علاء کرام کا فتوی' ان ہردو کے سلسلہ میں چند سطور بطور اظہار حقیقت حال مع تحقیقِ شری دری تیں۔

حضرت افدس شاہ عبدالقادرصاحب رائے پوری قدس القدسر ہم کی تدفیین کوا کشر میں ء ہندو پا ستان نے اپنے مجموعہ قاوی میں ادلی شرعیہ منصوصہ و کتب فقہ معتبرہ کے حوالہ جات کے پیش نظر ' فیرشری' قرار دیا ہے اور چونکہ اس صورت میں فرین نے تدفیین' ادائیس ہوااس لئے موجودہ تدفیین کو کا اعدم کر کے اعادہ تدفیین شرعی کو ضروری اور واجب قرار دیا ہے۔

اس سلسله میں دارالعلوم دیوبند کے دارالافتاء ہے بھی اہم فقاوی جاری ہوئے ہیں ،انہیں فقاوی اور دیگر شخقیقات شرعیہ کو مد نظر رکھ کرمولیٹا قاری محمد طیب صاحب ادام اللہ فیوضہم مہتم دارالعلوم دیوبند نے قطب الدرشاد مرجع العدر، والفصلا منبع شریعت وطریقت مول نا شاہ عبدالقادر صاحب رحمہ المداقعاں ک موجود و تدفین کو غیر شرعی قرار دیتے ہوئے اللہ دہ تدفیمن کو بصورت '' قبرشری ' ضروری قرار دیا ہے اور موجود ہیں کو بدعت سیند فرمایا ہے۔

<sup>(</sup>۱) تفصیل کیلئے ملاحظہ فرمائے مابنا مہ''ا فرقان' بابت ماہ محرم اقتال مطبوعہ پیمفلٹ بعنوان تمہید مطبوعی پیمفدٹ بعنوان' اُتحر مرالناہ ر''

ہم حضرت مولینا قاری محمرطیب صاحب کی شخفیق شرع سے پوری طرح اتفاق کا اظہار کر چکے ہیں۔ لیکن مولینا محمد منظورصاحب نے جواپنے اداریہ میں مولوی عبدالجلیل صاحب کے سوال اور مولینا مفتی زین العابدین صاحب نے فتوی کومدار بنایا ہے ہمارے نزدیک یہ فتوی خلط اور نا قابل قبول ہے۔

مفتی صاحب موصوف نے متذکرہ بالافتوی کے جواب میں کتب فقہ کی جن عبارتوں سے استدلال کیا ہے وہ سب خوداس کے خلاف بیں جووہ جواب دے رہے ہیں۔ کیونکہ وہ تمام عبارتیں'' قبر شرع'' ہے متعلق ہیں جس کی ماہیت اور حقیقت میں '' هرِ ارض'' واخل ہے نہ کہ بلاهر ارض میت کو بہن علی الارض مستور کرنے کے متعلق ،اور نہ اس فتم کی جگہ سے میت کے نکا لئے کو' نبش قبر' اور حرام کہا جا سکتا ہے اور نہ وہاں سے تا بوت کو کسی دو سرے مقام پر منتقل کرنے کو حرام یا تا جا تر کہا جا سکت ہے جب کہ فقہا و کرام ورن سے بہلے بلا کراہت اس کی اجازت و سے رہے ہیں۔ولاحاس صفلہ قبل دفسہ ن

مفتی زین العابدین صدحب نے مطبوعہ فنوی دارالعلوم دیو بند سے جوسوال وجواب اس سعسد میں نقل کیا ہے وہ بھی ادلہ شرعیہ اور عبارات کتب فقہ کی روشی میں قابل قبول نہیں ہے کیونکہ اس میں تحفیر اور تعمیق کو' سنت' قرار دیا ہے حالا نکہ بیادلہ فہ کورہ کے پیش نظر فرض وواجب ہے ،اس لئے اس صورت کو' قبرشری' قرار نہیں دیا سکت اوراس پرعدم نبش یاعدم انتقال میں مقام الی مقام کے احکام نافذ نہیں کئے جاسکتے ۔ حاصیة ابن عابدین علی ' الدرالمخار' میں مصرح طور پر فہ کورے :

قوله :حفر قبره ومفادة انه يجزئ دفنه على وجه الأرض ببناء عليه. (٢) اور" كتاب الفقه على المذاهب الاربعه" شري:

ولا ينجوز وضع الميت على وجه االارص والبناء عليه من

غير حفرة. (٣)

<sup>(</sup>۱) رد المحتار على الدر المحتار -كتاب الجائز مطلب في دفن الميت - ٢٣٩/٢-ط ايچ ايم سعيد (٢) المرجع السابق.-٢٣٣/٢.

 <sup>(</sup>٣) كتباب الفقية على المذاهب الأربعة - مبحث الشهيد - حكم دفس الميت ومايتعلق به
 - ١ - ٥٣٣٠ - ط: الهيئة العامة لشئون المطابع الاميرية ، القاهرة

اور می کریم سلی الله علیه وسلم نے جنگ احد میں تا کیدا تھم قرمایا تھا:

"احفر وا وأوسعوا وأعمقوا وأحسنوا". الحديث رواه

أحمد والترمذي وأبو داؤد والنسائي (١)

حضرت مولا نا شاہ طلیل احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی ہے ظیر تا یف' بذل المجبو و' میں جس ک تر تیب وتح بر میں حضرت شیخ الحدیث مولا نا محمد زکر یاصاحب مظهم العالی شریک رہے ہیں فر ماتے ہیں

"أعمقوا أى احفروا القبر عميقا فهذايدل على أنه لا بد من تعميق القبر فانه صلى الله عليه وسلم أمرهم بتعميقه مع حالة الشدة والجروح والمشقة والتعب للانصار ولهذا قالت الحنفية أن يعمق القبر إلى الصدر وإلافإلى السرة ".٠)

قیمِ شرعی میں دفن کے بارے میں ابن العربی فر ماتے ہیں۔

"فصار ذالك سنة باقية في الحلق وفرضا على جميع الناس

على الكفاية من فعله منهم سقط عن الباقين فرضه"، ٣٠)

ان دلائل کی روشنی میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ مذکورہ بالامطبوعہ فتو ئی دا رالعلوم دیو بند میں تسامح ہوا ہے جس کا ثبوت خود دارالعلوم کے فتلین کے حالیہ فتا وی ہیں۔

### قبر کی حقیقت:

مفتی زین العابدین صاحب کے مطبوعہ پمفلٹ بابت فتویٰ مذکورہ کے آخر میں صفحہ کے پر حضرت شیخ الحدیث مدخللہ نے اپنے مکتوب بنام مفتی عزیز الرحمٰن صاحب دارالافتاء بجنور میں قبر کی حقیقت ان

(١)سن أبي داؤد - كتاب الحائر -باب في تعميق القبر -٢٥٩/٢-ط مير محمد كراچي

(۳)بدل المجهود في حل أبي داؤد للشيخ خليل احمد السهارنفوري (المتوفى: ۱۳۳۲ هـ)-۲۱۰/۵
 ط:مكتبة قاسمية نزدسول هسپتال ملتان

(٣) احكام القرآن لابن العربي(المتوفى: ٥٣٣ هـ)تـحـت قوله تعالى: فبعث الله غرابا يبحث الاية –

٣ / ٥٨٤ ط: داراحياء الكتب العربية

الفاظ میں تحریر کی ہے۔

''زبین کے اوپر اینوں کا فرش کر کے اس پررکھ کر چے روں طرف دیوار بنا کر اس پر ڈاٹ لگادی گئی اس کے بعد جاروں طرف دور تک مٹی ڈال کر اس سطح کو مسجد کی سطح کے برابر۔جو بہت اونچی ہے اور اس پر پکی قبر کا نشان بنادیا گیا''۔

اس کے جواب میں مفتی عزیز الرحمن مدنی دارلافتاء بجنور نے برخلاف تمام ادلہ شرعیہ وعب رات کتب فقہ محض اپنی رائے سے قبر کی اس صودت غیر شری کوشری قرار دے کر بصورت فتوی تحریر کیا ہے۔اس لئے محسوس ہوا کہ صورت حال کومزید واضح کرنے کی حاجت ہے اور حضرات ارب ب فتوی یا ارباب اقلام نے جن عبارات سے استدلال فرمایا ہے ان کا جائز دلیا جائے۔ارشاد ہے:

صاحب فتح القديرٌ فرماتے ہيں:

"و لاينبش القبر بعد اهالة التراب "(١)

اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے تابوت پراھالۂ تراب کا تمل ہو چکا ہے اس لئے اب اس کوعر فأوشر عا تابوت نہیں کہاجا سکتا بلکہ قبریا مزار ہی کہاجائے گا۔

یہ جواب بھی اولہ شرعیہ منصوصہ وعہارات کتب فقہ متنذکرہ بالا کی روشنی میں قطعہ غلط اور نا قابل قبول ہے بیصرف ان کی اپنی ذاتی رائے ہے کتب فقہ میں بھراحت مذکور ہے.

"ثم يهال عليه التراب الذي اخرج من القبرو لايزيدعليه ", ٢,

اس سے قطعہ ظاہر ہے کہ اھالہ تر اب سے مرادوہ مٹی ہے جوحفر کے مل سے نکی ہووہ مٹی مراد ہیں ہے جو کھیتوں سے لاکرڈ ال دی گئی ہو۔

غرض بدجواب بھی صحیح نبیں ہے ادلہ مذکورہ اور تو ارث وقد ملِ امت سراسراس کے خلاف ہے۔ مولا نامنظور احمد صاحب نعمانی الفرقان بابت ماہ محرم ۱۳۹۱ھ کے ادار بدیس لکھتے ہیں: ''دیعنی تابوت ، لحدیاشق کی شکل میں قبر کھود کرزیرز مین فرن بیں کیا گیا بکدر مین

 <sup>(</sup>۱) فتح القدير -فصل في الدفن-۱/۱ • ۱ -ط: مكتبه رشيديه.

<sup>(</sup>r) رم المحتار على الدر المحتار –مطلب في دفن الميت–٢٣٢/٢.

ے اور کے حصہ میں اینوں کے فرش پر دیواروں کے درمیان رکھا گیا ہے اور دیواروں کے اور دیواروں کے اور دیواروں کے اور دیواروں کے اور پر سے اینوں بی کی ڈاٹ دگا دی گئی ہے'' اور پہر مرطرف سے مٹی ڈال دی گئی ۔'' اس کے بعد مولا ناموصوف نے اپنے ذاتی تاثر کا اظہار ہایں الفاظ کیا ہے'

" تخریس اپنے اس احساس وتاثر کا اظہار بھی ضروری ہے کہ حضرت اقد س رحمة القد علیے کی تدفیس جس طرح ہوئی کاش اس طرح نہ ہوئی ہوتی اور زیرز مین ہی شق ک شکل بنا کر فون کیا گی ہوتالیکن ظاہر ہے کہ لطمی اگر ہوئی تو نادانستہ ہی ہوئی القد تعالی ہم سب کی غلطیاں اور کوتا بیاں معاف فرہ نے اور اتبائ سنت وشریعت کی توفیق دے۔'' اور ان الفاظ میں تدفین مندرجہ بالا کوخلاف شریعت اور معصیت قرار دے کرنا وانستہ مسطمی کا تختم لگایا ہے اور الند تعالی ہے مغفرت گندہ کی استدعا کی ہے۔

ق عد وُشر اید کے ہمو جب چونکہ فریضہ تدفین مولا تا کے احتراف کے مطابق ندکورہ بالاصورت میں ادائہیں ہوا جو کہ فرض کف ہے جالبذا جب تک اس غیرشری تدفین کو کالعدم قرار دے کرفریضہ تدفین بصورت قبر شرع تحفیر قعمیق ارض کے ساتھ بطر ایق سنت متوار تنگل میں نہیں لایا جائے گا برابر تدفین شرع میں تاخیر کی وجہ سے معصیت اور گناہ کہیرہ کا ارتکاب باقی رہے گا اورای دہ تدفین بصورت قبرشری سب کے ذمہ فرض و واجب رہے گی اوراس صورت میں تا ہوت کا ایک مقام سے دوسرے مقام برختن کرتا بھی جائز ہوگا۔
رہے گی اوراس صورت میں تا ہوت کا ایک مقام سے دوسرے مقام برختن کرتا بھی جائز ہوگا۔
و الله تعالیٰ اعلم و عملہ أتم و أحکم.

### رجوع

اس موقعہ پراس امر کا اظہار ضروری ہے کہ ایک استفتاء دارالا فیاء مدرسہ عربیہ اسلامیہ میں اونی قعد ۱۳۵ ھابابت سوال نمبر (۱) میت کو قبر ہے دفن کرنے کے بعد نکالناجا ئز ہے یا نہیں؟

(۲) اگر کو کی شخص وصیت کرجائے کہ مجھے فلال جگہ دفن کیا جائے تو اس وصیت پرعمل کرناج ئز ہے یا نہیں؟ سابقہ عبارت کے سرتھ وصول ہوا کہ اس برصورت مسئولہ کے مطابق جواب تحریر کیا گیا جورجہ شرجلد فیمبر ہم پر درج ہے لیکن ای روز مولوی عبد الجلیل صاحب کے سوال اور مولا نامفتی زین العابدین کے جواب

رِ مشتمل ایک فنوی دسی طور بر دارالاف ، میں آیا جس پر حضرت مولا نامفتی محمد شنج صاحب مدسیم کی تعمد ایق وتصویب موجود تھی اس پر بھی ابطور تعمد ایق دستخط ثبت کر دیئے گئے۔

#### استفتاء

کیا فرواتے ہیں ماورین و مفتیان شرع متین مندرجہ ذیل سوالات کے بارے ہیں؟

السم سی آب البخی کڑے تھے فقیر وی کتب معتبر وہیں "ساب دفن المیت" یا "فصل فی الدفن" کے بعد منقول ہے:

کے بعد منقول ہے:

"دفن الميت فرض على كفاية" كذا في "السراج الوهاج"، ، ، ) اس دفن سے فقهاء كى مراد قبر مين دفن ہے يا محض لوً يوں كَ نظروں ہے چھپادينا فرض ہے؟ نيز كيا تحفير قبر فرض نہيں بلكہ سنت ہے؟

ای طرح باب دفن المیت "فیصل فی الدفن" کے تحت کتب فقیمعتبرہ میں دفن المیت کا ذکر آیا ہے اور اس کے بعد مسائل قبر بیان کئے جاتے ہیں۔ ان سب جنگبوں میں کی فقیمی شرعی اصطابات کے مطابق " فقیم شرعی مراد ہے یا مطاقاً لوگول کی نظروں سے ببناء فوق الارض چھپادینا بھی مراد ہے؟
\*\* قبر شرعی شرح هدا بید میں ہے:

"فيصل في الدفن" المقصود منه سُتر سوء ة الميت واليه الاشارة في قوله تعالى فبعث الله غرابايبحث في الارض ليريه كيف يوارى سوأة أخيه " وهو واجب اجماعاً ٢٠)

<sup>(</sup>١)العتاوي الهندية -الفصل السادس في القبر والدفن والنقل من مكان الى مكان- ١ ٢٥/١.

 <sup>(</sup>۲) الساية شرح الهدايقللعلامة العيبي (المتوفي ٥٨٥هـ) - فصل في الدف - ٢٨٤/٣ - ط: مكتبه رشيفيه كوئته

ال عبارات من "المسقصود منه ستوسورة الميت" عدفن في الارض مرادب يعتقر تعمين ارض كالمن الدرس مرادب يعتقر وحمين ارض كي ساته وفن مرة اوراس كوواجب اجماعاً كباب يابي عبارت محض نظرول سے جهياوينا ببناء على الارض كوجى شامل ہے۔

۳ برائع" فيصل" واما السنة الحفر فالسنة فيه اللحد عدنا وعند الشافعي الشق " بيت مرادصا حب بداك كي ووحفر بوك فرض وواجب بياحفر كاصرف مسئون بونامراد ب الشق " بيت مرادصا حب بداك كي ووحفر بي حوك فرض وواجب بياحفر كاصرف مسئون بونامراد ب الشق " وركياس عبارت بياستدلال كياجا سكتاب كدهفرسنت برواجب بيس -

" ' ' طحط وی' شرن الدرالی الدرالی الدرالی الدرالی الدرالی الدین الدرالی الدرالی الدرالی الدرالی الدین الدرالی الدین الد

۵ فتح القدير "والسنة عندنااللحد الايكون ضرورة من رخو الأرض "(٣) السية عندنااللحد الايكون ضرورة من رخو الأرض "(٣) السية عندنا مراد مي يتحفير قبر كے اندر؟

النام کو دی می مراقی الفادات "میں لکھا ہے" ویکرہ الدفن فی الأماکن اللتی تسمی السفی النام کی اللتی تسمی السفی السفی نام کی اللتی تسمی السفساق کی حفر قبر کے بغیر فوق السفساق کی حفر قبر کے بغیر فوق الدرض رکھ دینے ہے واقع ہوتی ہے یا تحفیر قبر کے بعد دفن کرنے ہے؟

ندکورہ بالاعبارات کتب فقہ کی بنیاد پر ایک مفتی صاحب کے چندا قتباسات درج ذیل ہیں۔ کیا اینی رائے سے ان کا بیاستدلال درست ہے یاتحریف وتلبیس کا مصداق ہے؟

<sup>(</sup>١) دائع الصنائع في ترتيب الشرائع- فصل في سنة الحفر ٢٠/٢-ط-دار احياء التراث العربي .

<sup>(</sup>r)حاشية الطحطاوي على الدر المحتار -باب صلوة الجبازة-- 1 / 1 ٣٨-ط: دار الطباعة العامرة

<sup>(</sup>٣)فتح القدير شرح الهداية -٩٤/٢ -ط:مكتبه رشيديه كوئته.

<sup>(</sup>٣) حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح-٣٣٦ ط قديمي كتب خانه

ا وفن کی کوئی خاص صورت فرض وواجب نہیں ، نیکن سنت ہے بال لوگول کی نظروں سے مستقل طور پر چھیاویٹا ہےوفن ہے۔ مستقل طور پر چھیاویٹا ہےوفن ہے جوفزش ہے۔

## الجواسب باست بتعالى

(الف) خطی میں دفن میت با حفرارض جائز نہیں اور ایبا دفن کا تعدم ہے کیونکہ دفن کی حقیقت شرعیہ وعرفیہ میں''حفرارش'' داخل ہے اس برقر آن وسنت داجم سے امت اور عبارات کتب نداہب اربعہ میں دلائل کثیر وموجود جیں یہاں ہم چند براکتفا کرتے ہیں۔

(الف) قرآن كريم ميں ارشادر بانى ہے:

فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يوارى سوءة اخيه الماتدة: اسم الحرازى المعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يوارى سوءة اخيه الماتدة: اسم الحرازى آيت كريم والريم المعلم المعربي المحربي المحربي في احكامه.

يبعث كي من علام محمودة لوى تفيير "روح المعاني" مين لكصة مين:

<sup>(</sup>۱) ر دالمحتار علی الدر المحتار حطلب فی دفن المیت-۲۳۳۸-ط: ایج ایم سعید (۳) کیف بسواری ہوائے ہے کر صرف موارات (چھپادیتا) کی تعلیم دینا مقصود نہیں بلکہ چھپادیئے کی مخصوص کیفیت اور صورت (زمین کھودکراس میں چھپادیئے) کی تعلیم دینا مطلوب ہے اور یکی شرعافرض ہے (حاشیہ بینات)

"والبحث في الاصل التعتش عن الشنى مطلقا اوفي التراب والمراد به هنا الحفر " .

ای طرح آیت کریمہ میں خواب کے ذرابعہ دفن کی جس البامی تعلیم کا ذکر ہے اس کے سلسعہ میں لکھتے میں :

"أخرج عبد من حميد وامن حرير عن عطية قال لما قتله ندم فضمه إليه حتى أروح وعكفت عليه الطير والسباع تنتظر متى يرمى به فتأكله وكره أن يأتسى به آدم عليه المسلام فيحونه وتحير في امره إذ كان اول ميت من بنى آدم عليه السلام فبعث الله تعالى غرامين قتل أحدهما الآحر وهو ينظر إليه ثم حفر له بمنقاره وبرجله حتى مكن له ثم رفعه برأسه حتى ألقاه في الحفرة ثم محث عليه برجله حتى واراه"، "

ودرآيت ريم صراحان واضح بكاس فرن كي يفيت تعليم كرنامقمود به اوركفيت وأن كي مفيت تعليم كرنامقمود به اوركيفيت وأن مين حفراصل كل كي حثيت بي عبال به اوراس وفن مع الحفر كي عكمت مواراة موءة الحيب محس كوبلور تتجيم الله يت عن عبال به اوراس وفن مع الحفر كي عكمت مواراة موءة الحيب بحمل وبطور تتجيم الله الفت الفت تحيد كي طرف رجوت من يويع على صحب الف الفت تحيد كي طرف رجوت كريم على مدجب الفي الفت الفت تحيد كي طرف رجوت كريم على مدين الورواضي بدايت التي به ته ب في عرف و واحد على عمر عمل والما:

"احفروا وأوسعوا وأعمقوا وأحسنوا وأدفنوا دواه احمد والترمذي وابو داؤد والنسائي وابن ماجه (٢) والترمذي وابو داؤد والنسائي وابن ماجه (٢) مي الله ولت ارشادفر ماياتها ، جب كه غزوه احد پين صحابه كا في زخمي بمويك تنه ، اور

<sup>(</sup>۱)روح المعاني في تفسير القرآن العطيم والسبع المثاني −١١/١١١١-ط. ادارة الطباعة المبيرية (٢)المرجع السابق.

<sup>(</sup>٣)سن أبي داؤد - كتاب الجائر -باب في تعميق القبر -٣٥٩/٢-ط مير محمد كراچي

تخفیف کی ضرورت تھی ، یعنی وہ چا ہے تھے کہ حفر اور تھمین میں یہ تھے تھے کہ حفر اور تھمین میں السائی ۔ لیکن آپ نے اس طلب تخفیف کور دفر مایا البوالحسن السندھی فی حاشیته علی سنن النسائی ۔ لیکن آپ نے اس طلب تخفیف کور دفر مایا اور تحفیر وقعتی کا ضروری تھم دیا اگر حفر اور تھمین میں شرع کوئی تخفیف ممکن ہوتی تو آپ اس میں ضرور تخفیف فرماتے جیسا کہ آپ نے چند نعشوں کو ایک بی قبر میں دفن کرنے کا تھم دے کرایک گونے تخفیف بیدا کردی حفر ماتے جیسا کہ آپ نے چند نعشوں کو ایک بی قبر میں دفن کرنے کا تھم دے کرایک گونے تخفیف بیدا کردی حضر ت مولا ناش وضیل احمد صاحب رحمد القد ' بذل الحجود دُ ' میں تحریفر ماتے ہیں

"أعمقوا أى احفروا القر عميقا فهدايدل على أنه لا بد من تعميق القر فإنه صلى الله عليه وسلم أمرهم بتعميقه مع حالة الشدة والحروح والمشقة والتعب للانصار ولهذا قالت الحنفية أن يعمق القبر الى الصدر والافإلى السرة "...

(تی) اجماع کے سلسلہ میں تع مل اور تو ارث است اس کی واضی دیل ہے کہ قر ون مشہود لہا بالخیر اور بعد کے ادوار میں کوئی ایک بھی مثال نہیں چیش کی جاستی کہ بلاحفر سی میت کوز مین پررکھ کر پختہ عمارت بنادی گئی ہواوراس کوؤن شرعی یا قبرشرعی کہا گیا ہو۔ (۲)

(د) حاشیداین عابدین علی الدرالخمار میں مصرح طور پر ندکور ہے:

قوله: حفرقبره ومفاده انه لايحزي دفنه على وجه الارض ببناء عليه ٣٠،

جن مفتیان کرام نے اس صری اور واضح جزئید پر فی مدفرس کی ک ہے اور کہا ہے کہ اس میں اجزاء کی فنی ہے جس کے معنی مید جیں کہ سنت ادا نہیں ہوتی انتہا کی تابل جیرت ہے اور پھر فرمات ہیں

<sup>(</sup>۱)مذل المحهود في حل أبي داود للشبح حليل احمد السهار بقوري ١٠٠٠-ط مكتبه قاسميه بزد سول هسپتال ملتان

<sup>(</sup>۲) بعض سی به کرام سے جوند خوف کی مناه پراپنے فئن ہے متعلق اصیت منقول ہے اس میں بھی زمین کھود کروند یا شق مناک بغیرص ف چبر د کو بچا کر باتی جسم دال مئی میں ہا و ہے کی تھرت موجود ہے اس سے بھی زمین کھود سے بغیر تا بوت کو پختہ فرش پر رکھ کرچا دول طرف بختہ میں رہے بنا کرمستور کرد ہے کے جواز پراستدل رئیس کیاجا سکت۔( حاشیہ بینات)

<sup>(</sup>٣) رد المحتارعلى الدر المختار – ٢٣٣/٢ –ط: ايج ايم سعيد.

اً ر" الا يبجوز" موتا توعدم جواز فن پرزياده واضح موتاران حضرات كومعلوم موتاچ بنيے ال جَدكا " الا يسجوز" اور "الا يسجوز" دونول بم معنی بيل بلكه اصطلال فقه كا عتبار سے الا ريز ديك " الا يسجود" في سي بيك اصطلال فقه كا عتبار سے الا ريخي فريضه " الا يسجود" في في في الله عني بي بيل كه كل طرح بھى فريضه تدفيين ادائييں ہوتا۔ اورا گران حضرات كو" الا يسجوذ" بى پراصرار ہے تو" الفقه على المذ ابب الا رجع " بيل صراحتاً فذكور ہے:

"و لا يجوز وضع الميت على وجه الارص و البناء عليه من غير حفرة , ١ ، فقد شافع كم شهور ومعتبر كماب "تحفة المحتاج" من كالصاب:

"فصل في الدفن وما يتبعه (أقل القبر) المحصل للواجب (حفرة تمنع) بعد طمها (الرائحة) إن تظهر فتوذى (والسبع) أن ينبشه ويأكله لأن حكمه وجوب الدفن مع عدم انتهاك حرمته بانتشار ريحه واستقرار جيفته وأكل سبع لاتحصل إلا بدلك وخرج بحفره وصبعه بوجه الأرص وستره بكثير نحو تراب أو حجارة فإنه لايجزئ عند إمكان الحفر وإن منع الريح والسبع لأنه ليس بدفن

وقال عبدالحميد الشرواني تحت قوله عند امكان الحفر وعدم الامكان في البحر وقال تحت قوله وضعه بوجه الارص والناء عليه بسمايمنع الخ في حكمه حفرة لاتمنع مامر إذا وضع فيها ثم بني عليه ما يمنع ذلك فلايكفي انتهى (٢) الن دولول عارتول عرس ذيل امورمتفاد بوك

<sup>( )</sup>كتباب الفقه على المداهب الأربعة -مبحث الشهيد-حكم دفن الميت - ٥٣٣/١-ط المكتب البحارية الكبري مصو

 <sup>(</sup>٢) حاشية تبحقة المحتاج شرح المهاج لابن حجر الهيئمي والحاشية للشيح عبدالحميد الشرواني-فصل في الدفن ومايتيعه -٣٤/٣ ا

(۱) اس قدر حفر ( زمین کھود نا ) جو ما نع رہے وسیع ہوفرض وواجب ہے ( شوافع کے نز د کیک فرض وواجب میں کوئی فرق نہیں ہے )

(۲)میت کوزمین پررکھ کرمٹی اور پھروں کی مُمارت سے چھپادینا اً سرچہ وہ مانع رہے وسیع ہوتب بھی وننہیں ہے کیونکہ اس میں فریضہ تدفین شرعی کوچھوڑ دیا گیا ہے۔

(۳) امکان حفر، زمین پر ہرجگہ حقق ہوتا ہے۔عدم امکان کی صورت صرف بحر میں ہے۔

(٣) اً سر بله حفر زمین برمیت رکھ کر تمارت بنادی جائے تب بھی یہ فیسن شرعی متحقق نہیں ہوگی۔

(۵)اً سرگڑ ھااس قدر گبرانہ ہو کہ وہ مانغ ریح ہو سکے اور اس پر عمارت بنادی جائے۔ تب بھی تدفین شرعی متحقق نہیں ہوگی۔

استمہید کے بعد سوالات کے جوابات علی التر تیب تحریریں۔

ا- فقهاء کی کتب معتره میں کتاب الجنائز کے تحت 'باب دفن المیت و فصل فی الله فن' کے ذیل میں نصوص قر آن وصدیث کا آباع ہے۔ چن نچہ ' باب دفن المیت' کے تحت صدیث میں الله فن' کے ذیل میں نصوص قر آن وصدیث کا آباع ہے۔ چن نچہ ' باب دفن المیت' کے تحت صدیث میں 'احف وا و او سعو ا' مصرح طور پر بالتر تیب وارد ہے پہنے تحفیر قعمیت ارض احسن طریقے پر ، بعده دفن میت فی القر ، فلبذا بیم فہوم کتاب البخائز باب دفن المیت وفصل فی الدفن کے ذیل میں شرع متعین ہے ، صرف چھیاد ینالوگول کی نظرول سے یا بلاتحفیر ارض مستور کردینا ہرگز مراذ ہیں ہے، اس طرح مسائل قبر میں قبر سے مرادیبی قبرشری ہے اس کے ملاوہ مراد لین جبل یا تنہیں ہے۔

۲ ملامہ عینی نے شرح ہوا یہ میں ' فیصل فی الدفن ' کے بعد جو یجھ فر مایا ہے وہ وفن شرعی کے متعبق ہے ، ملامہ موصوف نے صاحب ہوا یہ کے قول ' یسل حد المقسر ویشق ' کے ذیل میں مذکورہ بالا عبارت تحریر کی ہے ، جس سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ قبر شرعی اور وفن شرعی کے بارے میں بیہ کہا جارہ ہے کہ اس قبر شرعی اور وفن شرعی اور وفن شرعی کا مقصد ستر سوء قالمیت ہے ' ۔ بایتد فین شرعی صرف نظروں سے چھپا ویے ہے یہ مقصد حاصل نہیں ہوتا کہ مابینا ہ مفصلافی التمھید۔ (۱)

<sup>(</sup>١)البناية في شرح الهداية - فصل في الدفن -٢٨٧/٣ ط: مكتبه رشيديه كونته

(٣) ''برائع الصن نُع'' ی حبارت''أهما مسنة المحفو" ہمرادید لین کے حفر سنت ہے، قابل تعجب اور قابل افسوس ہے، سیاتی وسہاتی عبارت اور'' ترکیب اضافی'' اس کا واضی شہوت ہیں ، چنا نچه صاحب بدائع نے پہلے تو وجوب وفر ضیت ون کو بیان کیا ہے، اس کے بعد فرضیت حفر کی مسنون صورت بصورت لحدیاشتی بیان کی ہے۔(۱)

(۳) ططاوی شرح الدرالمخارص ۳۸۸ کی عبارت 'و حضو قبو و والمقسو مقو الممیت ' کی مراد برگزینیس ہے کہ فوق الارض جبال بھی میت کور کھ دیا جائے وہی قبر ہے ، بلکداس سے مراد کحد یاشت کا وہ اندرونی حصہ ہے ، جبال میت کور کھا جاتا ہے ، جس کی لمبائی طول میت کے برابر ، اور چوڑ ائی نصف قامت میت کے برابر ہوتی ہے ، اور ضابر ہے کہ کد یاشق کا اندرونی حصہ تحفیر تعمیق کے بعد بی حاصل ہوتا ہے ، اس میت ہے برابر ہوتی ہے ، اور ضابر ہے کہ کہ یاشق کا اندرونی حصہ تحفیر تعمیق کے بعد بی حاصل ہوتا ہے ، اس سے مید مراد لین کہ میت کو اگر فوق الارض جبال بھی رکھ دیا جائے قبر ہے ، انتہائی جبانت اور نا دانی ہے یا مقصد براری کے لئے تحریف ولیس اور می شرائع کا مصداق ہے۔ (۱)

(۵)''فُخُ القدر''كى عبرت'والسنة عندنا اللحد إلا أن يكون ضرورة من رخو الارض الح''ين بحى ميت وُخفير ارض كي بعدوفن كرنامراد ب، فُخُ القدركي بورى عبارت يه ب ''والسنة عندنا اللحد إلا أن يكون ضرورة من رخو الارض فيخاف أن ينهار اللحد فيصار إلى الشق بل ذكر لي ان بعض الأرضين من الرمال يسكمها بعض الأعراب لا يتحقق فيها الشق أيضا بل يوضع الميت ويهال عليه نفسه "رم

عبارت کا مطلب ہیہ کہ'' فن میں سنت لحد ہے، زمین کی نرمی وغیرہ کی وجہ ہے اً سرلحد برقر ار نہرہ سکے، توشق کو اختیار کیا جا برگا، این جمام فر ماتے ہیں کہ مجھ سے ذکر کیا گیا کہ بعض لوگ ایسے ریکت نی علاقہ ہیں رہتے ہیں ، جبال شق بھی پوری طرح نہیں بن سکتی ، بلکہ میت کو گڑھے میں رکھ کر او پر سے مٹی ڈال وی

 <sup>( )</sup>بدائع الصائع في ترتيب الشرائع فصل في سنة الحفر ٢٠/٢ –ط دار احياء التراث

 <sup>(</sup>r) حاشية الطحطاوي على الدر المحتار بالصلوة الجارة ، ص٣٨٨ –ط دار الطباعة

<sup>(</sup>٣) فتح القدير شرح الهداية لابن الهمام - ١ / ٢٩٩١. ط: بولاق مصر.

ج تی ہے'اس کا مطلب ہر گرنبیں ہے کہ حفر کے بغیر میت کوزیین فی سطی پر رکھ کر اور اس پر بختہ ممارت بن کر منی ڈال وی جائے ، بکد میٹن قائم ندر و سکے تو گر ھا کھود کر منی ڈال وی جائے ، بکد میٹن قائم ندر و سکے تو گر ھا کھود کر میت کور کھ دیا جائے اور او برے وہی مٹی ڈال دی جائے۔

۲ - '' نساقی ''میں فرنی کرنا فوق الارض قطعانہیں ہوتا'' نساقی ''ایسے ندخانوں کو کہتے ہیں جوز مین کھود کرز برز مین بنائے جاتے 'بیں جِنا تبجیصا حب'' تخفۃ المحتاج '' ملامہ ابن حجر البیٹمی تحریر سے بیں

"كالفساقى" فالها بيوت تحت الارض وقد قطع الله الصلاح والسبكى وغير، هما بحرمة الدفن فيها مع ما فيها مل احتلاط الرحال بالنساء وإدخال ميت على ميت قرل للاء الأول ومنعها للسبع واضح وعدم الرائحة مشاهد و"قال الشرو انى" ولايكفى وضع الميت فى القسر كماهو المعهود الان أى فى الدساقى والناس اثمون لترك الدفن فى اللحد أو الشق . (١)

وفى فترح القدير "ويكره الدفن دنى الأماكر التي تسمى فساقي....الخ وهي من وجوه :

الأول: عدد اللحد، الثاني: دفن الحماعة في قبر واحد بعير ضرورة، الشالث. اختلاط الرجال بالنساء من عير حاحر كما هو الواقع في كثير منها الرابع. تحصيصها والساء عليها البحر، البحر، "ويكره المدفس في الفساقي وهي كبيت معقود بالساء يسع حماعة قياما لمخالفها السنة والكراهة من و جوه عدم اللحد ودفن الجماعة في قبر واحد بالاصرورة واحتلاط الرجال بالبساء

 <sup>()</sup> حاشية بنحقة المحتاج شرح المنهاج لاس حجر الهيثمي وحاسية عندالحميد الشرواني فصل
 الدفن وهايتعيه ~7/١٩٤٠ ا

<sup>(</sup>r) البحر الرانق شرح كر الدقائق لابن بحيم كتاب الحيائر - ١٩٥/٢ - ط ايج ايم سعيد

بلاحاجز وتحصيصها والبناء عليها لم يجزرن

اس وضاحت کے بعد کوئی شک وشبہ ہاتی نہیں رہتا کہ میت کو'' فساتی'' میں حفر کے بغیر فوق الارض نہیں رکھاجا تا۔

دلائل مذکورہ بالا اور تصریحات کتب فقہ ہے روز روشن کی طرح ثابت ہے کہ زمین کھود کر اس میں میت کو فن کرنا فرض ہے اور لحدیا شق اس کی مسنون صورت ہے اس کے بعد کسی بھی مفتی یا عالم کا بیکبنا کہ '' فنن ک کوئی خاص صورت فرض وواجب نہیں ہے ، بال لو گول کی نظروں سے تکمل طور پر چھپا دینا بی فرض ہے' قطعا غلط اور نا تا بل قبول ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب

كتبه

وليحسن ثونكى غفرله

دارالافتاء مدرسة عربية اسلامية نيوثا ؤن كراجي

محمد بوسف بنوری محمد اسحاق محمد ادریس محمد بدیج الزمال سید مصباح الله محمد احمد قدری عبد الله کا کنیل احمد الرحسن آفتاب احمد محمد امین محمد صبیب الله محتار عبد القیوم محمد حقی عبد الحمید

بمنات- جميه ي الإه لي الإسالط

<sup>(</sup>١) رد المحتار على الدر المحتار ٢٣٣/٢-. ط: ايج ايم سعيد

#### الاستفتاء

کی فرماتے ہیں ملاء وین ومفتیان شرع متین مندجہ ذیل مسائل میں کیکن سوالات کا جواب دینے سے قبل مندرجہ ذیل حق کق کو پیش نظر رکھیں۔

ا- قرآن پاک مین صراتماندکورے: ﴿فعت الله غراما يبحث في الارص ليويه
 کيف يواړی سو أة اخيه ﴾ را، نيز ارشادے که ﴿ ثم أماته فأقبره ﴾ رم،

فقهاءامت انمی نصوص قطعید کی بناء پر باجماع امت ای طریقه پر وفن میت کوجو مین کسدن آدم

المی یو منا هذا تو از ثا مسلفا عن خلف چلا آیا ہے فرض قرار دیتے میں اور یبی امت کامعمول رہا ہے۔

۲- احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی قرآئی نصوص قطعیہ کو مد نظر رکھتے ہوئے متعدد مقدمات پر بتا کید "احفروا و اعمقوا و احسنوا و ادفنوا", "، کانفاظ سان ندکور میں منداحم تر مذکی ، ابوداؤد، نسانی ، اور این مجدمیں ہے کہ:

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم أحد احفروا واوسعوا واعمقوا واحسنوا وادفنوا الاثمين والتلاثة في قبر واحد وقدموا أكثرهم قرآنا, م

ای بناء پرش رهین حدیث اورفقهاء امت نے حفر واعماق ارض کوفرض اور واجب قر اردیا ہے۔ ۳- انمد مذاہب اربعداورفقہ خفی کی متعند کتا بول میں مثلا فق می مائیمیری، ۵۱

<sup>(</sup>١) المائدة ١ ٣

<sup>(</sup>٢)الغيس : ٢ ١

٣) سنن أبي داود -كتاب الحنائر - باب في تعمق القبر -٣٥٨/٢- ط: مير محمد

<sup>(</sup>٣) بدل المجهود -باب في تعميق القبر -١٠/٥ ٢ ا -ط: مكتبه قاسمية

<sup>(</sup>۵) العتاوي الهندية - ١٦٥١١ -مكتبه حقانيه بشاور.

ش می ( ) اور کتاب الفقه علی المذاهب الأربعة (٢) وغیره میں تحفیر ارض کے ساتھ وفن میت کو اجماعا فرض گفایه قرار دیا ہے۔

٧- شامي ش صراحتا مذكور ب:

" ومفاده أنه لا يحزئ دفنه على وجه الارض ببناء عليه (٣) المرح كتاب الفقه على المد اهب الاربعة من مُدُور ،

ولا يجوز وضع الميت على وجه الارض والبناء عليه من حفر ٢٠٠٠

فقہ کی ان تمام کتا ہوں میں قبر میت صرف اس صورت کوقر اردیا گیا ہے جس میں حفر ارض کے بعد لحدیا شق کی صورت میں تذفیعین ترکی کے بعد لا کے صورت میں تدفیعین شرع کے بعد "کے صورت میں تدفیعین شرع کے بعد "کے معد "کے بعد کا بعد ان حقا کتا ہے بعد کے بعد کے بعد کے بعد کے بعد کے بعد کا بعد ان حقا کتا ہے بعد کے بعد کوئے بعد کے بعد کوئے بعد کے بعد ک

ا- اً سرسی مسلمان میت کوتا بوت میں رکھ کر بلاقبر کھود نے ڈمین پر پخت اینتوں کا چبوتر ہ بنا کرر کھ دیا جائے اور تا بوت کے چاروں جانب پختہ دیواری بنا کراوپر سے پختہ ڈاٹ لگادی جائے اور سینٹ سے بیائی کردی جائے اور کھیتوں ہے مٹی لا کراس تغییر کے اوپر اور ارو گروڈ ال کر قبر کی شکل بنادی جائے تو یہ قبر شرع سے یانہیں ؟ اور کیا ہے تہ فیمن مندرجہ بالانصوص قطعیہ کے خلاف نہیں ؟

۲ کیا صورت مسئولہ کو قبرشری کہا ہا سکت ہے؟ اور کیا اس غیر شری تدفیین کو شرعی تدفیین کی شرعی تدفیین کی میں اس کے مسئولہ کو قبرش کی کہا ہا سکت ہے؟ اور کیا اور نا جا نزقر اردیا ہا سکت ہے؟ اور اس یو دعیش قبر اس کی حاصلے ہیں۔
اس پر دعیش قبر ' کے احکام لگائے جا کہتے ہیں۔

 <sup>( )</sup> ودالمحتار عبى الدرالمحتار - كتاب الصلوة - بات صلوة الحيارة - مطلب في دفن المبت ٢٣٣/٢
 ( ) كتباب البققة على المداهب الاربعة - كتاب الحياس حكم دفن المبت - ١٩٩١ - ٥٩٩ الهيئة العامة لشئون المطابع الاميرية. القاهرة

<sup>(</sup>٣) والمحتار على الدرالمحتار كتاب الصلوة صاب صلوه الحارة حطلت في دفن الميت ٢٣٣/٢ (٣) كتاب الفقه على المداهب الأربعة - كتاب الحبائر حكم دفن الميت - ١٩٩١ - ط الهية العامة لشئون المطابع الاميرية. القاهرة

"- کیا میت کوتحفیر ارض کے بغیر مٹی میں مستور کردیئے کوشری امتہار ہے" کتر میت" کہا جا سکتا ہے اورا کی طرح پر فریا نظیر ارض کے بغیر مٹی میں مستور کردیئے کوشری امتہار ہے" کتب ہے جو سکتا ہے اورا کی طرح پر فریا نظیر ارض جو تدفیری سیلئے نصوص قطعیہ اور تعامل امت اور اقوال فقہا کی بناء پر فرض ہے کیا اے محض سنت قرار دینا ورست ہے؟

2- کیا مفتیان گرام کو میتن حاصل ہے کہ وہ اولہ قطعیہ منصوصہ کے ہوت ہوئے اپنی رائے کوبطور فتق کی منصوص صورت کے خلاف استعمال کریں ؟ اور کیا ان کا میمل شرعہ ق بل قبول ہوگا؟

7- فقد کی کتا ہول کی عبارت اپنے مقصد کیلئے غیر متفری صورت پر اپنی رائے ہے متفری کرکے استعمال کرنا مثلاً فتح القدیر کی عبارت "بعد اہاللہ التو اب لمہ بنبش القبو" کو جوشری قبر کے سئے ہاس غیر شرکی قبر اور غیر شرکی تدفین پر جواس عبارت میں مذکور نہیں منطبق کرنا درست ہے؟

2- کیا تدفین اور قبر کی شرعی صورت کے برخلاف اپنے قول سے غیر شرکی تدفین اور غیر شرکی قبر اور یتا بدعت قبید نہیں ہے؟ اور کیا بیاس بدعت کی بنیا دوڑا نے اور اس کی قبر کوقبر شرکی اور نیا بدعت قبید نہیں ہے؟ اور کیا بیاس بدعت کی بنیا دوڑا نے اور اس کی قبر کوقبر شرکی اور قبیل ہے؟

آنجناب سے مزارش ہے کہ پیش کردہ شرقی اولہ کو لمحوظ خاطر رکھتے ہوئے شخصی رائے اور اپنے ربحی نات سے بالاتر ہوکرصورت مسئولہ کا جواب باصواب من بیت فرما کر بینواتو جروا کے ستحق بنیں۔ واجر کم علی اللہ۔

## الجواسب باستسهتعالیٰ

- (۱) اوله شرعیه منصوصه مندرجه استفتاء از ایک تا تنین کی روشنی میں ید فیمن کی صورت مسئوله مراسرنا جائز اور غیرشرعی تد فیمن ہے جس کو ید فیمن شرعی ہرگز نہیں کہا جا سکتا۔
- (۲) اس قبر کوقبر شرعی نبیس کبا جاسک فرایف ید فیمن صرف قبر شرعی کی صورت میں اوا ہوسکتا ہے اس کے علاوہ کسی صورت سے اوانہیں ہوسکتا اس کے علاوہ کسی صورت سے اوانہیں ہوسکتا اس کے علاوہ کسی صورت سے اور اس

اعادہ کونیش قبرنہیں کہا جائے گا۔

(۳) ادلہ شرعیہ مذکورہ مندجہ بالا استفتاء کی روشی میں صورت مسئولہ کو قبر شرعی ہرگز نہیں کہا جا سکتا اور نہ اس طرح فریفنہ تدفیعن ادا ہوسکتا ہے کیونکہ ادلہ شرعیہ کتاب وسنت واجماع اور عبارات و قسر بیجات فقہ میں دفن میت سے مراقبحفیر تعمیق ارض کے بعد قبر کا بطریق سنت متوارثہ بنانا ضرور کی ہے صرف مستورکر وینا ببنا علی الارض تدفین شرعی نہیں ہے۔

(۳) از روئے شرع فرنس کوسنت بمجھنا یا سنت قر اردینا کسی طرح درست نہیں شریعت مطہرہ جس امر کوفرض قر ارد ہے اس کوسنت مجھنا یا بتلا نامر دود ہے۔

(۵) سی مفتی کو بیت حاصل نہیں کہ وہ اولہ قطعیہ منصوصہ کی موجودگی میں متعین صورتول میں اپنی رائے کو بطور فتو کی مقررہ شرعی صورت کے خلاف استعمال کرے ایسی خلاف شرع رائے استعمال کرنے پر سخت وعید وارد ہے کیونکہ بیام تحریف فی اللہ بن کے مرادف ہے مفتیان کا ایسا قول ہرگز قابل قبول نہیں ہوسکت اور رد کئے جانے کے قابل ہے اس زمانے کے مفتی صاحبان مجہ تنہیں ہیں ان لوگوں کے سے آداب افتاء میں وامت نے مرتب ومدون کرد کے میں جن میں سے ایک ایم مدایت رہے کہ:

فأماغير المجتهد ممن يحفظ أقوال فليس بمفت والواجب عليه إذا سئل أن يذكر قول المجتهد كالإمام على وجه الحكاية فعرف أن مايكون في زماننا من فتوى الموجودين ليس بفتوى بل نقل كلام المفتى ليأخذ به المستفتى .....الخ (١)

(۱) ان صورتوں کو کو کی شخص اپنے مقصد کے لئے استعمال نہیں کرسکتا اس کا تھکم وہی ہے جو جواب نمبر (۵) میں گزرا۔

ک) صورت مسئولہ کا ارتکاب کرنے والا یقیناً مبتدع فی الدین ہے اور بیغل یقیناً بدعت سیئہ ہے کیوں کہاس فتوی کی بناء پر یہی غلط طریقہ اختیار کرلیا جائے گااوراس طرح تعامل وتوارث امت جو دفن

<sup>(</sup>١) رد المحتار على الدر المختار - ١٩/١-ط: ايج ايم سعيد

کے لئے فرض ہے ختم ہوجائے گا اور ایسا کرنے والے پر نصوص قطعیہ کے خلاف ممل کرنے کی وحید کا حکم لگایا جائے گا۔ فقط والمقداعم

> مختبه ولی حسن انونکی

> > الجواب صواب

محمد يوسف بنورى محمد اسحاق محمد ادريس محمد بدليج الزمال سيد مصباح الله محمد احمد قادرى عبد الله كالخيل احمد الرحمن آفتاب احمد محمد المين محمد المين محمد صبيب الله مختار

# مسلمانوں کے قبرستان میں قادیا نیوں کودن کرنا جا تر نہیں

سوال آرونی امام سی مرزانی کا جنازه پزهاد ساورامام کو بیام بھی نہیں تھا کہ ووم زائی ہے جب کہ مجھے کے مسمد نوال کو علوم تھا کہ بیام زانی ہے۔ اور تھن ڈن کا انتظام بھی مجھے والے مسلمانول نے کیا ہے اور مسمد نوال کے قبرستان میں اس کو دفنا دیا ہے۔

مسلمانوں کا نذکورہ مرزانی کے ساتھ میے معاملہ کرنا کیسا ہے؟ نیز اوم کے نماز جنازہ پڑھانے سے اس کا نکاح باقی ہے یا ٹوٹ گیا؟ اوراس طرح ان مسلمانوں کا نکاح جنبوں نے اس کے چیجے نماز جنازہ برھی (مرزائی کاعلم ہونے کے باوجود) باقی ہے یا ٹوٹ گیا؟ برائے کرم دلائل سے جواب عن بیت فرہ الیس سے پڑھی (مرزائی کاعلم ہونے کے باوجود) باقی ہے یا ٹوٹ گیا؟ برائے کرم دلائل سے جواب عن بیت فرہ الیس سے بھر سے

## الجواسب باست مرتعالی

صورت مسئولہ میں اوا، یہ بات مجھنی چاہیے کہ مرزائی باتفاق موہ جامت کافر بھی رب ، زندیق اور مرتد ہیں ان کوسی بھی امتہار ہے عزت وشان کا مرتبہ ہیں وینا چاہیے ، اور اسلام کی خیرت ایب محد کے سے یہ برواشت نہیں کرتی کہ اسلام اور ملت اسلامیہ کے وشمنول سے کسی نوعیت کا کوئی تعلق اور راابطہ رکھ ج کے قرآن ن کریم میں ایسے لو وں کے ساتھ کلیٹا قطع تعلق کا تھی کا گوئی تعلق اور راابطہ رکھ ج کے قرآن ن کریم میں ایسے لو وں کے ساتھ کلیٹا قطع تعلق کا تھی ویا گیا ہے۔ چٹا نچھارشا د ہے ،

باایهاال ذین آمنوا لاتتخذوا الیهود والنصاری اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولهم مکم فانه منهم إن الله لایهدی القوم الظلمین (المائدة ۱۵) ترجمه ایران والوامت بناؤیموداورنصاری کودوست، وه آپس می دوست می ایر وست می ایک وست می ایر وست دوئی کرے ان ہے تو وه انهی میں ہے اور جوکوئی تم میں سے دوئی کرے ان سے تو وه انهی میں ہے اللہ مدایت نہیں کرتا ظالم لوگول کو۔

### ال آیت کے تحت امام ابو بکر جصاص رازی تنمیر'' احکام القرآن' میں لکھتے ہیں

وفى هذه الآية دلالة على ان الكفار لايكون وليا للمسلم لافى التصرف ولا فى النصر ة ويدل على وجوب البراء ة عن الكفار والعداوة لهم لأن الولاية ضد العداوة فإدا امرنا بمعاداة اليهود والنصرى لكفرهم هن الكفار بمنزلتهم ويدل على أن الكفركله ملة واحدة.

ترجمہ اس آیت میں اس امر پردادات ہے کہ کافر مسلم انول کے ولی ( دوست ) منہیں ہو سکتے ، نہ تو معاملات میں اور نہ امدا، وقع دن میں ، اور اس سے بیام بھی داختی واضح ہوجہ تا ہے کہ کافرول سے براءت اختیار کرنا اور اس سے عداوت رکھنا واجب ہے کیونکہ ولایت عداوت کی ضد ہے اور جب بم کو یہودو فعا ری سے ان کے غرکی وجہ سے عداوت رکھنے کا تھم ہے تو دوسرے کافر بھی انہی کے تھم میں بیں یونکہ سارے کافر ایک بی ملت کے تھم میں بیں یونکہ سارے کافر بھی انہی کے تھم میں بیں یونکہ سارے کافر ایک بی ملت کے تھم میں بیں ایک بی ملت کے تھم میں بیں۔

نیز دوسری جگه سوره انعام "مین تن تعالی شانه کاارشاد ب:

واذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلاتقعد بعد الدكرى مع القوم الظلمين (الانعام : ١٨)

ترجمہ اور جب تو دیکھے ان لوگول کو کہ جھٹڑ تے ہیں ہماری آیوں میں تو ان سے
کنارہ کر، یہال تک کہ مشغول ہوجاوی کسی اور بات میں ،اور اگر بھلا دے بچھ کو
شیطان تو مت بیٹے یاد آجائے کے بعد طالموں کے ساتھ۔
اس آیت کے ذیل میں ''امام ابو بکر جصاص رازی ''رقم طرازین '

وهذا يدل على أن علينا ترك مجالسة الملحدين وسائر الكفار عند

<sup>(</sup>١)احكام القرآن للحصاص ابوبكراحمدين على-٥٥٥/٢-ط. مكتبة دار البارمكة المكرمة

اطهارهم الكفر والشرك ومالايجوز على الله تعالى إذا لم يمكن انكاره. ١٠)

ترجمہ بیآیت اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ ہم (مسلمانوں) پرضروری ہے کہ ملاحدہ اور تمام کفار سے جب ان کے کفر وشرک اور القد تع لی پر نا جائز با تیں کہنے کی روک تھام نہ کر تکیس توان کے ساتھ نشست و برخاست ترک کردیں۔

مندرجہ بالاعبارات کی روہے معلوم ہوا کہ قادیا نیول کے ساتھ کھمل تطع تعلق سرنا چاہیے۔ رہا ہیں سوال کہا سرسی کا کوئی رشتہ دار قادیا فی ہوا دوہ مرجائے تو اس کی جبیز و مفین کی سیاصورت ہوگی؟ اوراسلامی مقط نظر سے ایسے شخص کے بارے شن کیا روبیا اختیار کرنا چاہئے؟ کیونکہ بیسوال بہت سارے ذہنول کی خلش کا ذریعہ ہے اس لیے ذیل میں ہم شخص اان کو بیان کیے دیتے ہیں۔

اول: اگراس کا فرومر تد قادیانی کے ہم ند بب موجود ہوں تو اس مردار کوانہی کے سپر دکر دیا جائے۔اس صورت میں کسی مسلمان کواس کی تجہیز و تنفین میں شرکت کرنا درست نہیں۔

ووم: اگراس کا کوئی ہم مذہب موجود نہیں تواہی مجبوری کی صورت میں ایسے خص کو خسل اس طرح دیا جائے جیسے ایک ناپاک کپڑے کو دھویا جاتا ہے اور اسے ایک کپڑے جیس لیبیٹ دیا جائے مگر ان میں ہے کہ ناپاک کپڑے ایک کپڑے کہ ایک کپڑے جیس کی رہ یت نہ کی جائے ملکہ میرسارے کام مرسے ہو جھا تار نے کے لیے انجام میں ہے جا کہ میں۔

چنانچه درمخارعلی بامش ردامخار "میں ہے:

فيغسله غسل الثوب البجس ويلفه في خرقة هكذا في الهندية والعناية (٢)

العناية على هامش فتح القدير –فصل في الصلواة على الميت – ٩٣/٢ . ط رشيديه كوئثه

<sup>(</sup>١) احكام القرآن للجصاص احمدين على الراري (المتوفى: ٢٤١٥) ٣٠١ - ط: مكتبة دار الباز

 <sup>(</sup>۲) الدر المختار - كتاب الصلوة - باب صلوة الجازة - ۲۳۱،۲۳۰. ط ایچ. ایم سعید الفتاوی الهدیة - كتاب الصلوة - الفصل الثانی فی الغسل. الباب الحادی و العشرون ۱۲۰/۱ ط: رشیدیه

ترجمہ:''اے اس طرح (کراہت) ہے خسل دیا جائے جیسے ناپاک کینے ہے کو دھویا جاتا ہے اورائے کس کیڑے میں لیبیٹ دیا جائے''۔

اس وجہ ہے فقہاء نے لکھا ہے کہ مرتد کومسنون طریقے سے عسل وَغَن وینا ممنوع اور گزو ہے۔ چنانچیہ'' فقاویٰ خیر میر 'میں ہے:

فهان راعى مانصت العلماء عليه في غسل المسلم وتكفينه و دفنه فقد ارتكب محظوراً بلاشك لانه ممنوع عنه شرعاً.

ترجمہ اً مرسی شخص نے سی خیر مسلم کی تجبیر و تعفین اور دفن میں مدہ ، کے ذکر کر دوان امور مسنونہ کی رعایت کی جومسلمانوں کے لیے بیں ، تو وہ سن و کا مرتکب ہوا کیونک بلاشیدان تمام امور کی رعایت کفار کے فتی میں ممنوع ہے۔

سوم: جس طرح کا فرکوسنت کے مطابق عسل وکفن دینا جائز نہیں ای طرح کسی کا فرکی نماز جناز ویڑھنا بھی جائز نہیں۔جیسا کہ'' سور وکتو بہ' میں ارشاد باری ہے:

> ولاتصل على احدمنهم مات أبداً ولاتقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون . (التوبة: ٨٣)

ترجمہ: ''اورنمازنہ پڑھان میں ہے کسی پرجومر جائے بھی اور نہ کھڑ اجواس کی قبر پروہ منکر ہوئے اللہ ہے اور اس کے رسول ہے اور وہ مرکئے تافر مان''۔ اس آیت کے تحت امام بصاص تفسیر''احکام القرآن' میں لکھتے ہیں:

وحظر ها(اي الصلواة) على موتى الكفار .....الخرم

ترجمه اوراس میں کفار کے موتی پر جنازہ پڑھنے کی ممانعت ہے۔

پس جن مسلمانوں نے مرزائی مرقد کا جنازہ پڑھا ہے اگروہ اس کے عقا کدسے واقف تھے کہ میہ شخص مرزاغلام احمد کو نبی مانتا ہے ،اس کی وحی پرائیان رکھتا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے

 <sup>(</sup>۱)الفتاوي الحيرية لنفع البرية خير الدين الرملي - ۱ ٣/١ ط بولاق، مصر.

<sup>(</sup>r) احكام القرآن للحصاص - ١٨٥/٣ -ط: مكتبة دار الباز مكة المكرمة

کامنکر ہے، اس علم کے باجوداً سرانہوں نے اس کومسلمان سمجھااور مسلمان سمجھ کر بی اس کا جنازہ پڑھا تو ان تمام لوگوں کو جو جنازے بیس شریک تھے اپنے ایمان اور نکاح کی تجدید کرنی جاہیے، کیونکہ ایک مرتد کے عقائد کو اسلام سمجھنا کفر ہے اس لیے ان کا ایمان جا تار با اور نکاح بھی باطل ہوگیا، ان میں ہے اگر کسی نے جے کیا تھ تو اس پر دو بارہ جے کرنا بھی لازم ہے۔ چنا نچے 'ابحرالرائق' میں ہے:

والاصل ان من اعتقد الحرام حلالاً فان كان حراماًلغيره كمال الغير لايكهر وإن كان لعينه فإن كان دليله قطعياً كفر وإلا فلا. وقيل: التفصيل في العالم، أما الجاهل فلايفرق بين الحلال والحرام لعينه ولغيره وانما الفرق في حقه إنما كان قطعياً كفر به وإلا فلايكفر إذا قال الخمر ليس بحرام الخ هكذا في رد المحتار والهندية , ، ، ترجمہ ''( سینیسر کے باب میں ) قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ جوشخص کسی حرام چیز کے حلال ہونے کا اعتقادر کھتا ہواور وہشکی فی نفسہ حرام نہیں (جیسے غیر کامال) تو اسے کا فرنہیں کہا جائے گا۔اگر وہ چیز فی نفسہ حرام ہے تو اس کے حلال ماننے والے کو کا فر کہا جائے گا بشرطیکه اس کی حرمت تطعی دلیل ہے تا ہت ہو (جیسے شراب خنزیر وغیرہ) ورنہ ہیں۔ حضرات علماء میں ہے بعض کی رائے ہیہ ہے کہ پیغصیل اس شخص کے لیے ہے جوحرام لعینہ اور حرام لغیر ہ کے فرق کو مجھتا ہولیکن جواس فرق کو ہیں مجھتا اس کے لیے اصول بیہ ہے کہا گرکسی امرقطعی کی حرمت کا انکار کرے تو کا فربوجائے گا در نہیں۔جیسے اً لرکوئی کے کہ شراب حرام نہیں ، تواس کو کا فرکہا جائے گا۔'' البيته اگرامام صاحب کوميت کامرزائی ، کا فراورمر تد ہو نامعلوم بيس تھااور لاعلمي ميں مسلمان سمجھ کر

<sup>(</sup>۱)البحر الرائق شرح كنزالدقائق، لابن نجيم.باب احكام المرتدين كم ۱۲۳،۱۲۲۸ ط:ايج.ايم.سعيدكراچي

رد المحتارعلي الدرالمختار باب المرتد،مطلب في مكر الاجماع ٢٢٣/٣. الفتاوي الهندية الباب التاسع في احكام المرتدين.ومبها ما يتعلق بالحلال والحرام ٢٧٢/٢.

نماز جنازہ پڑھادی تو ان کوتجد ید ایمان نکاح کی ضرورت نہ ہوگی ، یبی تھم ہراس شخص کا ہوگا جس نے لاملی میں اس جنازے میں شرکت کی۔البتہ ہےا حتیاطی ہوئی کیونکہ تحقیق نہیں کی گئی ،اس لیے تو بہاستغفار کریں۔
مسنون طریقے سے کا فرکو دفن کر تا بھی جا تر نہیں ، بلکہ ایسے شخص کومسلمانون کے قبرستان میں دفن کرتا بھی جا تر نہیں ، چنانچہ ' درمی رعلی ھامش ردالتھا ر'مین ہے:

اماالمرتد فیلقی فی حفرة كالكلب، هكذا فی الهندیة، ا ترجمد: اور (مرتدكی میت) كوكتے كی طرح ایک گرسے میں پھینک و یا جائے۔ مریدعلامہ!بن عابدین "دوشامی" میں لکھتے ہیں:

ویکرہ ان یدخل الکافر فی قبر قریبہ المسلم لیدفنہ ، ، ترجمہ:''کسی کافر کا اپنے قریبی رشتہ دارمسلمان کی قبر میں (فِن کرنے کی غرض ہے) اتر نابھی ممنوع ہے''۔ ''کفاریشر ح ہدایہ'' میں ہے:

فتح القدير ميں بھی ہے كہا گركوئی مسلمان مرج ئے اوراس كا قریبی رشتہ دار كافر ہو پھروہ كافراپنے مسلمان رشتہ دار كی ميت كولے كرقبر ميں نہاتر ہے بىكہ عام مسلمان بيكام انجام دیں۔ چنانچہ لکھتے ہیں:

<sup>(</sup>١)الدر المختار -كتاب الصلوة -بات صلوة الجائز -٢٣٠/٢ ط.ايچ ايم.سعيد

الفتاوي الهندية - كتاب الصلوة -الفصل الثاني في الغسل، الباب الحادي والعشرون - ١٠٠١

<sup>(</sup>٢) دالمحتار على الدرالمحتار - كتاب الصلو'ة -باب صلوة الجائر - ٢/ ١٣٢١

<sup>(</sup>٣) الكفاية مع فتح القدير - باب الجائز -فصل في حمل الحازة - ٩٥/٢ . ط مكتبه رشيديه كوئنه

وينبغي أن لايلي ذلك منه بل يفعله المسلمون هكدا في الهنديه

والبحر الرائق وبدائع الصنائع ١١٠٠

ترجمہ:''اور وہ (کافر) اس کے ذنن کا متولی نہیں بن سکتا، بلکہ اس کے بجائے عام مسلمان ہی اس کو ڈن کریں''۔

ای لئے فقہاء نے تصریح کی ہے کہ کا فروں کومسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہی نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کوعلیحدہ وفن کیا جائے گا، چٹانچے ' فقاوی خیر ہے' میں ہے:

وقال عقبة بن عامر وواتلة بن الاسقع بتحذ لها قبر على حدة وهو احوط، ترجمه " عقبه بن عامر اور واثله بن اسقع كمت بين كمان كوفن كى جُله عليحده بونى عامرا ورواثله بن اسقع كمت بين كمان كوفن كى جُله عليحده بونى عامراً ورواثله بن اسقع كمت بين كمان كوفن كى جُله عليحده بونى عامراً ورواثله بن اسقع كمت بين كمان كوفن كى جُله عليحده بونى عامراً ورواثله بن اسقع كمت بين كمان كوفن كى جُله عليحده بونى

اس طرح کامضمون (مبسوط میں ص ۵۵، ج امیں بھی ہے۔ (۲)

ان عبرات سے ظاہر ہوج تا ہے کہ کافر و مسمان کا ایک ساتھ وفن کر ما قطعاً جائز نہیں ہے۔ اب صورت مسئولہ میں چونکدایک کافر کو مسمانوں کے قبرستان میں وفن کر دیا ہے اور کافروں پر لعنت برت ہے ہے جس سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچتی ہے جس کا ذکر مندرجہ بالا سطور میں آچکا ہے۔ اس سئے اس نعش کو مسلمانوں کے قبرستان سے نکال ویٹا جائیے۔

چەنچام بخارگ نے اپنی جامع بخاری میں "نبش قبور مشرکین" کے متعلق ایک ترجمة الباب

(1)المرجع السابق.

الفتباوي الهنبدية -كتباب البحبائر -الفصل الثاني في العسل -الباب الحادي والعشرون في الجنائز ١٧٠/١

> البحر الرائق -كتاب الجنائز -فصل السلطان احق بصلاته -١٩١/٣ بدائع الصنائع -صلوة الجنائز -فصل في شرائط وجوبه -٣٠/٢

(٣) الفتاوي الحيرية على هامش فتاوي تنقيح الحامدية -كتاب الصلوة -باب الجنائز - ١٢٦١.

(٣)كتاب المبسوط كتاب الصلوة، باب الشهيد، ١٥/٢ ط:مكتبه عباس احمدالباز، مكة المكرمة

قائم کیا ہے اس کے تحت متعددا حادیث لائے ہیں۔ملاحظہ و بخاری صالاح ان احادیث کے تحت فقیہ العصر ابو حدیفہ وقت حضرت مولا نارشیدا حمر صاحب گنگو ہی نو راللہ مرقدہ ویز دمضجعہ رقمطر از ہیں :

قوله تنبش قبور المشركين اى دون غيرها من قبور الانبياء واتباعهم لمافى ذلك من الإهانة لهم بخلاف المشركين فانه لاحرمة لهم ١١)

ترجمہ: ''مشرکین کی قبریں اکھاڑ دی جائیں اس لیے کہ (اسلام میں) ان کا کوئی احترام ہیں) ان کا کوئی احترام ہیں، بخلاف انبیاء کرام اوران کے بعین کے۔کہاس میں ان کی تو بین ہے'۔ دوسری جگدارقام فرماتے ہیں:

و اما الكفرة فانه لاحوج في نبش قبورهم اذ لاحوج في اهانتهم انه المحرة في اهانتهم المرار من المحرج في المائر في ترجمه: "البنة كفار كي توبين كرفي حرج نبيس ، كيونكه ان كي توبين كرفي من كو كي قباحت نبيس "\_

#### مزيدآ ك لكصة بن:

وان كانت قبور المشركين فينبغى ان ينبش لانها محل العذاب، م ترجمه: "اورا كرمشركين كقبري بمول توان كوا كهارُ دينا چاييخ كيونكروه كل عذاب بين" ـ اى طرح كى عبارات "فتح البارى اورعمدة القارى" بين بھى مذكور بين (س)

(۱) لامع المدراري - كتاب الصلوة - باب هل يبش قبور المشركين ويتحدمكانها مسجداً -٣٩٥/٢ ط: المكتبة الامدادية

- (٢) المرجع السابق.
- (٣) المرجع السابق.
- (٣) فتح الباري -كتاب الصلوة -باب هل ينش قبور مشركي الحاهلية ١٥٢٣/١. ط:رئاسة ادارات البحوث عسماسة القاري -كتاب الصلوة -باب هل ينبش قبور مشركي الحاهلية -٣٠٠/٣٠. ط مصطفى البابي الحلبي

فقه کی مشہور کتاب "مراقی الفلاح" میں ہے:

و اما اهل الحوب فلاباس بنبشهم احتیج الیه. هکذا فی عمدةالفقه ، ، ، ترجمہ:اگرضرورت ہوتو حربی کفار کی قبریں اکھاڑوی جا کیں۔
مندرجہ بالا تمام عبارات کی روشنی میں یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ اس مرزائی مرتد کی نعش کا مسلمانوں کے قبرستان سے تکالناضروری ہے۔

فقظ والثداعكم

كتسبه

عبدالتدكلام عفي عنه

الجواب صحيح ولي الحدالرحمن محمدولي المحالام محمدولي المحرالرحمن محمدولي الوكمن محمد الرحمن محمد الرحمن محمد شابد

<sup>(</sup>١)مراقي الفلاح شرح نور الايصاح -احكام الجنائر -فصل في حملها و دفيها-ص٥٠٥

# مروجه حيله ُ اسقاط كاحكم

كيا قرمات بين علماء كرام اس مسئله كے بارے ميں:

ا: مروجہ حیلۂ اسقاط جو کہ جنازہ کے بعد فوراایک آدمی قرآن مع کچھ نقدرتم ملاکر کئی باردائرے میں گھی کرآخر میں تقسیم کرتا ہے ، کیاس حیبہ اور فقہاءِ کرام نے حبیبہ کا جوطریقہ لکھ ہے کے درمیان فرق ہے یانہیں؟

۲: حیلهٔ اسقاط کیئے میت کی وصیت شرط ہے یانہیں ؟ نیز حیلهٔ اسقاط کا ثبوت قرآن
 وصدیث ہے یانہیں؟

۳: کھھلوگ آ دمی کے مرنے کے بعد تیسرے دن اور سات بیفتے لگا تار ہر شب جمعہ کو خیر ات کرتے ہیں، یعنی دیکیس پکاتے ہیں، ای طرح چبہم اور سال من تے ہیں۔ آیا اس کا ثبوت قرآن وصدیث میں ہے یانہیں؟ اور اس کا حکم کیا ہے؟ مدل ذکر کریں۔

مستفتى –محمدا براہیم ۔ نارتھ ناظم آبا دکرا چی

### الجواسب باستمه تعالى

اسے کہ مروجہ حیلہ اسقاط مبتد مین کی ایجاد کردہ بدعت ہے۔ اس کا ثبوت نہ قر آن کریم میں ہے، اور نہ احادیث مرار کہ میں ، اور نہ بی فقہاء کرام میں ہے کسی فقیہ ہے اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے۔ اس حید میں اور فقہ ، اکرام کے لکھے ہوئے حیلہ میں بہت بڑا فرق ہے۔

فقہاء نے جو حیلہ کی صورت لکھی ہے ، وہ صرف اس شخص کے لئے ہے کہ جس کے مرنے کے بعداس کا ترکہاس کی فقہاء نے جو حیلہ کی صورت لکھی ہے ، وہ صرف اس شخص کے لئے ہے کہ جس کی طرف ہے بعداس کا ترکہاس کی فوت شدہ نماز وں اور روز وں وغیرہ کی ادائیگی کا متحمل نہ ہواورور ڈاس کی طرف ہے فد ریداداکرنا چاہیں تو اس کے لئے دیلہ کی صورت لکھی ہے۔ چنا نچے ''مراقی الفلاح'' میں ہے :

"اراد احد التبرع بقليل لايكفي فحيلته لابراء ذمة الميت عن

جميع ماعليه ال يدفع ذلك المقدار اليسير بعد تقديره لشئ من صيام اوصلاة اونحوه ويعطيه للفقير بقصد اسقاط ماير دعن الميت فيسقط عن الميت بقدره ثم بعدقبضه يهبه الفقير للولى اوللاجنبى ويقبضه لتتم الهبة وتسملك ثم يدفعه الموهوب له للفقير بجهة الاسقاط متبرعاً به عن الميت فيسقط عن الميت بقدره ايضاً ثم يهبه الفقير للولى اوللاجنبى ويقبضه ثم يدفعه الولى للفقير متبرعاً عن الميت وهكذا يفعل مراراً حتى يسقط ماكان يظنه على الميت من صلاة وصيام "(۱)

اور آج کل غریب تو غریب مال داروں کے لئے بھی حیلۂ اسقاط کیاج تاہے ،حالانکہ مرنے والے کے ترکہ سے اس کا فدیداداکر تا آسانی سے مکن ہے، لہٰذا بید حیلہ آج کل درست نہیں ہے۔
والے کے ترکہ سے اس کا فدیداداکر تا آسانی سے ممکن ہے، لہٰذا بید حیلہ آج کل درست نہیں ہے۔
فقہاء کرام نے جوصورت نکھی ہے وہ بھی صرف مباح کی حد تک ہے، جبکہ آج کل اس کوایک مستقل عبادت سجھ کرالتزام کے ساتھ کیا جاتا ہے۔

نیز فقہاء کرام کے حیلے میں قرآن کریم گھمانے کی کوئی تصریح نہیں ہے، جبکد آج کل سارامدارا ت پر ہے اور قرآن مجید کے بغیر یہ حیلہ کرتے ہی نہیں ۔ فقہاء کرام کے ذکر کردہ حیلہ اسقاط ہے اکثر لوگ بلکہ بعض علاء بھی ناواقف ہیں نیز فقہاء کے مل سے صرف مباح ہونامعلوم ہوتا ہے، نہ کہ واجب یاسنت وغیرہ، جبکد آج کل لوگ اس کو ضروری قرار دے کرنہ کرنے والوں پرطعن وشنیج اور ملامت کرتے رہتے ہیں اور کوئی مباح ممل جب اس حد تک پہنچ جائے تو اس کا ترک کرنالازم ہوتا ہے۔ جبیما کہ' مرقات المفاتیج' میں ہے'

> "من اصبرعلى امرمندوب وجعله عزماً ولم يعمل بالرخصة فقد اصاب منه الشيطان من الاضلال فكيف من اصرعلى بدعة اومنكر"،

<sup>(</sup>۱) مراقبي الفلاح على حاشبة الطحطاوي للعلامة شرنـالالي-باب صلوة المريص قبيل باب قضاء الفوائت.... ٢٣٩-ط: قديمي

 <sup>(</sup>۲) مرقاة المفاتيح شرح مشكوة المصابيح -باب الدعاء في التشهد -الفصل الاول-الاصرار
 على المندوب وحعله عزماً قبله فصلا عن الاصرار على بدعة-٣٥٣/٢ - ط. مكتبه امداديه ملتان

۲- حیلۂ اسقاط کیلئے میت کی وصیت کرناشرط نیس ۔ نیز مروجہ حیلہ اسقاط کا ثبوت قرآن
 وصدیث میں نہیں ہے۔

۳- واضح رہے کہ جب کی وفات ہوجائے تواس کے گھروائے چونکہ صدمہ میں مبتلا ہوتے ہیں ،اس لئے اہل محلّہ اوررشتہ وارول کو تھم ہے کہ اہل میت کے لئے ایک ون ایک رات کا کھانا تیار کریں۔ جبیا کہ 'فقاویٰ شامی' میں ہے:

"(وباتخاذطعام لهم)قال فی الفتح: ویستحب لجیران اهل المیت والاقرباء الاباعد تهیئة طعام لهم یشعهم یومهم ولیلتهم لقوله صلی الله علیه وسلم "اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاء هم مایشغلهم" حسنه الترمذی، وصححه الحاکم، ولانه بر ومعروف، مایشغلهم" حسنه الترمذی، وصححه الحاکم، ولانه بر ومعروف، ویلح علیهم فی الاکل لان الحزن یمنعهم من ذلک فیضعفون "۱۱، واضح رب کمیت کرشته دارول کومیت کے لئے ایسال تواب کرنا چاہئے ۔ بیان پرایک افلاقی ذمدداری باورمیت کواس بربت زیادہ فاکدہ ہوتا بہ جیس کے صدیت شریف پس بے کہ میت مندریس ڈوب والے کی مانند ہے آرکوئی شخص تواب پہنچ تا ہے تواس کوسبارال جاتا ہے اوروہ غرق مددری نے والے کی مانند ہے آرکوئی شخص تواب پہنچ تا ہے تواس کوسبارال جاتا ہے اوروہ غرق مونے سے فی جاتا ہے اوروہ غرق

"عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماالميت في قبره الاشبه الغريق المتغوث ينتظر دعوة تلحقه من أب أو أم أو وللد أو صديق ثقة فاذالحقته كانت احب اليه من الدنيا ومافيها وان الله تعالى ليدخل على اهل القبور من دعاء اهل الارض امثال الحبال وان هدية الاحياء الى الاموات الاستغفار لهم. قال البيهقى: قال ابو على المحسيين بن على المحافظ: حديث غريب من حديث عبدالله

<sup>(</sup>۱) رد المحتار -كتاب الصلواة -باب الحنائر -مطلب في الثواب على المصينة -٢٠٠٠-ط: ايج ايم سعيد

بن المبارك ".(١)

البتہ شریعت نے ایصال تو اب کے لئے کوئی دن یا کوئی خاص عمل مقرر نہیں کیا، بلکہ جس دن بھی ممکن ہوایصال تو اب کرنا جائز ہے اور اس کے لئے کوئی خاص عبادت بھی مخصوص نہیں ہے، سی بھی نیک کام
کا ایصال تو اب کرنا جائز ہے، ابندا ایصال تو اب کے لئے تیسر ہے دن یا بیفتے یا چہلم یا سال منانا قرآن وسنت
سے ثابت نہونے کی وجہ سے بدعت ہیں۔ اس کوترک کرنالازم ہے۔ چنا نچے ' فقاوی شامی' میں ہے۔

"عن جريربن عبدالله قال : كنانعدالاجتماع الى اهل الميت

وصنعة الطعام من النياحة ".(٢)

'' فآويٰ بزاريه''ميں ہے:

"ويمكره اتخاذالطعام في اليوم الاول والثالث وبعدالاسبوع

والاعياد"رس

فتح القدريس ہے:

"ويكره اتحاذ الضيافة من الطعام من اهل الميت لانه شرع في السرور لافي الشرور وهي بدعة مستقبحة "رس)

 (١) شرح النصدور بشرح حال الموتى والقور للإماء حلال الدين السيوطى - ناب ماينفع الميت في قبره - ص١٣٢ - ط: مطابع الرشيد بالمدينة المنورة

(۲) رد المحتار - كتاب الصلوة - باب الجانز - مطلب في كراهة من اهل الميت - ۲۳۰/۲
سنين ابس ماحة - كتاب الصلوة - ابواب ماحاء في الحيائر - باب ماحاء في اللهي عن الاحتماع
 إلى اهل الميت وصنعة الطعام - ص ۱۱۱-ط: قديمي كتب خانه

(٣)المرارية على هامش الهندية -كتاب الصلوة -الحامس والعشرون في الحنائر وفيه الشهيد- نوع آخر دهب إلى المصلي قبل الحنارة ينتظرنها - الخ -٣٠ ١٨-ط مكتنه رشيديه كوئنه

> (٣) فتح القدير - كتاب الجنائز -٢/٢ • ١ - ط: المكتبة الرشيدية كوئنه وايصاً في حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح - ص ٣٣٩ - ط قديمي كراچي

ابن حجرشافتی ہے سوال کیا گیا کہ:

"سئل عسايعمل يوم ثالث من موته من تهيئة اكل واطعامه للفقراء وغيرهم وعمايعمل يوم السابع" توانهول نے جواب میں تحریر فرمایا:

"جميع مايفعل مماذكرفي السؤال من البدع المذمومة ".١٠ مغنى المحتاج الى معرفة معانى الفاظ المنهاج للنووى الشافعي" شرب برأمها الصلاح اهل الميت طعاماو حمع الناس عليه فبدعة عير مستحب روى احمدوابن ماجة باساد صحيح عن جريربن عبدالله قال: كنانعدالاجتماع على اهل الميت وصنعهم الطعام النياحة "٢١) ابن امير الحاج الماكي رحم الشرة "المرهل" من تحرير فرمات من المناه النياحة "٢١)

أما اصلاح أهل الميت طعاماً وجمع الناس فلم ينقل فيه شئ وهو بدعة غير مستحب وقال ايضاً: مااحدثه بعضهم من فعل الثالث للميت وعملهم الاطعمة فيه صارعندهم كابه امر معمول به "رم، المنت ضبلي رحم الشيئ "ما كانه امر معمول به "رم، التن قدامة ضبلي رحم الشيئ "من الكماع:

"فاماصم اهل الميت طعاماللناس فمكروه لان فيه زيادة

 <sup>(</sup>۱) البعتباوي البكسري الفقهية للعلامة ابن حجر السمكي الهيشمي - باب الجنائز - ۲/۲-.
 ط:عبدالحميد احمد حتفي مصر

 <sup>(</sup>۲) معنى المدحتاح إلى معرفة معانى الفاط المنهاح للعلامة يحى بن شرف النووى - كتاب
 الجنائز - مسائل منثورة - ۲۸۸۲ - ط: دار احياء التراث العربي بيروت لبنان.

 <sup>(</sup>٣) المدخل لابن امير الحاج المالكي -فصل في استحباب اطعام اهل الميت-٣٨٨/٣- الطبعة
 الاولي ١٣٨٠ه ١٩١٥ ع - ط:شركة مكتبة. بمصر

على مصيبتهم وشغلالهم الى شعلهم وتشسهابصنع اهل الحاهلية "ر"، المبار مسكوله من المرورة من ما مور بدعت بين ان كوترك كرنا واجب اورضر ورى ہے- فقط والله اعلم

كتبه: عبداللد حسن زكي بينات- ذوالحبه ١٩٢٢ها ه

<sup>(</sup>۱) المغنى للإمام موفق الدين وشمس الدين ابنى قدامة-مسئلة استحباب صنع الطعام لأهل الميت-١٣/٢- ط: دار الفكر بيروت

# آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کے لئے ایصال ثواب

کیا فرمات میں مفتیان عظام مندرجہ ذیل مسئلہ کے متعبق کہ ''مسلمان جفنرات بخدمت اقدی مسلمان جفنرات بخدمت اقدی صلی اللہ علیہ وسلم ایصال بھیجتے ہیں ہورے ایصال تو اب ہے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فائدہ پہنچتا ہے؟ جب کہ آپ دو جہانوں کے سرادر ہیں اور جنت کے اعلیٰ ترین مقام آپ کے لیے بیٹنی ہیں۔

درود وسلام تو امتد تعالیٰ کے تکم ہے بھیجے بیں۔ کمافی انص ، اپنے کسی عزیز کو ایصال تو اب کی وجہ معقول ہے(۱) بخشش کے لیے (۲) رفع در جات کے لیے۔

تو نی کریم صلی القدعدیہ وسلم کے بارے میں ایصال ثواب کرنے کی حقیقت پر روشنی ڈالیے ،قر آن وسنت کی روشنی میں اس کا سیجے جواب دے کرممنون فرما کمیں ۔شکر رہے مائل جمداشرف

## الجواسب باست مزتعالي

امت کی طرف ہے آنخضرت صلی القد مدید وسلم کے لیے ایصال ثواب نصوص سے ثابت ہے ' چنانچدایصال ثواب کی صورت آپ کے لیے ترقی درجات کی دعا اور مقد م وسیلہ کی ورخواست ہے جی مسلم شریف میں ہے۔

اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا على فانه من صلى على صلى على ملوة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لى الوسيلة فانها منزلة في البعنة لاينم الالعبد من عباد الله وأرجوا أن أكون أما هو فمن سأل لى الوسيلة حلت عليه الشفاعة.

'' جبتم مؤ ذن کوسنوتو اس کی اذ ان کواسی کے شل الفاظ سے جواب دو،اور

<sup>(</sup>۱) مشكو ة المصابيح للخطيب التبريزي - كتاب الصلوة ، باب فصل الادار واجابة المؤذن-١٣٢١ - ط: قليمي كراچي

پھر بھے پر درود پڑتو یونکہ جو تخص بھے پرایک باردرود پڑھے القد تعالی اس کے بدلے
اس پر دس رحمتیں نازل فرماتے میں پھر میرے لیے القد تعالی ہے ''وسید'' کی
درخواست کرو' یہ ایک مرتبہ ہے جنت میں جوالقد تعالی کے بندول میں صرف ایک
بندے کے شایان شان ہے اور میں امید رکھتا ہوں کہ وہ بندہ میں بی ہوں گا۔ پس
جس شخص نے میرے لیے وسیلہ کی درخواست کی اس کومیر کی شفاعت نصیب ہوگ''۔
اور سیح بخاری میں ہے:

من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلوة القائمة ات محمداً الوسيله والفضيلة وابعثه مقامامحموداً الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامه. (۱)

"جو شخص اذان س کرید دعا پڑھے: اے اللہ! جو مالک ہے اس کامل دعوت کا اور فائم ہونے والی نماز کا عطا کر حضرت محمصلی اللہ عدید وسلم کو 'وسیلہ' اور فضیدت کا اور کھڑ اکر آپ کو 'مقام محمود' میں جس کا آپ نے وعدہ فرمایا ہے قیامت کے دن اس کومیری شفاعت نصیب ہوگی'۔

۔ حضرت عمر رضی القدعنہ عمرہ کے لئے تشریف لے جارے تھے۔ آنخضرت صلی القدعدیہ وہلم سے اجازت طلبی کے لیے حاضر ہوئے تو آپ نے رخصت ہوتے وقت فر مایا:

لاتنسنا ياأخي من دعائك وفي رواية اشركا يا اخي في دعائك. (٢)

'' بھائی جان! ہمیں اپنی دعاؤں میں نہ بھولٹا اور ایک روایت میں ہے کہ بھائی جان! اپنی دعامیں ہمیں بھی شریک رکھنا''۔ ان احادیث سے معلوم ہوا کہ جس طرح حیات طیبہ میں آ ب کے لیے دعا مطلوب تھی اس طرح

(١)مشكوة المصابيح-كتاب الصلواة ،باب فصل الادان واحابة المؤذن-١٥.

<sup>(</sup>r)السنن الكبرى للبيهقي كتاب الحج باب التوديع 1/0-ط-دار البار مكة

وصال شریف کے بعداور بھی آپ کے ہے دیا مطلوب ہے۔

ا جمال ثواب بی کی ایک بسورت بیہ ہے کہ آپ کی طرف ہے قربانی کی جائے مدیث میں ہے کہ آنخضرت بسلی ابند عدیدہ سم نے حصرت میں رمنی ابتدعنہ کواس کا تشمرفر مایا تھا۔

عن حنش قال رايت عليا رضى الله يصحى بكبش فقلت له ماهدا فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم او صانى ان اضحى عنه فانا اضحى عنه (۱)

وفي رواية امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اضحى عنه بكبشين فانا احب ان افعله (٢) وفي رواية فلا ادعه له (٢)

' دخنش کہتے ہیں کہ میں نے حفزت علی رضی املد عنہ کو دیکھا کہ وہ مینڈھوں کی قربانی کرتے ہیں۔ میں نے عرض کیا بید کیا ہے؟ فربایی رسول املد علیہ وسلم نے جو اور کی کہ میں آپ کی طرف ہے قربانی کی میں آپ کی طرف ہے قربانی کی میں آپ کی طرف ہے قربانی کی کہ میں آپ کی طرف ہے قربانی کروں سومیں آپ کی طرف ہے قربانی کرتا ہوں۔

ایک روایت میں ہے کہ رسول القد علیہ وسلم نے جھے تھم قرمایا تھ کہ میں آ پ کی طرف سے بمیشہ قربانی کرتا ہوں۔ آ پ کی طرف سے بمیشہ قربانی کرتا ہوں۔ ایک روایت میں ہے کہ میں اس کو بھی نہیں جھوڑ تا''۔

ملاوہ ازیں زندوں کی طرف ہے مرحومین کو ہدیے پیش کرنے کی صورت ایصال تو اب ہے اور کسی محبوب و معظم شخصیت کی خدمت میں مدید پیش کرنے سے میز خاص نہیں ہوتی کہ اس مدیدے سے اس کی ناداری کی مکافات ہوگی۔ کسی بہت بڑے امیر کبیر کواس کے احباب کی طرف سے مدید کا پیش کیا جانا معمول ہے۔

<sup>(</sup>١)سمن أبي داؤد لسليمان بن اشعث السحستاني- كتاب الصحايا، باب الاضحية عن الميت -٣٨٥/٢-ط: مير محمد .

<sup>(</sup>r) المستد للإمام احمد بن حنبل -رقم : الحديث ٢٥٨ ١-٢٠ استا -ط: دار الحديث .

اور کسی کے حاشیہ خیال میں بھی ہے ہات نہیں کہ ہمارے اس حقیر مدیہ ہے اس کے مال ودولت میں اضافہ ہوجائے گا۔ بلکہ صرف از دیاد محبت کے لیے ہدیہ پیش کیا جاتا ہے۔

اسی طرح آنخضرت صلی القد علیه وسلم کی بارگاہ عالی بیس گناہ گار امتیوں کی طرف ہے ایصال تواب کے ذریعہ مدید پیش کرنااس وجہ ہے نہیں کہ آپ کواس تقیر مدید کی احتیاج ہے۔ بلکہ مدید پیش کرنے والوں کی طرف ہے اظہار تعلق ومحبت کا ایک ذریعہ ہے جس سے جانبین کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کا نقع خود ایصال تواب کرنے والوں کو پہنچتا ہے اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات قرب میں بھی اس سے اضافہ ہوتا ہے۔

علامہ ابن عابدین شامی نے روالحقار میں باب الشہید ہے قبل اس مسئلہ پر مختصر کلام کیا ہے۔ اتمام فائدے کے لیے اسے نقل کرتا ہوں:

ذكر ابن حجر في الفتاوى الفقهية: ان الحافظ ابن تيمية زعم منع اهدأ ثواب القرأة للنبي صلى الله عليه وسلم لان جنابه الرفيع لا يتجرأ عليه إلا بما اذن فيه وهو الصلوة عليه وسوال الوسيلة له.

قال: وبالع السبكى وغيره فى الرد عليه بأن مثل ذلك الاسحتاج الاذن الخاص الاترى ان ابن عمر كان يعتمر عنه صلى الله عليه وسلم عمرا بعد موته من غيروصية، وحج ابن الموفق وهو فى طبقة الجنيد عنه سبعين حجة وختم ابن السراج عنه صلى الله عليه وسلم اكثر من عشرة الاف ختمة وضحى عنه مثل ذلك

قلت : رأيت نحو ذلك بخط مفتى الحنفية الشهاب احمد بن الشلبى شيخ صاحب البحر نقلا عن شرح الفية للنويرى ومن جملة ما نقله أن ابن عقيل من الحنابلة قال يستحب اهداؤها له صلى الله علية وسلم

قلت: وقول علمائنا له ان يجعل ثواب عمله لغيره يدخل فيه

النبى صلى الله عليه وسلم فانه احق بذلك حيث انقذنا من الضلالة ففى ذلك نوع شكر واسدا جميل له والكامل قابل لزيادة الكمال وما استدل به بعض التابعين من انه تحصيل الحاصل لان جميع اعمال امته في ميزانه

یجاب عنه: بانه لامانع من ذلک، فان الله تعالی احبر ما بانه صلی علیه ثم امر نا بالصلوة علیه بان نقول اللهم صل علی محمد و الله اعلم (۱)

"این چرن قاوی نقبیه می ذکر کیا ہے کہ حافظ این تیمید کا خیال ہے کہ آئے ضرت صلی اللہ علیہ و کا وتا وت کے تواب کا مدید کرنا ممنوع ہے۔ کیونکہ آپ کی بارگاہ عالی میں صرف اس کی جرائت کی جاسکتی ہے جس کا اذب ہواور وہ ہے آپ پر بارگاہ عالی میں صرف اس کی جرائت کی جاسکتی ہے جس کا اذب ہواور وہ ہے آپ پر بارگاہ عالی میں صرف اس کی جرائت کی جاسکتی ہے جس کا اذب ہواور وہ ہے آپ پر

صلوٰ ۃ وسلام بھیجنا اور آ ب کے لیے دعاءِ وسیلہ کرنا۔

ابن جُرْکہتے ہیں کہ اہام بیکی وغیرہ نے ابن تیمیہ پرخوب روکیا ہے کہ ایسی چیز افران خاص کی مختاج نہیں ہوتی۔ و کیھتے نہیں کہ ابن عمر آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ کی طرف سے عمرے کیا کرتے ہتے جب کہ آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کواس کی وصیت بھی نہیں فر مائی تھی ، ابن الموفق نے جوجنید کے ہم طبقہ ہیں آپ کی طرف سے ستر جج کئے ، ابن السراج نے آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وس بڑارختم کئے اور آپ کی طرف سے اتنی ہی قربانیاں کیس۔

میں کہتا ہوں کہ ای مقتی حنفیہ شیخ شہاب الدین احمہ بن شلمی 'جو صاحب بحرالرائق کے استاد ہیں کی تحریر ہیں بھی دیکھی ہے 'جوموصوف نے علامہ نویری کی'' شرح طیب'' سے نقل کی ہے۔ اس ہیں موصوف نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ حنابلہ ہیں سے ابن عقبل کا قول ہے کہ آئخضرت صلی القد علیہ وسلم کی خدمت میں مدید ثواب مستحب ہے۔

<sup>(</sup>١)رد المحتار على الدر المختار - كتاب الصلوة - باب صلوة الحائز -٢٣٣/٢.

یں کہت ہوں ہمارے ساہ ء کا بی قول ہے کہ '' آدمی کو جا بینے کہ اپنے عمل کا تواب دوسروں کو بخش دے' اس بین آنخضرت سلی القد عدید وسلم بھی داخل ہیں۔ اور آپ زیادہ استحقاق رکھتے ہیں کیونکہ آپ ہی نے ہمیں گراہی سے نجات دلائی' پس آنخضرت سلی المدعدیہ وسلم کی خدمت میں ثواب کا بدیہ کرنے میں ایک طرح کا تشکر اور آپ الرچہ ہراعتبار سے کامل ہیں ہگر) اور آپ الرچہ ہراعتبار سے کامل ہیں ہگر) کامل زیادت کمال کے قابل ہوتا ہے۔

اوربعض مانعین نے جواستدلال کیا ہے کہ بیٹھیل حاصل ہے کیونکہ امت کے تمام ممل خود ہی آپ کے نامہ کمل میں درج ہوتے ہیں۔

اس کا جواب یہ ہوسکتا ہے کہ یہ چیز ایصال تواب سے مانع نہیں چنا نجے اللہ تعلی نے ہمیں خبر دی ہے کہ اللہ تعالی اپنے محبوب سلی اللہ عدیہ وسلم پر رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ اس کے باوجود ہمیں تھم دیا ہے کہ ہم آپ کے لیے رحمت طلب کرنے کے لیے ''اللہم صل علیٰ محمد'' کہا کریں۔ واللہ اعلم

### سوال:

میں قرآن مجید کی تلاوت اور صدقہ خیرات کر کے آنخضرت سلی القد علیہ وسلم اور بعد کے اکابراور بررگان وین کو ایصال تو اب کرتا ہوں لیکن چندروز ہے ایک خیال ذہن میں آتا ہے جس کی وجہ ہے ہے حد پریثان ہوں اور خیال ہے ہے کہ ہم لوگ ان ہستیوں کو تو اب پہنچار ہے ہیں جن پر خدا خود ووردو سلام پیش کرتا ہے۔ یعنی حضور صلی القد علیہ وسلم کو یہ تو تو ہے! معاذ القد! ہم استے بڑے ہیں کہ چند آیا تہ پڑھ کر اس کا تو اب حضور صلی القد علیہ وسلم کو یہ تو تو ہے! معاذ القد! ہم استے بڑے ہیں یہ چند آیا تہ بے والی بات ہے۔ تو اب حضور صلی القد علیہ وسلم اور امام حسین رضی القد عند تک پہنچار ہے ہیں یہ تو سمجھ میں ند آنے والی بات ہے۔

#### جواب:

ایصال ثواب کی ایک صورت ہیہ ہے کہ دوسرے کومختاج سمجھ کر ثواب پہنچ یا جائے۔ بیصورت آنخضرت صلی اللّہ علیہ وسلم اور دیگرمقبولان الہی کے حق میں نہیں پائی جاتی اور یہی منشاہے آپ کے شبہ کا اور دوسری صورت بیہ بے کہ ان اکابر کے ہم پر بے میں راحیانات بیں اور احس نشائی کا تقاضایہ ہے کہ ہم ان ک ضدمت میں ایصال اور اور دعائے ترقی طدمت میں ایصال اور دعائے ترقی درجت کے سوااور کیا بدیہ پیش کیا جا سکتا ہے، پس ہم راائیصال اواب سرنا پزئیس کہ معافی اللہ بیہ حضرات ہمارے ایصال اواب کے قتاج ہیں، بلکہ بیعی تعالی شاند کی ہم پرعنایت ہے کہ ایصال اواب کے ذریعے ہمارے لئے ان کابر کی خدمت میں بدیہ پیش کرنے کا دروازہ کھول دیا، جس کی بدولت ہماراحق احسان شندی بھی ادا ہوجا تا ہے اوران اکابر کے سرتھ ہمار کے تعلق ومحبت میں بھی اضافہ ہوتا ہے اس سے ان اکابر کے سرتھ ہمار کے تعلق ومحبت میں بھی اضافہ ہوتا ہے اس سے ان اکابر کے سرتھ ہمار کے تعلق ومحبت میں بھی انہ ہوتا ہے اور ہمیں حق تعالی شاند کی عنایت ہے پایاں سے حصد ملتا ہے، اس کی مثال ایس بھی لیے کہ سی غرود ربی بادشاہ کے بدیکے وہول فرمان کی بہت ہے ادشاہ کی خدمت میں بیش کرنا چا ہے اور بادشاہ ان مارہ مراحم خسر وانداس کے بدیکے وہول فرما کرا سے اپنے مزید اندا مارہ کی خدمت میں بیش کرنا چا ہے کویش شرورت ہے۔ کہ مورد بنائے ، بیال کسی کی شرورت ہے ۔ کی بناء پر کے کہ مورد بنائے ، بیال کسی کی شرورت ہے بین بوگا کہ اس فقیر درویش کا بدیہ پیش کرنا بادشاہ کی مناورت کی بناء پر ہے نہیں ! بلکہ بیخوداس مسکین کی شرورت ہے۔

كتبه:محمر يوسف لدهيانوي بينات-رجب المرجب ۲ ۴۰۰۱ه

## میت والول کوکھانا کھلانا۔

سوال: بعض لوگ کہتے ہیں میت کے گھر والوں کوسوگ کرنا جاہیئے اور گھر ہیں کھانا نہ پکایا جائے اور برادری والوں میں کھاناتقتیم کیا جائے اس کا شرع تھم کیا ہے۔

## الجواسب باستبرتعالي

ا۔میت کی بیوہ کے ملاوہ گھر والول کو تین دن تک سوگ کرنے کی اجازت ہے اور بیوہ کوعدت کے ختم ہونے تک سوگ کرنا واجب ہے۔(۱)

۳۔ میت کے گھر والوں کوقر بی عزیزیا ہمسائیوں کی طرف سے کھانا بھیجنامستحب ہے۔ (۲) ۳۔ برا دری والوں کو کھانا تقتیم کرنامحض ریا ونمود کی رسم ہے اور نا جائز ہے۔ (۳) بینات: رہیج الثانی 1899ھ

<sup>(</sup>١) رد المحتار على الدر المختار -باب العدة -فصل في الحداد-٣٣/٣٥، وبصه مايلي:

ويساح المحداد عمى قرابة ثلاثة اياء فقط (وفي الشامية تحته) اي لمحديث الصحيح الايحن لامرأة تومن بالله واليوم الاحر أن تحد فوق ثلاث إلا روحها فانها تحد أربعة شهر وعشرا".

 <sup>(</sup>۲) رد المحتار على الدر المختار - كتاب الحنائز - مطلب في الثواب على المصيبة - ۲۳۰/۳.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق- مطلب في كراهية الضيافة من اهل الميت.

## ايصال ثواب اورموجوده تخصيصات

کیافرماتے ہیں علاء کرام اس بارے میں کہ تاریخ کے تعین کے بغیر میت کے لئے دعااستغفاراور صدقہ خیرات کا ایصال ثواب مباح ہے یانہیں؟ جب کہ تقریب کی کیفیت نہ ہوتی ہواورایصال ثواب کے لئے کوئی خاص طریقہ بھی مقرر نہ کیا جا تا ہو ۔ بعض حفرات فرماتے ہیں کہ ایصال ثواب کرتے وقت مرحومین کے نسب نامہ کاذکر کرنا ضروری ہے۔

کیا ہے تھے ہے؟ نیز ہے بھی واضح فرمائیں کہ' رسائل ہفت مسائل' حاجی صاحبؓ کی تصنیف ہے یا نہیں اور'' ایصال تو اب ایک علمی مقالہ' کے ص ۱۳۳ میں ایصال تو اب کے تین ایام کے بارے میں جو ککھا ہے وہ تھے جے یانہیں؟

سائله: بيكم قريش ٢٥٠ في سي الي سوسائل كراجي

## الجواسب باستمرتعالی

میت کے لئے دعااوراستغفار کر ٹااورصد قد خیرات دیناور بلااجرت قرآن کریم پڑھ کرایصال ثواب کرنا 'اس طرح نفلی نماز وروز ہاور جج دغیرہ سے میت کوثواب پہنچانا جائز اور سے ہے کیکن ایصال ثواب کے لئے نثر لیعت حقہ نے دنوں اور تاریخوں اور وفت کی کوئی تعیین و تخصیص نہیں کی ہے۔

شریعت نے جن طاعت وعبادات کومطلق نجھوڑا ہے ان میں اپنی طرف ہے تیو دلگانا یا اس کی کیفیت بدل وینایا اپنی طرف ہے ان کواوقات کے ساتھ متعین کر دینا، شریعت کی اصطلاح میں بدعت اور ناجا مُز ہے۔جبیہا کہ دھنرت ابو ہریرہ رضی القدعند آنخضرت صلی اللّه علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں:

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحتصوا ليلة الجمعه بقيام من بين الليالي و لا تختصوا يوم الجمعه بصيام من بين الايام الا

أن يكون في صوم يصوم أحدكم (١)

"آپ نے ارشاوفر مایا کہ جمعہ کی رات کو دوسر کی راتوں سے نماز اور قیام سیکے خاص نہ کر واور جمعہ کے دان کو دوسر ہے دنوں سے رمزہ کے لئے خاص نہ کر ونبال اگر کو کی شخص روز ورکھتا ہے اور جمعہ کا دان بھی اس میں آپ کے توالگ بات ہے'۔ اس صحیح روایت سے معلوم ہوا کہ جمعہ کی فضیلت نماز جمعہ کی مجہ سے ہے جمعش اس فضیلت کے سبب جمعہ کی رات کو نماز و نیم ہ کے لئے اور دان کوروز ہے کے لئے خاص کر علیجے نہیں۔ ملا مدا بواسحاق شاطبی بدعات کی تعیمیں اور ترا بیرس تر ہوئے میرفر مات تیں

ومسها التزاه الكيفيات والهيئات المعيمة كالذكربهيئة الاحتماع على صوت واحد (والى ان قال) ومها التزام العادات المعيمة في أوقات معمه له بحد لها دلك التعيين في الشريعة المعيمة في أوقات معمه له بحد لها دلك التعيين في الشريعة الماء المعيمة في أوقات معمد له بحد لها دلك التعيين في الشريعة الماء الماء أنه الماء أنه الماء أنه الماء أنه الماء أنه أورانين برمات من تدايدة وازيرة كررن (يُم آكة مايا) اورانيس برعات جيس كينت اجتمال الترانيس برعات

میں سے خاص اوق ت کے اندر ایسی عبادات معینہ کا النزام کرلیما بھی ہے جن سے شریعت مطہ وی وواوق ت مقر زمیں کئے جس'۔

الاعتضام كي دوسري جُند پر ہے

فالتقيد في المطلقات التي لم يشت بدليل الشرع تقييدها بما راى في التشريع . (٦)

<sup>(</sup>۱) الصحيح لمسلم - باب كراهة افراد يوه الحمعة بصوم لايوافق عاديه - ۱ ۱ ۳ ۱ - ط فديمي (۱) الاعتبصاء للإمام ابي اسحاق ابواهيم بن موسى الشاطي - الباب الاول في تعريف البدع وبيان معناها - الح- ۱ / ۲۹ - ط:مكتب الوياض الحديثية .

 <sup>(</sup>٣) الاعتصام الباب الحامس في احكام الدع الحقيقة والاصافية والفرق بينهما الحصف
 قديكور اصل العمل مشروعا الحام ١٣٥٦ ١٠٠٠ ط مكتبة الرباص الحدشية

'' ان مطلقات کومقید کرنا که جن کی تقیید شریعت میں نبین ہے دراصل شریعت میں اپنی رائے کودخل دیتا ہے''۔

دلائل شرعیہ کی موجودگی میں اپنی رائے سے قیاس کرنے والے ابتد تعالی کے نزو یک سب سے براے مجرم بین خصوصا جب کہ ان میں اجتہاد اور تفقہ کی سے معنوں میں البیت بھی موجود نہ ہو۔القد تعالی کا ارشاد ہے:

﴿ وِلاتقولوا لَمَا تَصِفُ السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفترواعلى الله الكذب ﴾ (النحل: ١١١)

''اور جن چیزوں کے بارے میں محص تنہارا جھوٹا زبانی وعویٰ ہے ان کی تسبت بول مت بہدویٹا کہ فلائی چیز حلال ہے اور فلائی چیز حرام ہے جس کا حاصل میں ہوگا کہ جموٹی تنہمت لگا وکئے۔''

حافظا بن كثيراس كي تفسير ميں لکھتے ہيں .

ويدخل في هدا كل من ابتدع بدعة ليس له فيها مستد شرعى او حلل شيئا مما حرم الله أو حرم شينا مما أناح الله بمحرد رأيه وتشهيه .(١)

''اس میں ہروہ مخص واخل ہے جس نے بلا ولیل شرع کے کوئی بدعت گھڑی یا محض اپنی رائے اور خواہش سے ابقد تعالی کی حرام کی ہوئی چیز کوحد ل یا حرام کی ہوئی کوحلال کردیا''۔

روح المعانی میں ہے:

لان مدار الحل والحرمة ليس الاحكمه سبحانه. (٢)

"كيونك حلت اورحرمت كامدار صرف القدتون كيم برب '-

<sup>(</sup>١)تفسير القرآن العطيم لابن كثير ٣٠/٨٠٢-ط. قديمي كتب خانه

<sup>(</sup>٢) روح المعاني للسيد محمود الالوسي -الحرء الرابع عشر -٢٣١٠ ط دار الفكر بيروت

ندکورہ تمام حوالہ جات ہے یہ بات واضح ہوگئی ہے کہ ایسال ثواب کے سئے دن وقت اور تاریخ کا متعین کرنا کہ دوسرے ایام میں نعط یا کم ثواب سجھتا ہوقر آن وسنت وشریعت اسلامیہ کے خلاف ہے، باقی مسلکہ کتاب میں جو ریکھا ہوا ہے کہ:

''بعض حصر ات ایصال تُواب کے قائل تو میں کیکن تعین امام کے بخت مخالف ہیں۔اس مخالفت کی مجہ کوئی شرعی دیل نہیں ہے، نہ تو قرآن مجید میں تغیین ایام کی ممانعت ے اور نہ حدیث وآ ٹارصی یہ ہے حرمت کا ثبوت ملتا ہے تعین ایام کے خلاف کسی شرعی ممانعت كاند ہونالعين ايام ئے جواز كے لئے كافی ہے۔" (ص٨٨ ـ ايصال ثواب) قرآن وسنت اور اقوال اسلاف ہے یہ بات واضح کی ًئی ہے کہ جن عبادات وطاعات کے لئے شریعت نے خود وقت ،ایا موتار کے مقرر نہیں کی ہے توان طاعات وعبادات کے لئے وقت ،ایا ماور تاریخ کا مقرر کرنا بدعت اورنا جا نزیت بلکه بیشر بعت مین دخل اندازی ہے جوسرا سرنا جا نز اورحرام ہے۔ تثریعت کااصول رہے کہ سی تھکم کے اثبات کے لئے قرآن وسنت اوراجماع امت ہے دلیل پیش کی جائے اگران میں دلیل موجود ہے تو وہ تھم ثابت ہو گااوراً سران میں دلیل نہیں ہے تو وہ تھم ثابت نہیں ہوگا۔ لبذا سب" ایصال واب" کے مصنف پر لازم تھا کے وہ قرآن وسنت ہے کوئی ایسی معتبر دلیل پیش كرتے كداس سے ایصال تو اب كے لئے تاریخ دن وغیر متعین كرنا ثابت ہوتا ہتو تاریخ متعین كرنا تیج ہوتا۔ حالانکہ بذکورہ مصنف نے قرآن وسنت ہے کوئی بھی ایس دینل پیش نہیں کی کہاس ہے ایصال تواں کے لئے تاریخ متعین کرنے کا ثبوت ماتا ہواہ رجو بھی بات بلادلیل ہواس کا امتیار کرنا یا اس برقمل کرنا جا بزنبیں ہے جانا نکہ ل کے ثبوت کے لیے بھی دلیس کی ضرورت ہوتی ہے۔جیس کیا حکام الاحکام میں ہے ان هذه البحيصوصيات بالوقت او بالمحال والفعل المخصوص يحتاح إلى دليل حاص يقتصي استحاله بحصوصه وهدا أقرب ن " بعنی بیخسه صیات وقت یا حال اور جیئت و فعل مخصوص کے سرتھ کی خاص دلیمل کی

احكام الاحكاه شرح عمدة الاحكام بيان الرواب التي قبل الفرائص وبعده- تحصيص
 العبادات في وقت يحتاج الى دليل شرعى - ١/١١- طدار الكتب العلمية

مختاج بیں جوملی الخصوص ان کے استخباب پر دلالت کرے اور یبی چیز اقر ب الی الصواب ہے'۔ پھر آ کے لکھتے ہیں .

لان الحكم باستحبابه على تلك الهيئة الخاصة يحتاج دليلا شرعيا عليه ولابد (١)

'' کیونکہ کسی چیز کے کسی خاص ہیئت کے ساتھ مستحب ہونے پر لازم اور ضروری ہے کہاس پردلیل شرعی موجود ہو''۔

الغرض'' ایصال تواب ایک علمی مقاله''میں تعیین ایام کے بارے میں جو پچھ عکھا ہے وہ بلد دلیل ہے۔ اس کا اعتبار نہیں ہے اور اس پڑمل کرنا ناجا تز اور حرام ہے۔

باتی ایصال تواب کرتے وقت نسب ہے آگائی کرنا ( یعنی برادری میں ہے جوحضرات انتقال کر چکے ہیں ان کا تذکرہ اور تعارف کرانا اور ان کے لئے مغفرت کے لئے دعا کی درخواست کرنا ) نہ ضروری ہے نہ آگائی کرنے میں کوئی قباحت ہے،البتہ ذکرنسب ضروری ہے جاتے گئیں ہوگا۔

رسالہ ہفت مسائل معفرت حاجی صاحب کے قدم ہے لکھا ہوانہیں ہے۔ بید عفرت مولا ناائٹرف علی تھی تو گی المتوفی سام ۱۳۲۳ ہے کا کھا ہوا ہے۔ نفس مضمون حاجی صاحب کا ہے اور عبارت حضرت تھا نوگ کی ہے، جبیما کہ فرآوی رشید رید کے حاشیہ میں ہے۔ (۱)

اور حضرت تھا نوئی اپنی زندگی کے ابتدائی ووریش اس کے جواز کے قائل تھے ، پھر رجو ع کرلیا تھا۔ ملاحظہ ہو'' راوسنت' مص ۲۶۱۔ (۳)

اس کئے جب'' رسالہ ہفت مسائل'' لکھنے والے مصنف حضرت تق نوی نے اپنی کتاب سے رجوع کرلیا تو اس کتاب سے استدلال کرنا تھے نہیں ہوگا۔

کتبه: محمدانعه م الحق قاسمی بینات-شعبان ۱۳۱۳ه

<sup>(</sup>١) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٢) فآوى رشيد بيمولا نارشيدا حركتكوى ص١١ كتاب البدعات

<sup>(</sup>٣) راه سنت یعنی اُمنها ج ا واضح -مواه تا سرفراز خان- باب بفتم مجلس میلا و که تاریخ بس ۲۶ اط مکتبه صفدرید

## مزارات کے تقدی کی حدود

سواں، کی فرماتے ہیں ملاء کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ زید کہتاہے کہ مزارات مقدسہ کومنہدم کردینا چاہئے چاہے ووکسی کے بھی ہوں حتی کہ حضورا کرم سلی القدعلیہ وسلم کے مال باپ کے بھی ، جب کہ برکہتا ہے کہ ریمل سرا سر ہے اولی ہے ، لبذا دونوں میں سے کس کی بات درست ہے؟ قرآن وحدیث کی روشنی میں مدلل جواب و پہنچئے۔ شکریہ

محد عمران پي آئي بي کالونی

### الجواسب باستمتعالی

واضح رہے کہ سی بھی مسئدی دھیقت یا تبدتک رس فی تب بی ممکن ہے جب کہ مسئد کے مثبت اور منفی ہردو پہلوکو مرنظرر کھتے ہوئے مسئد پر بحث کی جائے اور اس مسئلہ ہے متعلق سی یا غدھ ہونے کامؤ قف افقیار کیا جائے ، ورز کسی ایک بی پہلوکو لے کر جو بھی موقف افقیار کیا جائے وہ درست ہونے میں حتی وقیق ہوتا ہے نہ اس مؤ قف کی ہوتا ہے نہ اس مؤل ہوتی ہوتا ہے ہوقت کی تر دیدیا تا کید ہوگئی ہوتی ہے ، جس کی وجہ اس مسئلہ کی اہمیت و فرز اکت ہوتی ہے یہ بھر طالات مزہ ان نہ ہوتی ہے ، جولا مقد م پر صدائے احتیاط دے رہے ہوتے ہیں ، اس ایر بی مراحل میں پائے مقام اس کی گری ہو اس مئلہ کی دونوں کے میدان میں قل بازیاں کھی تا ہوا صلات و مرائی کی گری کہ ہوا ہرت ہیں ، اس کے ضروری ہے کہ نہ کورہ مسئلہ ہے متعلق افتیار کے گئے ہردوموقف کے دونوں ہوا ہرت ہیں ، اس کے ضروری ہی کہ نہ کورہ مسئلہ ہے متعلق افتیار کے گئے ہردوموقف کے دونوں ہوا ہرت ہی گری ہوں ہیں ، اس کے ضروری ہی تھی ہوگا ، اندتی کی تصویب اوردومر ہے کی تفلیط کریں ، بھورت دیگر اس مین مضی و نص کا وقول از می تھی ہوگا ، اندتی کی ہوان کے بیان کے بعد بخو بی اندازہ ہو سے گا کہ بھورت دیگر اس میں منطق و نہ و مراح کی دوجوتیں ہیں جن کے بیان کے بعد بخو بی اندازہ ہو سے گا کہ بھورت دیگر اس میں منطق کی دوجوتیں ہیں جن کے بیان کے بعد بخو بی اندازہ ہو سے گا کہ ہو ہوتیں ہیں جن کے بیان کے بعد بخو بی اندازہ ہو سے گا کہ

زبير وبكر ہر دوكا موقف من وجہ درست بھى ہے اور من وجہ غلط بھى۔

۲: حدودشر لعت کی حفاظت۔

ارمزارات كاحترام

نهای جهت:

جانتاج ہے کہ مزارات مقدسہ ہوں یاوہ ما ٹرقدیمہ جن ہے کوئی روحانی یادین یادوابستہ ہو،ان کا نقدی واحتر ام گروم کا درجہ رکھتا ہے ،ان کی بے حرمتی کے طریق ہی جائز نہیں ۔ مزارات اور قبروں کے نقدی واحتر ام کا اجتمام تو اس حد تک کیا گیا ہے کہ قبروں پر جینے ، نیک لگانے اور انہیں روند نے تک سے حضور صلی القد عدیہ وسلم نے متعددا حادیث مبارکہ میں ممانعت فرائی ہے ،ایک روایت میں یوں بھی ارشاد ہے کہ '' قبر پر جینے سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ انسان انگارے پر جیٹے جائے جس سے اس کے کپڑے جل کرجلد سے چہٹ جائیں ،جیسا کہ انخضرت صلی ابقد عدیہ وسلم کا ارشاد ہے:

"لان يحلس احدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص في

جلده خيرله من ان يجلس علىٰ قبر.

ای طرح دوسری روایت میں ہے:

"لاتحلسواعلى القبورولاتصلوااليها"

شار تے مشکوۃ ملاعلی قاری الحقیٰ (التوفیٰ ۱۰۱۳) فرمات بیں کہ قبروں کی ہے حرمتی کی میں میں نعت عام ہے کسی خاص جیئت وصورت کے ساتھ فاص نہیں ہے ،کوئی بھی ایس فعل جس سے صاحب قبر کوایذ المپنچی ہویاس کی تو بین ہوتی ہویہ ممنوع ہے ، چنا نچہ مندرجہ بالاا حادیث مبار کہ کی شرح کرتے ہوئے حرفر ماتے ہیں:

"(من ان يجلس على قبر)الطاهر عمومه (الى قوله )فان الميت

(١)مشكوة المصابيح -باب دفن الميت - ١٣٩،١٣٨١ -ط. قديمي كتب حانه

تدرك روحه مايفعل به فيحس ويتاذى كمايتاذى الحى النح كمايتاذى الحوم النح كماصح فى الاحاديث وظاهره حرمة القعود عليه ومثله الاتكاء عليه و الاستناد و دوسه " .....النح . (١) دومرى جَدْتُح رِفْر ماتِ بِن:

"قوله (ان تؤطا)اي بالارجل لمافيه من الاستحفاف ". (٢)

بنابرین صورت منواد میں مزارات مقدسہ کے تقدی کو پامال کرتے ہوئے ان مزارات کومنہدم کرناوراس کوراستہ یارٹ بنانایا کوئی عمارت وغیرہ بناناجس میں سی قتم کی بے حرمتی ہو،خلاف شرع ہوگا،خصوصا جب کہ مزارات کی محتر مسسی کے ہوں ،تو بے ادبی ہی نہیں اخلاقی وشری جرم بھی کہلائے گا،مش،حضوراً برم سلی المدعدیہ وسلم کے والدین ماجدین کے مقبرہ ومزارکواس لئے منہدم کرنا کہ وہاں آپ صلی الند مدیدوسم کے والدین ماجدین باسے سرٹ بنانی سے مقبرہ ومزارکواس لئے منہدم کرنا کہ وہاں آپ صلی الند مدیدوسم کے والدین ماجدین بنانی سے سرٹ بنانی سے سرٹ بنانی سے مقبرہ اور طقیم جمارت ہے، ایک تواس لئے کہ اس میں صاحب قبرکواید اور ہے کا جرم ہواہ ، دومرے بیا کہ حضورا کرم صلی القد عدید وسلم کے والدین ماجدین ہونے کی بناء پر بے حرمتی اگر کی جائے توا لیسے آ دمی پر نفر کا خوف حضورا کرم صلی القد عدید وسلم کے والدین ماجدین ہونے کی بناء پر بے حرمتی اگر کی جائے توا لیسے آ دمی پر نفر کا خوف ہوں درست نہیں ہوئی کہ بلکہ کرکا مؤقف کہ مزارات کومنہدم کردینا چاہیئے خواہ وہ مزارات کسی کے بھی ہول درست نہیں ، بلکہ کرکا مؤقف کہ بلاکسی شری وجہ کے ان مزارات کے منہدم کردینا جائے ہیں باد بی ہے ،درست ہے۔

### د وسری جهت:

آ ثارقدیمه یاامکنه مقدسه کے نقدس کالزوم کم از کم دوشرطوں کے ساتھ مشروط ہے آگر بیدوشرطیں موجود نہوں تو پھر مزارات مقدس یاد بیگر مقدس جگہوں کا احتر امن صرف بید کہ لازم بی نہیں بلکه کم از کم بدعت ہوگا۔ پہلی شرط: بید کہ ان آ ثار قدیمه اور مقامات مقدسه کی ضیح تغیین ہو، ان کا وجود خیالی یاوہ بھی نہ ہو، اگران مزارات یا مقدمات کی تغیین مشکل ہوجائے باوجود کیا ہے ان کا وجود (ان جگہول میں پایاجان) ثابت بھی

<sup>(</sup>۱)مرقاة المفاتيح لملاعلي القارى -باب دفن الميت ١٠٠٠-ط مكتبه امداديه ملتان

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق -٢١/٢٦.

ہو، توالیے برائے نام مزارات یا ماڑ قدیمہ کومٹانے دیے ہیں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے، بلکہ بیہ جائز ہے جس طرح حضرت فاروق اعظم رضی القدعنہ نے بیعت رضوان والے درخت کو کئوادیاتھ جس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس کی تعیین مشکل ہو چکی تھی اورلوگ اس کی تعیین میں مختلف ہو گئے تتھا س بنا ، پراس مقدس درخت کو جے اپنی طرف ہے متعین کر کے اس کے بیچ بجدہ گاہ بنائی گئی تھی اس کو کٹوادیا ، جے حضرت خلیفہ ٹائی رضی القدعنہ کے واسطہ خود حضورت کی بیت بھی قرار دیا جا سکتا ہے چنا نچ طبقات الکبری لا بن سعد میں ہے:

اخبرناعبدالله بن عون عن نافع قال: كان الناس يأتون الشجرة التي يقال لهاشجرة الرضوان فيصلون عندهاقال فبلغ ذلك عمربن الخطاب فاوعدهم وامربهافقطعت (١)

شجرہ بیعت رضوان کو کو انے دینے کی مذکورہ وجہ کا بیان حضرت سعید بن المسیب رحمہ التد تعالی

کے طریق ہے مروی آ خار میں موجود ہے کہ ان تک جب بیہ بات بہتی کشجرہ بیعت رضوان کے نام سے
ایک ورخت کے نیچے لوگ سجدہ کرتے ہیں ، نمازیں پڑھتے ہیں تو آپ رحمہ اللہ نے تعجب کا اظہار کرتے

ہوئے فر مایا کہ میرے والدص حب خوداس بیعت میں موجود تھے دوسرے سال جب وہ حضرات تشریف
لائے تھے تو ان سے اس ورخت کی تعیین نہیں ہو کئی تھی ، حضرت سعید رحمہ اللہ نے بیھی فر مایا کہ حضور صلی
اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان المتعیب ما جمعین اگر اس ورخت کی پیچیان نہیں کر سکے اور تم نے اس کی پیچیان
کرلی تو تم ان سے زیادہ جانے والے ہوئے چنا نچی تر میرفرماتے ہیں .

عن طارق قال انطلقت حاجافمررت بقوم يصلون ، فقلت ماهـ ذاالـمسجد ؟قالواهذه الشجرة حيث بايع النبى صلى اللهعليه وسلم بيعة الرصوان فأتيت سعيد بن المسيب فأخبرته فقال: حدثنى أبى أنه كان فيمن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة قال فلما خرحنا من العام المقبل نسيناها فلم نقدر عليها قال سعيد: إن

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى لابن سعد-غزوة رسول الله كي الحديبية - ١٠٠/٢ -ط. دار صادر بيروت

كان أصحاب محمد لم يعلموها وعلمتموها انتم فأنتم أعلم الح

نوش بیرکہ و مقد مت مقد سه اور مزارات جن کا احتر ام وتقدی باعث نزاح بنا ہوا ہے گران کی تعلیم انتہا ہے۔ تعلیم اس طور پر کے سی قشم کا شک وشبہ نہ ہو مثلاً صحابہ کرام میں ہم لرضوان یا بعض تا جیس یا گئے۔ شبہ نہ ہو مثلاً صحابہ کرام میں ہم لرضوان یا بعض تا جیس یا گئے۔ ان کے جد کے صلحاء و علاء و علاء و شبہ الرحمة جن کے مزارات کو امت مسلمہ نے یا رکھا اور ان کی تعیین میں سی قشم کا شبہ و اتحق نہیں ہواان مزارات کا احتر امتواضی ہم ارات کی طرح ہی ارزم ہے انہیں منبد میرن جرم ہے۔

ائیلن وہ مزارات جن کی تعیین ممکن نہیں یا مشکل ہے یا پھر مختلف فید ہے بلکہ باعث نزاع وفساد ہیں تو ہے مزارات کا احتر امنسہ مرئن نہیں بلکہ ان مزارات موجومہ کوموجب فساد عقیدہ ہونے کی بنا ، پر حضرت عمر بن خطاب ریشی القدعنہ کی مذکورہ سنت پر تماں کرتے ہوئے منبدہ کرنا نہ جد کہ جائز ہوگا بلکہ جسنجت ہے فی کھی نہیں کہ فیزہ نزائے ہے ہوئے جائیں گے۔

و وسر کی شرط: مزارات مقدست و اجب الانترام بونے سینے دوسری شط یہ ہے کہ ان کی بناوت و سیاوٹ شرعی ہو نیم بنر کی نہ ہونہ و بال سی قسم کے خلاف شن افعال ہوت ہوں ندا اندہ کے متعلق خدشہ اور وہم ہوا آسرا ہے مزارات و مقابر جو بناہ ت و سیاوت میں شریعت کے مطابق نہ ہوں یا و بال پرخوف شن فراف افعال ہوئے ہول تو آئیس منہدم کرنے میں ہے اولی یا تقدی کی پامالی ٹیس بلدیہ میں سنت نبوی ہے۔ حضور صلی انتدہ یہ دسم نے بذات خود حضرت علی رضی القدعن کو تھم دے کر بھیجا کہ ہراونچی قبر (جو بناوٹ میں خلاف شریع ہو) کو زمین کے ساتھ برابر کر دوجان نچے مشکو قاشریف میں ہے:

عن أبى الهياج الاسدى قال قال على الا ابعثك على ما بعثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لاتدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته. (٢)

<sup>(</sup>۱) الطبقات الكبرى - ۲ / ۹۹ - المرجع السابق

<sup>(</sup>٢)مشكوة المصابيح -باك دفن المد ت - ١٣٨١ - ط: قديمي كراچي

ممتاز حنفی محدث ملاعلی قدری (متوفی ۱۹۰۴ھ) اس قسم کے خلاف شرخ مزارات کے منبدم کرنے کومستحب تحریر فرماتے ہیں:

#### ويكره فوق ذلك ويستحب الهدم .... الخ ١٠)

اور اگر ان مزارات پر خلاف شرع امور ہوتے ہوں ،شک وبد مات کا ارتکاب کیا جاتا ہو، عرب عبد من کا ارتکاب کیا جاتا ہوتو سجد ہے کے جاتے ہوں یااصی بقور سے حوائی مائی جاتا ہوتو ایسے مزارات کی شمارت کے تقتر سے زیادہ اہم ترین اور واجب انعمل میرے کے ترک وبد مات کا انسداو کیا جائے کیونکہ احترام کی خاطر شریعت سے بغاوت کی طرح بھی وارانہیں ہو کتی ملکہ شریعت مطہرہ کا دفاع شخص واحد یااس کے مزار مقدس کے احترام سے مقدم اور الازم ہے ، کیونکہ میہ وہی وین متین ہے جس کی خاطر خود حضور صلی القد عدیہ وسلم نے مختلف محاذ ول پر اپنی ذات اطبر کو چیش فر مایا اور احد میں اپنے وندان مبارک شہید کروائے اور بزاروں لاکھوں سی ہرام کی داستان شبادت اس بات کی دلیل ہے کہ شریعت کا دفاع شخصیات کے احترام وحفاظت برمقدم ہے۔

اس بناء پرآئندہ کے متعلق بھی اگرشرک و بدعت کا خدشہ ہویا شریعت کی خلاف ورزی کا اندیشہ ہوتو اس فساد اورخرا بی کے انسداد کیلئے حضرت فاروق اعظم کی سنت پڑھمل کرتے ہوئے شریعت مطہرہ کی حفاظت اورد فاع کی غرض ہے محتر مہستیوں کے مزارات کومنبدم کرے اسے زمین کے برابر کردینا جائز بی نہیں مستحب وستحسن بلکہ واجب ہے۔

لہذا صورت مسئولہ میں زید کا موقف کہ''مزارات مقدسہ کومنبدم کردینا جا ہے'' علی الاطلاق درست نہیں ہے البتہ جہال شریعت کی خلاف ورزی لازم آتی ہووہاں پرزید کا موقف درست ہے اور بکر کا موقف شرعی اصول اور مصالح کے خلاف ہے۔فقط والقداعلم۔

كتبهر رفيق احمد بالاكو في بينات-ربيج الاول ١٣٢٠ه الجواب سيح الجواب سيح نظام الدين شامز كى محمد عبدالمجيد دين پورى

(١) مرقاة المفاتيح -باب دفن الميت -١٨/٣-ط: مكتبه امداديه ملتان

## مزارات كو چومنا

محترم جناب مفتى صاحب اسام يبيكم ورحمة القدوبر كاته

میں بیمعوم مرنا پر جتا ہوں کہ جب جم کی مزار پر جا کمیں تو جم مزار پر کھڑے جو کر سے ہو سکتے ہیں کہ آپ کے اور ک کہ آپ جوارے نے وجا و کریں یا جم ان سے سے بید سکتے ہیں کہ جواری مشکل آسان کرویں یا کرواویں اور مزار پر جا کر چومن یا سرئیدن یا چدراگان یا اسے جی مزار سے جوالیہ و کے مرجمیں بڑا کمیں۔

و کے مرجمیں بڑا کمیں۔

رچیم الدین ایوافت آباد

### الجواسب باست مرتعالیٰ

واضح رہے کہ نا واقف او گئے جب وں پر اس کے کے سر نیک ایون کی اور چیر لگات ہیں اور پوردگات ہیں اور بوسد و ہے ہیں اور ان سے مرا و کی و نیز کا سات نے ان کے حرام ونا جو ان وران سے مرا و کی ان کے اس کے کہ سر نیک وطواف کر نا و وسد و بنا اور ہاتھ و بندھ کے کھڑے ونا جو اور وہ اور وہ کی اور ہاتھ وہ بندھ کے کھڑے ہونا اور مرا و یں حدب کرنا ہے مب عودت کی شکلیں ہیں اور جب کی تقطیم میں الٹے ہیے کا کا ان سب چیزوں سے ہوا وہ مرا و یہ حضور کے منع کی ہے اور قبروں کی تعظیم کی کسی صورت میں اجازت نہیں وی ہے کہ بوج باپ کی حد تک پہنی و با سے نامیاں اس مناور وہ بالہ مناور وہ بالہ کی مداک پہنی امتیں اس نامواور وہ سے تھے وزر کرنے پر گراہ اور تباہ ہو کئی اس اس نیوا ور وہ سے اپنی امتیں اس نامواور وہ سے اس کی درکر نے پر گراہ اور تباہ ہو کئی اس لئے آپ نے اپنی امت کو ان افعال سے نامین کی تا کیداور وہ سے فرمانی کی اس میں مرمین فرماتے تھے:

لعن الله اليهو دو النصاري اتخذو اقبور النبيائهم مساجدون

اس طرح ایک اور حدیث شریف میں ہے:

( ) مشكوة المصابيح - كتاب الصلوة - باب المساحدومواضع الصلوة- ١٩٧١ - ط قديمي

عن جندب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأوان من كان قبلكم كانوايتخدون قبورابيائهم وصالحهم مساجد ألافلاتتخذواالقبورمساجداني انهاكم عن ذلك (١)

" حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے ساحضور سلی اللہ علیہ اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میں نے ساحضور سلی اللہ عدید وسلم نے فرمایا کہ خبر دارتم سے پہلے لوگ اپنے نبیوں اور ولیوں کی قبروں کو سجدہ کی جگہ نہ بن نامیں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں '۔

ایک اور حدیث میں ہے:

اللهم لاتجعل قبرى وثناً يعد، استدعضب الله على قوم اتخداوا قبورانبيائهم مساجد. (٢)

''اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا جس کو بوجا جائے ،اللہ کاغضب سخت نجر ''تا ہے اس قوم پر جوا ہے نبیوں کی قبروں کو تجدہ گاہ بنائے''۔ ان احادیث طبیبہ برغور فرمائیئے کہ آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں قبریر تی

کا خطرہ شدت. ہے محسوس فرماتے ہیں اور پھر کنٹی بختی ہے مما نعت فرماتے ہیں انہی احدویث کی بنا پرعدہ واہل سنت نے قبر برسر سکنے کوشرک جلی فرمایا ہے قاضی ثناءاللہ یانی پٹی فرماتے ہیں:

"اولیاء کی قبروں کو تجدہ کرنا قبروں کے گردطواف کرنا وران سے دعاما نگنا ان کے لئے نذرقبول کرنا حرام ہے بلکہ ان بیس سے بہت کی چیزیں گفرتک پینچادی میں ۔ بہت کی چیزیں گفرتک پینچادی میں ۔ رسول القد صلی القد علیہ وسلم نے ان چیز ول پرلعنت فرمائی ہے اور ان ہیں ۔ رسول القد صلی القد علیہ وسلم نے ان چیز ول پرلعنت فرمائی ہے اور ان ہیں ۔ منع کیا ہے اور فرمایا ہے کہ میری قبر کو بت نہ بتالیتا"

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم - كتاب المساحد - باب الهي عن بناء المساحد على القور - ١/١ • ٢ - ط: قديمي مشكوة المصابيح - كتاب الصلوة - باب المساجد ومواضع الصلوة - ١/١ - ط: قديمي (۲) المرجع السابق - ١/١١.

<sup>(</sup>٣) مالابد منه فارسى -قاضي ثناء الله -كتاب الجنائز -فصل ريارة قبور-ص • ٨-ط:قديمي كراچي

صاحب مدارج فرمات جیں کہ وسد لین قبر کا اوراس کو تجد و کرنا اور سررکھن حرام اور ممنوع ہے ہے اورت ایل کتاب کی ہے اور حضورا کر مسلی القد عدیہ وسلم نے فر مایا کہ "من تشب ہ بقو ہ فہو مبھم" ہذا اس کفرید کل ہے اور حضورا کر مسلی القد عدیہ وسلم نے فر مایا کہ "من تشب بقو ہ فہو مبھم" ہذا اس کفرید کل ہے اور قبر کو بوسد وینا یہ بھی عبادت کی شکل ہے لہذا ہے بھی قبر کے سیح حرام ہے جیس کے مدارج میں اور فق ای مالیسی کی میں ہے۔

قال برهان الترجماني لانعرف وضع اليدعلي المقابرسنة ولامستحسناً وقال شمس الائمة المكي بدعة كذافي القية ولامستحسناً وقال شمس الائمة المكي بدعة كذافي القية ولايمسح القبرو لايقبله فان ذالك من عادة النصاري (١) قبروس پر باتح يجيرنا اور قبركو چومن بيسب بدعت اور منوع بي يونكدوه نصاري ليحتي عيس تيوس كي دت بيد

ہذا قبر کو بوسد وینا بدعت اور حرام ہے اور برمسلمان کواس شرکیمل سے اجتناب کرنا جاہیے ای طرح قبر کا چکر لگانا بید دراصل قبر کا طواف ہے اور طواف کرنا عبادت ہے اور بیر عبادت خاص کعبة ابند کے ساتھ خاص ہے۔امام ملاعلی قاری رحمہ القدنے فرماتے ہیں کہ:

ولايسطوف اى يدور حول البقعة الشريفة لأن الطواف من محتصات الكعبة فيحرم حول قبور الانبياء والاولياء ولاعبرة بمايفعله العامة الجهلة ولوكانوافي صورة المشائخ والعلماء ، ، ، اورحضورا كرم سلى التمليدو كلم كمزارا قدس كردطواف ندكياجات كرونك طواف كيم شريف ك ساتھ فاص به پس انبياء واولياء كرام ك قبرول كاطواف كرنا حرام به اورعام جابل لوگول كافعال كاكوئي اعتبار نبيس الرجه وه خودكوولي ياعلاء بيس مجمعة بول "۔

<sup>(</sup>۱) الفتاوى الهندية -كتاب الكراهية -ريارة القوروقرأة القرآن في المقابر - 1 / 1 ۳۵-ط. ايچ ايم سعيد (۲) الفتاوى الهندية المنقسط في المسك المتوسط على لباب المناسك المعروف بمناسك ملاعلى قارى- فصل وليغتنم أيام مقامه بالمدينة المشرفة ص ۱ ۲۹-ط المطبعة الميرية مكة

ندکورہ نظرت سے معلوم ہوا کہ مزارات کے سروچکر گان حرام ہے اور یہی نظری تمام فقہی کہ بوں میں ہے قاضی ثناء اللہ پانی پی فرمائے ہیں کہ قبروں کے سروچکرلگانا جائز نہیں ہے کیونکہ بیت اللہ کا طواف نماز کا تھم رکھتا ہے اور آنخضرت ﷺ کا ارشاد ہے کہ بیت اللہ کا طواف نماز ہے۔اطراح میں مرقوم ہے.

> ولوطاف حول المسجد سوى الكعبة يخشى عليه الكفر '(اطراح) اگرطواف كيام تجد كير د تعبيشريف كے على وه تواس پر كفر كا خطره ہے۔

مسجد کے سرد طواف پراتی شدید وعید ہے تو عام مزارات کا طواف کرنا ہور جماع حرام ہے اور قبر کی تعظیم کے لئے الئے پیر مزار سے نکلن مید بھی فعل حرام ہے کیونکہ قبروں سے کروڑوں درجہ افضل مقامات کعبۃ اللہ، مسجد نبوی ، مسجد اقصی اور تمام مساجد علم کے بارے میں جب میٹل درست نبیس ہے تو کسی عام مزار کے بارے میں بارے میں یہ بیا نا بدعت اور گرائی ہے اور صاحب قبرسے میہ کہن کہ میرے لئے دعا کریں میر بھی نا جائز اور ممنوع ہے۔

ووسرابیہ کہ براہ راست صاحب مزارے کہن کہ میری مشکل حل کر دواورای سے دعا کرنا جس طرح القد سے دعا کی جاتی ہے یہ بالکل شرکیہ مل ہے جیس کہ بعض بزرگان وین کے مزارات پرلوگوں کو دعا کرتے ویکا جاتا ہے یہ جہاست اور عقیدہ بدکا بتیجہ ہے کہ القد بماری نہیں سنتا بلکہ ان بزرگول کی سنتا ہاں طرح انہول نے القد جارک وقع لی کے درباری ل کو دنیا کے شبی درباروں پر قیاس کیا ہے کہ بہاں براہ راست بادش ہ وقت سے ملاقات واستدی نہیں کر سکتے بیان کی کی نبی اور کم علمی کا متیجہ ہے جبکہ فدا تعالیٰ کو دنیا کے بادشا ہوں پر قیاس کرنا سراسر غلط فیصلہ ہے، جبکہ المقدر ہالعزت فرماتے ہیں خدا تعالیٰ کو دنیا کے بادشا ہوں پر قیاس کرنا سراسر غلط فیصلہ ہے، جبکہ المقدر ہالعزت فرماتے ہیں

﴿نعن اقرب اليه من حبل الوريد﴾ (ق: ١٦)
اورجم اس ئزويك بين دهر كن ركول ئزاوه والمومن: ٢٠)
﴿ وقال ربكم الدعوني استجب لكم ﴾ (المومن: ٢٠)
اوركبا بتهار عرب ني جي كويكاروك بينجون تهاري يكاركو

الله کی شان میہ ہے کہ دنیا کے سارے فرشتے جنات انسانوں اور حیوانات میں سے ایک ایک کی آواز وہ اس طرح سنتے ہیں گویا کہ دوسری ساری کا مُنات خاموش ہے اور صرف وہی بات کرر باہے۔ حدیث شریف

ے کہ نہایت تاریک رات میں سنگ سیاہ پر سیاہ چیونی کے چلنے کی آ واز بھی اللہ تعالی سنتے ہیں سیحان اللہ۔
علامہ فسر ابن کثیر رحمہ اللہ رقمطر از ہیں کہ ایک بارصحابہ نے آنخضرت سلی اللہ عدیہ وسلم سے عرض
کی اقریب ربنافننا جیہ ام بعید فننادیہ (۱)

کہ بمارارب ہم ہے قریب ہے کہاہے آ ہستہ پکاریں یادور ہے کہا ہے زور سے پکاریں اس پر قرآن کریم کی ہے آ بہت نازل ہوئی:

﴿ والمالک عبادی عنی قامی قریب اجیب دعو قالداع اذا دعانی ﴾ (المقر قام ۱۸)

''اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں دریافت کریں کہ

میں ان سے قریب ہوں یادور تو ان کو بتائے کہ میں نزویک ہوں میں پکارنے والے

گی پکار سنتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارے''۔
اور دی عبادت کا نیجوڑے جبیب کہ ٹو دھنورا کرم صلی القد عدیہ وسلم نے فرمایا'

الدعاء مخ العبادة . "دعاعبادت كامغزب، -(١)

وعن النعمان بس بشيرقال رسول القصلي القعليه وسلم الدعاء هو العبادة ثم تلاوقال ربكم ادعوني استجب لكم (٢)

'' حضرت نعمان بن بشیر فرماتے ہیں کہ حضورا کرم صلی القدعدیہ وسلم نے فرمایا کہ وی بی اصل عبادت ہے جاتم ہے فرمایا کہ وی بی اصل عبادت ہے چھر میہ آیت تلاوت فرمائی اور تمہارے رب نے فرمایا ہے کہتم مجھ سے دعا کہ وہیں تمہاری دعا کوسنوں گا''۔

اس سے ثابت ہوا کہ دعا ازخود عبادت ہے اور عبادت کا نچوڑ ہے اور عبادت اللہ تعالی کے سواسی اور کی کرنا قطعاً حرام ونا جائز ہے کیونکہ اللہ نے قرمایا ہے:

وقضى ربك الاتعبدواالااياه . (بني اسرائيل: ٣٣)

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن العظيم لابن كثير. ١ /٣٥٥. ط.مكتبه فاروقيه بشاور

 <sup>(</sup>۲) مشكوة المصابيح - كتاب الصلوة - ۱۹۳۱ - ط:قديمي

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق.

اور تیرے دب نے فیصلہ کیا ہے تم نہیں عبادت کرو گے گرصرف امتد ہی گی۔ اس لئے ہزرگوں ہے دع کرنا ،مرادوں اور مشکلات کے لئے یہ بالکل قرآن کے خلاف اور حرام ہے اس لئے قاضی ثناءاللہ پانی پٹی ارشادفر ماتے ہیں کہ:

> ''فوت شدہ یا زندہ ہزرگوں سے اورا نبیاء کرام علیہم الصلاق والسلام سے دعائیں مانگناج ئزنہیں ہے'۔ (ارشادالطالبین مے ۱۸) اورآ گے قرماتے ہیں کہ:

" رسول القد عليه وسلم كاارشاد ب كه دعاع بوت كامغز ب بجرآ ب سلی
القد عليه وسلم نے آیت پڑھی " اور تمبارے رب نے فر مایا ہے كہ مجھے پكارو میں تمباری
دعا كيں سنول گا بے شك جولوگ ميرى عبادت ہے كبركر تے جيں وہ جبنم ميں ذ كيل
وفوار بحوكر داخل بول گے "اور جو جابل لوگ كہتے جيں یا شخ عبدالقاور جبیلا فی یا خواجہ شس
اللہ بن یانی چی شین مقد جا تر نبیں بلكه كفراور شرك ہے " ۔ (ارشادالطالبین ہے ۱۸)
اللہ تبارك و تعالی نے اس پر تنبیہ فرمائی اور آپ عنيه السلام كو تكم دیا كه آپ فرمائی

﴿ قل الااملك لمفسى نفعاو الاضر االاماشاء الله ﴾ والاعراف ١٨٨٠) "ال رسول ، كهدوو كدمير الختيار من تبيس بايتي ذات كانفع ونقصان ممر جوالله حيائي م

جب حضورا کرم صلی الندعدیہ وسلم اپنی ذات اقدی کے نفع و نقصان کے مالک نبیس ہیں تو دوسروں کے کیسے نفع ونقصان میں تصرف کر سکتے ہیں اس لئے نبی کریم صلی الندعدیہ وسلم نے مکسول کو بیان فر مایا کہ

امابعدفاني ادعوكم الى عبادة اللهمن عبادة العبادوادعوكم الى ولاية اللهمن ولاية العبدران

''میں تمہیں بندول کی عبادت کے بجائے خدانعالی کی عبادت کی دعوت دیتا ہوں اور بجائے اس کے کہتم بندول کو کارساز مجھو میں تمہیں اس کی دعوت

<sup>(</sup>١) التفسير للحافظ ابي القداء اسماعيل بن كثير -ص: ٣٢٩.

ويتابول كەللەبى كوكارساز مجھۇ "\_

اورالقد کی مشیت کوان بزر ًوں کی مشیت کے مطابق مجھنا بھی شرک ہے ایک حدیث اس مسئند کے بارے میں بطور دلیل کھی جاتی ہے۔

عن ابن عماس رضى الله تعالىٰ عنه قال رجل للنبى صلى الله عليه وحده الله وسلم ماشاء الله وشئت قال جعلت لله بَدًّا ماشاء الله وحده في رواية اجعلتني لله ندا وفي رواية عدلا.(١)

'' حضرت ابن عبس رضی القدعنه فرماتے بیں کدایک شخص نے حضورا کرم صل القدعدیہ وسلم ہے خدمت بیس حاضر بوکر کہا کہ جوخدا کومنظور ہوگاوہ کر ہے گااور آپ کریں گے القدعیہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے جھے القدعی کی کا شریک بنایا (بلکہ کہووجدہ لاشریک یعنی جوخدا کومنظور ہوگاوہ ہی ہوگا''۔

حضورا کرم صلی القد ملیہ وسلم کے لئے ایسے موہوم کلام استعمال کرنے پرحضور نے فوداس کوشرک فرمایا تو سک قبروا سے کوشکل کشت بن بدرجہ اولی شرک و غفر ہے اور یہ توسل کا سب سے آخری اور ناچ نزاور حرام طریقہ ہے لہٰذاقبروالے کو یہ کبنا کہ میری مشکل حل کرد سے شرک صریح ہے اور بیحرام ہے اور ناچ نزاور حرام طریقہ ہے لبنداقبروالے کو یہ کبنا کہ میری مشکل حل کرد سے شرک صریح ہے اور بیحرام ہے

فقظ والتداملم

كتبه: شريف الله الكوثري الجواب صحيح محرعبدالسلام عفاالله عنه

بينات-محرم ١٥١٥ اص

<sup>(</sup>۱) الأدب المفرد للإمنام البحباري -بناب قول البرحل مناشئاء الله -رقم البناب -٣٣٩- رقم الحديث: ٤٨٣- ص ٢٦٥- ط: عالم الكتب

مسند الامام احمد بن حنيل -رقم الحديث: ٢٥٦١-٣٨٤-ط: دار الحديث القاهرة



# آلات حرفت اوران برزكوة كاشرعي حكم

#### ایک اہم استفتاءاوراس کا جواب

فضيلة المفتى!

بیتابت ہے کہ کارخانے بہت کو الات محرفین 'پرزگاۃ نہیں ہے، اب سوال بدہ کہ کارخانے بہت کہ کارخانے بہت کہ مثینیں ہلیں، فیکٹریاں، جہاز، جوائی جہاز (شرکات التقل کی مکیت) بیسب آلات المحرفین فین (صما بستفع بعینها) کے ذیل میں آتے ہیں یانہیں ؟ اً رنہیں تو کیوں؟ عروض التجارۃ کی صنف میں تو بیداخل نہیں۔ زمین کی قیمت کچھ بھی ہواس پرزکوۃ نہیں ،اس کی بیداوار پرعشرلیا جے گا۔ کوئی وجنہیں معموم ہوتی کہ آ۔ ت المحرفین میں فرق کیا جے نواہ وہ کسی نوعیت کے ہول اور انکی قیمت پھی بھی ہو۔ معاشیت کی رو ساس مصلحت نظر آتی ہے کہ صنعت کار پر جو بھی نیکس لگایا جاتا ہے وہ بھی خود اسکامتحل نہیں ہوتا بلداسکو بیداوار کے خریداروں (مستبلکین) کے ذمہ ڈال دیتا ہے اس طرح بیہ بالواسط نیکس (M Direet Tex) بیداوار کے خریداروں (مستبلکین) کے ذمہ ڈال دیتا ہے اس طرح بیہ بالواسط نیکس و لکنہ السجس '' بیس بہا کہ حکس و لکنہ السجس '' بیس بہا کھے۔ حکمت بتائی گئی ہے۔

م مولانا ہوری کے ساتھ ایسے حوالے مرحمت فرمائیں جوملمی بحث میں کام آسکیں محتر معولانا ہوری تشکیل کے ساتھ ایسے حوالے مرحمت فرمائیں جونے میں کام آسکیل محتر معمولات ہوگا۔ تشریف رکھتے ہوں اور ایکا استصواب ممکن ہوتو''لیطمن قلسی'' کامصداق ہوگا۔

> والسلام مع الاكرام محمد يوسف \_القسم العربي بج معدكراتي

> > الجواسب باست مرتعالی

آ لاے محتر فین (صنعت وحرفت والوں کے اوزار )خواہ وہ معمولی حیثیت اور مالیت کے ہول

جیسے کہ بڑھئی کے آلات، سنار کے آلات وغیرہ یا غیر معمولی حیثیت اور مالیت کے بول جیسے کہ منعتی کارہ نوں کی مثینیں ہلیں، بحری جہ ز، بوائی جباز، بسیں، ٹیکسیال وغیرہ ان سب پر قطعاً زکو ۃ واجب نہیں بلکہ ان سے جوآمدنی اور بیداوارہ صل بوگی اس پر حوال ن حول کے بعدز کو ۃ کا فریضہ اند بوگا، دائل مختصراً ورج ذیل ہیں۔

(۱) قرآن کریم میں اس فریفند مالی کو' زکو ق' کے لفظ سے بیان فر مایا ہے اور زکو ق کے معنی'' نماء اور زیاد ق ' کے بین جس سے معلوم ہوا کہ' مال نامی' سبب زکو ق ہے اور آل ت الحتر فین اموال نامیہ میں سے نہیں میں جبکہ ان سے مقصد تجارت نہ ہو، بلکہ بیداوار کا حصول ہو، کیونکداموال نامیہ وہ کبلائے جاتے ہیں جن سے نین سے ' نما' مطلوب ہونہ کہ انجے من فع سے ہمس الانمہ سرحسی ایک بحث کے ذیل میں بطور کلیے کی کھتے ہیں:

ثم مال الزكوۃ ما يسطلب المندماء من عينه لامن منافعہ ()

" پھرزكوۃ كا مال وہ ہے جس كے عين ہے نمو (زيادتی) مطلوب ہونہ كه

اس كے منافع ہے۔''
ملک العلماء كا سانی نے شرط تماير بری سے حاصل بحث کی ہے فرہ ہے تیں .

منها كون المال بامياً لان معنى الزكوة هو النماء لا يحصل الا من المال النامى ولسنانعى به حقيقة الماء لان دلك غير معتبر وانما بعنى به كون المال معد اللاستنماء بالتجارة او بالاسامة لان الاسامة الاسامة سبب لمحصول البدر والنسل والسمن، والتحارة سبب لمحصول البدر والنسب وتعلق الحكم به كالسفر لمع المشقة والنكاح مع الوطء والنوم مع الحدث وبحو ذلك ..٠)

<sup>(</sup>۱)كتاب المبسوط لأبي بكر محمد بن احمد بن ابي سهل السرخسي الحقي (المتوفى ۹۰ م)-كتاب الزكوة - ۲۲۲/۲-ط: مكتبه عباس احمد الباز مكة المكرمة

<sup>(</sup>r) بدائع الصائع في ترتيب الشرائع -كتاب الركوة -١٠٢٢ ط دار احياء التراث العربي بيروت.

ان (اسباب وجوب ز و ق) میں سے ایک مال کا نامی ہونا ہے اس لئے کدر کو ق ک معنی ہی نمو (برجوتری) کے بیں اور بینمو مال نامی (خود برجنے و سے مال) میں ہی جوسکن ہے۔ ہماری مراداس نمو سے حقیقتی نموکا پایا جانا نہیں ہے اس لئے کہ شریعت میں اس کا استبار نہیں ہے بعد ہماری مراداس نمو سے مال کے نامی ہونے کی صلاحیت ہے خواہ بیر (نمو) شجارت کے ذریعے ہواں سے کواہ بیر (نمو) شجارت کے ذریعے ہواں سے کہ مویشیوں کی پرہ رش ان کے دودھ، تھی اور نسل کے حصول کا ذریعہ ہم (اور یہی ان کا نمو ہم ) اور شجارت کا نمو کا نمو ہم اور شجارت کا نمو کے خصول کا ذریعہ ہم (اور یہی من فتح مال شجارت کا نمو کی ہم نہ ہم سبب (ایس کے حصول کا دریعہ ہم اور شوٹ کے حصول کا دریعہ ہم اور شول دودھ، تھی یا افز اکثر نسل کے قائم مقام کردیا گیا ہے و جوب ذکو ق کا تکم وابستہ کردیا گیا ہے وغیو خالک۔ میں سبب کو صیب کے قائم مقام کردیا گیا ہے وغیو خالک۔

الا ال الاعداد للتجارة في الاشمان المطلقة من الدهب والفضة ثناست باصل الحلقة لانهالا تصلح للانتهاع باعيانها في رفع الحوائج الاصلية فلا حاجة الى الاعداد من العبد للتحارة بالبية ادا النية للتعيين وهي متعينة للتجارة باصل الخلقة فلا حاجة الى التعيين بالنية في جب الزكوة فيها نوى التجارة او لم ينو اصلاً او نوى النهقة وامنا فيما سوى الاثمان من العروض فانما يكون الاعداد فيها للتحارة بالنية لانها كما تصلح للتحارة تصلح الانتفاع باعيابها بل المقصود بالاصلى فيها دلك فلا بدم التعيين للتحارة وذلك بالنية.

<sup>(</sup>۱)بدائع الصنائع – ۲/۲ ۹

''لیکن سونا، چاندی وغیر و زرخاص میں تجارت کرنے کی صلاحیت اصل خلقت کے اعتبار سے رکھی ہوئی ہے کیونکہ ان کی ذات ان ن کی بنیادی ضرورت (جو اک، پیش ک، مکان وغیرہ) کا نفع پہو نچانے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتیں (جو اس کے کہ ان سے بنیا دی ضروریات فریدی جا کیں )اس لئے ان ن کی جانب سے ان میں تجارت کی نیت سے رکھنے کے قصد کی ضرورت نہیں اس لئے کہ نیت تو تعیین کے ان میں تجارت کے لئے (اور کسی کام تبین سے وہ اصل ضفت کے اعتبار سے تعیین بیں تجارت کے لئے (اور کسی کام تبین سے کہ نیت کرے بیئن سونے چاندی تبین سونے چاندی وغیرہ زرخالص میں بہر حال زکو ق واجب ہوگی تبیارت کی نیت کرے بیئن سونے چاندی وغیرہ زرخالا سونا ، چاند کی میں تبیر حال نے کہ نیت کرے بیئن سونے چاندی وغیرہ زرخالا سے کئی نیت کرے بیئن سونے چاندی وغیرہ زرخالا سے کان سامہ نوں سے بھے تجارت کی جاسکتی ہے ایسے ہی وہ اور ان نی ضروریات میں بھی کام آ سکتے ہیں اس سے ان کے کہ جاسکتی ہے ایسے ہی وہ اور ان نی ضروریات میں بھی کام آ سکتے ہیں اس سے ان کے مال تجارت بننے کے لئے تعیین کی ضروریات میں بھی کام آ سکتے ہیں اس سے ان کے مال تجارت بننے کے لئے تعیین کی ضروریات میں بھی کام آ سکتے ہیں اس سے ان کے مال تجارت بننے کے لئے تعیین کی ضروریات میں بھی کام آ سکتے ہیں اس سے ان کے مال تجارت بننے کے لئے تعیین کی ضروریات میں بھی کام آ سکتے ہیں اس سے ان کے مال تجارت بننے کے لئے تعیین کی ضروریات میں بھی کام آ سکتے ہیں اس سے ان کے مال تجارت بننے کے لئے تعیین کی ضروریات میں بھی کام آ سکتے ہیں اس سے ان کے لئے تعیین کی ضروریات ہیں بھی کی جاسکتی ہے۔''

(۲) بوجھلادے والے بھیتی کے کام آنے والے اونٹ اور بیلوں میں تو حضوراً سرم صلی امتدعلیہ وسلم نے خود فریضہ نے کرو چھلادے کرا ہے کہ ایک شخص کے پاس سواونٹ بیں جو بار برداری اور ان سے کرا ہے کمانے کے خود فریض میں استعمال ہوتے ہیں ان پرز کو قانبیں ہے ، اونٹول اور بیلوں کی حیثیت با کل آلات المحتر فیمن کی ہے کام میں اصادیث اور آثار صی بہموجود ہیں جافظ جمال الدین الزیلعی کہتے ہیں.

وفى العوامل احاديث منها ما رواه ابو داو دفى سننه من حديث زهير ثنا ابو اسحاق عن عاصم عن ضمرة والحارث عى على قال زهيروا حسبه عن النبى أنه قال هاتوا ربع العشور من كل اربعين درهما درهم فذكر الحديث وقال فيه وليس على العوامل شئى ،مختصر ورواه الدار قطنى مجز وما ليس فيه زهير واحسه قال ابن القطان فى كتابه هذا سد صحيح وكل مى فيه ثقة معروف ولا

اعنى رواية الحارث وادما اعنى رواية عاصم التهى وهذا مده توثيق لعاصم ورواه ابن ابى شيبه فى مصنفه حدثنا ابوبكر بن عياش عن ابى اسحاق به مرفوعاً ووقفه عبد الرزاق فى مصنفه (١)

" باربرداری کے جانوروں کے بارے میں متعدد حدیثیں ہیں جن میں سے ایک وہ حدیث ہے۔ جس وابوداوو نے اپنی سفن میں زھیر کی حدیث بسند ابواسخات عن ماصم عن ضمر قاور حارث عن جی کسند ہے۔ دوایت کیا ہے جس میں زھیر کہت ہے کہ میرا مان ہے کہ بیت نہی کر میں طلا المقد مدید و بھی کے فرمایا ہے ۔ جالیسوال حصد دو بحساب ہے جالیس درہم میں سے ایک ورہم اورائی حدیث میں فرمایا باربرداری کے جانوروں میں یکی بیش واجب ہوتادار قطنی نے ای حدیث کو یقین کے ساتھ مرفوعانقی کیا ہے جس میں قبال ذھیسرو احسب منبیل ہے۔ ای حدیث کو یقین کے ساتھ مرفوعانقی کیا ہے جس میں قبال ذھیسرو احسب نہیں ہے۔ ایک انقطان نے اپنی کتاب میں کہا ہے کہ بیسند بالکل صحیح ہے اسکے تم اسراوی تقداور معروف ہیں میری مرادحارث کی روایت نہیں بلکہ میری مرادع صم کی روایت ہے نہیں میں حدیث کوروایت ہے۔ کسی عن ابی اسحاق کی سندے اس حدیث کوروایت کیا ہے۔ میں حدیث اور این ابی شیب نے کھی اپنی مصنف میں موقوقاروایت کیا ہے۔ اس حدیث کوروایت کیا ہے۔ اس حدیث کا روایت کیا ہے۔ اس حدیث کوروایت کیا ہے۔ اس کی عبد الرزاق نے اپنی مصنف میں موقوقاروایت کیا ہے۔ اس حدیث کا روایت کیا ہے۔ اس حدیث کا روایت کیا ہے۔ اس حدیث کوروایت کیا ہے۔ اس حدیث کی مصنف کیں موقوقاروایت کیا ہے۔ اس حدیث کوروایت کیا ہے۔ اس حدیث کی مصنف میں موقوقاروایت کیا ہے۔ اس حدیث کی مصنف کیں میں موقوقاروایت کیا ہے۔ اس میں موقوقاروایت کیا ہے۔ اس میں میں موقوقاروایت کیا ہے۔ اس موقوقاروایت کیا ہے۔ اس میں موقوقاروایت کیا ہے۔ اس موقوقاروایت کیا ہے

غرض میرحدیث اصل کلی حیثیت رکھتی ہے اور اس پرفقہا ،امصار نے مذہب کی بنیا در کھی ہے۔ قاضی ابو یوسف کتا ہے الخراج میں فرماتے ہیں۔ آج کل کے ٹرک اور بار برداری کے جہاز وغیرہ بغیر کسی فرق کے اس زمانے کے عوامل بار برداری کے اونٹوں اور بیلوں کی جگہ ہیں۔

فاما الابل العوامل والبقرالعوامل فليس فيه صدقه لم ياخذ

معاذمتها ششي (٢)

<sup>(</sup>١) تصب الراية لجمال الدين محمد بن عبدالله بن يوسف الزيلعي ٢٢ / ٥ – كتاب الزكوة –فصل في الفصلان والحملان والعجاحيل صدقة –٢٢٥/٢ – ط: دار الحديث

<sup>(</sup>r) كتاب الحراج للإمام ابي يوسف -فصل الصدقات ص ٨٣ - ط: بولاق ٣٠٣ اله

باتی بار برداری کے اونت اور نیل تو ان میں زکو قواجب نبیس ہے، معافر بن جبل نے ان اونٹوں اور بیلوں میں سے پچھ بیس لیا۔''

ا بو مبید قاسم بن سلام نے کتاب الاموال میں حضرت حسن اور دوسرے تا بعین کے خارجھی نقل کے میں اور فیصلہ دیا ہے کہ ان میں زکو قانبیں ہے اوراس کوسفیان تو ری اور تمام اہل عراق کا قول بتا ایا ہے۔ (۱)

عوامل پرز کو قانبیں ہا وجود یکہ توالد و تناسل اورائیک قشم کا''نمو''ان کے اندر ہوتا ہے اورعوامل کی جنس کے بقیداصناف میں زکو قاواجب ہوئے کے باوجود بھی ان میں وجوب زکو قانبیں تو آلات محترفین بطریق اولی میں زکو قاواجب شہوگی۔

نظر فقهی کا بھی بہی تفاضہ ہے کہ آلات محتر فیس پرز کو قائد ہونی چاہیے کیونکہ ان کی آمدنی پر حوالان حول کے بعد ذکا وقاعا کہ ہوتی ہے اگر خودان پر بھی زکا وقاعا کہ کردی تو ایب بی چیز پر ایک سال میں دومرحبہ زکا وقد ینالازم آئے گا،و هذا لم یعهد فی الشوع و قد صوحوا به

دوسرے مید کدر کو ة یا نج قسم کی اشیاء پر آتی ہے:

ا انعام ۲: ذهب وفضه ۳ عروض التجارة ۴ المعدن والركاز ۱۰ الزروع والثمار.
آلات المحتر فين ان ميں ہے كئى ميں بھى داخل نبيں بيں كما هو الظاهو۔
الات المحتر فين برزكوة ندة نے كى فقها ء كے يبال بھى تصريحات ملتى بيں،

قال في الدر المختار: وكذالك آلات المحترفين قال في ردالمحترفين قال في ردالمحتار: اي سواء كانت مما لا تستهلك عيه في الانتفاع كالقدوم والمبرد". (۲)

'' در مختار میں کہا ہے: اور ای طرح آلات محتر فین میں بھی زکو ق نہیں روالحتار میں فرماتے ہیں: لیعنی جاہے وہ اوزار ایسے بول جو کام لینے میں خراب نہ ہوتے ہول (گھتے نہ ہول) جیسے کلہاڑی اور سنسی وغیرہ۔''

<sup>(</sup>١) كمّاب الاموال اردوترجمه ص ١١ ج، ٢-

<sup>(</sup>٢) رد المحتار (م ٢٥٢ ا هـ) - كتاب الزكوة -٢٢٥/٢ - ط: ايج ايم سعيد .

وقبال السطحطاوى في حاشيته على الدر المحتار و كذلك

آلات المحترفين اى لا تحب فيها الزكاة الا اذا نوى بها التحارة ،

"ططاوى تے در مخارے حاشيہ میں كہاہے: كاريگروں كاوزاريعنى ان
میں ذكو قاواجب نہیں بجواس صورت كے كر تجارت كی نیت سے رکھے بول۔'
عیان ذكو قاواجہ نہیں بجواس میں تو ''استھال ک' بوتا ہے لينى وہ كثرت استعمال سے تھے ہوا ہور پرانے ہوتے ہیں ان كی قیمتیں گھٹ جاتی ہیں وجہ ہے كہ حکومت نیکس لگات وقت اس 'استھال ک' کے مقالے میں چھوٹ و بی ہیں۔

وفي الفقه على المذاهب الاربعة: وكدالك لا تجب الزكوة في آلات الصناعة،

س ب الفقد على المدّ ابب الاربعد مين لكون ب: اور اس طرح صنعت وحرفت ك اوزارول مين زكوة واجب بين بهوتي -

هذا ما عندي والله تعالىٰ اعلیم وعلیه اتبم واصکیم

كتبه: ولى حسن تُونكى غفرالله له بينات بينات بينات منات بينات بينات بينات

 <sup>(</sup>۱) حاشية الطحطاوى على الدر المختار لسيد احمد الطحطحاوى – كتاب الزكوة باب –
 ۳۹۲/۱ ط:بولاق مصر.

 <sup>(</sup>۲) العقه على مذاهب الاربعة لعبد الرحمن الحزرى ، كتاب الركوة ، فصل هل تحب الزكوة في
 دور السكني ... الخ – ۱ / ۵۹۵ طرد دار الباز مكة مكرمة.

## بحث ونظر

سرامی قدر دھرت مدیر صاحب ہ بہنا مہ' بینات' عرض یہ سے مؤقر ما بہنا مہ بینات اگست ایسے عشرہ میں زیر عنوان' ایک اہم استفتاء اور اس کا جواب' جومضمون شائع ہوا ہے اس کے متعمق میر کے چھ من قشات بیں جو میں آپ سے توسط نے فضل مضمون نگار دھنرت مفتی صاحب کی خدمت میں بھیج رہا ہوں ،امید ہے کہ دھنرت مفتی صاحب موصوف فرا فدلی کے ساتھ ان مناقشات کا جواب تحریر فرمائی کی ساتھ ان مناقشات کا جواب تحریر فرمائی کی ساتھ بین سے اور آپ ان کے جوابات کو میر ہے من قشات کے ساتھ بین سے بیس شائع فرماکر ووتی اور علم نوازی کا ثبوت ویں گے تاکہ جن قار کمین بیناست کی نظر سے محولہ باا امضمون سین منائع فرماکر فوتی اور علم کر رہے۔

واضح رہے کہ اگر مید مسئلہ نہایت اہم اور دین وطت کیلئے دور رس نتائی کا حاص نہ ہوتا تو میں اس پر قلم نہ اٹھا تا اور الیں شخصیت ہے بحث میں نہ الجھتا جس کا میر ہول میں صدورجہ احتر ام ہے لیکن چونکہ دین کی خیر خوابی اور اس کا احتر ام باقی ہر خیر خوابی اور احتر ام پر مقدم ہے لہذا کا فی بس و چیش اور بچکچا ہے کہ خیر نوابی اور احتر ام پر مقدم ہے لہذا کا فی بس و چیش اور بچکچا ہے بعد نا خوش گوار فریضہ کے طور پر مجھے یہ خط لکھنا ہڑا ،امید ہے کہ حضرت مفتی صاحب موصوف بھی وینی فیر خوابی کے پیش نظر اس سے پچھ براتا ٹر نہیں لیس گے۔

ق رئین بینات خصوصاً علیائے کرام حضرات کی خدمت میں بصد اوب گزارش ہے کہ مسئلہ زیر بحث سے متعلق فریقین کے دلائل خاص توجہ کے ساتھ ملاحظے فر مائیں اوراس بحث کومفید اور نتیجہ خیز بنانے

میں علمی طور پر حصہ لیں۔

محولہ ہا بہ مضمون کے متعمق میر اپہلہ معارضہ یا من قشہ یہ ہے کہ: فقہائے کرام نے زکوۃ کی بحث میں جن آلات المحتر فیمن کوزکوۃ ہے متعنی نہر ایا ہے ان سے ان کی مراد صرف وہ آلات المحتر فیمن بیں جو محتر فیمن کی ملک میں ہوت بیں اور وہ ان کے ساتھ خود کا مرکزے روزی کو ہے بیں ،وہ آ! ہے المحتر فیمن مراذبیں جن کے ساتھ ان کا ہ لک خود کا منہیں کرتا بلکہ دوسروں سے اجرت وغیرہ پر کا مرکزا کے ال ودولت کو اتا ہے ،اس پرمیرے دلائل حسب ذیل ہیں۔

کہ بہلی دیس میر کے فقباء کرام نے آلات المحتر فین کو' حوائے اصلیہ' میں شہر کیا ہے اور حوائے اصلیہ ک تعریف میں صرف وہ آلات المحتر فین آتے ہیں جن کے ساتھ ان کے مالک صاحب پیشہ خود کام کاج کر کے روزی کم تے ہیں ،ان کی تعریف میں وہ آلات نہیں آتے جن کے ساتھ ان کاما لک خود کام نہیں کرتا بلکہ دوسروں سے کام کراتا ہے جیسے ایک فیکٹری اور کارخانے کی کلیں اور مشینیں یا کسی جہز رال کمپنی کے بحی جہازی کسی فضائی کمپنی کے ہوائی جہاز وغیرہ یا کسی ٹرانسپورٹ کمپنی کے ٹرک اور بسیں وغیرہ۔ حوائے اصلیہ کی تعریف وقفیر میں روالمحتار (شامی ) نے لکھا ہے:

ا - ما يدفع الهلاك عن الانسان تحقيقا كالفقة و دور السكنى و آلات الحرب و الثياب المحتاج اليها لدفع الحرو البرد او تقديرا كالدير فان المديون محتاج الى قضائه بما فى يده من النصاب دفعا عن نفسه الحبس الذى هو كالهلاك و كآلات الحرفة واثاث المنزل و دواب الركوب و كتب العلم لا هلها فان الحهل عندهم كالهلاك . (١)

۲ - وليس في دورالسكني وثياب البدن واثاث البيت و دواب
 الركوب وعبيد الخدمة وسلاح الاستعمال زكاة لانها مشغولة

<sup>(</sup>١) ردالمحتار - كتاب الزكاة-مطلب في زكاة ثمن البيع وفاء-٢٦٢٧.

بالحاجة الاصلية وليست بنامية ابضاو على هذا كتب العلم لاهلها وآلات المحترفين لما قلنا (١).

"- الحوائح الاصلية وهي دورالسكي وتياب البدن واثاث البيت وسلاح الاستعمال و دواب السركوب و كتب الفقهاء و آلات المحترفين وغير ذلك مما لابد منه في معاشه (٢)

ما يدفع الهلاك عن الانسان تحقيقا او تقديرا

''وہ چیزیں جوانسان کو ہلا ک ہوئے سے بچاتی میں تحقیقی طور پر یا تقدیری طور پر'۔ اس تعریف کے تحت جوآلات اُمحتر فین ذکر کئے گئے جیں ہرتقمندانسان با دنی غوروتامل سمجھ سکتا ہے کہ ان ہے مرادصرف وہ آلات انمختر فین میں جن کے ساتھ اربا ب حرفہ خود کام کر کے کماتے کھاتے اور زندگی گزارتے ہیں کیونکہ وہ اپنے ہنر و پیشہ کا اظہار کرنے اور روزی کمانے کے لئے اپنے آلات واوزار کے محتی جوتے میں جتی کہ وہ اگران کے باس ندہوں تو بیامر واقعہ ہے کہ وہ اپنے پیشہ کے ذریعے کسب معاش ہے محروم اور معاشی پریشانی میں مبتلہ ، ہوجاتے ہیں ، بخلاف ان آیات واوز اراور ان کلول اور مشینول کے جن کے ساتھ ان کا مالک خود کا منہیں کرتا بلکہ بسا اوقات وہ بیرجا نتا بھی نہیں کہ س آلے اور مشین ہے س طرح اور کیا کام لیا جا تاہے؟ وہ ان آلات واوز ار کے ساتھ دوسرے افرادے جواس بنہ و پیشہ کو جانتے ہیں اجرت وغیرہ برکام کرا تاہے حتی کدا گروہ دوسرے افراد نہ ہول تو اس کے بیآ لات داوز اربیکار ہوکررہ جاتے ہیں اور وہ ان کوالگ کر کے کوئی دوسرا کاروبارشروع کردیتا ہے اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک کارخانہ دار جب میہ و کھتا ہے کہ اس کوسی دوسرے کاروبار میں اس کارخانہ کے مقاہد سن زیادہ تفع مل سکتا ہے تو وہ اسینے کارخانے کوفروخت کر کے اس کے سرمائے ہے وہ دوسرا کارد بارشروٹ کردیتا ہے،صاف ظاہرے کہ ایک كارخانه داركسب معاش كے سلسد ميں اپني مشينول كا اس طرح مختاج نہيں ہوتا جس طرح كه ايك

<sup>(</sup>١) الهداية - كتاب الزكوة - ١٨٢١ - ط: مكتبه شركة علمية .

<sup>(</sup>٢) الاختيار لتعليل المحتار لعبدالله بي محمود كتاب الركاة-ط دار المعرفة بيروت

بڑھئی،اوباراوردرزی وغیرہ واپنے آا؛ تہ اوزار کامختاجی ہوتا ہے لبذا کارف نے دارئی شینیں اوراس تھم کی دوسر کی چیزیں 'حوائے اصلیہ'' کی تعریف بین نہیں آئیں اور ٹانی الذکر کوسی طرح اول الذکر پر قبی س نہیں کیا جا سکت فی ضل مضمون نگار نے آا؛ تہ المحترفین کے زکو قاسے خارج ہونے کی بحث میں مذکورہ دلیل کو اس طرح نظرانداز کیا ہے کہ گویا کہ فقد تفی کی کسی کتاب میں اس طرح نظرانداز کیا ہے کہ گویا کہ فقد تفی کی کسی کتاب میں اس کا ذکر ہی نہیں ، بہر حال اپنی پہلی دیس میں ،

میں نے جوعرض کیا ہے و وفقہ کی کتاب میں موجود ہے۔

ورسری دین پیر بیان بیرے کے نتب است الکھتر فین "کوجس دوسرے سب کی بناء پرزگو قامے متفی قرارہ یا ہے وہ دان کا خیر نامی ہونا یعنی ان بیس وصف نمو کا نہ پایا جا تا ہے اور پیرینز یں بھی صرف ان آلات الکھتر فیمن کی حد تک درست ہیں جس کے ساتھ ان کی حد تک درست ہیں جس کے ساتھ ان کی ماکند وہ نامی کی حد تک درست ہیں جس کے ساتھ ان کے ماکند وہ نامی کی تعریف میں آتے ہیں کیونکہ وہ نامی کی تعریف میں آتے ہیں کا رہ وہ نوری کی مشینیس وغیرہ جس کے ساتھ ان کے مالک خود کا منہیں کرتے جمکہ دوسرول سے اجرت و غیرہ ریز کرات ہیں یاان کو اجارہ پر چلاتے ہیں ، نامی کی تعریف میں آتے ہیں۔

مال نامی کی تعریف فقہاء کے نزویک سے:

كون المال معدالاستنماء بالتجارة او بالاسامة.

'' ال کا برهوتری کے لئے تیار کیا گیا ہو تا بذریعہ تجارت یا بذریعہ اسامت''

لیمنی جو ہال بڑھانے کی غرض ہے کی ایسے معاشی طریقے سے متعلق کر دیا گی ہوجس میں عام طور پر ہال بڑھتا اور ترقی کرتا ہے تو وہ ہال فقد کی اصطلاح میں'' نامی'' کہلاتا ہے اور ایسے معاشی طریقے وو ہیں ایک تجارت اور دوسرااسامت۔

مال نامی کی تعریف میں تجارت اور اسامت جو دولفظ ہیں جب تک ان کامفہوم ومطلب سامنے نہ ہو مال نامی کا سیحے مفہوم ومطلب سمجھ میں نہیں آ سکتالبذاذیل میں ان کے مفہوم ومطلب کو واضح کیا جاتا ہے۔
تجارت کی تعریف مختلف کتابول میں درئ ذیل الفاظ ہے گئی ہے،

ا- التجارة تقلیب الممال لغرض الربح ۱۰۱
نفع کی غرض ہے مال میں الث یک اور دو بدل کا نام تجارت ہے۔

<sup>(</sup>١) تاج العروس -باب الراء - فصل الناء - ٣٦/٣ - ط: دار ليبيا للبشو والتوزيع

التجارة التصرف في راس المال طلبا للربح .(١)
 "نفع عاصل كرنة كيك راس المال بين تصرف كرنا تجارت ب-"

٣- التجارة عقداكتساب المال. (٢)

"مال کمانے کے ہرمعامدہ اور معاملہ کا نام تجارت ہے۔" بہتحریف قاضی ابو یوسف کی طرف منسوب ہے۔

۵-عقد التحارة هو كسب المال بالمال بعقد السراء او اجارة او استقراض .(")

'' مال کا مال کے ذریعے حاصل کرتا معاملہ تنجارت ہے خوا دو دبیج وشراء کے ذریعے ہویا اجارہ کے ذریعے یا قرض حاصل کرنے کے ذریعے۔''

٧- التجارة هي مبادلة المال بمال (٥)

"تجارت نام ہے مال کا مال کے ساتھ تباولہ کرنے گا۔"

4- التجارة كسب المال ببدل ماهو مال (١)

" تجارت مال كا كما نا بير ربيداس بدل كے جو مال ہو۔"

مختلف کمابوں ہے تجارت کی ہے جو چند تعریفیں نقل کی ٹنی میں ان میں اختلاف تو ضرور ہے لیکن

<sup>(</sup>١) المفردات في غريب القرآن كتاب التاء ٢٣ -ط: شركة علمية

<sup>(</sup>٢) كشاف اصطلاحات الفنون - ١ ٢٣١١ - ط: سهيل اكيدمي

<sup>(</sup>٣) استَدَقر يب المقصوم من رست في ب بوكريت "اعليه سان الله سبيحانه وتعالى حعل المال سبيا لإقامة مصالح العاد في الدنيا وشرع طريق التحارة لاكسانها "(المبسوط سرحسي ط دارالكتب العلمية (٣) رد المحتار -كتاب الزكوة - ٢٧٣/٢ - ط: ايج ايم سعيد .

 <sup>(</sup>۵) كشاف اصطلاحات الفون ١ ٢٣/١ – ط: صهيل اكيدمي

<sup>(</sup>١) بدائع الصائع في ترتيب الشرائع - كتاب الركوة، مال التحارة ٩٣/٢ - ط دار احياء التراث

تضاوا ور تن قض ہر گرنہیں بینی ایا نہیں کہ بعض کو تھے واسنے ہے دوسری بعض کا غلط ہو نالا زم آتا ہو، بلکہ مختلف اعتبارات سے ریسب سے بین ان کے وابین جو فرق ہے وہ بیکہ بعض کے مفہوم کا دائر ونہ بیت وسیع ہے جو شہرارات سے ریسب کی بین ان کے وائر واس کی چند شکلوں تک اور بعض کا صرف ایک شکل تک شجرت کی تمام شکلوں پر حاوی ہے اور بعض کا دائر واس کی چند شکلوں تک اور بعض کا صرف ایک شکل تک محدود ہے گویا ان کے درمیان عموم وخصوص کا اختلاف ہے۔

کہلی دوسری اور تیسہ ی تعریف کامفہوم ایک ہے یعنی بید کہ من فع کی غرض ہے سرہ نے میں تصرف اور دو وہر لی کرنا، عام ہے کہ وہ تصرف نیچ وشراء کی شکل میں ہو یا اجارہ اور دوسرے کسی کاروبار کی شکل میں، بیتھر ایف دراصل نفس نتجارت کی ہے اس کی سی من صرحملی شکل کن نہیں، چوتھی تعریف میں بھی عموم ہے اس کی روسے اکتساب مال کا ہم معاملہ تنجارت میں آجا تا ہے خواہ وہ مال کے بدلے میں ہوجسے تنج وشراء میں ہوتا ہے یہ مال کے بدلے میں نہ وجسے بید، وصیت اور مہر د غیرہ اور سید چوتھی تعریف قاضی ام ما ابو بوسف کی ہم مال کے بدلے میں نہ ہوجسے بید، وصیت اور مہر د غیرہ اور سید چوتھی تعریف کا مفہوم کہلی چار کی طرف منسوب ہو اور فقد حنی کی تم م بوئی کتا وال میں اس کا ذکر ہے ، پانچو یں تعریف کا مفہوم کہلی چار کی بہت بھی محمد دو د ہیں، بیتعر ایف اس طرح اجارہ دو اور استقر اض بھی داخل ہے جبکہ پھٹی اور ساتویں صرف تیچ وشراء تک محد دو ہیں، بیتعر ایف دراصل تجارت کی نہیں بلکہ تجارت کی مملی شکل کی ہے جو کیشہ اوقو کا اور عام ہے یعنی بیچ وشراء اور اس کا ثبوت کی بیت وشراء اور اس کا بیا کہا ہوں کی ہو گئے کی تعریف الممال بالمال شال کا المال بالمال " ہے کی ہے۔

بہرحال بیر حقیقت ہے کہ تنظ اور تجارت کا مفہوم ایک نہیں بلد تنظ خاص اور تجارت م ہے ہہ تنظ تو تجارت ہے ہم ہے ہہ تنظ تو تجارت ہے ہیں مغائرت کا ثبوت قرآن تحییم کی اس آیت ہے بھی خورت ہے ہوں اس آیت ہے بھی خورت ہے اس آیت ہے بھی خورت ہوتا ہے ، ﴿ رجال لا تله بھی تجارہ ولا بیع عن ذکر الله ﴾ کیونکہ معطوف اور معطوف عید کے میں مغائرت کا پایا جانا ضروری ہوتا ہے۔

اب سوال بدرہ جاتا ہے کہ تب فقد کے ابواب الزکوۃ میں جو افظ تبیرت استعمال ہواہ اس کامفہوم ومطلب کیا ہے، سواللہ تق ٹی جزائے خیر دے صاحب کش ف اصطلاحات الفنون کو کہ انہوں نے صاف لفظوں میں اس کا جواب دے دیا ہے لکھ ہے، و فسی الزکوۃ المتجارۃ ھی المتصوف فی الممال للوبح ، زکوۃ میں تبیرت کے معنی ہیں مال میں تصرف اور ردو بدل کرنا نفع حاصل کرنے کے سے ، فقد شافعی للوبح ، زکوۃ میں تبیرت کے معنی ہیں مال میں تصرف اور ردو بدل کرنا نفع حاصل کرنے کے سے ، فقد شافعی

کے متند کیا بتینة المحتاج میں بھی زکو ق کی بحث میں تجارت کے یبی معنی لکھے ہیں،الفاظ یہ ہیں:

التجارة وهي تقليب المال بالتصرف فيه ، لطلب النماء . ن

اسی طرح میسوط سرتسی کی عبارتوں ہے بھی یہی مطلب ٹکتا ہے،اسامت کے معنی ہیں قدرتی گھا ہے اسامت کے معنی ہیں قدرتی گھاس وغیرہ چرا کرمویشیوں کی پرورش کرنا لیعنی ان کے گھاس جیارے پراپنی جیب سے خرچہ نہ کرنا بلکہ جرائی کے طریقہ سے ان کو پالنااوران سے فائدہ اٹھانا۔

واضح رہے کہ اسامت کے طریقہ سے صرف اس مال کا تعلق ق نم ہوتا ہے جو مویشیول اور جانورول کی شکل میں ہواوراس میں نمواور برطور کی کا مطلب ان کے بیس میں کمیت و کیفیت کے لحاظ سے اف فیہونا ہوتا ہے جبکہ تجارت سے برقتم کا مال متعلق ہوسکتا ہے ،مویش ، زبین ،مکان ، خام اجناس اوران سے تزرشدہ مختف قتم کا سرزوسا مان وغیرہ اوراس میں نمو کا مطلب فقیہ ، کے نزویک اس کی مالیت میں اضافہ ہوتا ہے نہ کہ کیمین میں اضافہ۔

ثم معنى النماء مطلوب في اموال التجارة في قيمتها كما انه مطلوب في السواثم من عينهار،

''ال نائ 'کافقہی مفہوم وصطب واضح ہوجانے کے بعد اب دیکھیے کہ کون سے آلات المحتر فین اس کے تحت آتے ہیں اور کو نسے نہیں آتے لیکن اس میں اس حقیقت کو طوظ رکھن نہا ہے ضرور کی ہے کہ ارباب بنرو پیشے جن آلات واوز ارکے ساتھ خود کا سکر کے ماتے کھاتے ہیں ان آلات واوز ارکے استعمال ہونے اور گھنے ٹوشنے سے ان کی قیمت وہ ایت میں جو کی واقع ہوتی ہے اس کو یہ لوگ خود ہر داشت کرتے ہیں گویا وہ ان سے نفع اٹھانے کے ساتھ ساتھ ان کا نقصان بھی ہر داشت کرتے ہیں لہذا ان کی حیثیت موف جانوروں کی کی ہوتی ہے، جن برز کو قواجب ندہونے کی وجہ فقی ہا کہ کے کہ:

<sup>(</sup>۱) حاشية تبحقة المحتاح شرح المهاج لابل حجر الهيتمي للشيح عبدالجميد الشراني - فصل في زكوة التجارة -٢٩٢/٣.

<sup>(</sup>٢) المسوط للسرحسي كتاب الركوة ، باب ركوة المال-٢٥٦/٢ ط دار الكتب العلمية .

لان في العلوفة تتراكم المؤنة فينعدم النماء معني . . .

اس کے کہ پالتو جانوروں پرخر چداٹھا ٹاپڑتا ہے اور تکلیف ومشقت برداشت کی جانبذا ایسے جانوروں میں واقع ہوئے والہ نمی ہ کا عدم ہوکرر وجاتا ہے ایعنی ان سے مالک کو جو فائد و پہنچنا ہے اُسر اس کا اس خرچہ سے موازنہ کیا جائے جوان کے گھ س چارے اور دیکھے بھال پرصرف کیا گیا ہوتا ہے و ٹوٹل میں کچھی مسئلہ میں اس کو کو ظار کھا جائے تو اس سے مسئلہ سمجھنے میں مدوسے گافقہا و کے نزویک میں جو مفہوم ومطاب ہے زیر بحث مسئلہ میں اس کو کو ظار کھا جائے تو اس سے مسئلہ سمجھنے میں مدوسے گا

بہر کیف یہ واقعہ ہے کہ ارباب ہنر و پیشد اپنے جن آلات واوز ار کے ساتھ کام کر کے مات کھاتے ہیں ان کے گھنٹے اور تُو بُنے بَہُو بُنے کا تمام تر نقصان ووخود برواشت کرتے ہیں بخلاف ایک مل مالک اور کار خانہ وارک کہ ووا پڑی مشینوں کے گھنٹے اور ٹو بُنے بَہُو کے کا نقصان با علی برواشت نہیں کرتا بلکہ کارخانہ کی جموعی آمد نی بین ہے اس مدکی رقم بہمی ضرور مدوں برتا ہے۔

<sup>(</sup>١) الهداية كتاب الركاة ، ماب صدقة السوانم ، فصل في الحيل ١٩٢١ - ط مكتبة شركة علمية

ای طرح اپنی ہن وے وساخت کے لاظ ہے بھی ایک کارف نے کہ مشینیں ایک ہوتی ہیں جن میں ذاتی استعمال اور ابتذال کے سے ہونے کا سرے سے احتمال ہی نہیں ہوتا ہذا ہ وہ نیت تجارت اور ہجمل تجارت ہتجارت ہوتی اور مال تجارت کے زمرے میں آتی ہیں، بالغاظ ویگر جس ہجہ سے فقہ و کرام نے سونے چاندی کو مال تجارت قرارویا ہے ای مجہ سے ایک کارخانے کی مشینیں بھی مال ہجارت قرار یا تجارت مد حظافر مائے۔

ان الاعداد للتحارة في الاثمان المطلقة من الدهب والفصة

ثابت باصل الخلقة لانها لاتصلح للانتهاع باعيانها في دفع الحوائح الاصلية ،فلا حاحة الى الاعداد من العبد للتجارة بالية، اذ النية للتعيين وهي متعينة للتجارة باصل الحلقة فلاحاجة الى التعيين بالنية فتجب الزكوة فيها نوى التجارة او لم ينو اصلا او نوى المققة ، وأمافيما سوى الاثمان من العروص فانما يكور الاعداد فيها للتجارة بالبية لانها كما تصلح للتجارة تصلح للانتفاع باعيانها بل المقصود الاصلى منها ذلك فلا بد من التعيين للتجارة وذلك بالبية ثم نية التجارة والاسمة لاتعتبر مالم تتصل بفعل التجارة. (١)

اس عبارت میں سونے چاندی کوجس وجہ سے مال تجارت قرار دیا گیا ہے وہ یہ کہ سوتا چاندی اپنی خلقت اور بناوے وس خت کے ظ سے ایسی چیز ہے جس میں ذاتی طور پرصااحت ہی ٹہیں کہ انسان کی سی میادی خرورت کو پورا کر سکے اور براہ راست اس کے استعمال میں آسکے گویا ان میں ذاتی استعمال کی شے نہ بھونے کا جو وصف ہے اس سے ان کا مال تج رت ہون متعمین ہوجا تا ہے اور چونکہ یہی وصف کارف نے ک مشینوں میں پایا جا تا ہے بعنی ان میں بھی ذاتی استعمال کی شے ہوئے کا کوئی احتمال نہیں ،فرض کیجیہ کہ سی مشینوں میں پایا جا تا ہے بعنی ان میں بھی ذاتی استعمال کی شے ہوئے کا کوئی احتمال نہیں ،فرض کیجیہ کہ سی کہ پاس سلائی کی ایک مشین ہے تو اس سے تعلق تو یہ احتمال بھی ہوسکتا کہ وہ تج رت کی غرض سے ہواور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ وہ ذاتی استعمال کے لئے ہوئے کا سوال ہی پیدانہیں ہوتا یا مشد ایک شخص کے پاس موٹر کا رہے تو اس کے بارے میں یہ بھی خیول ہوسکتا ہے کہ وہ ذاتی استعمال کے لئے ہوئے کا خوات کی بیدانہیں ہوسکتا ہے کہ وہ خوات کہ وہ ما صور پر ذاتی استعمال سے بارے میں یہ بھی خیول ہوسکتا ہے کہ وہ خوات کے بولیکن جس کے ہوگئی ہوسکتا ہو نے کا کہ وہ اس کے دھندے اور کا روبار کے لئے ہیں جس سے میں کسی خوات کے بیا بی جس سے میں بیا ہوسکتا ہو نے کا کہ کہ کہ بہیں ہوسکتا بلکہ صور میں نا ہوسکتا ہو نے کا کہ کہ کہ کی ہوسکتا ہوں کو بات کو برجانا ہو راس میں دھندے اور کا روبار سے لئے ہیں جس سے مقصرا پی وہ ات کو برجانا ہو راس شان فی سے میں میں نوسان ہوسکتا ہوں کہ دوباس کے دھندے اور کا روبار کے لئے ہیں جس سے مقصرا پی وہ ات کو بین میں نوسان نے دھندے اور کا روبار کے لئے ہیں جس

<sup>(</sup>١) بدائع الصبائع - كتاب الركاة - فصل في شرائط الفرصية ٢٩/٢ - ط مكسة شركة علمية

اگریب په کها جائے که برنس اور تبی رت میں جو چیزیں وسائل وذ رائع کی قتیم کی ہوتی ہیں ان پر ز کو قاواجب نہیں ہوتی اوران کے علاوہ جودوسری چیزیں ہوتی ہیں یا جومنا فع حاصل ہوتے ہیںصرف ان پر ز کو ۃ یہ ند ہوتی ہےلہذاا گر کا رخانے کی مشینوں کو مال تجارت تسلیم بھی کرانیا جائے تب بھی ان پرز کو ۃ واجب نہیں ہوگی کیونکہوہ اس کا رویا رمیں وسائل اور ذرائع کی حیثیت رکھتی ہیں اور وسائل و ذرائع پرز کو ہی نہیں۔ تو اس کا جواب پیرے کے متفقر مین ومتاخرین میں ہے کسی فقیہ نے بیر بات نہیں کبی اور فقہ کی کسی منتند کتا ہے میں اس کا کوئی ذکر نہیں کہ تجارتی کاروبار میں جن چیز وں کی حیثیت وسائل وذرائع کی ہوتی ہے ان برز کو قاواجب نہیں ہوتی مطلب یہ کہ مخض وسیداور ذرابید ہونے کی وجہ سے فقیا ، نے کسی شے کوز کو قا ہے مستثنی نہیں کٹیبرایا ،جن اشیاء کو انہوں نے زکو قاسے مستثنی کٹیبرایا ہے صرف دو وجہ سے کٹیبرایا ہے '' حواتُ اصلیہ'' میں داخل ہوئے کی وجہ ہے اور'' غیر نا می'' ہوئے کی وجہ ہے مثنایٰ آ اوت انجیز فیمن کوز کو قا ہے اس جیدخارتی مانا ہے کہ وہ حوات کے اصلیہ میں داختی اور غیر نامی میں اس جیہ ہے نہیں مانا کہ وہ وسائل وذ رائع کی حیثیت رکھتے ہیں ،اسی طرح'' عوامل وجو مل'' جانوروں کے زَ کو ق ہے مشتنی ہوئے کی وجہ بہ بتلانی ہے کہ وہ معوفہ ہوئے کی وجہ ہے جی ظامتیجہ غیر نامی ہوت میں ، بیادجہ سی نے نہیں ہیا ن کی کہ وہ وسیلہ اور ذ ربعہ کی حیثیت رکھتے ہیں ،غرضیکہ فقد اسلامی ہیں <sup>ک</sup>سی چیز کو ذرابعہ اور وسید ہونے کی بنا و برز کو قاسے مشتنی نہیں قرار دیا گیا، بلکہا*س کے برعکس فقہ کی بنیا دی کتا بول میں تصر*ح موجود ہے کہ مال تبارت ہے خریدے ہوئے عوال وحوال اور اس طرح کی ووسری تمام اشیا ، پربھی زکو قاواجب ہوتی ہے ،اس کے ثبوت میں الج مع الكبير كي درن فريال عورت مع حظيقره سے جواس بارے بيل نس صرح كا ديجه رتحتى ہے:

رجل دفع الى رجل مالامصارية فاشترى ببعصه طعاما للنحارة وسما بقى منه حمولة للطعاه ولا ينوى شيئا او اشترى يعضه رقيقا وبما بقى طعاما لهم وكسوة فحال الحول فعلى رب المال ركوة راس ماله وحصته من الربح وعلى المضارب زكوة حصته من الربح وعلى المضارب زكوة حصته من الربح . (۱)

<sup>(</sup>۱) الحامع الكير للشيباني - كتاب الركوة -باب ركوة الاموال والنفر والعبم - ص١٨ -ط دار الكتب العلمية.

''ایک شخص نے دوسرے کو مضاربت پر کاروبار کرنے کے لئے مال دیا اس نے اس مال کے بھے سے نالہ و نجر وخریدااور کی سے اس نالہ کوادھرادھر لے جانے کے لئے بوجھا تھ نے والا جانور خریدااور کوئی نیت نہیں کی ، یا اس نے بچھ مال سے نلام خریدے اور کچھ سے ان کے لئے کھانے پینے کا سامان اور کپڑے خریدے ، سال شریدے اور کچھ سے ان کے لئے کھانے پینے کا سامان اور کپڑے خصہ کے نفع کی ذکو ق شریدے اور کام کرنے والا صرف اپنے حصہ کے نفع کی دکو ق دے۔''

اس عبارت سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ مال مضاربت سے جویقیناً مال تجارت ہوتا ہے جو پھی بھی خریدا جاتا ہے عام ہے کہ وہ اجناس خور دنی یا اشیائے استعمال ہوں یا ان سے ممل وفقل کے ذرائی جیسے بار برداری کے جانوراورٹرک و نیبرہ یا اس قتم کی دوسری چیزیں جو تجارت میں بذات خود مقسود نہیں ہوتیں بکہ اصل مقصود چیزوں کے وجود اور بقا کا ان پر دارومدار ہوتا ہے جیسے تجارتی مویشیوں کے سئے نذائی سامان و اس طرح باردانہ و بی ہوتلیں و نیبرہ سال گزرنے کے بعداس سب مال پر قیت کے لی ظ سے زکو قاواجب ہوتی ہوتی ہوتی۔

الجامع الكبير كى مذكور وعبارت كے بعد جواس ہے متصل دوسرى عبارت ہے وہ بہے "

ولواشتري ذالك رب الممال ولم يد فعه مضاربة لم يكن

عليه في حمولة الطعام وطعام الرقيق وكسوتهم زكوة ١١١

اس مبارت کی تشری سرت بون فقها ، کرام نے تعدی کے چونکہ حمل بقل کے ور اور ناام موں کے لیے فرید سے بور اور ناام موں کے اس موں نور ، نوش ، نیم و کے متعلق سیاحتمال بھی ہوسکتا ہے کہ مالک نے اس کو تنجارت کے مال سے غیر تنجارتی وال سے غیر تنجارتی مال سے بخر تندا ہو اس بارے میں ملک العلماء کا سانی نے بدائع الصان کی میں جو کھوں ہے ، و بیا ہے کہ

<sup>(</sup>١) الحامع الكبير للشيباني - المرجع السابق

المالك اذااشترى عبيداللتجارة، ثم اشترى لهم ثيابا لكسوة وطعاما للنفقة فانه لايكون للتجارة لان المالك كمايملك الشراء للتجار ةيملك الشراء للنفقة والبذلة وله ال يفق من مال التجارة وعير مال التجارة فلاتعيين للتجارة الابدليل زائد. ، ،

اس عبارت کے تخری الفاظ بیہ بتلات بیں کہ اگر سی فی رجی دینل سے بیٹ بہوجائے کہ مالک نے تنجارتی فالاموں کے لئے کھانے پینے اور پہننے اور جنے کا جوس مان خریدا ہے یا دوسری مثال میں تجارتی فلہ وغیرہ کے لئے حمل فقل کا جوجانو رخریدا ہے، وہ تنجارتی مال سے تنجارتی مقاصد کے سے خریدا ہے مثالا مالک خود اس کا ظہر رکرد ہے یا دوسرے قرائن وشواہد ہے بینظام بہوتا ہو، تواس پر بھی زکو قضرور واجب ہوگ۔

ملاوہ ازیں آج کل یہ بڑے بڑے اللہ اور کا رخانے مشترک سرمائے سے قائم کے جاتے ہیں اس طرح کدان میں پچپاس فی صدسر مایہ ایک فرویا خاندان یا پارٹی کا بوتا ہے اور پچپاس فی صدسر مایہ ایک فرویا خاندان یا پارٹی کا بوتا ہے اور پچپاس فیصد حصص کی شکل میں دوسر سے پینکڑوں افراد کا بوتا ہے مثلاً دی لا کھ کے سرمائے سے قائم کر دومل وکارخانے میں پانچ لا کھا یک فرویا پارٹی کا اور پانچ لا کھوی دی روپ کے شیرزاور صصی کی صورت میں دوسر سے مثیر التعداد لوگوں کا بوتا ہے ، ای طرح مختلف قشم کے کاروبار چلانے کے لئے آج جوائے اٹ کے کمپنیاں قائم کی جاتی ہیں ان کا قیام بھی کثیر التعداد لوگوں کے مشترک مرمائے سے قمل میں آتا ہے جوصص کی شکل میں بوتا ہے۔

اورجیوں کہ آپ کومعموم ہے ایسے منعتی اداروں اور تجارتی کمپنیوں کے قصص خرید نے اوران پر نفع لینے کے کاروبار کو بعض ملاء نے مضار بت قرار ویتے ہوئے اس کے جواز کا فتوی ویا ہے، آس سیجی ہے وایسے کارخانوں اور ٹرانسپورٹ کمپنیوں کا ہرشم کا سر مایے، مال مضار بت اور تجارت قرار باتا ہے اورا جائے النہیے کی ذکور و بالا عبارت کی روسے بلاا سنٹن ءاس سے خریدی ہوئی ہرشئے پرز کو ہ واجب ہوتی ہے خواہ وہ سی بھی شکل میں کیوں نہ ہو، لبذااس میں وس کل و ذرائع اور دوسری اشیء کے ماہیں تضییص و تفریق کی کرنا ایک ہے دلیل اور فعط بات ہے۔

واضح رہے کہ اس بارے میں اس حدیث نبوی فیصلے سے استدلال کرنا جس میں عوامل وحوامل

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع - كتاب الزكوة بات مايشترط له الحول من الأموال - ٩٥/٢ ط احياء التراث

جانوروں سے زکو قالی نئی کی گئی ہے۔ ایک نہایت ہی سطی استدلال ہے ،اس حدیث نبوی عظیمی میں جن جانوروں کوز کو قاسے خاری نئی ہے۔ غورے دیکھا جائے تو ان جانوروں اور کارخانے کی مشینوں کے ماثین کوئی مما ثبت ومشا بہت نہیں پائی جاتی البندا ٹائی الذکر کواول الذکر پر قیاس کرنا ،اصول قیاس کے خلاف ہے۔ حدیث میں جن جن کو وو حدیث میں جن جن کو وو مدیث میں جن کو وو بار برداری وغیر و کے کاموں میں استعمال کرنا اور روزی کی تاہے ،اور ایک کاشتکار کے وہ این جن جن کو میں ساتھ وہ زراعت اور کھیتی باڑی کے کام انجام دیتا اور گذر ہر کرنا ہے۔

فقہاء نے محض اس حدیث کی بناء پر مذکورہ جانوروں کو زکو ہے ۔ مستنی تسلیم کیا ہے لیتی کسی عقلی ولیل کی بناء پر بنوسی دلیل ہے جوامل وحوامل جانوروں کو زکو ہے ۔ خارج سلیم کیا ہے ہتسلیم کیا ہے ہتسلیم کیا ہے ہتسلیم کر لینے کے بعد انہوں نے ایے مخصوص فقہی انداز سے یہ بحث اٹھا کی ہے کہ مذکورہ جانوروں کو زکو ہے ۔ مستنی قرار دینے کی وجہ اور عدت کیا ہے سوا سکے متعلق کی تو جبہات پیش کی گئی ہیں۔ جانوروں کو زکو ہے ۔ مستنی قرار دینے کی وجہ اور عدت کیا ہے سوا سکے متعلق کی تو جبہات پیش کی گئی ہیں۔ اول سیکہ چونکہ دوسری احادیث ہیں یہ تصریح ہے کہ زکو ہ صرف ان جانوروں پر واجب ہے جو سائمہ ہوں یا تجارت کے لئے ہوں اور چونکہ یہ عوامل وحوامل جانور عام طور پر سائمہ نہیں ہوتے بکہ علوفہ ہوتے سائمہ ہوں یا تجارت کی غرض سے بھی نہیں ہوتے لبذ اان پر زکو ہ عائم نہیں ہوتی ہیں علامہ نرحمی لکھتے ہیں:

وادا لم تكن الاسل او البقر او الغنم سائمة فلا زكوة فيها ودلك كالحوامل والعوامل لقوله عليه السلام في خمس من الابل السائمة شاة (١)

اور جب اونث ، تیل اور بحریاں سائمہ شہوں تو ان میں زکو قانبیں اور میہ جے حوائل اور عوائل جانور، اور میاس وجہ سے کدرسول القد علیہ وسلم نے فرمایا پانچ سائمہ اونٹوں میں ایک بحری ہے۔

اس مبارت سے ظام ہے کہ مذکورہ جا تو رول پرز کو ة واجب شاہونے کی وجہ بیہ ہے کہ وہ مائمہ

<sup>(</sup>۱)المسوط – كتاب الركوة وفيه زكاة الامل ، الفصل النالث – ۲۲۲/۲ – ط دار الكتب العلمية نهين بهوت اور ميرتوجيد صحف عقل نبين بلكدمديث سيمستنبط ب\_

دوم ہیکہ چونکہ عوامل وحوامل جانوروں میں نامی ہونے کی صفت نہیں پائی جاتی جو وجوب زکو ق کا سبب ہے لہذاان پرز کو قانہیں ،صاحب ھدار کھتے ہیں .

ولان السبب هو المال النامي ودليله الاسامة او الاعداد للتجارة ولم يوجد ولان في العلوفة تتراكم المؤنة فينعدم النماء معنى ١١)

مذکورہ جانوروں پرز کو ۃ اس کے نیس کہ سبب ز کو ۃ ہال کا نامی ہونا ہے جس کی علامت ،اسامت یا اعداد للتی رۃ ہے اور وہ اان دونوں میں موجود نہیں ، دوسری وجہ بیہ ہے کہ ان علوفہ جانوروں پر ہے در ہے اتنا زیادہ څرچہ آج تا ہے کہ ان سے حاصل شدہ فائدہ نیتجنًا ہے عنی ہوکررہ جاتا ہے۔

تیسری توجیه بید که چونکه بید حوامل وعوامل جانورحوائج اصلیه سے تعلق رکھتے ہیں لبذا جس طرح حوائج اصلیه سے تعلق رکھتے ہیں لبذا جس طرح حوائج اصلیه سے تعلق رکھنے والی دوسری چیزوں پرزکو قانبیں اس طرح ان پر بھی زکو قانبیں ، ردالمختار میں علامہ شامی کی عمیارت بیہ ہے:

كما لوا سامها للحمل والركوب لانها تصير كثياب البدن وعبيدا لخدمة ٢٠) پيرآ كي چل كركست بين:

لان العوامل لاتكون للتجارة وان نواها كمافى النهر ١٠ى لانها مشغولة بالحاجة الاصلية ٢٠) ثير الدرالحكام كي عمارت بحى ملاحظة رماسية:

لا شئى في حوامل هي التي اعدت لحمل الاثقال، وعوامل هي التي اعدت لحمل الاثقال، وعوامل هي التي اعدت للعمل كاثارة الارص فالهاحيئذِ من الحوائج الاصلية ,م،

<sup>(</sup>١) الهداية -كتاب الزكوة -فصل في مالا صدقة فيه - ١٩٢١ - ط مكته مكتبه شركت علمية

<sup>(</sup>٢)ر دالمحتار كتاب الزكاة – باب السائمة – ٢٤٢/٢ - ط: ايج ايم سعيد.

<sup>(</sup>٣) ردالمحتار -۲۸۲/۲.

<sup>(</sup>٣) الدر الحكام في شرح غر الحكام للقاضي ملاخسرو - 1 / 22 ا .

آپ نے دیکھ کہ ان عبارتوں میں حوامل وعوامل جانوروں پرز کو ق نہ ہونے کی وجہ بیہ بتا انی گئی ہے کہ ان کا تعلق ' حوائج اصلیہ'' سے ہے جن پرز کو قانبیں۔

چوتھی تو جیہہ جو ملامہ سرحتی نے عوامل وحوامل جا نوروں پرز کو ق ندہونے کے متعلق بیش کی ہے وہ یہ کہ اللہ خوامل وحوامل جا نوروں پرز کو ق ندہونے کے متعلق بیش کی ہے وہ یہ کہ اللہ خوامل جا نوروں ملا نے منافع سے مطلوب ندہواور چونکہ عوامل جا نوروں کے من فع سے مطلوب ندہواور چونکہ عوامل جا نوروں کے عین سے نہیں بلکہ ان کے منافع سے تمام طلوب ہوتی ہے لہذااان پرز کو ق نہیں ، وہ عبارت بیہ ہے '

ثم مال الزكواة مايطلب النماء من عينه لا من منافعه ،الاترى الى دار السكسى وعبدالخدمة لازكوة فيها ،والعوامل انما يطلب الماء من منافعها را

واضح رہے کہ اس چوتھی تو جیبہ کا مفہوم و مطلب سمجھنے میں حضرت مفتی صاحب کو بظا ہر نعطی ہوئی چن نچے انہوں نے اس کو مال نائی کی تعین کے لئے قاعدہ کلیے قرار دے تراس سے اپنے دعوے کو ثابت کرنے کی وشش کی ہے، اور یبال تک کھھو یا ہے کہ '' اموال نامیہ و کہلاتے ہیں جن کے مین سے نما مطلوب ہونہ کہ ان کے منافع سے '' حالا نکہ بیصرف ان سمائمہ جانوروں سے متعلق ہے جو تجورت کی غرض سے نہ ہول، اس کی وضہ حت ''المہو ط'' کی بعض دوسری عبارتوں سے ہوئی ہے مثلاً بیکہ '

لان النماء في السائمة مطلوب من عينها وفي مال التجارة انما يطلب النماء من ماليتها (٣)

ماا و دازی اس لی ظ ہے بھی بیق عدہ کچھڑیا دہ قابل اعتا ذہیں کداس کی تائید میں جودلیل پیش کی گئی ہے وہ نہ قابل فہم ہے دیس ہے ہے' الا توی المی دار السکنی و عبدالحدمة لاز کو ق فیھما'' اور بینا قابل فہم اس لئے ہے کہ ربائش گھر اور خدمت کے نلام پرز کو ق ند ہونے کی وجہ جمہور فقہاء کے نزدیک بیا ہے کہ بیر دوائج اصلیہ میں داخل ہیں اور صاحب مبسوط کے نزدیک دوسری وجہ ان کا تجارت کے لئے نہ ہونے کی وجہ سے غیرنامی ہونا ہے لکھتے ہیں:

 <sup>(</sup>١)المسوط - كتاب الزكوة وفيه ركاة الابل الفصل الثالث -٢٢٣/٢ - ط: دار الكتب العلمية
 (٢)المبسوط -حواله سابقه ٢٣٨/٢.

وليس على التاجر زكوة على مسكنه و خدمه ومركبه و كسوة اهله وطعامهم ومايتحمل به من آنية او لولوء وفرس ومتاع به ينونه التجارة لان نصاب الركاة المال الناني ومعنى الماء في هذه الاشياء لايكون بدون نية التجارة (١)

اور کسی فقیہ نے بینیں کہ اور نہیں لکھا کہ دار السکنی اور عبدالخدمة پرزکو قاند ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ان کے عین سے نما مطلوب ہوتا ہے ، یونکہ یہاں قوسرے سے نما کا وجود ہی نہیں ، لہذا دار السکنی اور عبدالخدمة پرزکو قاند ہونے سے سے سے سے سے طرح ثابت نہیں ہوتا کہ ذکو قاس مال پر واجب ہوتی ہے جس کے منافع سے نہیں بلکہ عین سے نما مطلوب ہو۔

عَ لَبَّ يَهِي وجِه ہے كه متقد مين ومن خرين ميں ہے كى فقيد نے اس قاعدے كو قابل اعتماء بيس سمجھا اور كماب الزكو ة ميں اس كا كہيں ذكر نہيں كيا۔

یہ چوتی تو جیہ کے متعلق درمیان بیں ایک ظمنی بحث تھی ور نداصل بحث یہ بور ہی تھی کے وامل وحوالل جانوروں پر زکو ۃ ند بونے کی وجہ کیا ہے اس کے بارے بیں فقہاء کی چند تو جیہات عل کی گئی ہیں ان کا ماصداق ماحصل ہیہ ہے کہ ان پرزکو ۃ اس وجہ سے نہیں کیونکہ بیچوائے اصلیہ سے تعلق رکھتے ہیں اور غیر نامی کا مصداق ہیں جبکہ کسی فقید نے بیتو جیہ نہیں کی کہ بیچا نور چونکہ دولت کمانے کا ذریعہ ووسیلہ ہیں لبذا اس وجہ سے ان پر خبکہ کسی فقید نے بیتو جیہ نہیں کی کہ بیچا نور چونکہ دولت کمانے کا ذریعہ ووسیلہ ہیں لبذا اس وجہ سے ان پر فرید سے نامی ہیں تھرت کے کہ مال مضار بت سے خرید سے گئے عوال وحوامل پر بھی ان کی مالیت کے لحاظ سے زکو ۃ ہے جیسا کہ پیچھے عرض کیا گیا ہے۔

مزید برآل اگراس حدیث کا مطلب بیبوتا که عوامل وحوامل جانور، کمائی کافر ربیدو وسیله ہونے کی وجہ سے ذکو قصیمتنی میں تو فقہاء کرام آلات المحتر فین کوز کو قصیمتنی کرنے میں اس حدیث کو بطور دلیل بیش کرتے میں اس حدیث کو بطور دلیل بیش کرتے حالانکہ کسی نے اس کو بیش نہیں کیا اور محض حوائج اصلیہ میں واخل ہونے کی وجہ سے خارج للی کو قاشم رایا ہے۔

<sup>(</sup>١) المبسوط للسرخسي- باب زكواة المال-٢٢٣/٢ -ط دار الكتب العلمية

خلاصہ بیہ ہے کہ حدیث مذکورہ میں جنعوامل وحوامل جانوروں ہے زکو قاک غی کی گئی ہے فقہاء کے نز دیک اس کی وجہان کا حواتے اصلیہ میں داخل ہونا اور نامی کی تعریف میں نیآ ناہے ،اب بتلایئے کہان عوالل وحوامل جانو روں پر کارنی نول کی مشینوں اوراس قشم کی دوسری چیزوں کو کیسے قیاس کیا جا سکتا ہے جن کا حوالج اصلیہ سے خارج ہونااور نامی کی تعریف میں آنا، پیچھے کافی تفصیل سے عرض کیا جاچکا ہے۔مطلب مید کہ عوامل وحوامل ہانو رول برز کو قاواجب نہ ہونے کی جوملت ہےوہ کا رخانول کی مشینوں وغیرہ میں نہیں یائی جاتی لہذا ثانی الذکر کواول امذکر پر قیاس کرنا سیجے نہیں کیونکہ بیاتیاس اور استدال کے مسلمہاصولوں کے خلاف ہے اس مدے پر کہ فقہا ءنے جن آلات انمحتر فیبن کوز کو ۃ ہے متنثنی نہرایا ہے ان سے ان کی مرادصرف وہ آ رہ تہیں جن کے سرتھ ان کے مالک خود کام کر کے کماتے کھاتے میں ووآلات مراز نبیں جن کا ایک شخص مالک تو ہوتا ے کیکن ان کے ساتھ خود کا منہیں کرتا بلکہ دوسروں ہے اجرت وغیرہ برکام کراتا اور کما تا ہے یا جن کووہ اینے یا س خرید وفروخت کے لئے رکھتا ہے فقہی دلائل پیش کرنے کے بعد آخر میں ایک لفظی اور لغوی دلیل پیش كركے بحث ختم كرتا ہوں، وہ يه كه اغظ آلات أمحتر فين جوايك مركب اضافي ہے اس كاحقيقي مصداق صرف وہ آلات میں جو بالفعل محتر فین کے استعمال میں آرہے ہوں اور وہ ان کے ساتھ اپنے ہنر و پیشہ کا اظہار کررہے ہوں، وہ آلات اس کا حقیقی مصداق نہیں بکہ مجازی مصداق ہیں جو کسی کے پاس خرید وفروخت کی غرض سے یا کرا یہ برچلانے کے ہے ہوتے ہیں،مثلا درزی کی مشین کاحقیقی مصداق صرف وہ سلائی کی مشین ہوتی ہے جودرزی کے استعمال میں ہوتی ہے اوروہ اس کے ساتھ کام کرر ہاہوتا ہے لیکن جوسلائی کی مشین کسی کے یاس فروخت کی غرض ہے یا کرائے پر دینے کے مقصد ہے ہواس کو حقیقی معنوں میں درزی کی مشین نہیں کہہ سکتے بلکہ پہنی صورت میں وہ تا جرکا س مان تنج رت اور دوسری صورت میں موجر کا سامان اجارہ ہے یہی وجہ ہے کہ ان د ونول میں کوئی بھی اس سلائی کی مشین کے ما لک کو درزی کا نام نہیں دیتا۔

ٹھیک یہی حال ایک کیٹر الل کی مشینوں اور اس کے مالک کا ہے جونہ کیٹر ابنے کا ہنر جانتا ہے اور نہ ان مشینوں کے ساتھ خود کا م کر کے کیٹر ابنیا ہے ، یعنی نہ ان مشینوں کوا ہے ، الک کی بہ نسبت جولا ہے کی مشین کہنا درست ہوسکتا ہے اور نہ ان کے مالک کو جولا ہا کہنا سے جو سکتا ہے جن نچے ایک ٹیکٹائل ل کے مالک کوکوئی جولا بائبیں کہنا بلکہ اس کوئل ، لک اور کارخانہ دار کہا جاتا ہے اگر یہ کہا جائے کہ کارخانے کی مشین اگر چہ

اس کے ما مک کی بہ نسبت آلات المحتر فیمن کی تعریف میں نہیں آئی لیکن جو کاریگر ان کے ساتھ کا مرکز نے ہیں اس کے ماتھ کا مرکز نے ہیں۔ ہیں ان کی بہ نسبت تو آلات المحتر فیمن میں آتی ہے لبند ااس لحاظ ہے اس پرز کو قانبیں ہونی جا ہے۔

اس کا جواب میہ ہے کہ جن آلات المحترفین پرز کو قانبیں ان سے مرادوہ آل ت بین جو محترفین کی ملک میں بورا کی بیدانہیں بورتا ، زکو قاکسوال بی بیدانہیں بورتا میں کیائے ملک کا بورتا ضرور کی ہے اور چونکہ کا رخانے کی مشینیں کاریگروں کی ملک میں نہیں بورتا بیکہ کا رخانے دار کی ہے نہیں وہ آلات المحترفین میں داخش نہیں لبذا زکو قاو غیرہ کے معاطبے میں ان کا تھم وہ نہیں بوسک جو آلات المحترفین کا ہے۔

اور پھر کیا ہے حقیقت نہیں کہ جو آلات المحترفین سی شخص کے پاس خرید وفر وخت کے لئے ہوں ان پرسب کے نزد کیک زکو ہواجب ہوتی ہے حالا نکہ ہونے کو وہ بھی آلات المحترفین ہوتے ہیں وجہ ظاہر ہے کہ وہ اس صورت میں اپنے مالک کی ہنسبت آلات المحترفین بلکہ عرض شجارت ہوتے ہیں اور ان پر آلات المحترفین کا اطلاق حقیقاً نہیں بلکہ مجازا ہے۔

بحث ختم کرنے سے پہلے زیر بحث مضمون کی ایک عبارت پر متنبہ کرنا ضرور کی ہے جوص ۲۳ کے آخر میں مفتی صدحب نے تحریر فرمائی ہے فرمات میں نظر فقہی کا بھی میہ ہی تقاضہ ہے کہ آلات انحتر فین پرز کو قنبیں ہونی چاہئے کیونکہ انکی آمدنی (پیداوار) پرحولان حول کے بعدز کو قاعا کد ہوتی ہے، اگر خودان پر بھی ذکو قاعا کد کردی جائے تو ایک ہی چیز پر ایک سال میں دومر تبدز کو قاد ینالازم آئے گا۔و ھاندالے بعہد فی المشوع وقد صوحوابه۔

اس عبارت میں اگر آلات المحتر فین سے مرادوہ آلات ہیں جی ساتھ ان کے ارباب ملک وہنر خود کام کرکے کم نے کھاتے ہیں تو ان کے زکو ہ سے خارج ہونے کی وجہ تمام فقہ ء کے نزدیک ان کا حوائج اصلیہ میں داخل ہونااور نامی کے زمرہ میں نہ آتا ہے لیکن بیوجہ کی فقیہ کے نزدیک نہیں کہ اگران پرزکو ہا تکہ ہوتوایک ہی چیز پرایک سال میں دومر تبدز کو ہ دینالازم آئے گا، جوشر عا جائز نہیں، غور سے دیکھ جائے تو اس تو جید کا زیر بحث مسکد سے کوئی تعلق ہی نہیں اور بیا یک باسکل غیرمفید تو جید ہے کیونکہ اس فشم کے آیات المحتر فین پرسرے سے کوئی زکو ہ ہی کا قائل نہیں چہ جائیکہ سال میں دومر تبد۔

اورا گر آلات المحتر فیین ہے مراد ملوں اور فیکٹریوں کی مشینیں اوراس فیم کی دوسری اشیء بیں جن کے ساتھ ان کے ما یک خود کا منہیں کرتے بلکہ دوسروں ہے اجرت وغیرہ پرکام کراتے ہیں تو جولوگ ان پر زکو ق کے قائل بیں وہ اسی طرح سے قائل بیں جس طرح کہ آب اور تمام خفی فقہا عروض تجارت اور سائمہ جانوروں پر زکو ق کے قائل بیں بینی برسال اصل مال اور اس سے حاصل ہونے والا من فعہ دونوں پر زکو ق آتی ہے، عروض تجارت پر باعتبارہ ایت کے اور سوائم پر باعتبار مین کے برسال زکو قواجب ہے، باعل یہی صورت ان لوگوں کے نزدیک ملوں اور کا رخانوں کی مشینری کی ہوہ تجارت کی مذکورہ بالا وسیح تعریف کی روسے ان کو اموال تجارت قرار دیتے اور ان پر اسی طرح زکو قاعا کہ کر مقارف کے مددیگر عروض تجارت کی مذکورہ بالا وسیح تعریف کو سے ان کو اموال تجارت کی مذکورہ بالا وسیح تعریف کے میں جس طرح کہ دیگر عروض تجارت پر سب کے نزدیک ذکو قاعا کہ جو تی ہو ہے۔

یباں تک کہ جو کچھ کھی گیا ہا اس مضمون پر بطور مناقشہ کے تھا جومفتی صاحب نے استفتاء کے جواب میں بصورت فنوی تحریر فر مایا اب یکھاس استفتاء کے متعلق بھی ملاحظہ فر مایئے ،اس استفتاء میں محتر م منتفتی صاحب نے جواندازتح ریافتیار فرمایا ہے اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ مفتی صاحب کومتاثر کر کے اپنی حسب منشا ،فتوی حاصل کرنا جا ہتے ہیں اور بید چیز ایک مستفتی کے لئے من سب اور جا کرنہیں۔ مثلً بدیکھنا کہ''معاشیات کی رو ہے اس میں بیمصلحت نظر آتی ہے کہ صنعت کا ریر جونیکس لگایا جا تا ہے وہ بھی خوداس کا متحمل نہیں ہوتا بلکہ اس کو پیدادار کے خریداروں (مستہلکین) کے ذرمہ ڈال ویتا ہے اس طرح بیہ بالواسط تیکس بن جاتا ہے جس کی شریعت میں گنجائش نہیں'' کو یامفتی کومرعوب ومتاثر کر کے اپنی خواہش کے مطابق فتوی حاصل کرنے کی کوشش ہے، علاوہ ازیں اس عبارت میں معاشیات کے حوالے سے جو بات کھی گئی ہے وہ سر مایہ داراند معاشیات کی حد تک تو درست ہے لیکن اسلامی معاشیات کی رو ہے بالکل درست نبیس کیونکہ اسلامی معاشیات کی روسے کا رخانہ داری نظام کی جوشکل بنتی ہے اس میں کا رخانہ دار ہر نہ تو ز کو ق کے علاوہ کوئی ٹیکس عائد ہوتا ہے اور نہ کارخانہ دار کو بیچق اور اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنے سرمائے کے استعمال پراپی مرضی سے جتنا جا ہے منافع حاصل کرے جیسا کہ موجود ہسر مایہ دارانہ نظام میں ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ اگر اسلامی معاشیات کے مطابق کارخانہ داری نظام کی تشکیل ہوتو کارخانے کی مشینوں پڑھن زکو ہ عائد ہونے ہے وہ خرابی لازم نہیں آتی جس کا مذکورہ عبارت میں ذکر ہے اور پھریہ کہ اگر

ہم موجودہ غیر اسلامی سرمایہ دارانہ نظام اور غیر اسلامی سرمایہ دارانہ ذبنیت کے پیش نظر اسلامی احکام کوبدلنا شروع کردیں گے تو بتلاہے بیسلسلہ کہاں ختم ہوگا ، دراصل اس کا نام ہے '' اسلام کو دور حاضر کے تقاضوں کے مطابق بنانا'' اور بیاسلام برصری خللم ہے القداس سے ہرعالم اور محقق کو نیچنے کی تو فیق دے۔

كتبه: محمد طاسين بينات- ذوالقعدة ١٣٩١ه

### مشينوں برز کو ة کامسکله

رمضان المبارک اور شوال ۱۳۹۲ ہے بینات میں مولا نامحمرصین صاحب کا ایک مضمون مندرجہ مار موضوع پرمیرے مضمون کے جواب میں شائع ہواہے، اسے ویکھنے سے معموم ہوا کہ موصوف نے میرے مضمون کوغور سے نہیں ویکھا ورندائییں مضمون لکھنے کی زحمت ندکر ناپڑتی ، جوص حب علم میرے اور موصوف کے مضمون کوسا منے رکھ کرغور فرما کیں گے انہیں ان سب باتول کا جواب میرے سابق مضمون میں بین مضمون میں تازہ صفمون میں تجریفر مائی ہیں۔اس وجہ سے اس کا جواب لکھنے کا ارادہ نہیں تھی کی بین سے سے حضرات جن کی استعداد علوم کا ارادہ نہیں تھی کی بین جو مولا تا موصوف نے فرما یا کہ موصوف کے مضمون سے ایسے حضرات جن کی استعداد علوم

دینید پختہ نہیں ہے، ندو نہی میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔اس سے چندسطری تحریر کرر ہا ہوں مواد نانے درحقیقت اس مضمون میں کوئی نئی بات نہیں فرمائی ہے بلکہ انہی باتوں کو جووہ پہلے فرم چکے ہیں بعنوان مختلف دہرایا ہے جن کا جواب شاقی میرے سابق مضمون میں ملتا ہے۔

موسوف کا دعوی ہے کہ کارخانوں میں جو مشینیں مصنوعات تیار کرنے کے لئے لگائی جاتی ہیں،ان
کی مالیت پر بھی زکو ق فرض ہے مثلاً شکر کے ایک کارخانہ میں شکر تیار بوتی ہے جو کارخانہ دار فروخت کرتا ہے
اس شکر پرزکو قبالا تفاق فرض ہے لیکن جو مشین بیشکر تیار کرتی ہے کیاس کی مایت پر بھی ہر سال زکو ق فرض
ہوگی جمولا نافر ماتے ہیں کہ اس پر بھی زکو ق فرض ہوگ یعنی ما ک کارخانہ کو ایک زکو ق شکر کی اواکرنا پڑے گی
اورا یک مشین کی موصوف نے اس پر جو استدال فر مایا ہے اس کا خلاصہ انہیں کے الفاظ میں ہے کہ

''نیعنی جب سے مان لیا جائے کہ تجارت اور اسامت کے ساتھ وجوب زکو قا کاتعلق اس وجہ ہے ہے کہ وہ مال میں نما پیدا ہونے کا سبب بیں۔ تو پھر مقط اور قیاسا سے ماننا ضروری ہوج تا ہے کہ کاروبار کے ہراس طریقے کے ساتھ وجوب زکو قاکا تعلق ہے جو مال میں نما پیدا ہونے کا سبب ثابت ہو چکا ہو کیونکہ عدت کا اشتر اک حکم کے اشتر اک کوچا ہتا ہے۔ اب سے و کیھئے کہ آئے و نیا میں انڈسٹری کا جو کا روبار یا برنڈ مگوں کو کرائے پرچلانے کا جو کا روبار ہے سے مال میں نما پیدا ہونے کا سبب ہے یا نہیں؟ اگر ہے اور یقینا ہے اور تجارت سے ہیں زیادہ ہے تو پھر اس کے ساتھ وجوب زکو قاکا تعلق کیوں نہیں ہونا جا ہے؟''

جواب میں گذارش ہے کہ اول تو مولا تا کا پیداجہ تبادی خیجے نہیں ہے دوسرے اس کی منظی ہے قطع نظر کر کے اسے تھوڑی دہر کسیئے سیجے بھی فرض کرلیا جائے تو بھی انکادعوی ثابت نہیں ہوتا۔

وریافت طلب میدامرے کے '' زکو ہے تعلق'' کا کیا مطلب ہے؟ اگراس کا مطلب وجوب زکو ہ ہے اور بظ ہر یہی ہے تو سوال میہ ہے کہ کیااس چیز میں زکو ہواجب ہوگی جو کسی مال میں ''نما'' پیدا ہوئے کا سبب ہے؟ اگر یہی مراد ہے تو یہ ابلیہ فعط ہے۔ مولیثی میں ''اسامت' اوراموال تجارت میں ''تجارت' سبب نم ہے کیکن '' اسامت' اور' تجارت' کسی مال کا نام نہیں بلکہ افعال ہیں، تو کیا اموال کی طرح سبب نم ہے کیکن '' اسامت' اور' تجارت' کسی مال کا نام نہیں بلکہ افعال ہیں، تو کیا اموال کی طرح

شرعاً افعال پر بھی زکو قاواجب ہے اس کا تو کوئی عاقل تصور بھی نہیں کرسکتا اورا گرمراویہ ہے کہ جس مال میں تجارت کی جاتی ہے یا جن میں اس کے سبب سے نما پیدا ہوا ہے اس پرزکو قافرض ہوگی، یعنی جس مال میں تجارت کی جاتی ہے یا جن حیوانات میں اسامت پائی جاتی ہے ان کی زکو قانکا نماواجب ہے، توضیح ہے، لیکن اس صورت میں دیس دعوی پر منطبق نہیں ہوتی۔

مثال مذکور میں شکر تیار کرنے والی مشین ''نما'' کا سبب بنتی ہے مولانا کی ولیل سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ شکر کا رت ہے اس پر بالا تقاق ہوتا ہے کہ شکر کا رقوۃ اداکر نافرض ہے گراس سے انکار کے ہے؟ شکر مال تجارت ہے اس پر بالا تقاق زکوۃ واجب سے مسئلہ تو شکر تیار کرنے والی مشین کا ہے مولانا کی دلیل سے اس پرزگوۃ کا وجوب کسی طرح ثابت نہیں ہوتا وہ ان وونوں باتوں کا فرق ملحوظ نہیں رکھ سکے اس کے بعد مولانا اپنی اس ویل کی تطبیق زیر بحث مسئلے پراس طرح فرماتے ہیں:

"جب تجارت میں گے ہوئے سرمائے پرزگو قائل وجہ سے ہے کہ تجارت اس میں اضافے کا سبب بنتی ہے تو پھر انڈسٹری کے کاروبار میں گئے ہوئے سرمائے پرزگو ق کیوں نہ ہوئی چاہئے۔ جب کہ دو بھی اپنے اندر نگے ہوئے سرمائے میں نمایاں اضافے کا سبب ہے ، کیا ایسی مثابیں بکٹر ت نہیں کہ جن لوگوں نے انڈسٹری کا کاروبار شروع کیان کا بنیادی سرمایہ بنراروں سے لاکھوں تک اور لاکھوں سے کروڑوں تک پہنچے گیا"۔ مولانا کی اس تحریر میں متعدد ہاتیں قابل نظر ہیں۔

اول: فقد ہے معمولی تعلق رکھنے والابھی جانتا ہے کہ تجارت میں گئے ہوئے سرہ نے پرکوئی زکو قانبیں ہے زکو قامل تجارت پرفرض ہوتی ہے نہ کہ ' تجارت میں گئے ہوئے سرہ نے پر' مثلاً کسی شخص نے دی ہزار کا کپڑ ابغرض تجارت فریداتویہ دی ہزار رو بیہ تجارت میں لگا ہوا سرمایہ کہلائے گااس پرکوئی زکو قانبیں ہے بلکدا گروہ ایک سال تک کپڑ افروخت کرتار ہاتو سال گزر نے کے بعدد یکھ جائے گا کہ اس کی دوکان میں کتنا کپڑ اہاتی ہے۔جو کپڑ اہاتی ہے اس کا چالیہ وال حصہ یا اس کی قیمت بطورز کو قاصد قد کرنا اس پرفرض ہوگی اورا گرمیس ہزار ہوگئی ہے اس کا چالیہ وال جھے ذکو قاکو گرامی ہزار ہوگئی ہے تو اس پرفرض ہوگی اورا گرمیس ہزار ہوگئی ہے اس کا تجارت میں لگائے تھے ذکو قاکوئی تعلق نہیں اس کا تعلق تو اس پرفرض ہوگی ان دی ہزار سے جو اس نے تجارت میں لگائے تھے ذکو قاکوئی تعلق نہیں اس کا تعلق

کلیہ '' مال تنجارت' سے ہے سرمائے پرزگو ۃ واجب ہونے کا مطلب تو یہ ہوتا کہ اس دس بزار کی رقم پر بہرحال زکوۃ فرض ہوتی ۔خواہ مال تنجارت کی مالیت کم کیوں نہ ہوجاتی حالا نکدایہ نہیں ہے۔ بلد مسئد یہ ہے کداگر تا جرکوگھا ٹا ہوجائے اور حولان حول کے وفت دس بزار کا مال صرف پانچ ہزار کارہ جائے تو صرف یانچ ہزار پر ہی زکوۃ فرض ہوگی۔

اس خلطی کا اعادہ ایک اور خلطی کے اضافے کے ساتھ انہوں نے صفحہ یہ بہتھی کیا ہے ، لکھتے ہیں۔ '' زکو ق کا مسئلہ آتا ہے تو آپ فر ماتے ہیں کہ پہنے کاروبار لیعنی تجارت میں لگے ہوئے اصل سر مائے اور منافع دونوں پر ساٹھ ہزار کی زکو ق ہے۔''

یبال مولانا من فع پر بھی زکوۃ لگارہ ہیں ، حالا تکہ فقہ کاکوئی طابعہ بھی اس کا تصور نہیں کرسکتا حقیقت ہیہ کہ '' تجارت'' کی صورت ہیں نہ اصل سرمائے پرزکوۃ فرض ہے نہ من فع پر ، زکوۃ صرف مال تجارت پر عاکد ہوتی ہے تجارت سے کسی کوایک لاکھ روپیہ منفعت حاصل ہوئی تو اس پرکوئی زکوۃ فرض نہیں۔ البت اگریہ قم اس کے پاس ایک سال تک رکھی رہی تو سال گزرنے کے بعد اس پر اس کی زکوۃ فرض ہوگی کیکن بیز کوۃ منافع کی نہیں ہے بلکہ جمع شدہ مال کی ہوئی شاطیوں کے اظہار سے بیہ بنا نامقعود ہے کہ کرڈالتا تو اس پرکوئی زکوۃ واجب نہ ہوتی ان کھلی ہوئی شاطیوں کے اظہار سے بیہ بنایا مقعود ہے کہ مول ناکا استدلال ہے بنیاد ہے بنیاد منہ موجانے کے بعد اس بیس کیا جان باتی رہ جاتی ہوئی عمد حجہ بنیاد ہوئی ہے المور نہونہ دومقامات کا حوالہ کا فی سمجھ گیا۔

ووم: اگر بالفرض ''سرمایہ برزکو ق'' کے غلط خیال کوبھی تشعیم کربیا ہائے تو بھی مولانا کا استدلال نا قابل فہم رہتا ہے وہ'' سجارت میں لگے ہوئے سرمایہ برز کو ق'' کو اس نے واجب بیجھے بیں کہ سجارت کی وجہ سے اس میں اضافہ ہوتا ہے، لیعنی جس چیز میں اضافہ ہوتا ہے، لیعنی جس چیز میں اضافہ ہوتا ہے اس پرز کو قواجب ہے لیکن اس پر قیاس کرتے ہیں اس چیز کو جس میں خود اضافہ بین ہوتا بلکہ وہ دوسری چیز میں اضافہ کا سبب ہے یعنی مشین جس میں خود کو کی اضافہ بحثیت قیمت نہیں ہوتا بلکہ اس کی قیمت کم ہوتی رہتی ہے، البتہ وہ قیمت مصنوعات میں اضافہ کا سبب نہیں بلکھل اضافہ ہے۔ اس قیاس مع الفارق کو ترفید کے ساتھ وہ ماتے داخل کیا جائے گا؟

سوم: انڈسٹری کے کاروبارک کیا مطلب ہے؟ انڈسٹری کے معنی صنعت کے ہیں اوراس کے کاروبارے مرادعام طور پرمصنوعات تیارکر کے فروخت کرناہوتا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ مشین مصنوعات تیارکرتی ہے اصطلاحی الفاظ میں اس کے اندر' وصف نما''پیدا کرتی ہے اصطلاحی الفاظ میں اس کے اندر' وصف نما''پیدا کرتی ہے کیکن اس ہے مشین پرزگو قائمس طرح بابت ہوجائے گی؟ سطور سابقہ میں واضح کیا جا چکا ہے کہ' سب نما'' پرزگو قافرض نہیں ہے بلکہ' مال نامی''پرزگو قافرض ہے مال تامی مصنوعات ہیں، ان پرفرضیت زکو قاکان پرزگو قافرض نہیں ہے بلکہ' مال نامی''پرزگو قافرض ہے مال تامی مصنوعات ہیں، ان پرفرضیت زکو قاکان کا کارتا ہے؟ لیکن خود شین کی قیمت میں کیا اصافہ ہوتا ہے؟ ابھی دوا کیہ سطر پہلے میں دکھ چکا ہول کہ ان کا کارتا ہے دوری کے اس کی کاروبی کے دوری کے اس کی کاشت ان کے اس غلط قاعدہ کی غطی ایک مثال ہے بھی واضح کردیتا ہوں جے معمولی پڑھا کھا آدمی بھی بچھا کت ہو کہ اس کی کاشت ان کے اس غلط قاعدہ کی غطی ایک کو تیا ہوں کے معمولی پڑھا کھا آدمی بھی بچھا کت ہو کہ موال ناک قاعدہ کی غطی کو کی اس کی کاشت میں گئی کردیتا ہوں جو دوہ گھیت کو موال ناک قاعدہ کی بیا ہے صورت کو تیا ہوں کہ موال ناک قاعدہ کی بیا ہے ہے ہو دوہ گھیت کو میں اور بی نی اس کی کاشت میں 'نما''اوراضافہ کا سب بنتا ہے تو کیا اس پانی پر بھی زکو قاواجب ہوگی؟ موال ناک قاعدہ کے سیا ہے صورت کے سیا ہے صورت کو تیا ہوں کہ کوری کوری کوری کی دورہ کھیت کو سیر اب کرنے سیلئے صرف کرتا ہے۔

اگرمولا نا کاشت کاری مثال ہے مطمئن ند ہوں تو کھیت کی جگد ہوئے پیانے پر فارم فرض کرلیں جواب بیستوررہے گا کہ پانی یا کویں پرکوئی زکو قانبیں ہے آ برانہیں ہے جواب سلیم نہ ہوتو چودہ سوہرس کی مدت میں ہونے والے ملاء دین میں ہے کی ایک متندعالم کا فتوی ہی پیش کر دیں جس نے کنویں یا پانی پرزکو قاواجب قرار دی ہو، کاشت کی آ بیاری تو کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں بھی اسکار واج تھا۔

بلڈنگوں کوکرائے پرچانے کامسکد موضول بحث سے باکل بے تعبق ہے اس کا تذکرہ فرما کر مولانائے خواتخواہ خلط مبحث فرمایا۔ مولانا کی عبارت مذکورہ کی مندرجہ بالانلطیوں پر نظر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ موصوف مسئلہ کوسرے سے سمجھے ہی نہیں۔

### غلط فهميال:

مولانانے اپنی تائید میں علامہ کا سانی کی بعض عبارتیں نقل کی بیں لیکن وہ ان کا سیح مفہوم نہیں سمجھ سکے اور غلط نہی کی وجہ سے انہیں ایٹاموید سمجھ رہے ہیں ملاحظہ ہو:

#### (١)مولانا لكصة بين:

اس کے بعد علامہ کاسانی نے مال تامی کی ایک دوسری تعبیر وتفسیر بیان فرمائی ہے جو پہل تعریف وتعبیر کے مقابلے میں زیادہ ہ مع اور زیادہ مدلل اور عام فہم ہاس کے بعد بدائع کی بیعبارت نقل کی ہے:''وان شنت قلت: و منها کون السمال فاضلا عن السحاجة الاصلية الغن '(۱) اوراس ہے بینیج نکالا ہے کہ فقہی اصطلاح میں مال نامی کے معنی مال کا عاجت اصلیہ ہے فضل ہوتا ہے بالفاظ ویگر جو مال اپنے ما مک ک بنیادی ضروریات ہے زائداور فضل ہوا صطلاح میں اس کا نام ''مال نام ' مال نام ' کسک ک

گذارش ہے کہ مال نامی کی یہ تعریف فقہ کے کی طالب علم نے نہ کسی سی ہیں ہوگی ہوگی اور نہ کسی سے سی ہوگی ، یہ کھلی ہوئی غلطی کا نتیجہ ہے اس بات کا کہ مولا نابدائی کی حبارت مذکورہ کو بالکل نہیں بہجھ سکے ، اس عبارت میں ملامہ کا سمانی نے وجوب زکو ق کی ایک شرط بیان فر مائی ہے کہ مال کا حاجت اصلیہ سے زائد ہونا بھی وجوب زکو ق کے لئے ضروری ہے۔ جو مال حاجت اصلیہ سے زائد نہونا بھی وجوب زکو ق کے لئے ضروری ہے۔ جو مال حاجت اصلیہ سے زائد نہونا بھی نہیں ہوگا۔ مال نامی کی تعریف سے تو اس عبارت کو اونی ساتعلق بھی نہیں ہے۔ وہ عبارت کو اونی ساتعلق بھی نہیں ہے۔ وہ عبارت کو اونی ساتعلق بھی نہیں ہوگا۔ مال فامی کی اس غلط تعریف بہتی ہاں کے بعد ان کے اس استدلال میں ذرا بھی جان باقی نہیں رہتی جو مال نامی کی اس غلط تعریف بہتی ہے۔

(۲) هذاقول عامة العلماء كامطلب بهي مولاتان ندط تمجي يبال اشاره اس طرف ب كدانه أن كل شرط تمام علماء يعنى احتاف ،شوافع ،حنبله سب كاقول ب اس ك بعداله من الك كاقول ذكرائه بي كران كيزديك ان أشرط نبيس مولانان خده هذا "كامرجع الني خودسا ختة تعريف مال نامى

<sup>(</sup>١)بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للعلامة الكاساسي - ١١١ - ط دار احياء التراث العربي

کوقرار دیاہے جوعلامہ کا سانی کے حاشیہ خیال میں بھی نہھی۔

(۳) بدائع کی ایک دوسری عبارت نقل کر کے انہوں نے اِس سے بیٹا بت کرنے کی کوشش فر مائی کہ مشین اشیاء صَرف میں شامل نہیں ہو سکتی اور محض دولت کمانے کا ذریعہ ہاس لئے وہ مال تجارت ہے اوراس پرز کو قاواجب ہے بیہاں بھی مولا نا عبارت مذکورہ کا صحیح مفہوم ہمجھنے سے قاصر رہے اوراس کا مطلب سمجھنے میں ان سے خت غلطی ہوئی ،صاحب بدائع تو یہ کہدرہ ہیں کہ شرعاً چا ندی ،سونے کواصل خلقت کے کاظ سے مال تجارت سمجھا گیا ہے اسلئے ان پر بہر حال زکو قاواجب ہوگی جب کہ دوسری شرائط وجوب پائی جا کھیل کیکن چا ندی سونے کے علاوہ دوسرے اموال کے متعلق کہتے ہیں:

وامافيماسوى الاثمان من العروض فانمايكون الاعداد فيها للتجارة بالنية (١)

''لیکن اثمان (لینی سونے جاندی) کے ملاوہ دوسراساہ ن تووہ تجارتی ہال اس وقت بنما ہے جب اس کی تجارت کی نبیت کی جائے''۔ ''اہ امان وی '' میں مشین داخل سریعنی کے سرال تجاری تا اس وقت کی جاسکت سر د

"اهاهاسوی" میں مظین داخل ہے یعنی اسے مال تجارت اسی وقت کہ جاسک ہے۔ اس کی تجارت کی نیت ہواوراس کی تجارت کا مطلب ہی ہے کہ خود مشین فروخت کرنے کا کاروبار کی جائے استعال کرنائسی عاقل کے نزویک مشین کا کاروبار اوراس کی تجارت نہیں ۔عبارت مذکورہ کا مطلب تو وہ ہے جو میں نے عرض کیالیکن مولا ناط سین صاحب علامہ کا سانی کی مراد کے با کل برمکس مفہوم مراد لے رہے ہیں جو بالکل غلط ہے وہ اگر اراتی ہی بات پرغور فرہ تے کہ اگر ہروہ چیز جواشی بصر ف میں شامل نہ ہو ال تجارت بن جاتی ہے تو اثمان کی خصوصیت کیا ہاتی رہتی ہے تو بغطی نہ کرتے ۔

علامہ کا سانی اثمان (سونے جاندی) اورغیراثمان میں فرق بیان کرنا جاہتے ہیں اوراً سروونوں بغیر نیت کے مال تجارت بن سکتے ہیں اور دونوں میں اشیاء صرف بننے کی صلاحیت طبعًا مفقو دہے تو دونوں

<sup>(</sup>١)بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للعلامة الكاساني - ٩٢/١ -ط دار احياء التراث العوبي

مشین بھی مال تنجارت ہے ای فعط بھی پر بینی ہے اس کے اس کا باطل ہو ناروز روشن کی طرح عیاں ہو گیا۔

کا بونا، دوم اس کا حاجت اصلیہ ہے زائد ہونا ہے دوالگ الگ چیزیں جیں۔ مطلب انہوں نے فلط بیان فرمایا۔ ان متیوں میں وجوب زکوۃ کی شراکط بین سے دوشرطیس بیان کی گئیں ہیں، اول مال نامی کا بمونا، دوم اس کا حاجت اصلیہ ہے زائد ہونا ہے دوالگ الگ چیزیں ہیں۔ مگرمولا نا حاجت اصلیہ ہے فاضل ہونے کو' مال نامی' کی تعریف قرار دے رہے ہیں جو بالکل فدھ ہے مہارت مذکور جس شخص کا جی حاسے دیکھے لے مواد ناکی ہوئی نعطی اول نظر میں گرفت میں آجائے گی۔

(۵) ص الا پرخضرطواوی کی جومبارت مول تا نین کی جاس کے سجعنے میں بھی سخت خلطی کی جاس میں تو یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر کی کو بہد وغیرہ کس ایسے طریقے ہے مال ملا، جس کا شار معاوضات میں نہیں ہے مگراس نے لیتے وقت نیت یہ کی کہ میں اس کی تجارت کروں گا تو امام ابو بوسف کے مزد یک اس کی بینیت ہی اس کی بینیت ہی اسے مال تجارت بناد سینے کے لئے کافی ہواورامام محمد کن دیکے محض نیت کافی نہیں بلکہ عمل تجارت بھی اس کے ساتھ ہون ج ہے۔ مولانا کا اس سے یہ مطلب نکا بنا کہ بہد وغیرہ جن میں اس کی طرف اشارہ تک موجود نہیں ہوتا وہ بھی ' تجارت' میں واضل ہیں بالکی خدط ہے۔ عبارت نہ کورہ میں اس کی طرف اشارہ تک موجود نہیں اور او مطحاوی کے حاضیہ خیال میں بھی یہ غمبوم نہ بوگا مولانا فراسی ق میں اس کی طرف اشارہ تک موجود نہیں اور او ملاحظہ فرہ کیں تو ان پر اپنی خدطی مشتف ہوجائے گی اس خلط فبی میں وہ متعدد بار مبتال ہوئے ہیں اور ای پر انہوں نے اپنی اس دلیل کی بنیا در تھی ہے کہ شین مال تجارت ہو جب اس کی بنیا در بھی ہے کہ شین مال تجارت ہو جب اس کی بنیا در بھی ہے کہ شین مال تجارت ہو جب اس کی بنیا در بھی ہے کہ شین مال تجارت ہو جب اس کی بنیا در بھی ہو گئی۔

مضمون میں اس قتم کی غلطیاں بکٹرت ہیں بلکہ سیج توبہ ہے کہ پورامضمون اس قتم کی غلط فہمیوں پرمبنی ہے کہاں تک عرض کروں ،اس لئے بفقد رضرورت براکتف کرتا ہوں۔

تجارت کی تعریف کے سلسلے میں بھی مولانا کواسی قسم کی ندط فہمیاں ہوئی میں سب کہاں تک گناؤں بطور نمونہ وی تعریف جوصاحب برائع ہے مولانا نے قسل کی ہے یعنی سسب المال ببدل ہو المال ببدل ہو المال ببدل ہو المال بیش کرتا ہوں اس کے متعلق انہوں نے جوتح رفر مایا ہے سر اسر غدط نبی ہے اس کا ترجمہ ہے ' مال کا کم نا ایسے

بدل کے متا ہے میں جوخود مال ہے' ریفظی ترجمہ ہے کوئی صاحب بتادیں کہ مبادلة السمال بالسمال (مال کے متا ہے میں جوخود مال ہے' ریفظی ترجمہ ہے کوئی صاحب بتادیں کہ مبادلة السمال بالسمال (مال کے بدلے مال کمانا) کے مفہوم اوراس کے مفہوم میں آخر فرق کیا ہے؟ اس کی صحت تشکیم کر لینے ک بعد زیرغورمسے میں مشین کے استعمال کو مال تنجارت قرار دینا بالکل ناق بل فہم ہے۔

مشین کو مال تنج رت قر اردیے کے لئے مولا نانے ایک عجیب دیمل بید بیان فرمائی ' ''کاریگر جب مشین استعال کرتا ہے تو تھنے سے محنت کے اثر ات تحلیل ہوتے ہیں لیکن یے تحلیل ہو کرفنا اور معدوم نبیس ہوجاتے بلکہ تیار ہونے والی مصنومات میں منتقل ہوجاتے ہیں'۔

اسے مولانا یہ بات ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ شین کے فریعہ مصنوعات ہی رَسَ فروخت کرنے میں خود مخین کا ایک جزومعنو کا سے وابستہ بوکر خریدار تک پہنچنا ہے اس لئے مشین کا بھی مبادلہ ہوگیا اورا سے مال تجارت میں شی رَسر کے اس پرز کو ہواجب ہونے کا فتوی وینا چاہئے۔

جواباعرض ہے کہ اول تو ہے استدلال فقہی نہیں بلکہ ' مارکی' ہے جوخود فلط ہے اوراس کا استعال مسائل فقہیہ میں فلط در فلط لیکن بالفرض ہم اسے سیح بھی تشلیم کرلیں تو بھی اس سے مور نا کا دعوی ثابت نہیں ہوتا نے ورفر مائے کہ جب بقول موصوف انجینئر کی دماغی محنت مشین سے مصنوعات کی طرف منتقل ہوجاتی ہے تو مصنوعات فر وخت کر کے تاجراس کی قیمت بھی وصول کرلیت ہے اور وہ قیمت مصنوعات بی کا جزء ہوتی ہے جب وہ مصنوعات کی زکو قادا کرتا ہے تو اس کی زکو قابی ادا ہوجاتی ہے مشین کی زکو تا اور کرنا اس پر کیوں کرواجب ہوگیا؟

مثلاً مثین کے ذریعہ سے کپڑا تیار کیا گیا۔ تاجر کپڑے کی قیمت میں سوت وغیرہ کی قیمت ہشین چلانے والوں کی اجرت ، ویگر اخراجات متعلقہ تیز بقول مولا نامشین سے خارج شدہ جزومعنوی کی قیمت مسب کوشائل کر کے اور مجموعے پر منافع کا اضافہ کر کے کپڑے کی قیمت مقرر کرتا ہے جب اس نے کپڑے کی زکوۃ اداکی تواس میں ہر چیزشائل ہوگئی کیونکہ کپڑے کی قیمت ومالیت میں سب چیزیں شامل کی ذکوۃ اداکی تواس میں ہر چیزشائل ہوگئی کیونکہ کپڑے کی قیمت ومالیت میں سب چیزیں شامل جی اورز کوۃ اداکی تواس میں ہر چیزشائل ہوگئی کیونکہ کپڑے کی جمعیشین کی ذکوۃ کے کیامعنی ہیں؟ مشین کی ذکوۃ کے کیامعنی ہیں؟ مشین کی ذکوۃ اور کی صنعت میں استعمال دکوۃ تھیا کہ دورون ہوت وغیرہ کپڑے کی صنعت میں استعمال

ہونے والے خام مال میں سے ہرا یک کی زکو ۃ علیجد ہ علیجد ہ ادا کرے اور تیار شدہ کیڑے پر بھی زکو ۃ وے حال نکہ دنیا کا کوئی عالم دین اس کا قائل نہیں اور نہ کسی دلیل شرعی سے اسے ثابت کیا جاسکتا ہے۔

مندرجہ بالسطرول سے بیہ بات واضح ہوگئی کہ مولا ناحاسین صاحب کے دلک اس مسکلہ میں کمزوراورا ثبات مدعا سے قاصر بی صحیح مسکلہ یہی ہے کہ کارخانوں میں مصنوعات تیار کرنے کے لئے جوشینیں رگائی جاتی بیں اور جن کی تجارت مقصوف نہیں ہوتی ان کی مالیت پرشرعاً کوئی زکو ہ واجب نہیں۔اصل مقصد اتناہی تھا جو حاصل ہو گیا موصوف نے اپنے مضمون میں جو با تیں اصل موضوع سے غیر متعمق تحریر فرمائی میں یا جن کا کوئی اثر مسکلہ فدکور پرنہیں پڑتا ان پر بحث کو غیر ضروری سمجھ کر نظر انداز کرتا ہوں تا کہ میر ااور قار کین کا وقت ضائع نہ ہو، مولا ناکی خدمت میں میری گذارش بیہ ہے کہ اب وہ اس موضوع پر لکھنے میر ااور قار کین کی دونت ضائع نہ ہو، مولا ناکی خدمت میں میری گذارش بیہ ہے کہ اب وہ اس موضوع پر لکھنے میں اسلام نے تک کوئی میں میں کے بجائے قار کین مینات کو اس کا موقع و یں کہ خود میر ہے ،ایکے اور مولا نامفتی ولی حسن صاحب کے مضابین سامنے رکھ کرکھی نیتیج پر بہو شیخے کی کوشش فرما کیں۔

كتبه: محمد اسحاق صديق بيئات-جمادي الثانية ١٣٩٣ه

## مشينول برزكوة اورفقه خفي

قار کمین بینات کو یا د بوگا کہ جنوری کے بینات میں میر اجومضمون مشینوں پر زکو قائے مسئد ت متعلق بجواب مولا نامفتی ولی حسن صاحب شائع بہوا تھا، اس میں میں نے قار کمین بینات کے حلقہ ملاء کرام کی خدمت میں گزارش کی تھی کے وہ اس بحث میں حصہ لے کراس اہم مسئلہ کو سخری طور پر حل کرنے کی کوشش فرہ کمیں القد کاشکر ہے کہ چار ماہ کے بعد رہتے الثانی کے شارہ میں حضرت مولا نامحمد اسی ق صاحب صدیقی سند بیوی مرفلہم کا ایک مضمون سامنے آیا اس مضمون کو پڑھ کر جو دراصل میر مے مضمون کا جواب ہے خوشی ہوئی ،خوشی اس بناء پر نہیں کہ اس نے میرے لئے اپنی رائے سے رجوع کرنے کا موقع فراہم کر دیا ہے بلکہ اس بناء کہ اس نے میرے سے مسئد زیر بحث پر بچھ مزید لکھنے کا موقع مہیں کر دیا ہے جو میں پہلے مضمون میں نہ لکھ سکا تھا حالا تکہ اس کا لکھنا ضروری تھا۔

اللہ گواہ ہے کہ اس بحث سے میرا مقصد تحقیق حق کے سوا پیچھنیں ، اس طرح بحد اللہ میں اس زعم میں بھی مبتلانہیں ہوں کہ میری تحقیق قطعی اور آخری طور پر صحیح ہے ، حضرت مولانا سند بیوی مدطلہم تو بروی شخصیت ہیں ، ایک معمولی طالب علم بھی اگر دلیل ہے میری رائے کوغلط ثابت کرد ہے تو میں برملاا پی تعظی کا اعتراف آدمیت ہے اور یہ کوئی ذاتی معامد نہیں بلکہ دین کا معاملہ ہے اس میں ہمیں وہی رویدا فتیا رکرنا چاہئے جودین سکھا تا ہے۔

حضرت مولانا سند بلوی مظلهم کے مضمون کو بڑھ کر پچھ ایباانداز ہ ہوا کہ حضرت موصوف نے میرے اس مضمون کوغور سے نہیں پڑھا اگر پڑھ لیتے تواہے مضمون کا ایک خاصہ حصہ لکھنے کی زحمت سے نج میں ہے ہوں کا ایک خاصہ حصہ لکھنے کی زحمت سے نج ہوئے جن باتوں کی میں نے اپ مضمون میں کہیں نفی نہیں کی موصوف نے ان کے اثبات پرخوامخواہ اپنی جب نے باتوں کی میں نے ان کے اثبات پرخوامخواہ اپنی

فرصت اورتوانانی کوف کی فرمادیا۔ ملا وہ ازیں مسئلہ زیر بحث کے نقیح طلب پہلوؤں پرانہوں نے جو پھھ تھے ہے فرمایا ہے وہ جہاں بہت کچھ تشنہ اوردھند ا ہے وہ بال بخت الجھ بوابھی ہے لبند امیر ہے ہے من ظرانہ نداز سے اس پر تنقید اور دوفقد می کرئے شی تھی لیکن میں سے اس پر تنقید اور دوفقد می کرئے شیخ سی لیکن میں سے اس بر تنقید اور دوفقد می کرئے ہے شیخ کی بیائے اور این دلائل کومزید واضح کیا جائے جن کی بناء پر میرایہ مسئلہ پرایج بی اور مثبت انداز ہے بحث کی جائے اور این دلائل کومزید واضح کیا جائے جن کی بناء پر میرایہ خیال ہے کہ دول کے مشینی سر وہ کے پرز کو ق بونی جائے۔

تاری ٔ واہ ہے کہ تن بیش انڈسنری اور کارف ندواری کا جومی شی کار ، بارہ بیصدی ڈیڑھ صدی پہنے اس وقت وجود بیس آیاجب پورپ بیس صنعتی انقلاب روٹما ہوا ہڑی ہڑی مشینیں لگیں اور ان سے کارف نے لگائے گئے اس طرح آئے برنس کے خط نظر سے بڑی بڑی بائد تمیں بن کر کرائے پر چلانے کا جوکارہ بارہ بید بھی تجھی تجھی تجھی کی زمانہ ہوا کہ معرض وجود بیس آیا اور دولت کمانے کا ایک نہایت کا میاب ذریعہ بن گیا بہذا بیمسکنہ کے معول اور فیکن لول کے شیخی مرائے اور فدکور و بلڈ تگول کے بی رقی مرائے پرزگو ہواجب بن گیا بہذا بیمسکنہ کے معول اور فیکن لول کے شیخی مرائے اور فدکور و بلڈ تگول کے بی رقی مرائے پرزگو ہواجب بیس مسلمانوں کے لئے ایک جدید مسلم ہے جس کا تدمید رس است صبی اللہ معید وسلم اور ند بی عہد صی بی بی کوئی وجود تھ اور فید بیس اب وار میں جب انٹر جمبتدین نے فقد اسلامی کی تدوین فرمائی ۔ چن نچہ یہی وجہ ہے کہ قرآن و ، عدیث اور فقد بیس اس مسئے کا تھم معلوم کیا جاسکت کے ساتھ کوئی تھم فدکور نہیں ابت

ابت می شی کا روبارے جوطریقے اس وقت رائ تھے جیسے تجارت ، مویش پائنا، زراعت اور انفراوی و نی صنعت وحرفت ، ان میں گے جوئے سرمائے پرزکوۃ کامسکہ بھی اس وقت موجود تھالبذا صدیث اور فقد کی سنعت وحرفت ، ان میں گے جوئے سرمائے پرزکوۃ کامسکہ بھی اس وقت موجود تھالبذا صدیث اور فقد کی کت بول میں اس کے متعلق ہے کم صلح ہیں ، مثلاً تجارت میں نگے ہوئے سرمائے کے متعلق ہے کم بانی اس مرمائے پر بمعدمن فغ کے جرسال ای طرح زکوۃ ہے جس طرح سونے چاندی اور زرونقدی پر، گلہ بانی اور مویش پالنے کے کاروبار میں گئے ہوئے سرمائے کا تھا ہے کہ جو مویش جنگل کے قدرتی گھاس چارے اور مویش پالنے کے کاروبار میں بید ہوسال اصل مرمائے پر بھی ہے ، ذراعت میں گے ہوئے سرمائے وقت میں میں مورتوں میں صرف من فع پرزکوۃ نہیں بلکہ ہرسال اصل مرمائے پر بھی ہے ، ذراعت میں گے ہوئے سرمائے جسے زمین ، بیل کورنے میل کورنے کے بیل کورنے کی بیل کورنے کی کورنے کی کورنے کی کورنے کی

اگرز مین عشری ہواور خراج ہے آگرز مین خراجی ہولیکن سے علم انفرادی زراعت کے بارے میں ہے تہ کل کے وہ زرقی فارم اس میں داخل نہیں جو تبی نقط نظر سے بنائے اور چلائے جاتے ہیں ،صنعت وحرفت میں لگے ہوئے سرمائے کا حکم ہے ہے کہ ان آلات واوزار پرزگو ہنیں جن کے ستھ ارباب بیشہ خود کام سرکے روزی موٹ میں مائے کا حکم ہے ہوئی ،ورزی ،وتو بی اور ڈاسٹر وغیرہ کے آلات واوزار جن کے ساتھ وہ اپنے ہنرکا اظہار کرتے اور دولت کی تے ہیں ،ای طرح اس ایندھن اور کیمیاوی مواد پر بھی زکو ہنیں جوصنعت وحرفت میں فنا ہوجاتا ہے اور مصنوعات میں ظاہر نہیں ہوتا ،ای طرح ان جانوروں وغیرہ پر بھی زکو ہنیں جن کو بار برداری کا کام کرنے والا اپنے کام میں خود استعمال کرتا ہے ،ای طرح آلیک شخص کے اس مکان پر بھی زکو ہنیں جو بیس جو اس کے لئے ضروری ذریعہ معاش کی حیثیت رکھتا ہو ، یعنی اس کو کرائے پر چلانے سے مقصودا پ شمول کو بڑھا نااورا ہے فاضل مال میں اضافہ کرنا نہ ہو بلکہ اپنااور اپنے بال بچوں کا بیٹ پالنااور وقت پاس کرنا ہو ،ای وقت ہو ،ای فتی وجہ ہے ذکو ہے ستھنی ہیں۔

غرضیکہ بیمسئلہ کہ انڈسٹری کے کاروبار میں گئے ہوئے مشینی سرمائے پرزکو ہ واجب ہے یا نہیں،
اس طرح بیمسئلہ کہ برنس کے مقصد ہے کرائے پر چلائی جانے والی بنڈنگوں کے تمارتی سرمائے پرزکو ہ ہے

یا نہیں ،ایسے مسائل ہیں جن کے متعلق فقہ اسلامی میں صراحت کے ساتھ جزوی تھم موجود ہیں البتہ ایسے
اصول کلیے ضرورموجود ہیں جن کی روشنی میں اس قتم کے مسائل کو حل کیا جا سکت ہے اگر چہ اس کیلئے سی حکم ایت اجتہ کی اجتہاد کا طریقہ ہے ، کچھ تحق قتم کے ماہ عرام ایک جگہ جڑیل کر جیٹھیں ، پہلے ان مسائل کی حقیقت کو
اجتہاد کا طریقہ کو کوشش کریں پھر یود کے حات سے ماہ کہ اس قتم کے مسائل کے متعلق شریعت کے اصول کلیے کی ہیں،
پوری طرح سیجھنے کی کوشش کریں پھر یود کی ساتھ بید فیصلہ کریں کہ ان مسائل کا شرع تھم کیا ہے ، بحث کا بید کھران کی روشنی میں پورے جزم واحتیاط کے ساتھ بید فیصلہ کریں کہ ان مسائل کا شرع تھم کیا ہے ، بحث کا بید کے اس کے خواہ تو اوا فتشار پھیلتا ہے اور ذہنوں میں الجھاؤ پیدا ہوتا ہے لیکن کیا کیا جائے جب ایک طریقہ موجود نہ ہوتو دومرا اختیار کرنا پڑتا ہے ۔ بہرحال کی شئے پرز کو ہون نے متعلق فقہا کے احداث نے چاراصول مقرر کے ہیں اور بیاصول انہوں نے کہ وسنت سے نہوں بیں ان پرز کو ہیں ، دوم جو چیزیں مال تامی کی تحریف میں آتی ہیں ان پرز کو ہونیں ، دوم جو چیزیں مال تامی کے تو ریف میں آتی ہیں ان پرز کو ہوا واجب ان پر کھی زکو ہونیں ، سوم جواشیاء مال نامی کی تحریف میں آتی ہیں ان پرز کو ہواجب

ہے، چہارم جواشیاء مال تجارت کی تعریف میں آتی میں ان پرز کو ۃ واجب ہے۔

فقباء نے حاجت اصلیہ کی جوتعر افی کی ہے اور جس کو ہیں اینے پیچھیے مضمون میں تفصیل کے ساتھ پیش کر چکا ہوں ،اس کی رو ہے ملوں اور فیکٹر یوں کی زیر بحث مشینیں کسی طری<sup>ح بھ</sup>ی جاجت اصلیہ کے تحت نہیں آتیں چنا نجے مولا نامحما اسحاق صاحب نے بھی اسے شلیم کیا ہے ، اب رہایہ کہ ندکورہ شینیں مال نامی. اور مال تجورت کی تعریف میں آتی میں یانہیں آئیں تواس بارے میں ہمارے ورمیان اختلاف سے میراخیال بیا ہے کہ آتی ہیں،لبذاان برز کو ة واجب ہے مول نامفتی ولی حسن صاحب کامعلوم نہیں،اب کیا خیال ہے ہلیکن مولا تا سند میوی صاحب کا خیال ہے کہ نہیں آئیں ،لہذاان برز کو ہ نہیں اور یہ اختلاف اس وجہ ہے ہے کہ مال نامی اور مال تجارت کی تعریف میں اب تک ہمارے درمیان اختلاف ہے اوراس اختلاف کا سبب بینبیں کہ فقہا ء کااس میں کچھ اختلاف ہے کیونکہ فقہاء کا مال نامی کی تعریف میں کچھ اختلاف نبیس، بلکہاس اختلاف کا اصل سب بیرے کہ فقہاء کے نز دیک مال نامی کا جومفہوم ومطلب ہے ہم اس کوغور وفکر کے ساتھ نہیں سمجھ رہے اورا ہے سرسری مطالعہ پرانتماد کئے ہوئے ہیں ،عجیب بات ہے کہ مولا ناسند ملوی مدلھم نے اپنے مضمون میں مال نامی کے متعلق اورتو بہت کچھ کبھ جس کی چنداں ضرورت نہ تھی کیکن مال نامی کی اصطلاحی تعریف اوراس کی فقہبی حقیقت وہ ہیت کو نظرانداز کر گئے جس کی اشد ضرورت تھی ،اوراس ہے بھی عجیب تر اور حیرت انگیز رہے کہ بدائع الصنائع کی طویل عبارت میں ہے جوملک العلم وعلامه کا سانی نے مال نامی کی تعریف اوراس کی فقہی ماہیت برنبہ یت محققاندا نداز ہے تحریفر مائی ہے اور جواس بارے بیں حرف آخر کا درجہ رکھتی ہے شروع کی ایک سطر جوائے مطلب کی تھی اپنے مضمون میں نقل کردی اور باقی بچیس سطروں کوچھوڑ ویا جس ہے ان کا کیس کمزور پڑتااوران کا مدی مستر دہوتا تھا، بحث وتحقیق کے اس طریقے کے متعلق مجھے پچھے کہ کہنے کی ضرورت نہیں اہل علم حضرات خود فیصلہ کر سکتے ہیں۔ لبذااس مضمون میں، میں حابتا ہوں کہ سب سے پہلے مال نامی کی اس تشریح وتو میں کو پیش کرول جوعلامہ کا سانی نے اپنی بے نظیر کتاب ہدائع الصنائع میں تحریر فرمائی ہے اورجس سے بہتر اور مدلل تشریح وتو فتیح فقد ک سی د وسری کتاب میں ہاور نہ ہوسکتی ہے صفحہ اکا نوے جلد دوم پر لکھتے ہیں۔ منهاكون الممال ناميالان معنى الزكاةوهو النماء لايحصل

الامن المال النامي ،

''زَوَۃ کی شرا اوٰ میں ہے ایک شرط مال کانامی ہونا ہے کیونکہ زکوۃ کامعنی نما ہے جو حاصل نہیں ہوتا مکر مان ہ می ہے'۔

اس مبارت کی آجھ تشر ت کے یہ بیونکہ سے قامدہ ہے کہ فظ کے اصطلاق معنی اور لغوی معنی میں کوئی من سبت ہونی جا ہے اف طور گر فظ کا اصطلاق معنی ایسا ہونا چاہئے جس میں اس کے اغوی معنی کی جھک پائی جاتی ہونا جا ہے جس میں اس کے غوی معنی کی جھک موجود ہوا اور چونکہ جاتی ہو، ہذا زکو قاکا اصطلاحی معنی ایسا ہونا جا ہے جس میں اس کے غوی معنی کی جھک موجود ہوا اور چونکہ زکو قاکے جومتعد داغوی معنی جیں ان میں ایک نی بھی ہے لیعنی ہو صنا اور بیاغوی معنی زکو قاک شر کی اور فقیم معنی میں اس وقت رونما اور ضام ہوتا ہے جب مال زکو قامیں ، می ہونے کی شرط لگائی ہوئی ہولہذا احتی فقیر اے مال کے بعد فرما یا:

ولسنانعنى به حقيقة النماء لان ذلك عير معتبر وابمانعنى به كون الممال معدا للاستنماء بالتحارة اوبالاسامة لان الاسامة سبب لحصول الدر والنسل والسمن والتحارة سبب لحصول الربح فيقام السبب مقام المسبب وتعلق الحكم به كالسفر مع المشقة والنكاح مع الوطى والنوم مع الحدث ونحو دلك (1)

''اورنامی سے بھاری مرادنما کا حقیقی معنی نہیں کیونکہ اس کا اعتبار نہیں ، نامی سے بھاری مراوصرف مال کا بر ھنے کے لئے تیار کیا گیا بہونا ہے ، تجارت کے ذریعے یا اسامت کے ذریعے ، کیونکہ اس مت سبب بے دودھ ، افزائش نسل ، اورفر بہی ومونا ہے کے حصول کا اور تجارت سبب بے حصول نفع کا ، پس سبب کو مسبب کی تائم مقام کردیا گیا جے سفر کو مشقت کے اور بکات کو وطی کے اور فیند کو حدث کے قائم مقام کردیا گیا ہے۔''

<sup>(</sup>۱)بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للعلامة الكاساني- كتاب الركاة - فصل وأما الشرائط التي ترجع الى المال- ١/٢ - ط: دار احياء التراث العربي .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق

یہ عبارت بڑے غور وَفکر کی مستحق ہے اور اس کواچھی طرح سمجھنے کی کوشش کرنی جاہنے ہے گویا ایک اعتراض کاجواب سے جو پہلی عبارت بروارد ہوسکتا تھا۔وہ اعتراض یہ کہ اگر وجوب زکو ہے لئے مال کانامی ہونا شرط ہوتو پھرز کو ق صرف حیوا نات اور نبا تات پروہ بھی خاص حالات میں واجب ہونی جا ہے ان کے سوایا قی سی شے برنبیں ہونی جا ہے کیونکہ نماء حقیقی اور حسی معنی کے لحاظ سے صرف حیوانات اور نیا تات میں یائی جاتی ہے جب وہ خاص حالات ہے تزررے ہوں باتی کسی شے میں نہیں یائی جاتی ، مثلا سونا عاندی بنرار برس تک ایک جگه پژار ہے تو اسمیل جھی ذرے بھر کااف فیزیس ہوتا یہی حال دوسری دھا توا اور ان سے بے ہوئے مختلف سروسا مان کا ہے،اور یمی حال حیوانی اور نبا تاتی اجزاء سے تیار شدہ تمام چیزوں کا ہے جن کی بازاروں میں تنجارت اورخر بیروفر وخت ہوتی ہے، بھی ایسانہیں ہوا کہ جنرل اسٹور میں رکھی ہوئی مختلف تسم کی چیز وں میں مقداراور تعداد کے لحاظ ہے اضافہ ہو گیا ہو، یا زار کی وکان میں رکھے ہوئے کیڑے کے تقانوں میں خواہ کتنا ہی وفت کیوں نہ گز رجائے بھی ایک گرہ کا اضافہ نبیں ہوتا،لبذا غیرنا می ہونے ک وجہ ہے ان برز کو قانبیں ہونی جا بینے حالا نکہ اس قتم کے اموال پر بالا تفاق ز کو قاواجب ہے، مذکورہ عبارت میں اس اعتراض کا جواب ہے وہ یہ کہ بیاعتراض جب وار دہوتا جب نامی سے ہماری مراداس کے حقیقی معنے ہوتے جوایک نباتی بیودے اور حیوانی بیجے میں ظہور پذیر یہوتے ہیں حالائک پیباں یہ معنی مرادنہیں یہاں نامی ہے ہماری مراداس کے خاص اصطلاحی معنے ہیں جوانسانی نیت وعمل کے زیراٹر کسی شے میں اعتبار کر لئے جاتے بیں اور وہ بیٹیں کون المال معدا للاستماء بالتجارة او بالاسامة ، مال كاتياركيا كيا بوتا بڑھنے کے لئے بذریعہ تجارت یا بذریعہ اس مت ،لبذااس اصطلاحی اور فقہی معنے کے لحاظ ہے مذکورہ تمام اشیاء مال نا می کامصداق بن جاتی ہیں۔

مال نامی کی اصطلاحی تعریف اوراس کے اس فقہی معنے سے ظام ہوتا ہے کہ نامی ہوتا مال کا ذاتی اور حقیقی وصف نہیں بلکہ اعتباری اور عارضی وصف ہے ایک ہی مال کے متعلق جب اس کا ما لک بیہ طے کر لیتا ہے کہ اس کو تجارت کے ذریعے بردھائے گا تو وہ نامی ہوجاتا ہے اور پھر جب اس کے متعلق بیہ طے کر لیتا ہے کہ اس کو ذاتی صرف واستعمال میں لائے گا تو وہ نیر نامی بن جاتا ہے۔

مال نامی کی مذکورہ اصطلاحی وفقہی تعریف کے بعد علامہ کا سانی کے جوتح برفر مایا ہے وہ خاص طور

پر قابل توجہ ہے اور اس کا ہمارے زیر بحث مسئلہ کے ساتھ گہر اتعلق ہے وہ بیاکہ:

لان الاسامة سبب لحصول الدر والنسل والسمن والتجارة سبب لحصول الربح فيقام السبب مقام المسبب وتعلق الحكم به كالسفر مع المشقة .(١)

"اس لئے کہ اسامت میب ہے جانوروں میں دودھ، افز ائش نسل اور فربی کے حصول کا اور تجارت سبب ہے نفع کے حصول کا اپن سبب کو مسبب کے قائم مقام کرکے پھر مسبب کا تھم سبب ہے متعلق کر دیا گیا جیے سفر کو مشقت کے ساتھ۔"

اس عبارت میں دوبا تمیں بیان فرمائی ہیں . ایک یہ کہ تجارت اوراسامت مال نامی کی فقہی ما ہیت میں داخل اوراس کا جزء نہیں بلکہ اس سے خارج اوراس کا سبب ہیں کیونکہ سبب اور مسبب ایک دوسر سے سے الگ ہوا کرتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ وجوب زکو ق کا اصل تعلق تو اس مال سے ہے جس کونماء اور بروجھنے کے لئے تیار کیا گیا ہو، تجارت اوراسامت چونکہ مال میں نماء بیدا ہونے کا سبب ہیں لہذا نماء کا سبب ہیں نہاء بیدا ہونے کی وجہ سے الحکے ساتھ وجوب زکو ق کا تعلق قائم کردیا گیا ہے۔

اس تو جیر انعیل سے بیٹا بت ہوتا ہے کہ جس چیزی وجہ سے تجارت اوراسامت کے ساتھ وجوب زکو قا کا تعلق ہے اگر وہ چیز کا روبار کے سی دوسر ہے طریقے میں پائی جائے تواس کے ساتھ بھی وجوب زکو قا کا تعلق ہوگا، یعنی جب بیرمان لیا ہ ئے کہ تجارت اوراسامت کے ساتھ وجوب زکو قا کا تعلق اس وجہ سے ہے کہ وہ مال میں نماء بیدا ہونے کا سبب ہے تو پھر عقلا اور قیاسا یہ ماننا ضروری ہوجا تا ہے کہ کا روبار کے ہماس طریقے کے ساتھ وجوب زکو قا کا تعلق ہے جو مال میں نماء بیدا ہونے کا سبب ثابت ہو چکا ہو کیونکہ علت کا اشتراک تھم کے اشتراک کوچا بتا ہے اب بید دیکھئے کہ آئ و نیا میں انڈسٹری کا جوکاروبار ہے یا کمرشل بلڈیگوں کوکرائے پرچلانے کا جوکاروبار ہے بیاس میں نما بیدا ہونے اوراس کے بڑھئے کا سبب ہے یا نہیں اگر ہے اور یقینا ہے اور تھینا ہے اور تجارت ہے کہیں ذیادہ ہے تو پھراس کے ساتھ وجوب زکو قا کا تعلق کیون نہیں ہونا چا ہے۔

 <sup>(</sup>۱) بمدائع الصنبائع في توتيب الشرائع - كتاب الزكاة - فصل وأما الشرائط التي توجع الى المال 1/۴ - ط: دار احياء التراث العربي .

بالفاظ دیگرجب تجارت میں گئے ہوئے سرمائے پرزگوۃ اس وجہ سے ہے کہ تجارت اس میں اضافے کا سبب بنتی ہے تو پھرانڈسٹری کے کاروبار میں گئے ہوئے سرمائے پرزگوۃ کیوں نہ ہوئی چاہئے جب کہ وہ بھی اپنے اندر گئے ہوئے سرمائے میں نمایاں اضافے کا سبب ہیں۔ کیا ایسی مثالیں بکٹرت موجود نہیں کہ جن لوگوں نے انڈسٹری کا کاروبار شروع کیا ان کا بنیادی سرمایہ ہزاروں سے موجود نہیں کہ جن لوگوں نے انڈسٹری کا کاروبار شروع کیا ان کا بنیادی سرمایہ ہزاروں کے مالکہ وی اور لاکھوں سے کروڑوں تک پہنے گیا پہلے ایک کاروبار کا ہے اس میں لگا ہواسرمایہ بھی کہیں سے بین یہی حال بلڈنگیں بنا کریا خرید کرکرائے پر چلانے کے کاروبار کا ہے اس میں لگا ہواسرمایہ بھی کہیں سے کہیں بنا کریا خرید کرکرائے پر چلانے کے کاروبار کا ہے اس میں لگا ہواسرمایہ بھی کہیں سے کہیں بنا کہیں بنا کریا خرید کرکرائے پر چلانے کے کاروبار کا ہے اس میں لگا ہواسرمایہ بھی کہیں ہے جو پہلی تعریف و تعییر کے مقابلہ میں زیادہ جامع ، مانع اور زیادہ مدلل اور عام فہم ہے فرمایا:

وان شنت قلت ومنها كون المال فاضلاعن الحاجة الاصلية لان به يتحقق الغناومعنى النعمة وهو التنعم وبه يحصل الاداء عن طيب النفس اذاالـمال المحتاج اليه حاجة اصلية لايكون صاحبه غنياعنه و لايكون نعمة اذا التنعم لايحصل بالقدر المحتاج اليه حاجة اصلية لانه من ضرورات حاجة البقاء وقوام البدن فكان شكره شكر نعمة البدن و لايحصل الاداء عن طيب نفس فلايقع الاداء بالجهة المامور بها لقوله صلى الله عليه وسلم وأدوا زكوة اموالكم طيبة بهانفسكم فلاتقع زكاة.(١)

اوراگرچاہیں تو یوں کہہ لیجئے اور شرا لط ذکوۃ میں ہے ایک شرط ہے مال کا حاجت اصلیہ سے فاضل ہوتا، کیونکہ ایسے ہی مال سے غنااور نعمت کے معنی ثابت ہوتے ہیں نعمت ہمعنی آ سائش و تعم اورا یسے ہی مال کی ادا یکی خوشد لی کے ساتھ ہوتی ہوتی ہے کیونکہ جس مال کی طرف حاجت اصلیہ کی احتیاج ہوتی ہے اس سے اس کا مالک غنی نہیں ہوتا، اسی طرح وہ مال نعمت ہمعنی سبب آ سائش نہیں ہوتا اس لئے کہ آ سائش فیل ہوتا ہے کہ آسائش اس مال سے حاصل نہیں ہوتی جو حاجت اصلیہ کے لئے ضروری ہوتا ہے، کیونکہ وہ ان

<sup>(</sup>١)بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للعلامة الكاساني - ١١٢ - ط دار احياء التراث العربي.

ضروریات میں ہے ہوتا ہے جن پر حیات وبقاء اور بدن کے قوام کا دارومدار ہوتا ہے چن نچہ اس کا شکر نعمت بدنی کا شکر ہوتا ہے اور ایسے مال کو انسان زکو ق میں خوشی کے ساتھ ادانہیں کرسکتالہذاز کو ق کی ادائیگی اس طرح ہے وقوع میں نہیں آتی جس طرح کے شارع کا تملم ہے دسول الله صلی الله علیہ وسلم کا فرون ہے اپنے والوں کی زکو قادا کرو خوشد کی کے ساتھ ادانہ جو تو زکو ق وق عیم نہیں آتی۔

بیعبارت بھی ملک انعلمہ وحلہ مدکا سانی کے اعلی تفقہ کا بہترین نمونہ ہے بخور سے پڑھئیے اور دیکھئے کہاس میں انہوں نے علم محمل کے سیے انمول موتی تجھیرے ہیں ،فر مایا .فقہی اصطلاح میں مال نامی کے معنے ہیں مال کا حاجت اصلیہ ہے فاضل ہونا ، بالفاظ ویگر جو مال اینے ما مک کی بنیا دی ضروریات ہے زائد اور فاضل ہوا صطلاح میں اس کا نام مال نامی ہے، پھرایسے مال پرز کو ۃ واجب ہونے کی تو جیہ میں انہوں نے تین دلیلیں بیان فرمائی ہیں:اول یہ کہ حدیث نبوی شاہیم کی روسے زکو قائس مسلمان پر واجب ہوتی ہے جو تنی جو، فرما يا: تمو خلا من اغيبائهم و تود على فقرائهم ١٠٠١ اوربيطام بيكا أسال اسمال ميغني اورب نیا زنبیس ہوتا جواسکی بنیا دی جا جات کے نئے ضروری ہوتا ہے بلکہاس مال سے غنی اور بے نیا ز ہوتا ہے جواس کی بنیا دی ضروریات ہے زائداور فاضل ہوتا ہے ، دوسری دلیل پیرکدز کو قادراصل تعمت مال کا مالی شکر ہے جو ایک غنی مسلمان برایند کے لئے واجب : وتا ہے اور بیصاف بات ہے کہ وہی مال اپنے مالک کے حق میں نعمت جمعنی تنعم وآس کش کامصداق اورخصوصی شکر کامستحق ہوتا ہے جواسکی بنیا دی ضروریات ہے فاصل ہو ، کیونکہ جو مال بنیا دی ضروریات ہے متعلق ہواس پرانسانی جسم وبدن کے بقاء کا دار و مدار ہوتا ہے لہذا بدنی نعمت ہوئے کی وجہ سے بدنی عبادت ہے اس کاشکر ادا ہوجا تا ہے، مالی شکر کے لئے ضروری ہے کہ مال ہضروریات سے فاضل ہو، تبیسری دلیل میہ کہا یک حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایاتم اپنے مالوں کی زکو ۃ اوا کروخوشد لی ے ساتھ اور پیظا ہر ہے کہ جو مال انسان کے حوائج اصلیہ کے لئے ضروری ہوتا ہے اس مال کوانسا ن خوشد لی اور رضا ورغبت کے ساتھ دوسرے کونبیں وے سکتا خوشد لی ئے ساتھ اسی مال کو دے سکتا ہے جو اس کی

<sup>(</sup>۱)صحیح النخاری للإماه محمد بن اسماعیل - کتاب الركاة -باب احد الصدقة من الاعیاء وترد فی الفقراء حیث كانوا- ۲۰۳/۱ - ط: قدیمی كراچی

حاجت اصلیہ سے فاضل اور زائد ہوتا ہے ، حاصل یہ کہ زکو ق کے وجوب اور اداء کے لئے مذکورہ بالاتین چیزیں ضروری بیں اور بیصرف اسی صورت بیں مخقق ہوتی بیں جب مال زکو ق ، حاجت اصلیہ سے فاضل ہو لہذا فقہاء نے شرط لگائی ہے کہ زکو ق کے لئے مال نامی یعنی فاضل عن المحاجة الاصلیہ ہونا پ بیے۔
مذکورہ بالاعبارت کے بعدد وسطریں بیں وہ بڑی معنے خیز بیں اور ان کا ہمارے زیر بحث مسئد سے خاص تعلق ہے فرمایا

اذ حقيقة الحاجة امر باطن لايوقف عليه فلايعرف الفضل عن الحاجة فيقام دليل الفضل عن الحاحة مقامه وهو الاعداد للاسامة والتحارة..

" چونکہ حاجت کی حقیقت ایک باطنی اور پوشیدہ چیز ہے جس پر آگا ہی نہیں ہوسکتی لہذا فی ضل عن الی جہ کا علم بھی نہیں ہوسکتی پس فاضل عن الی جہ کی دلیل کو اس کے قدیم مقام کر دیا گی اور وہ دلیل اعدادللا سامیۃ والتی رق ہے' ۔۔

میعبارت بھی گوید وقع وظی مقدریا آیک سوال کا جواب ہے جو ہال نہ می کی اس دوسری تعریف کے متعبق پیدا ہوسکتا تھی، دوسوال ہی کہ جب وجوب زکو ہا کا علق اس مال ہے ہے جو حاجت اسلیہ ہے وضل ہوتھ بھی اس مال کے ساتھواس کا تعبق کیول تو تم کیا گیا ہے جو تجارت اوراسامت کے لئے تیاراور متعبن کردیا گی ہو، جواب کا ماحصل ہی کہ تجارت اوراسامت چونکہ اس امر کی دلیل ہوتی ہیں کہ جو مال ان سے متعبق کردیا گی ہو، جواب کا ماحصل ہی کہ تجارت اور اسامت چونکہ اس امر کی دلیل ہوتی ہیں کہ جو مال ان سے متعبق کردیا گی ہے ، اور ایسا اس لئے کیا گیا ہے کہ حاجت ایک بطنی حقیقت ہے جس کا ہراہ راست علم نہیں ہوسکتا ، پھر جب حاجت کا علم نہیں ہوسکتا تو حاجت ہے فضل مال کا بھی براہ راست علم نہیں ہوسکتا با فاظ دیگر ہی کہ سے حاجت اصلیہ کا علم ہولیکن حاجت اصلیہ کا علم سوائے المدے اور صاحب حاجت کے اور کی کوئیں ہوسکتا اللہ یہ جب حاجت اصلیہ کا علم ہولیکن حاجت اصلیہ کا علم سوائے المدے اور صاحب حاجت کے اور کی کوئیں ہوسکتا اللہ یہ کوئی دیل پائی جا ہے اور سے دواقعہ ہے کہ کوئیں ہوسکتا اللہ یہ کوئی دیل پائی جا ہے اور سے دواقعہ ہے کہ کوئیں ہوسکتا اللہ یہ کوئی دیل پائی جا ہے اور سے دواقعہ ہے کہ ایک انسان کا جو مال اس کی بنیادی ضروریات اور حاجت اصلیہ ہے متعلق ہوتا ہے ، مثنی جو جو و رسوار ک

<sup>(</sup>١)بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للعلامة الكاساني - ١١٢٠ -ط. دار احياء التراث العربي

اورکاشکاری وغیرہ کے لئے ہوتے ہیں ان کووہ بھی اسامت سے متعلق نہیں کرتا اور جوسر وسامان کھانے ،
پینے، اور رہنے سینے وغیرہ سے متعلق ہوتا ہے اس کووہ بھی تخارت میں نہیں لگا تا، بلکہ اسامت
اور تخارت میں صرف اس مال کولگا تا ہے جواس کی بنیادی ضروریات اور اصلی حاجات سے فاضل
اور زائد ہوتا ہے، بنابریں تجارت اور اسامت اس امرکی ولیل بن گئی ہیں کہ ان میں لگا ہوا مال مالک کی
بنیادی ضروریات سے فاضل ہے، لبذااس ولیل کی بناء پرزگو قاکاتعلق اسامت اور تجارت سے وابستہ
کردیا گیا ہے دوسرے الفاظ میں مطلب مید کہ ذکو قاکا اصل تعلق تواس مال سے ہو مالک کی حاجت
اصلیہ سے فاضل ہواور تجارت اور اسامت چونکہ اپنے اندر بھے ہوئے مال کے فاضل عن الحاجة الاصلیہ
مونے کی دلیل ہیں لہذا دلیل ہوئے کی وجہ سے ان کے ساتھ ذکو قاکاتھلق قائم کردیا گیا ہے۔

علامہ کا سائی کی اس تو جیہ و تعلیل سے ثابت ہوتا ہے کہ جس علت کی بناء پرز کو ق کا تجارت اورا سامت کے ساتھ تعلق ہے ، و علت اگر کا روبار کے سی دوسر سے طریقہ پس پائی جاتی ہوتو اس کے ساتھ بھی ز کو ق کا تعلق ہوگا، لیعنی کا روبار کی جو طریقہ بھی اس پردلالت کرتا ہو کہ اس میں استعمال شدہ مال ، مالک کی حاجت اصلیہ سے فاصل ہے اس کے ساتھ ز کو ق کا تعلق ہونالا زمی اور اس پرز کو ق واجب ہے۔

اب آیے یہ یکھیں کہ انڈسٹری کا کاروباراور پراپرٹی کورائے پرچلائے کا کاروبار بھی اس پردادات کرتا ہے یا نہیں کہ اس میں لگا ہواسر ماییا ہے مالک کی حاجت اصلیہ سے فاضل ہے، اگر کرتا ہے اور یقینا کرتا ہے تو پھر بہتائے کہ اس پرزکو قر کیوں نہیں، بالفاظ دیگر تیایہ حقیقت نہیں کہ جو مال حوائج اصلیہ کے لئے ضروری ہوتا ہے اس سے بھی اس کام لک کارف نہ گاناتو کی اس کا خیال بھی نہیں کرسکت اس اور کارفانہ بمیشداس مال سے ہوتا ہے ہو ، لک کی حاجت اصلیہ سے فاضل ہوتا ہے، اس طرح جو مال حوائج اصلیہ ہے متعلق ہوتا ہے اس سے پراپرٹی خرید کر کر رائے پر چلانے کا تصور بھی نہیں کیا جا سال چہ جا نیکہ اس پڑی کی صاجت اصلیہ سے فاضل اس سے پراپرٹی خرید کر کر رائے پر چلانے کا تصور بھی نہیں کیا جا سال ہوتا ہے وہ مالک کی حاجت اصلیہ سے فاضل اس سے براپرٹی خرید کر کر رائے پر چلاف کا تھور بھی نہیں گیا جو اس برز کو قاض ورعا کہ بوق ہے اور اگر راس کے بوتا ہے اور وہ کی کی دورہ کی اس مولی تھی ہوں گئی اس کے لئے باوجود کی کا یہ دورہ کی گئی سے دائل چی اور منفی قسم کے دائل سے کا منہیں چلے گا اس کے لئے خرور کی کا یہ دول قسم کے مثبت دائل چیش کرے جوشل و بچھ میں آ سکتے ہول یعنی اسے اس سوال کا جواب طروری ہے کہ اصول قسم کے مثبت دائل چیش کرے جوشل و بچھ میں آ سکتے ہول یعنی اسے اس سوال کا جواب

ویناہوگا کہ ایک شخص کے باس ابی ضرور بات ہے فاضل مثلاً ایک ال کھرو ہے ہیں جواس نے نوکری وغیرہ کے ذریعے کمئے ہیں،اب وہ ان کومزید بڑھانے کی غرض ہے پیاس ہزارتج رہت کے کاروبار میں اور پی س بزارانڈسٹری کے کاروبار میں لگادیتا ہے اور سال گزرنے پراس کو ہرا کیک کا روبار میں دس دی بزاررو ہے کا منافع ہوتا ہے اور دونوں سرمائے بردھ کر پیجای ہزارے ساٹھ ساٹھ ہزار ہوجاتے ہیں۔ زکو ق کامسند آتا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ پہلے کاروبارلیعی تنجارت میں لگے ہوئے اصل سرمائے اورمن فع دونوں پرساٹھ ہزار کی زکو ۃ ہے اور دوسرے کاروبار میں نگے ہوئے اصل سرمائے پرتوز کو قاہے ہی نہیں البتہ جودس ہزار رویے منافع ہوا ہے صرف اس برزکو قاہے حالانکہ یہ دونوں کاروبار بنیاد، مقصداور نتیجہ کے لحاظ ہے برابر ہیں دونوں کے درمیان ا گرفرق ہے تو صرف شکل کا ،ایک میں پیاس ہزاررو نے مثلاً کپڑوں کی شکل میں جیں ،اگر کپڑے کی تجارت ہے اور دوسرے میں بچیس ہزار مشینوں کی شکل میں ہیں نیکن زکو قائے لئے شکل کا پچھ اعتبار نہیں کیونکہ تنجار تی سامان برز کو قاس کی شکل کے امتنبار سے نبیس بلکداس کی قیمت و مالیت کے امتنبار سے ہوتی ہے ہفتصود ومطلوب کے لحاظ ہے بھی ان دوشم کے کاروبار میں کچھ فرق نہیں جس طرح تنجارت میں تاجر کااصل مقصور مختلف قشم کا تنج رقی سامان نبیس ہوتا جکہ اینے اصل مال میں اضافیہ کرنا ہوتا ہے اسی طرح انڈسٹری میں بھی کا رخانیہ دار کا مقصود مشینیں اور مصنوعات نہیں ہوتیں بکہ اپنے اصل سرمائے میں اضافیہ کرنا ہوتا ہے، کاروبار کی دونوں صورتوں میں سر ماریہ دار کا تمول بھی بالکل میکسال رہتاہے، ایک شخص اینے ایک لا کھ رویے تجارت میں لگادینے کی صورت میں جتن غنی اور متمول موتا ہے اتنا ہی غنی اور متمول اس صورت میں بھی ہوتا ہے جب اس نے ایک لا کھرویے انڈسٹر کی میں لگا دیئے ہوئے ہیں دونوں صورتوں میں اس کا سینھرین برابر رہتا ہے۔

غرضیکہ جب سے دونوں کا روبار ہرا عتبارے برابر بین تو پھر عقلی دلائل ہے سے بتلا یاجائے کہ ایک کے سرہ ئے پرز کو ق کیوں واجب ہے اور دوسرے کے سرمائے پر کیوں واجب نہیں۔ مال تامی کے دوسرے معنی کی مدل تشریح کے بعد مدامہ کا س فی نے تحریر فرمایا ''ھے ناقے ول عامة العلماء''(۱) جس کا صحیح مطلب بید کہ عام مالاء کا بہی قول ہے کہ جو مال حوائے اصلیہ میں مشغول ہواس

<sup>(</sup>١)بدائع الصائع في توتيب الشرائع - كتاب الركاة فصل أما الشرائط التي توجع الى المال ١١/٢

پرز کو قرنیں اور جوحوائے اصلیہ سے فارغ جواور فاضل جواس پرز و قواجب ہے، یونکہ یہی وہ مطلب ہے جس کوخفی مشافعی اور ضبلی فقہاء مانتے ہیں ،اس عبارت کا بید مطلب لین تعجیج نہیں کہ سوائے ، لکیہ کے باتی سب فقہاء کے زو کہ یہ وجوب زکو ق کے لئے مال نامی ہونا شرط ہے یونکہ شافعی و ضبلی فقد کی سس ساب میں اس کا ذکر نہیں اور بیہ بات میں ان کی تقریبا ایک درجن سابیں و یکھنے کے بعد کہ ربا ہوں حضرت مواد ، سند بیوی مضاہم کواس عبارت سے دھو کہ لگا ہے لبند اانہوں نے لکھ دیا ہے کہ امامش فعی اور ا، مراحمہ بن ضبل کے نزویک بھی وجوب زکو ق کے نئے مال میں نماء پایا جانا لازم ہے حالا نکہ بیتی ہیں۔

استے بعد طلامہ کا سانی نے اوام ما مک کے متعلق کھو ہے کہ وو ہر قتم کے مال پر وجوب زکو ق ک قائل ہیں عام ہے کہ وو حاجت اصلیہ سے متعلق ہو یا حاجت اصلیہ سے فاصل ہو، پھر ان وارائل کو بیون کر کے ان کا جواب و یا جن کی بناء پر اوام وا لک بالتخصیص واستن و ہر قتم کے مال پر وجوب زکو ق ک قائل ہیں ، اور اس ضمن میں تین مر حبور ہرایا کہ وال نامی کے مصلے میں وال کا حاجت اصلیہ سے فاصل ہو نا وہ تین عیار تیں رہ ہیں:

بهلى عيارت: سواء كان ناميا فاضلاعن الحاجة الاصلية اولا · · ،

ووبرى عبارت: ولما أن معنى النماء والقصل عن الحاجة الاصلية لا بدمنه

لوجوب الزكواة لماذكره من الدلائل ١٠١٠

تيرى عيارت. وبه يتبين أن المراد من العمومات الأموال النامية الفاضلة عن الحوائج الاصلية .٠٠)

پھر تین مطروں کے بعد مال تامی کے پہلے معنے کوان الفاظ ہے وہرایا:

لان الركوة عبارة عن النماء ودالك عن المال النامي على التفسير

 <sup>( )</sup>مدائع الصماع في نبرتب الشرائع كتاب الركدة فصل واما الشرائط التي ترجع الى المال ١٠٢٥ - ط دار احياء التراث العربي

<sup>(</sup>r) المرجع السابق

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق-٢/ ٩٢

الذي ذكرناه وهو أن يكون معدا للاستنماء وذالك بالاعداد لإسامة المواشى والتجارة في أموال التجارة ١١٠٠

اس کے بعد کی جوعبارت ہے وہ تو یا ایک اعتران کا جواب ہے، اعتران ہے کہ مال نامی ک
تعریف سے لازم آتا ہے کہ جرسونے جاندی پرز کو قائدہ و بلد سرف اس سوٹ جاندی پرز کو قابوجس کواس
کے ما مک نے تجارت کے لئے تیاراور متعین کیا ہو، حال تک یہ یہ جی خبیس کیونکہ سونے جاندی پر جرحال
میں زکو قاہے اس کو تجارت کے لئے تیار کیا تیا ہو یا نہیں کیا تیا ہو بن بریں یہ تعریف غیرجامع اور ناقص ہے
اس کا جواب ملامہ کا سما فی نے یہ تج رفر مایا۔

الاال الاعدادللتجارة في الاثمال المطلقة من الدهب والفضة ثابت بناصل الخلقة لانهالاتصلح للانتفاع باعيانها في دفع الحوائج الاصلية فلاحاحة الني الاعداد من العدللتجارة بالنية، اذالنية للتعيين وهي متعينة للتجارة باصل الحلقة فلا حاحة الني التعييل بالبية فتجب الزكوة فيها نوى التحارة اولم ينواصلا او نوى النفقة واما فيماسوى الاثمان من العروض فانما يكون الاعداد فيها للتحارة بالنية لانها كما تصلح للتجارة تصلح للابتفاع باعيابها، بل المقصود الاصلى منها دلك فلابدمن التعيين للتجارة وذلك بالنية. ١١)

(ترجمہ) مگریہ کہ تنجارت کے لئے تیار کیا گیان مطلقہ میں یمنی موتے اور جاندی میں اپنی اصل پیدائش کے لئے ظامت ہے۔ کیونکہ ان میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہوتی کہ حوائح اصلیہ کے رفع کرنے میں انکی ذات سے نفع اش یا جائے اللہ اس کے مال تجارت بننے کے لئے انسانی نبیت وارادے کی ضرورت

<sup>(</sup>١)المرجع السابق.

 <sup>(</sup>۲) مدائع الصمائع في توتيب الشرائع - كناب الركاة - فصل وأما الشرائط التي توجع الى
 المال ٩٢/٢ - ط: دار احياء التراث العربي

نہیں، کیونکہ نیت تو تعیین کے لئے ہوتی ہے اور سے فلقی طور پر تجارت کے لئے متعین بیل ابنداان بین تعیین کے لئے نیت کی حاجت نہیں بہرحال ان پرز کو قاواجب ہوتی ہے جہارت کی نیت کی ہویا خرج کرنے کی نیت کی ہو، کین انکے سواد وسری اشیاء بیں جن کوع وض کہ جاتے ان کے تجارت کے لئے متعین ہونے کے واسطے ضروری ہے کہ باتا تعدہ تجارت کی نیت کی جائے، کیونکہ وہ جس طرح تجارت کی نیت کی جائے، کیونکہ وہ جس طرح تجارت کی نیت کی جائے ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں ای طرح زواتی استعمال کیلئے ہونے کی محل حیث میں صلاحیت رکھتے ہیں بھی صلاحیت رکھتے ہیں ای طرح رفاقی استعمال کیلئے ہونے کی مال تجارت بینے بوئے ہوئے کی صلاحیت رکھتے ہیں بھی صلاحیت رکھتے ہیں بھی صلاحیت رکھتے ہیں بھی صلاحیت رکھتے ہیں بھی صلاحیت رکھتے ہیں بھواور تعیمین نیت سے ہوتی ہے۔

جواب کا حاصل ہے "۔ سونا چاندی اور زرونقدی اپنی بناوٹ کے گناظ سے تجارت کے لئے متعین بیس گویاان کو بیدا ہی تجارت کے لئے کیا گیا ہے کیونکہ ان بیس ڈاتی طور پر بیصلاحیت ہی نہیں پائی جاتی کہ سی طبعی خواہش کو چرا اس نے بیس ان کو بعید استعمال کیا جائے نہ ان سے بیوک و پیاس کی ضرورت پوری بوطن ہو جاورت گری وسروی کی افریت سے بیچئے کی ضرورت یعنی نہ وہ تھانے چئے کی چیز بیس اور نہ پہننے شبنے مغیر و کی ، ان میں جوصلاحیت ہے وہ صرف یہ کہ ان کے سکے بنا کران سے اشیائے ضرورت کے تباولہ کا کام بی جائے بنا ہریں وہ تجارت کے لئے متعین بیس تو ان کو مال تجارت بنانے کے لئے انس نی نہیت واراوے کی ضرورت نہیں۔

دوسرے الفاظ میں جواب ہے کہ ال نای کی اس تعریف 'کیون السمال معداللا استنماء''، ا میں جو امداد مقصود ہے وہ عام ہے کہ انس نی نیت واراہ ہے ہے وجود میں آیا ہویا خالق حقیق کے اراد ہے ہے ، سون ، چوندی میں چونکہ امداد للا ستنماء خالق حقیق کے اراد ہے موجود ہوتا ہے بہذا ان کے نامی بنے کے لئے انس نی نیت واراد ہے کی حاجت نہیں ، بناء بریں نہ کورہ تعریف ان تمام اموال پر جامع ہے جن پرزگو ہ واجب ہوتی ہے۔

<sup>(</sup>۱)بدائع الصباع في تبرتيب الشرائع -كتاب الركاة - فصل وأما الشرائط التي ترجع الى المال ١/٢ الصباع في تبريب التراث العربي .

غورکیاج ئو علامہ کا سائی نے اس عبارت ہیں ایک اصولی ضابط بیان کیا ہو وہ یہ کہ جواشیاء اپنی بناوٹ وس خت کے لئظ ہے الی ہوں کہ ان میں ابتذال اور استعمال کے لئے ہونے کا احتمال ہی نہ پایاج تا ہو، یعنی ان میں اشیائے صرف بننے کی سرے سے صلاحیت ہی موجود نہ ہو بلکہ وہ محض دولت کمانے کا ذریعہ اور وسیلہ ہوں ایس اشیاء کے مال تجارت بننے کے لئے نیت تجارت کی ضرورت نہیں لہذا ان پر مالیت کے لئاظ سے بہر حال زکو قواجب ہوتی ہے، اس کے برکس جو چیزیں ایس ہوں جن میں عروض تعیہ اور مال بذلہ بننے کی بھی صلاحیت ہواور مال تجارت کے باک تجارت قرار پانے کے سے ضروری ہے کہ نہ میں عوں اور کمائی کا ذریعہ بھی ہوں اور کمائی کا ذریعہ بھی ہوں ، ان کے مال تجارت قرار پانے کے سے ضروری ہے کہ نہ صرف بھی موجود ہو۔

اب اس اصولی ضابطے کی روشی میں ذریج بحث مسئد کا جائزہ لیجئے اور بید کیھے کا رف تو ل کی مشینیں کس زمرہ میں آتی ہیں پہلی قتم کی اشیاء میں آتی ہیں یا دوسری قتم کی اشیاء میں آآپ گہرے اور تحقیق جائزے کے بعد ضروراس بھیجہ تک پنچیں گے کہ کا رفانوں اور طول کی مشینیں پہلی قتم کی اشیاء میں آتی ہیں ، کیونکہ ان میں اشیا ہے صرف اور عروض قنیہ بنخ کی سرے سے صااحیت ہی موجوز نہیں ، مثانا ایک شخص کے پاس سلا کی کی ایک مشین ہویا ایک موٹر کا رہوتو اس کے متعلق بی بھی اختال ہوسکتا ہے کہ ذاتی استعمال کے لئے ہو کیونکہ یہ ذاتی استعمال کے لئے ہوا کرتی ہیں اور بیاحتی ل بھی ہوسکتا ہے کہ تجارت اور نفع کمانے کے لئے ہوں لبذا ان پرز کو قاس وقت تک نہ ہوگی جب تک کہ ان کا مالک ان کے متعلق شجارت کا پختہ ارادہ نہ کرے ، لیکن ایک بیک نیک کہ ان کا مالک ان کے متعلق شجارت کا پختہ ارادہ نہ کرے ، لیکن ایک بیک مشینوں کے متعلق بیا اور ان کر کو قادا جب ہوتی جو نہیں ہوتی ہے۔

ایک نیک شاکل مل کی مشینوں کے متعلین ہوتی ہیں لبذا وہ سونے جاند کی اور زرونفذی کی طرح بلائیت وارادہ مال نامی کے تحت آتی میں اور ان پرز کو قاد جب ہوتی ہے۔

یبال تک جو پجولکھا گیا، مال نامی کے اصطلاحی معنے اور نقبی مفہوم ومطلب کی توشیح وتشریح ہے متعلق تھا، اس ہے بخو بی واضح ہوجاتا ہے کہ فقہاء کے نزد کید مال نامی کی حقیقت وماہیت گیاہے اور کارہ نول کی مشینیں اور تجارتی مقصد ہے کرائے پر چلائی جانے والی تمارتیں مال نامی بیس آتی ہیں یافیوں۔ میں سجھتا ہوں مال نامی کی تشریح وتو شیح ہے متعلق بدا کع الصنائع کی جوعبرت میں نے نقل کی ہے میں سجھتا ہوں مال نامی کی تشریح وتو شیح ہے متعلق بدا کع الصنائع کی جوعبرت میں نے نقل کی ہے

جوص حب علم بھی اس پر کھنے و مائے اور شھنڈے ول ہے اور انصاف وحقیقت پہندی کے ساتھ غور وفکر کرے گا وہ ضرور اس نتیجہ تک پہنچے گا کہ کارخانوں کی مشینوں اور مذکورہ ممارتوں میں نگا ہوا سر ماییہ مال نا می کی تعریف میں آتا ہے اور اس پرزگو ہوا جب ہوتی ہے۔

اورجیں کہ بیں نے پہلے بھی عرض کیا حضرت مولا ناسند بلوی مظلیم نے اپنے مضمون ہیں اس کا تو پار ہار تکرار فر مایا کہ ذریر بحث مشینیں مال نامی ہیں نہیں آئیں لیکن فقد کی سی ساب ہے مال نامی کی تعریف کرنے کی زحمت گوارانہیں ،مشر مضمون کے صفحہ (۲) اور بینات کے صفحہ (۲۰) پراس بحث کے بعد کہ ذرکؤ قا کے لئے مال کا نامی ہونا ضروری ہے ، لکھتے ہیں :

''اس کے بعدیہ ویکھنا چینے کہ مال میں نما کے معنے کیا جیں؟ تو اس کے افوی معنی زیادتی اور بڑھنے کے جیں کیکن سوال میں ہے کہ جب یہ لفظ فقہی اصطلاح کے طور پر مال کے لئے استعمال کیا جائے تو اس زیادتی اوران فیہ کے کیا معنی ہوتے ہیں اور سنوعی نوتے ہیں اور سنوعی کا فیہ فیہ تصور ہوتا ہے؟''

ال كاجواب ملاحظه جو:

ثم معنى النماء مطلوب في اموال التحارة في قيمتها كما انه مطلوب في السوائم من عينها (١)

''نماء ئے معنی مال تنجارت میں اس کی قیمت میں مطلوب بیں اور سوائم میں خودان کی ذات میں مطلوب بین '۔

اس عبارت بیں مولانا نے جوسوال قائم کیا ہے اس کے دوجزء ہیں جودراصل دوستقل سوال بین ایک بیا ہے اس کے دوجزء ہیں جودراصل دوستقل سوال بین ایک بیا ہے استعال کیا جائے تو اس زیادتی بین ایک بیا ہے استعال کیا جائے تو اس زیادتی اوردوسرا بیا کہ سنوعیت کا اضافہ مقصود ہوتا ہے؟ لیکن اس کے جواب میں مبسوط کی جوعر بی عبارت نقل فر مائی ہے دہ پہلے سوال کا جواب نبیس بلکہ صرف دوسر سے سوال کا جواب میں مبسوط کی جوعر بی عبارت نقل فر مائی ہے دہ پہلے سوال کا جواب نبیس بلکہ صرف دوسر سے سوال کا جواب

<sup>(</sup>١)المسوط للإمام السرحسي -كتاب الزكوة -بايركوة المال -٢٥٢/٢ ط.عباس احمد الباز

ہے کیونکہ اس عبارت میں مال نامی کے فقہی معنی کا کوئی ذکر نہیں۔اس میں صرف اضافہ کی اس نوعیت کاذکرہے جومختف اموال نامی میں مطلوب ہوتا ہے۔

مبسوط کی مذکورہ عبارت میں ملامہ سرخی کا مقصد سے بیان کرنا ہے کہ ال نامی کی دوشمیں ہیں ایک وہ جس میں نماء اوراضافہ قیمت کے لی ظ ہے مطلوب ہوتا ہے جیسے اموال تجارت کہ ان میں تاجر کا مقصود پہنیں ہوتا کہ وہ جن اشیء کی تجارت کررہا ہے ان کی تعداد میں اضافہ بہوتا ہے کہ ان چرزوں میں اس کا جوہر ماید لگا ہوا ہے اس میں اضافہ ہو، ایسے مال نامی پر جوز کو ہ واجب الاواء ہوتی ہوہ قیمت کے لیاظ سے ہوتی ہے کوئکہ اس میں مالک کا مقصود قیمت ہوتی ہے، دوسری قتم وہ جس میں نمی اور بر هنا اس کے عین کے لیاظ سے ہوتی ہے کیونکہ اس میں مالک کا مقصود ان کی بردھنا اس کے عین کے لیاظ سے موتی ہے کہ نظوب ہوتا ہے جیسے سائمہ مولیتی کہ ان میں ان کے مالک کا مقصود ان کی تعداد اور مقدار میں اضافہ ہوتا ہے لہذا اس مال نامی پرز کو ہ بھی مین کے لیاظ سے واجب الاواء ہوتی ہے تعداد اور مقدار میں اضافہ ہوتا ہے لہذا اس مال نامی پرز کو ہ بھی مین کے لیاظ قیمت زکو ہ میں جم کردیا جاتا ہے اور ان کی مختلف اجنا سے کا کوئی لی ظامیس رکھ جاتا ہیں واس کی تو کو ہوں جاتا ہا جاد اور مرکون کی جازی کی جازی کے جانوروں کو جمع نہیں کیاجا تا جاد کہ برنوع پرالگ اور بریوں پرالگ اور بریوں پرالگ ہوں جہاں بی عبارت ہوتی ہیں جہاں بی عبارت ہوتی وال اس کے سیاق و سہاق میں بہی بات بیان کی جاری ہے۔

بہر حال مبسوط کی مذکورہ عبارت کا مال نامی کے فقہی و اصطلاحی معنی کے بیان سے پیچھ تعلق مبیں لہذا اس عبارت کو مال نامی کے فقہی معنی کے لئے پیش کرنا ، اس پر دلالت کرتا ہے کہ پیش کرنے والے کے ذہمن میں مال نامی کا فقہی معنی و مطلب پوری طرح واضح اور صاف نہیں چنا نبچہ اس الجھاؤ کا اگلی عبارت سے بھی اظہار ہوتا ہے جومولا نانے مال نامی اور اس میں نماء کے متعلق تحریر فرمائی ہے۔

مال نامی کے فقہی واصطلاحی معنی ومفہوم کے متعلق بدائع الصن نع ہے میں جو پچھ لکھ چکا ہوں اس میں مولانا کی ہر بات کا جواب موجود ہے جوانہوں نے نامی اور مال نامی کے بارے میں تحریر فرمائی ہے لہذامیں ان کی ہر بات پر بحث کرنا غیر ضرور کی سمجھتا ہوں۔ اب دوسری بحث تجارت کی طرف آئے۔ اس بحث کوشروئ کرنے ہے پہنے بیہ تا اوریا ضروری بجھتا ہول کہ جسے کہ مال نامی کی بحث میں علامہ کاسانی نے تصری فرمائی ہے کہ وجوب زکوۃ کااصل تعلق تو مال نامی ہے ہے جس کے منی بین اکھوں المصالی معدا للاستنماء "یا ''کوں المصالی فاضلاعن المحاجة الاصلية " تجرب اوراس مت چونکہ اس کا سبب اوردیل ہیں لہذا سبب اور دلیل ہونے کی وجہ ہے زکوۃ کا تعلق ان سے قائم کرویا گیا ہے ،اور چونکہ سبب اوردیل ہیں لہذا سبب اور دلیل اور دلول کے ما بین جوتعلق ہوتا ہے وہ بید کہ سبب اوردلیل کا وجود تو کسبب اور دلیل کا وجود تو کسبب اور مسلب اور دلیل اور مدلول کے ما بین اس کا عدم وجود کو مستاز منہیں ہوتا کے ویک مسبب اور ایک مدلول کے متعدد المائی کا عدم وجود اس کے عدم وجود کو مستاز منہیں ہوتا کہ پہنے تفصیل ایک مسبب کے متعدد اسباب اورائیک مدلول کے متعدود لائل ہو سے بین ان میں کوئی تزاعم واقع نہیں ہوتا ، بناہریں ہے ویک تربیل کا دوبار، تجارت اور اسامت کی طرح مال نامی کا سبب بھی ہوا ور سامت کی طرح مال نامی کا سبب بھی ہوا ور سامت کی طرح مال نامی کا سبب بھی ہوا ور سامت کی طرح مال نامی کا سبب بھی ہوا ور سامت کی طرح بناہ ہریں آگر انڈسٹری کا کاروبار، تجارت کی ایک قتم ثابت ند ہوتو بھی کچھوٹر قرنہیں ہوتا البتدا گر سرتھ ہو با کہ دو تجارت کی ایک قتم ثابت ند ہوتو بھی کچھوٹر قرنہیں ہوتا البتدا گر سابقہ معنوں میں بھی اس پر پچھ کھا ور اس من بھی گچھوٹر پولکھنا جا بتا ہوں۔ سابقہ معنوں میں بھی اس پر پچھ کھا اور اس من بھی گھوٹر پولکھنا جا بتا ہوں۔ سابقہ معنوں میں بھی اس پر پچھ کھا اور اس من بھی گھوٹر پولکھنا جا بتا ہوں۔

واضح رہے کہ کہ افظ کے غوی واصطلاحی معنے کی تحقیق کا صحیح طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے متعبق انکہ لغت اورار باب اصطلاح نے جو پھلاہ ہے پہلے اس کو جمع کیا جائے اوراس میں پھھا ختالاف ہوتو اس کو ہم کہ من وعن عل کیا جائے کھر بید و یکھا جائے کہ مختلف اقو ال میں تطبیق وتو فیق کی کوئی شکل نکل سکتی ہے بینہیں اگر نکل سکتی ہوتو اس کے درمیان تطبیق دی جائے اور نہ نکل سکتی ہوتو پھرا کی قول کو معقول دلائل کے ستمر جج و ہے کہ کوشش کی جائے بیطریقہ سے خواق ال میں سے جوقول اپنے مفید مطلب ہواس کو اختیار دینے کی کوشش کی جائے بیطریقہ سے خواہ ان میں کتنی ہی صدافت اور معقولیت کیوں نہ موجود ہو چنا نچہ میں نے اور باقی اقوال کورد کر دیا جائے خواہ ان میں کتنی ہی صدافت اور معقولیت کیوں نہ موجود ہو چنا نچہ میں نے ایپ گزشتہ مضمون میں فقہ اور لغت کی مستندر میں کتابوں سے تجارت کے سات معنے نقل کے اور پھر بیہ تلا دیا کہ ان میں جو اختیاف ہے وہ عموم وخصوص کا ہے بعض معنی نہایت و سیع ہیں جو بیچ و شراء اور کارو بار کی گئی دوسری شکوں پر بھی حاوی ہیں جن میں موجودہ وانڈ سٹری کارو بار بھی آ جاتا ہے گویا وہ تجارت بمعنے برنس ہے دوسری شکوں پر بھی حاوی ہیں جن میں موجودہ وانڈ سٹری کارو بار بھی آ جاتا ہے گویا وہ تجارت بمعنے برنس ہے دوسری شکوں پر بھی حاوی ہیں جن میں موجودہ وانڈ سٹری کارو بار بھی آ جاتا ہے گویا وہ تجارت بمعنے برنس ہے دوسری شکوں پر بھی حاوی ہیں جن میں موجودہ وانڈ سٹری کارو بار بھی آ جاتا ہے گویا وہ تجارت بمعنے برنس ہوریں شکوں پر بھی حاوی ہیں جن میں موجودہ وانڈ سٹری کارو بار بھی آ جاتا ہے گویا وہ تجارت بمعنے برنس ہوری شکور پر بھی حاوی ہیں جن میں موجودہ وانڈ سٹری کارو بار بھی آ جاتا ہے گویا وہ تجارت بمعنے برنس

اور بعض معنے صرف بیچ شراء تک محدود بیں جواس کی ایک کیٹر الاستعال اور مشہور ومعروف شکل ہے۔ اس پر میں نے پہلے مضمون میں جو لکھا ہے بہتر ہوگا کہ دل جبھی رکھنے والے قار کین کرام اس پر ایک نظر پھر ڈال میں تا کہ مولا ناسند بینوی مظلیم کی تحقیق انیق کو سیجنے میں مددال سکے، آپ دیکھیں گے کہ میں نے ان محتلف معنوں میں سے کسی کورونہیں کیا اور تطبیق چونکہ ممکن تھی لہذا ان نے در میان تطبیق د نینے کی کوشش کی تا کہ سب اپنی اپنی جگھیے جو ہر بیں بیکن میر ہے برخلاف حضرت مولا ناسند بلوی مظلیم نے جو طریقہ اختیار فر مایا وہ سہ کہ جو محتلف معنے میں نے بیش کئے تھان میں سے ایک کو لے لیا جو فر ید وفر وخت تک محدود تھا اور باقی معنوں کا جو ہر نکال کر بعض کون نب کر دیا اور بعض کا تاویلی مثل جراحی ہے خوب صلید بگاڑا، بہر حال ہر شخص کو بہتی ہے بہتر کر دیا اور بعض کا تاویلی میان اور جس کو باطل سمجھتا ہے اسکی مخالفت اور شخص کو بہتی بہنچتا ہے وہ جس بات کو تی جھتا ہے اسکی جمایت وتا ئیدا ور جس کو باطل سمجھتا ہے اسکی مخالفت اور تر دیدکر سے بیکن اس میں بہنیں ہونا جا بینے کہ مسلمہ تھائی تک کا انکار کر دے۔

مولہ نا موصوف نے میرے نقل کر دہ تجارت کے سات معنوں کا جوست اور جو ہر نکالا ہے وہ ان ك خيال ك مطابق ان ك الفاظ من "مسادلة الممال بالمال" عادا تكديد في نبيل كيونك جو بها تين تعریفیں ہیں ان میں تقلیب المال اور تصرف فی المال کامفہوم نہایت وسیع ہے مباولیۃ المال بالمال اس کی متعددتملی شکلوں میں ہے ایک شکل یا اس کے متعد دمصدا قات میں ہے ایک مصداق ہے وہ جزءاصلی اورعضر مشترک کیسے ہوسکتا ہے، پھرمولا نا کا بیفر مانا کہ''اس جزءانسی کے بغیر کسی معاطے کو تبی رت نبیس کہا جا سکتا''۔ بالكل غلط ہے كيونك بعض چوٹی كے ائمه احناف نے كئ ايسے معاملات كو تجارت كرا ہے جن ميں "مبادلة المال ب السمال" نهيس يايا جا تا ،مثلا بهه، وصيت ،صدقه ،مهراور بدل خلع وغيره اوريهی اس عبارت \_ يصاف ظاهر ہے جوخودمولانا موصوف نے اپنے مضمون کے صفحہ تین پر بدائع الصنائع سے نقل فرمائی ہے ،اس میں تصریح ہے کہ مذکورہ معاملات کے ذریعے کسی کو جو مال حاصل ہواہواس کے متعلق اگر وہ تنجارت کی نیت کرلے تو بقول امام کرخی ،امام ابو پوسف کے نز دیک اور بقول قاضی شہیدامام محکر کے نز دیک مال تجارت بن جاتا ہے کیونکہ کسی مال کے مال تنجارت بننے کیلئے وو چیزیں ضروری ہوتی ہیں ایک بید کہ وہ مال عمل تنجارت سے ملک میں آیا ہواور دوسر ہےاس کے متعلق آئندہ تنجارت کی نبیت ہو،سودونوں اس میں جمع ہوجاتی ہیں ،اس صورت میں عمل تبجارت وہ اس قبول کرنے کو قرار دیتے ہیں جس کا اظہار اس فریق کی طرف ہے اس وقت ہوتا ہے جب وہ مذکورہ معاملات کے ذریعے مال لیتا ہے ان کے زد یک اس کا یے جول کرنا اصل است بال کی ایک شکل ہے اور جس عقد اور معاملات ہے میں است بال کا عمل موجود ہووہ تجارت ہے گویا ان کے زد یک معاملہ تھے وشراء بھی اس لئے تجارت ہے کہ اس میں اکت بال کا عمل موجود ہووہ تجارت ہے ہیددوسری بات ہے کہ بحض دوسرے ائمہ مثایا اہا محمد مذکورہ معاملات کو تجارت نہیں قر اردیتے کیونکہ ان کے زد یک تجارت نام ہم مبادلة المال بلیل کا اوروہ مذکورہ معاملات میں نہیں پایا جاتا ، بعد کے فقید ، نے اپنی کتابوں میں اس مسئلہ کے متعبق دونوں بلیل کا اوروہ مذکورہ معاملات میں نہیں پایا جاتا ، بعد کے فقید ، نے اپنی کتابوں میں اس مسئلہ کے متعبق دونوں تولی ہوئے ہی تا ہے البت بعض نے قاضی ابو یوسف کے قول کو ترجیح دی جسے اہ مطاوی اور بعض نے تام مجمد کے قول کو ترجیح دی جسے عام مرحمی کہ انہوں نے مبسوط میں صرف ان کے بیان پراکتفاء کیا ، بہر حال ہے سی پر ترجیح نہیں دی جسے علامہ مرحمیٰ کہ انہوں نے مبسوط میں صرف ان کے بیان پراکتفاء کیا ، بہر حال ہے سی کو نہیں لکھا کہ ان میں سے ایک قول صحیح اور دوسر اغلط ہے۔

مول ناسند بیوی مرطلبم نے اپنے مضمون کے صفحہ دو کی چھٹی سطر میں بیالکھ کر ٹھو کر کھا گی ہے ۔ ' علامہ کاس نی ' اس کا جواب نفی میں دیتے ہیں' اور اس کے شوت میں علامہ کاسانی ' کی جو تحریر پیش کی وہ بیہ بی ' والمقول الاول اصبح " یعنی میبار قول جواما محمد کا ہے زیادہ سے ہے ، ظاہر ہے کہ ایک قول کو دوسر سے کہ قابلہ میں زیادہ سے کہ کہنا دوسر ہے کہ قابلہ میں زیادہ سے کہنا دوسر ہے کہ قابلہ میں لکھا ہے '

ولو وهبت له او خلع عليها زوجته او صالح عليها من دم عمد وهو ينوى بها في ذالك كله التجارة فان ابا يوسف كان يقول في ذالك كله يكون للتجارة كا لذى يشتريه وهو ينوى به التجارة وبه ناخذ وقال محمد بن الحسن لايكون شئى من ذالك للتجارة ،،

اورا گروہ سلیقہ (سامان) اس کو ہبدکیا گیا یا ہوی کی طرف سے بطور خلع ملاء یا قتل عمر کی دیت کے طور پر ملا اور اس نے اس سب میں تجارت کی نبیت کرلی تو قاضی ابو بوسف کے حقول کے مطابق بیسب تجارت کے لئے ہے اور بیر بالکل ویسا ہے کہ اس

 <sup>(</sup>۱)مختصر الطحاوي للإمام ابي حعفر الطحاوي الحنفي -كتاب الزكوة - باب ركوة التحارة ص • ۵ - ط: دار الكتاب العربي .

نے اس کوخریدا اور پھر تجارت کی نیت کرلی اور اس کو ہم لیتے ہیں اور امام محمد کے قول کے مطابق ان میں ہے کوئی شے بھی تجارت کے لئے نبیں ہوگ۔

غرضیکہ اس ہے انکار کرنا حقیقت کا انکار ہے کہ بعض ائمہ مجتہدین اور فقبائے کرام کئی ایسے معاملات كوتنجارت قراروييتي مبين جن مين مبادلة المال بالمال موجودنبين بهوتالبذا موله ناسندييوي كابيفر مانا کہاس کے بغیر کسی معاملہ کو تنجارت نہیں کہا جا سکتا ، لا یعنی اور بے سند ہے ۔خودعل مہ کا سانی ' نے تنج رت کی جو تعريف لكسى ب"والتجارة عبارة عن جعل الشئ للغير ببدل التي رت برل (عوض) كي وساطت ے کی چیز کا دوسرے کو مالک بناوینے کا نام ہا استعریف کامفہوم بھی 'مبادلة المال بالمال' سے کہیں زیادہ وسیج ہے اس میں جس طرح بیج وشراء کا معاملہ آتا ہے اس طرح اجارہ کا معاملہ بھی آتا ہے جس میں مبادلہ مال ولمن قع ہوتا ہے اس طرح اس میں ہروہ معاملہ آتا ہے جس میں مال کی بنیادیر مال کم یا جاتا ہے جیسے انڈسٹری کا معامدہ وغیرہ ،اس ہے آ گے بھی حضرت مولا نانے تبیرت کے متعلق جتنی بحث کی سے حدورجہہ الجھی ہوئی ہے بھی کچھٹر ماتے ہیں بھی کچھ،مثلا جب بات نہیں بنتی تو فر ماتے ہیں" عسق د اکتساب المال" تجارت كي تعريف نبيل بلك قياس كامقدمه عاور ينبيس ويحق كه "مبادلة المال بالمال ايهى تویہاں قیاس کا ایک مقدمہ ہے اور پھریہ کہاں کا قاعدہ ہے کہ قیاس کا ایک مقدمہ خصوصاً کبری ہتعریف نہیں ہوسکتا، اور اگر اس کو مان لیا جائے کہ قاضی ابو پوسف کی طرف منسوب'' عقد اکتساب المال'' تجارت کی تعریف نہیں تو پھر بیہ بتلا نایڑے گا کہ وہ جس تعریف کی رو سے ہیدو غیرہ معاملات کو تجارت میں داخل کرتے میں وہ کیا ہے اور کہاں ہے؟

ای طرح آئے چل کریے فرماتے ہیں کہ بہدوغیرہ کی قتم کی صورتوں کوجن میں تبادلہ نہ بہوتی رت میں کیسے داخل کیا جاسکت ہے جبکہ القدتى لی کا ارشاد ہے ﴿ یا ایھا الملذیس آمنو الات اکلو اامو الکم بینکم بالباطل الاان تکون تجارہ عن تراض ملکم ﴿ رانساء ٢٩)

تواس کا جواب میہ ہے کہ آپ اس آیت کا جومطلب سمجھے ہیں وہ سب کا سب سیحے نہیں ،اگر آپ اس سلسلہ میں امام بصاص کی تفسیرا حکام القر آن کود کھے لیتے تواعتر اض کرنے کی نوبت ہی نہیں آتی ،وہ

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع - كتاب البيوع -صفة الايجاب والقبول-١٩/٣.

آیت مذکوره کی تفسیر میں لکھتے میں ا

فتدخل في قوله تعالى: الاان تكون تحارة عن تراض منكم عقود البياعات والاجارات والهبات المشروطة فيها الاعواض ، ، ، عقود البياعات والاجارات ولهبات المشروطة فيها الاعواض ، ، ، پراس من آكي لكت بين:

ان اسم التجارة اعم من اسم البيع لان اسم التجارة ينتظم عقود الاجارات و الهمات الواقعة على الاعواض و الساعات ٢٠٠٠

اور پھر آپ کا کیا خیال ہے قاضی ابو یوسف نے قر آن مجید کی اس آیت کو پڑھاتھ یو نہیں اگر پڑھا تھ تو وہ کیے امام اور فقید بنتے کہ اس کا مطلب وہ نہ مجھ سکے جو آپ کے خیال میں سیجے ہوا آپ نے اس کو سمجھا، بتلا ہے قاضی ابو یوسف، امام طحاوی اور علامہ جصاص کے مقابلہ میں آپ کی بات کا کیا وزن ہوسکتا ہے اور اس کو کیے شاہم کیا جاسکتا ہے۔

اور بیآپ نے میری تحریرے سی جملہ ہے سمجھ کدیں امام ابو بوسف کی طرف منسوب تبیارت کی تعریف عقد اکتباب المال کی روسے کا رخانوں کی مشینوں کو تبجارت میں داخل کرتا ہوں بلکہ میں تو تبجارت کی جن تعریفوں کی روسے مذکور و شینی سر مائے کو مال تبجارت میں داخل سمجھتا ہوں وہ پہلی تین تعریفیں ہیں ،قار کین کرام کی سہوں ت کے سے میں ان کو ذیل میں مزید تا ئیدات سے ساتھ نقل کرتا ہوں .

- (۱) التجارة تقليب المال لغرض الربح ٣١٠) التجارة تقليب المال لغرض الربح ٣١٠) ، فقع كي غرض عن مال بين الث يجيم اور ردو بدل مرنا تجارت من "-
- (r) المتجادة المتصوف في داس المال طلبا للربع . (۳) "تجارت نام بي نفع چا ہے كيكے داس المال ميس تصرف كرنے كا"۔

<sup>(</sup>۱) احكام القرآن للحصاص للإمام أبي بكر احمد بن على الجصاص (المتوفى ١٥٣٥٠) ماك التحارة وخيار البيع - تحت قوله تعالى يا ايه الدين امنوا الاتأكلوا أموالكم - ٢١٧١ مكتبة دار البار مكة (٢) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٣) تاح العروس -باب الراء -فصل التاء -٢٢/٢ ط: دار ليبيا للنشر والتوريع (٣) المفردات في غريب القرآن للإمام راعب - ص ٢٢- ط مصطفي البابي الحلبي

(٣) التجارة هي التصرف في المال للربح .(١) "تجارت تفع كيك مال مين كرنے كانام ك"-

فقہ شافعی کی تمام بڑی کتابوں میں زکو ق کی بحث میں تجارت کے لیم معنی بیان کئے گئے ہیں مشلاً مغنی الحتاج میں ہے:

فصل في زكوة التجارة هي تقليب المال بالمعاوضة لغرض الربع.٢١) عمد المعاوضة لغرض الربع.٢١ من المعاوضة العرض الربع ٢١٠٠ من المعاوضة العرب الع

تقليب المال بالتصرف فيه لطلب النماء ادا المراد بالتصرف فيه البيع ونحوه من المعاوضات. ٢٠) ماشيراليا جورى على متن ابن قاسم الغزى بين اكها ب:

النجارة هي التقليب في المال المملوك بمعاوضة لغرض الموسح الله وه دراصل فقه ميں نے تيسري تعريف جو كش ف اصطلاحات الفنون كے حوالے ئقل كى ہے وہ دراصل فقه حنى كى كتاب جامع الرموز كى تعريف ہے جومصنف شاف اصطلاحات الفنون نے قتل كى اوراس كا حواله ديا ہے كش ف اصطلاحات الفنون ميں جس فن كى جواصطلاح ذكر كى تئى وہ اس فن كى سىمتند كتاب سے قتل ديا ہے كش ف اصطلاحات نہيں وغيرہ وہ غيرہ اس سے بخبر بيں ورنہ وہ بھى بيہ بات نہ لكھتے كه كشاف اصطلاحات الفنون فقد كى كتاب ميں وغيرہ وہ غيرہ و

مولا تا کے مضمون کے صفحہ ۸ پرز برعنوان' ابواب زکو قامیں تنجارت کامفہوم' دیکھئے کہانہول نے

<sup>(</sup>١)كشاف اصطلاحات الفنون -باب التاء المشاة -فصل الراء- ١٦٣١ -حيات بيروت

 <sup>(</sup>۲)مغنى المحتاج الى معرفة معانى الفاط المنهاج - كتاب الركوة - باب زكوة المعدن والركار
 والتحارة - ۱/۹۵/ ط: دار احياء التراث

 <sup>(</sup>٣) حاشيه تحقة المحتاح شرح المنهاج لابن حجر الهيئمي - كتاب احكام الركوة - فصل في زكوة التجارة - ٢٩٢٠

<sup>(</sup>٣) حاشية الباحوري ابي القاسم العربي -كتاب احكام الركاة-شروط وحوبها - ٢٢٦-ط· دار احياء

اس كتاب اور تجارت كل اس تعريف بين ابني تحقيق كاكيب نادر نمونه پيش فرمايا ہے وہ اس مضمون بين بطور الزامی جواب بعض اليم با تين لكھ سے جن كل مولا نا جيسے فضل اور باخبر انسان سے تو قع نہيں ہو كتى تقى مثلا لكونے بين كشاف كى مينية تعريف يعنى "التحارة هي التصرف في الممال للربح" بين تصرف سے مراد "مسادلة الممال بالممال" بوگانه كه برتم كا تقرف ورندلازم آئے گا كه مصنف نے اصطلاح فقباء كى ترجمانی بين غلطى كى ہے۔

اس کا جواب او پر آچکا ہے، یہ کہ صاحب کشاف نے جوتعریف نقل کی ہے ختی فقد کی کتاب ہمع الرموز سے نقل کی ہے ختی فقد کی کتاب ہمع الرموز کی طرح یہی تعریف تائے العروس ہفر دات امام راغب اور شوافع کی متعدد کتر بول میں ہے جواویر نقل کر چکا ہول۔

اس تعریف کا صاف مطلب میہ ہے کہ نفع کمانے کی غرض ہے مال کو معاش کا روہ رہے ایسے طریقوں میں لگانا جن میں عموما نفع ہوا کرتا ہے، لہذااس کا مصداق جس طریق فی وشراء کا معاملہ ہے جس میں ''مبادلة الممال مالممال'' ہوتا ہے اس طری انڈسٹری وغیرہ کا طریقہ بھی ہے جس میں مشینیں وغیرہ ولگا کر منافع حاصل کیا جاتا ہے ، سیدھی بات ہے کہ اس تعریف میں تصرف کا جو فظ ہے اس سے مراد ہروہ تصرف اور ردو بدل ہے جس سے عموماً نفع ہوتا اور راکس المال بڑھتا ہے وہ تصرف اس میں واض نہیں جس سے اصل مال میں نفع نہیں ہوا کرتا اور نہ وہ قصرف داخل ہے جو نقصان سے نبیخ کے لئے کوئی شخص اپنے مال میں کرتا ہے۔

مولانا موصوف نے مشکل ہے بیجنے کے لئے جودومثالیں پیش فر مائی ہیں ان کا تعلق اس تیسر ہے تصرف سے ہے جس کا مقصد نفع کمانا نہیں بلکہ نقصان سے بچنا یا اس کو کم ہے کم کرنا ہوتا ہے ، کون نہیں جانت کہ ایک و موٹر کاری و کچھ بھال اور صفو ئی وستحرائی کا جوابتما مسکرتا ہے اس ہا سکا مقصد بیہ ہوتا ہے کہ چند سال بعد جب اے بیچنا پڑے تو اس میں نقصان کم ہے کم ہومطلب بیہ کمشینی قسم کی جیز کو استعمال سرتے رہنے کی وجہ سے نقصان تو ضرور ہوتا ہے کیونکہ وہ تھستی ہو وہ اتی ہوجاتی ہے کین جو شخص وس کی اچھی طرح و کھے بھال نہیں کرتا اس کو زیادہ نقصان اٹھ نا پڑتا ہے ، بہ نسبت اس کے جو اسکی حفی طت اور د کھے بھال کا ابتی مکرتا ہے ای طرح کون نہیں جانتا کہ ابل حرف اپنے آلات واوز ارکی صفائی اور حفظت اور د کھے بھال کا ابتی مکرتا ہے ای طرح کون نہیں جانتا کہ ابل حرف اپنے آلات واوز ارکی صفائی اور

مرمت کا جواجتم م کرتے ہیں اس سے ان کا مقصد نفع کی نہیں ہوتا کیونکہ استعمال ہوت رہے ہے ان کی اصل قیمت میں کی کا واقع ہونال زمی ہوتا ہے بلکہ مقصد ہیں ہوتا ہے کہ وہ زیاوہ عرصہ تن چلیں اور بھی فرہ بحت کرنے کی نوبت آجائے تو نقصان کم سے کم اٹھان پڑے ، فل ہر ہے کہ اس کا نام نفع کم نہیں ، فن تو اس زیادتی کا نام ہے جو کاروبار میں گے ہوئے اصل مر مائے پررونما ہوتی ہے جہاں اصل سر مائے میں ہی نقصان ہوتا ہو وہاں نفع کا سوال ہی بیدائیوں ہوتا۔

میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں مور نامحتر م کی کس کس بات کا جواب دوں مضمون طویل ہوتا جار ہا ہے قر رکمین کرام اکتا جا کیں گئے گئے گئے ہوں ہو۔ جو رکمین کرام اکتا جا کیں گئے لیکن دو تین باتوں کا مزید جواب وین ضروری ہے کوشش کروں گا کہ مختصر ہو۔ مولا نامحتر م نے بین ت کے صفحہ ۲۸ پرمشین اور آلات المحتر فیمن کے درمیان فرق پر بحث کرت ہوئے جو کہ تھے گئے گرفر مایا ہے اِس کا خلاصنہ ہیں ہے کہ:

میں بیاتو تشکیم کرتا ہول کہ شینیں حوات اصلیہ میں داخل نہیں ایکن بیشلیم نہیں کرتا کہ ماں 6 می میں ،اوراس کی تا ئید میں بیبال بھی مال نامی کا وہی مطلب و ہرایا جو چھیے بیان فر ، کیکے میں ،میر ی طرف ے اس کا جو ب وہی ہے جو چکھے مال تا می کی بحث میں عرض کر چکا ہوں ،عدر مدکا سانی نے ہے اس مال کو مال نا می قرار دیاہے جوجوائے اصلیہ سے فاصل ہو، مبذااً مرزیر بحث مشینیں حوائے اصدیہ میں داخل نہیں تو بھر ایا زی مال نامی بیں آ ۔ ت المحتر فین کے زکو ۃ ہے مشتنی ہونے کی اصل اور حقیقی وجہ یہ ہے کہ ووار باب حرف کیئے حوا کی اصلیہ کی حیثیت رکھتے ہیں یہی وجہ ہے حنفی فقہاء کی بڑی تعداد نے اپنی کما بور میں ان کوحوا کی اصلیہ میں ذکر کیا ہے ان کے نامی ہونے نہ ہوئے کی بحث ایک زائداور تائیدی بحث سے لہذا اگر شینیں حوالج اصليه ميں داخل نہيں تو آلات المحتر فين ہے ان كى مما ثلت اور مشابہت كى اصل وجہ تم ہوجاتی ہے لہذاا ن کو وہ تھم نہیں دیا جا سکتا جو آلات المحترفین کے لئے وجد حوائج اصلیہ میں داخل ہوئے کے ہے، یعنی ان کو ز كو ة ہے مشتنی نہيں قرار دیا جا سكتراسی صفحہ ۱۸ پر نیچے لکھتے ہیں!'' مشین كو مال صعب للاستنهاء كے ذیل بھی واخل کرنا درست نہیں ہے واضح کیا جاچکا ہے کہ خودمشین میں نما کا ظہورنہیں ہوتا و وجس مال کی پیدائش كاذر بعينتي ہے اس ميں تم كاظبور بوتا ہے اور وہى صعبد لمالاستنهاء ہوتا ہے ندكه شين 'اس كاجواب بد ے کہ جوہات کہی گئی ہے نامی کے نعط تصور پر جنی ہے اور جیس کہ پیچھے عرض کیا گیا تی تجورتی شیاء کے معد

للاستثماء ہونے کا مطلب بینیں ہوتا کدان کے بین میں اضافہ ہو بلکہ بیہ ہوتا ہے کہ جس سرمائے ہو ہو تھی رتی اشیاء خریدی گئی ہیں اس میں اضافہ ہو مثلا ایک شخص دس ہزار روپے سے پیڑے کی تجارت کا کا روہ ہر شروع کرتا ہے تو اس میں نماء مطلوب کا مطلب بیہ ہوتا ہے کہ ایک سال کے بعد مثالاً وہ روپے گیارہ ہزار ہوجا کیں ، نیسیں ہوتا کہ کپڑے کے تھان ایک سوسے بڑھ کر ایک سودس ہوجا کیں ، ٹھیک یہی صال کا رضانے کے عمر مائے کا ہوتا ہے ایک کا رضانہ دار مثالاً ایک لاکھر وپے سے کا رضانہ لگا تا ہوتا سے اور ندان سے ہوتا ہے کہ ایک سال کے بعد وہ موالا کھ بن جا کیں ، اس کا مقصد نہ مشینوں میں نماء ہوتا ہے اور ندان سے تیار شدہ سامان میں نماء بکہ صرف بنیا دی سرماء کے میں نماء مطلوب ہوتا ہے ، لبذا جس معنے کے لحاظ ہے تیار تی سرمایہ معدللا سنتماء بوتا ہے ، اس کے معنے کے لحاظ سے کا رضانے کا سرمایہ بھی معدللا سنتماء بوتا ہے ، اس کے معنے کے لحاظ سے کا رضانے کا سرمایہ بھی معدللا سنتماء بوتا ہے ، اس کے معنے کے لحاظ سے کا رضانے کا سرمایہ بھی معدللا سنتماء بوتا ہے ، اس کے معنے کے لحاظ سے کا رضانے کا سرمایہ بھی معدللا سنتماء کی تعریف میں آتا ہے۔

پھراس کے بعد تحریر فرماتے ہیں:'' بیتی ہے کہ کارخانہ دارمصنوعات کی قیمت میں مطالبات فرسود گی بھی شامل کرتا ہے لیکن اپنے ہاتھ ہے آلات استعمال کرنے والے محتر فیبن بھی اپنی اجرت ہیں اسے شامل کرتے ہیں ،اس اعتبار سے کارخانہ داراورمحتر فیمن میں کوئی فرق نہیں ہوتا''۔

مولانا کار شاہ چونکہ حقیقت واقعہ کے باسکل خلاف ہے اہذااس کے نلط ہونے میں کی شک وشبہ کی شخی نہیں ، حقیقت واقعہ یہ ہے کہ ایک کارخانہ الگا تا ہے تو اس کوائی وقت ہے ماہم ین کے تلادینے ہے معلوم ہوتا ہے کہ آن اس کی جن مشینوں کی قیمت مثلا پانچ کا کھروپ ہے دل سال چیخے اور گھنے کے بعدان کی قیمت ہوا ہے گئی ہذاووا کی روپ جس ب دس ہزار روپ فی سال دس مالوں پرتقسیم کرویتا ہے اور طے نرلیت ہے کہ ہمال کا رخانے کی مجموعی آمدنی ہیں سے وہ بیدس ہزار روپ فی سال دس مالوں پرتقسیم کرویتا ہے اور طے نرلیت ہے کہ ہمال کا رخانے کی مجموعی آمدنی ہیں سے وہ بیدس ہزار روپ میں کی بیش کرتا وہ اس کے مطابق نیکسوں میں کی بیش کرتا وہ اس کے مطابق نیکسوں میں کی بیش کرتا ہوں کی ساتھ اور اس کے مطابق نیکسوں میں کی بیش کرتا ہوں کے مال مالوں کے مالے کے استعمال کا معاوضہ ہے اس طریقہ سے ایک خوص حصد اس بنا ، پر بھی لے لیت ہے کہ بیاس کے ہما مائے کے استعمال کا معاوضہ ہے اس طریقہ سے چند سالوں میں اس کا اصل میں میدا کھوں سے کروڑوں تک بین جی جاتا ہے اس کے با مقابل مثل مثل طریقہ سے چند سالوں میں اس کا اصل میں میدا کھوں سے کروڑوں تک بین جو جاتا ہے اس کے با مقابل مثل مثال کا معاوضہ کے ساتھ وہ وہ کیک بوشکی اور لوبار کے اوز ارکو لیجئے جن کا وہ اسٹے جشے کے لئے ضرور تمنداور می جوتا اور جن کے ساتھ وہ وہ کی بیا تھوں کے لئے ضرور تمنداور میں جوتا اور جن کے ساتھ وہ وہ کہ کوشکی اور لوبار کے اوز ارکو لیجئے جن کا وہ اسٹے جشے کے لئے ضرور تمنداور میں جوتا اور جن کے ساتھ وہ وہ کھوں کے لئے میں وہ کے لئے میں وہ کہ کوشکی اور اور کی کے جن کا وہ اسٹے جشے کے لئے ضرور تمنداور میں جوتا اور جن کے ساتھ وہ وہ کے لئے میں وہ کوشکی اور ارکو کی جن کا وہ اسٹے جشے کے لئے ضرور تمنداور میں کوشکی کے ساتھ وہ کوشکی کے ساتھ کو اور ارکو کی کوشکی کوشکی کوشکی کوشکی کوشکی کی کی کوشکی کوشکی کوشکی کوشکی کی کوشکی کے لیا کی کوشکی کوشکی کوشکی کوشکی کوشکی کوشکی کوشکی کوشکی کوشکی کی کوشکی کوشکی کی کوشکی کوشکی کی کوشکی کی کوشکی کوشکی کوشکی کے لیا کی کوشکی کوشکی کوشکی کوشکی کوشکی کوشکی کوشکی کی کوشکی کوشکی کوشکی کوشکی کی کوشکی کوشکی کی کوشکی کوشکی کوشکی کوشکی کوشکی کوشکی کوشکی کوشکی کوشکی کوشکی

خود کام کر کے روزی کما تا ہے آپ کسی بڑھئی اور لوہار سے پوچھ کر دیکھئے کہ کیا بھی ایس ہوتا ہے کہ اس نے اسپنے اوزار وآلات کے متعلق بیسوچا ہو کہ اس وقت جوائی قیمت ہے وہ پانچ سال کے بعد گھٹ کر اتنی رہ جائے گی لہذا اس نے اس کمی کو دنوں پرتھیم کر کے اپنی روز مرہ کی آمدنی میں سے اس کوا مگ کیا ہو یا بید کہ اپنی روز مرہ کی اجرت میں خصوصیت کے ساتھ اس کا اضافہ کیا ہو، میں پور سے یقین کے ساتھ کہ سکتا ہوں کہ وہ آب کواس کا جواب نفی میں و سے گا ،ای طرح ایک کا شنگار اپنی ضرورت سے فضل غد کو جب فروخت کرتا ہے تو بھی ایس نہیں ہوا کہ اس کی قیمت لگ نے میں اس نے اس نقصان کو ٹو ظر کھا ہو جواستعمال کرنے سے بیلول وغیرہ کی قیمت سے واقع ہواتھ بلکہ بازار میں طعب ورسد کے اصول کے تحت پہلے سے غلہ کا جونرخ مقرر ہوتا ہے وہ اس کے مطابق اپناغل فروخت کرئے پر مجبور ہوتا ہے۔

سجھ میں نہیں آتا کہ اسی مٹالیں فرض کرنا جن کانہ کھی وجود تھا اور نہ ہے تحقیق کا یہ کونسا طریقہ ہے اصل بات ہے کہ جب مقصد سے کی تر دید کرنا ہوتو پھر ہیں ہے پچھ کرنا ہی پڑتا ہے القداجر جزئیں عطافر مائے۔

ہاں تو مقصد سے عرض کرنا ہے کہ ایک کا رغانہ وارے کا رغانے کی مشینوں میں جن کے ساتھ نہ وہ خود کام کرتا اور نہ کرنا جانتا ہے اور جن سے مقصو واپنی فی ضل دولت کو مزید بڑھانا اور اپنے تمول میں اضافہ کرنا ہوتا ہے اور جن کے ور سے اصل سرمایہ چند سالوں میں ایکھوں سے سروڑ وں تک پنج جاتا ہے اور ایک بڑھئی اور لوہار کے ان آلات واوز ارمیں کوئی مماثلت نہیں جو اس کیلئے حوائے اصلیہ کی حیثیت رکھتے ہیں اور جن کا وہ اپنے بخر و پیشہ کے لئے متاج ہوتا ہے، دونوں اپنی بنیا دی نوعیت، اصل غرض اور اپنے بتیجہ کے لحاظ ہے دوسرے ہے گئی گئی اس کرنے کی سرے ہے کوئی گئی اُش بی نہیں۔

عالیک دوسرے سے مختلف میں لہذا ایک کو دوسرے پر قیاس کرنے کی سرے ہے کوئی گئی اُش بی نہیں۔

کلیوں سے سیٹا بت کرنے کے بعد کہ کارخ نوں کی مشینری پر زکو قرنہیں مولا نامحتر مے آخر میں اس کی تائید کے لئے دو جز ہے بھی پیش فرمائی میں جو بینا ت کے صفحہ میں اور اس پر نہ کور ہیں جس طرح

جواب میہ ہے کہ ان فقہی جزئیوں کا ہمارے زیر بحث جزئیہ ہے کوئی تعلق نہیں یوں کہ مثلاً پہلا جزئیہ جن لوگوں کے بارے میں ہے وہ وہ لوگ ہیں جو اجرت پر دوسروں کا کام کیا کرتے ہیں جیسے رنگریز دھونی اور جرم ساز وغیرہ، ظاہر ہے کہ ایک کارخانے کا مالک ان میں شامل نہیں جو اجرت دے کر

دوسروں کام کراتا ہے، یہی وجہ ہے کہ ٹیکسٹائل مل کے مالک کوجولا ہانبیں کہاجاتا بلکہ جولا ہاس کو کہاجاتا ہے جومشین وغیرہ کے ساتھ خود کپڑا بنتا ہے ،اس طرح اس جزیئے میں جس رنگ ،صابن اور تیل وغیرہ کے متعنق بیسوال ہے کہان برز کو ۃ واجب ہوتی ہے بانہیں وہ وہ رنگ ،صابن اور تیل وغیرہ ہیں جن کورنگر بر ، دھو بی اور چرم ساز وغیرہ اپنے کام اور پیشے میں خود استعمال کرتے ہیں اور جواب میں جس صابن کوز کو ۃ ہے متنی بتلایا گیا ہے وہ وہ صابن ہے جس کے ساتھ ایک دھونی دوسروں کے کیڑے اجرت پر دھوتا ہے لہذااس ہے ان کیمیکلز اور تحلیلی مواد کا کوئی تعلق نہیں جو کار خانے میں استعمال تو ہوتا ہے لیکن مصنوعات پر اس کا اثر خلا ہر نہیں ہوتا کیونکہ ان کا مالک ان کے ساتھ خود دوسروں کے لئے کام نہیں کرتا ،علاوہ ازیں مشینوں کوصابن پر قیاس کرنا درست نہیں کیونکہ صابن صرف کیڑے کی میل کود ور کرتا ہے اس کی جیئت وشکل کونہیں بدلتا جبکہ کیڑامل کی مشینیں خام روئی کی شکل کو بدل کراس کو کیڑ ہے کی شکل دیتی ہیں اور پہ تغیر ہراس ان ن کومحسوس ہوتا ہے جوروئی کی مشین میں آنے ہے پہلے کی شکل اور مشین سے نکلنے کی شکل کو جا نتا ہے اور یہ اتنا بڑا تغیر ہوتا ہے کہ اس سے شے کا نام تک بدل جاتا ہے پہلے میں خام مواد کا نام روئی تھا اب اس کا نام کپڑا ہوجا تا ہے بخلاف صابن کے کہاس سے کپڑے کی شکل میں کوئی تغیر نہیں ہوتا بلکہوہ اپنی سابقہ اصلی شکل برآ جا تا ہے۔

مشین جب استعهال ہوتی اور گھتی ہے تو اس کا اثر مصنوعات پر کس طرح مرتب اور فی ہر ہوتا ہے اس کو سیجھنے کے لئے مشین کی حقیقت کا جا ننا ضرور کی ہے شین کی حقیقت و ماہیت دو چیز وال سے مرکب ہوتی ہے ایک اس قدرتی ہو ہے۔ جس کولو ہے وغیرہ ہے موسوم کیا جا تا ہے اور دوسر سان ہے شہرانسانوں کی وما فی جسمانی محنت کے اثر ات سے جنہوں نے لو ہے کو کان سے نکا لئے سے لے کرمشین کی موجودہ شکل کی جسمانی محند ہیں حصد لیا تھا، اسکا ثبوت سے ہے کہ بعض دفعہ ایک مشین پانچ میر وزن کی ہوتی اور اسکی قیمت مثلاً ایک ہزار رو ہے ہوتی ہوتی ہوتی جس سے وہ مشین پانچ میں دھات کی قیمت نہیں ہوتی جس سے وہ مشین تیار ہوئی ہے اگر اس دھات کی قیمت مثلاً سور و پے فرض کر لی جائے تو باتی نوسورہ ہے جمنت کے ان اثر ات کی قیمت ہوتی ہے جو ہزاروں انسانوں کی محنت سے وجود میں آگر اس دھات کیسا تھ مشین کی شکل میں قائم ہوگئے ہوتے ہیں مشین کو جب کوئی چیز تیار کرنے کے لئے کاریگر استعمال کرتا ہے تو گھنے سے محنت میں قائم ہوگئے ہوتے ہیں مشین کو جب کوئی چیز تیار کرنے کے لئے کاریگر استعمال کرتا ہے تو گھنے سے محنت میں قائم ہوگئے ہوتے ہیں مشین کو جب کوئی چیز تیار کرنے کے لئے کاریگر استعمال کرتا ہے تو گھنے سے محنت میں قائم ہوگئے ہوتے ہیں مشین کو جب کوئی چیز تیار کرنے کے لئے کاریگر استعمال کرتا ہے تو گھنے سے محنت

کے اثر ات تحلیل ہوتے ہیں لیکن سے تحلیل ہو کرفنا اور معد ، منہیں ہوجائے بلکہ تیار ہونے والی مصنوع ہے میں منتقل ہوجائے ہیں مثلا جب ایک کاریگر دھا گول سے کیڑا تیار کرنے کے لئے مشین کو استعمال کرتا ہے تو دھا گے جو کیڑے کی شکل میں نمودار ہوتے ہیں اس شکل کی تشکیل ایک تو محنت کے ان اثر ات سے ہوتی ہے جو شین کے ساتھ کا مرکرنے والے کاریگر کی محنت سے وجود میں آتے ہیں اور دوسر مے محنت کے ان اثر ات سے ہوتی ہے ہوتی ہے ہوتی ہے ہوتی دھا گے جن کی قیمت پہلے مثل ایک سورو پے تھی کیڑے کی گئی میں اضاف ہوتے بیان کیٹرے کی شکل میں اضاف ہوتے ہاتی ہوجو ہوتی ہے چار سورو پے جو اس نی شکل میں اضاف ہوئے بیان دو محنتوں کے اثر ات سے ہوئے جن کا انجی فر کر ہوا ہے ، ضلاصہ میہ کہ اس پہلے جزیئے سے مول نانے جس بنیاد پر جونتائے اخذ کئے ہیں وہ بنیاد ہی تھی تھیں۔

دومرے جزیے کا جواب ہے ہے کہ اس کا بھی جارے ذریج خشمند کے ساتھ بچھ تعلق نہیں اس لئے کہ اس میں جن آلات الص لئع ہے متعلق ہے تھری ہے کہ وہ ہال تجارت میں وافل نہیں ان ہے مرادوہ آلات الص لئع ہیں جن آلات الص لئع ہیں جن آلات الص لئع ہیں جن تھا اور جوان کے لئے حوا گا اللہ کی حیثیت رکھتے ہیں، اس طرح اس جزیے میں تجارتی سامان رکھنے کے جن ظروف کو ہال تجارت ہے خارج بتالا یا گیا ہے ان ہے مرادوہ ظروف ہیں جن کوا کہ تاجرخودا پنے کا روبار میں استعمال کرتا ہے اور جن کا وہ اپنے کا روبار میں استعمال کرتا ہے اور جن کا وہ اپنے کا روبار کے لئے بحتاج ہوتا ہے اور جن کو وہ اپنے تجارتی مرمائے میں محسوب اور تا رئیس کرتا ہے اور جن کو وہ اپنے تجارتی کی مرمائے میں محسوب اور تی رئیس کرتا ہے اس مرادوہ لگا میں ، جھولیں اور بالا نمیں جن جن کومویشیوں کی خرید وفروضت کا کام کرنے والا خودا پنے کام مرمان کو استعمال کرتا اور جن کا وہ بحق جو تا ہے بہی وجہ ہے کہ ان کوآلات اُکھڑ فین کی حیثیت دی گئی ہے، غور میں استعمال کرتا اور جن کا وہ بحق جو تا ہے بہی وجہ ہے کہ ان کوآلات اُکھڑ فین کی حیثیت دی گئی ہے، غور میں استعمال کرتا اور جن کا وہ بحق کی جوتا ہے بہی وجہ ہے کہ ان کوآلات اُکھڑ فین کی حیثیت دی گئی ہے، غور میں میں خود ان کے ستھر کی کارخانہ دارہ لک تو جو ب وعدم ہوتا ہے لیکن خود ان کے ستھر کی کارخانہ دارہ لک تو جو ب وعدم ہوتا ہے لیکن خود ان کے ستھر کی کارخانہ دارہ لک تو جو ب وعدم ہوتا ہے لیکن خود ان کے سن کی کارخانہ دارہ لگ تو ہوں وعدم میں ان کوا یک دوسر سے پر قیاس نہیں کیا جاسکت کے وزیر حصت قیاس کے ستے جو مسلمہ شرا انکا ہوں میں نہیں بیا تی جاتا ہیں۔

مولا ناموصوف نے آخر میں بلاضرورت ایک اور تنظ بات کیھ دی وہ یہ کدامام شافعی اورامام احمد

بی ضبل کے زور یک بھی زکو ہ کے بیال میں نماء پایا جا نالازم ہے، کیاا چھا ہوتا کہ لکھنے سے پہلے فقہ شافعی اور فقہ ضبلی کی پچھ کی بیس و کیچہ لیتے ، مدرسہ کے کتب خانہ میں بہت کی کتا ہیں موجود ہیں خود نہیں تو اپنے ک شاہر رہ سے دیکام لے سکتے بیتے ، جہاں تک میں نے اپنے ہاں موجود وس پندرہ کت بول کو دیکھ ہے ان میں شافعی اور ضبی فقید نے یہ نہیں تھی کہ وجوب زکو ہ کے بال میں نماء پایا جا نالازم ہے بیالگ بات ہے کہ وہ حوائے اصلیہ کوزکو ہ سے خور ن بنلا تے ہیں جبکہ امام مالک ان پر بھی وجوب زکو ہ کے وکل ہیں وہ کسی چیز کوزکو ہ سے متنی ہر ارنہیں ویتے جیس کہ بیچھے بدائے الصنائع کی ایک عبارت پر بحث کرت ہوئے عرض کیا گیا ہے جہم لوگ چونکہ خفی ہیں بندا ہورے کے وہ بات ہی بل قبول ہو عتی ہے جو فقید خفی ہیں بندکور ہو، ات خرمیں اس وعا کے ساتھ مضمون ختم کرتا ہوں۔

اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقيا اجتنابه

كتبهه: محمد طاستين بينات-شوال ١٣٩٢ه

## مشینوں اور فیکٹر یوں کی زکوۃ ، پوسف القرضاوی کی رائے

پچھ طرصہ ہوا'' بینات' میں مشینوں اور فیکٹر یوں کی زکو اُۃ پرَّس ما سرم بحث بوئی۔ یوسف اعتر ضاوی دراسات فقہ میں نام پیدا کر پچھ جیں۔ حاں میں انھوں نے دوجلدوں میں ہزارے زائد صفحات مشتل سام قدر کی بیدا کر پچھے جیں۔ حاں میں انھوں نے دوجلدوں میں ہزار سے زائد صفحات پر مشتل سنانہ پر شھنڈ ۔ دں وہ ماغ پر مشتل سراں فقد الزکا ہ ش کئی کی ہے۔ اس میں وہ نہ کورہ بالا مسئلہ پر شھنڈ ۔ دں وہ ماغ سے یوں رقمطراز جیں ،

اولاً: ان اصدق تعريف لعروض التجارة هو: كل ما يعدّ للبيع من الاشياء بقصدالربح، كما جاء في حديث سمرة ان النبي سيست كان يامرهم ان يخرجوا الزكاة مما يعدونه للبيع.....ومما لا يخفى ان هذه العمارات والمصانع وما شاكلها لا يعدها ما لكها للبيع بل للاستغلال ، وانما ينطبق هذا على التجارة والمقاولين الذين يشترون العمارات او يبنو نها بقصد بيعها والربح من ورائها، فهذه تعامل معاملة عروض التجارة بلانزاع.

ثانياً: انسالو جعلناكل مالك يستغل راس ماله و يبتغى نماء ه تاجراً. ولوكان رأس المال غير متداول وغير معد للبيع لكان مالك الارض والشجرا لتى تخرج له زرعاً وثمراً تاجراً ايضاً ، ويجب ان يقوم كل عام ارضه او حديقته ويخرج عنها ربع العشر زكاة ، وهذا ما لا يقبل ، ولا يقول به احد.

ثالثاً: ان هذه المستغلات قد يتوقف في بعض الاحيان استغلا لهالسبب من الاسباب ، فلا يجد صاحب العمارة من يستاجرها ، و لا يجد صاحب المصنع السواد الاولية البلازمة، او الايدى العاملة، او السوق الرائجة .. الخ فمن ايس يحرح ركاتها؟

ان صاحب العروض التحارية السائلة (المتداولة) يبيعها ويخرج زكاتها مس قيمتها ، سل يمكن عند الحاجة ان يدفع الزكاة من عينها ولكن صاحب الداراو المصنع كيف توخذ منه الركاة ادالم يكن له مال آحر ؟لا سيل الى ذالك الا ببيع العقارا وجزء منه ليستطيع اداء الزكاة ، وفي هذا عسر ظاهر، والله يريد بهم العسر.

و مس هنا تظهر قيمة الفرق بين ما ينتفع بعينه كالعروض التجارية، وماينتفع مغلته كالعقارات و نحوها.

رابعا: يعكر على هذا الراى من الناحية العملية: ان العمارة او المصع ونحوه ستحتاح كل عام الى تثمين وتقدير المعرفة كم تساوى قيمتها فى وقت حولان الحول الذالمعهود ان مرور السنين ينقص من صلاحيتها اوبا لتالى من قيمتها كماان تقلب الأسعار تبعا لشتى العوامل الداخلية والخارجية له اثره فى هداالتقويم اولا شك ان هذا التقويم الحولى تلابسه صعوبات تطبيقية ويحتاج اول ما يحتاح الى مختصين ذوى كفاية وامانة قد لا يتوافرون كماان كل هذا يقتضى جهوداً و بفقات تنتقص اخيراً من حصيلة الزكاة.

لهدا برى ان الاولى ان تكون زكاة العمارة والمصنع و نحوهافي غلتهما. (فقه الركوة بوسف القرصاوي الحزء الاول دار الارشاد مئوسة الرسالة بيروت، ٩ ٢٩ ١ م، ص٣٥٣ ٣٥٣)

کتبه: ژاکٹرسید محمد بوسف،کوالالمپور بینات–جمادیالاخری ۱۳۹۴ھ

## ز کو قالے متعلق ڈاکٹر فضل الرحمٰن کے سوالات اورائے جوابات

'' الرجون ٢٦ يكو وَ اكر فضل الرحن صاحب كا وضاحتى بيان براحة بى مفتى ولى حسن صاحب لو تكى مفتى مدرسه عربيا الما ميه ورفيق شعبة تصنيف و تاليف في فرا نها بيت برجت و مسكت جواب قلم برداشة لكوركرا شاعت كے لئے'' روز نامدانجام'' كو بھيج و يا جو ١٦ ارجون كے'' انجام' ميں شاكع ہو چكا ہے ، بعد از ال اوار و بينات كى درخواست پر حضرت مفتى صاحب في ضرورى اضاف و ترميم كے بعد نمبر وارسوال اور اسكا جواب مرتب فر ما يا اور جو گوشے عجلت ميں تشند و گئے تھے ، ان كى شخيل فر مادى جو ' حسب وعده' قار كين بينات كى خدمت ميں چيش ہے۔' مدير وُ اكر فضل الرحن صاحب كا وضاحتى بيان' انجام' مور ند المرجون ٢٦ ميں نظر سے گزرا جس ميں ملک كے مقتدر علما ، كرام كو فساد بر پاكر نے والا گردا نتے ہوئے خودا نهى سے چند موالات كے جي بل مائل مي مسلمات ميں شكوك وشبهات وُ الے گئے جيں ، ان صوالات كے گئے جيں بان موالات كے گئے جيں بان

## سوال نمبر(1):

پاکستانی قوم کامطالبہ ہے کہ یہاں کے مسلمانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی'' اسلامی خطوط''پر منظم کی جائے اور ملک کا آئین تقاضہ بھی بہی ہے ۔ ظاہر ہے کہ اس مقصد کے حصول کے لئے'' مالی نظام'' کو بھی اسلامی سانچ میں ڈھالنا ہوگا کیونکہ اگر یہیں کیا جاتا تو زندگی کا ایک اہم شعبہ اسلام کے دائرہ عمل سے باہر رہ جائے گا۔ بنا بریں پاکستان کے مالی نظام کو اسلامی بنانا ہوگا اور اس کے لئے قرآن وسنت نبوی پڑمل کیا جائے گا۔

### جوابنمبر(1):

بلا شبه یا کت نی قوم کا مطالبه بی نبیس بلکه قیام یا کتان کی اساس و بنیاد بی'' اسلامی نظام'' کا قیام ہے۔ای مقصد کے لئے مسلمانوں نے بے دریغ قربانیاں دیں اور خاک وخون کے سمندر ہے تھیل کراس ملک کی تشکیل کا کارنامہانجام دیا ایسی صورت میں ان کا پیمطالبہ بھی بالکل ہج ہے کہ یہاں کے مسلمانوں کی انفرادی واجتم عی زندگی اسلامی خطوط پرمنظم کی جائے لیکن اس مطالبہ کوملی جامہ پہنانے کی راہ میں رکاوٹ کون بن رہاہے؟ سود وقمار وشراب وغیرہ کو جائزا ورحلال قرار دیکر چودہ سوسالہ متفقہ اور اجتماعی مسائل و نظریات میں تشکیک وتجدید کی رامیں کون کھول رہاہے؟اسلام کی''تغمیرنو'' کے نام ہے'' ماڈ رن اسلام'' تیار کرنے کےکون دریے ہے؟ نہصرف یا کستان بلکہ تمام عالم اسلامی کے ''مسلمہ معتقدات'' کومجروح کر کے نیا فساد کون ہریا کررہا ہے؟ قرآن کی نصوص کو'' قابل تغیر و تبدل''اور سنت کو ایک'' تعاملی اصطلاح'' قرار دے کراس''اسلام' میں قطع ہریداور ترمیم وتحریف کرنے پر۔جس کی حفاظت اور بقاء واستحکام کے لئے مسلمانوں نے ہزاروں جانمیں قربان کیں سکڑوں عصمتیں لٹا کیں ۔کون ادھارکھائے بیٹھ ہے؟ اورنت نے اجتہادات کے ذریعہ اس کا چبرہ کون سنخ کررہاہے؟'' کمیونزم'' کو بیسویں صدی کا کامیاب مذہب قرار دے کراسلام کو،حکومت یا کستان کو،صدرمملکت اورمسلما تان یا کستان کودنیا بھر میں کون رسوا کرر ہاہے؟ سنئے ڈاکٹر صاحب!ای سوال کا مثبت جواب میہ ہے کہ'' مسلمانوں کی انفرادی اوراجتماعی اسلامی زندگی کےخطوط''اس قدر واضح ومتعین،یقینی وآ زمودہ ہیں کہان پر چل کر اور صدق ول ہےان کو اپنا کر مسلمان ،اس چودہ سوسال کے عرصے میں بڑی بڑی مشحکم ''فلاحی ریاستیں'' قائم کر کیے ہیں اور امن وامان ، رفاہیت وخوش حالی کے لئے ط ہے وہ اسلامی ریاستیں تمام نوع انسانی کے لئے سابیر حمت بن چکی ہیں صرف ان ' خطوط' ' کواپنانے ، ان پر چلنے اور عمل کرنے کی دیر ہے۔حضرت علی کرم القدوج ہے کامقولہ ہے: ''اس امت کے آخری دور کی صرف وہی تدبیریں اصلاح کر عکتی ہیں جو ابتدائی دورکی اصلاح میں کارگر ثابت ہوئی ہیں۔'' نیز ڈاکٹر صاحب'' مالی نظام'' کواسلامی سانچے میں ڈھالنے سے پہلے ملک کے''اقتصادی نظام''

کواسلامی سے نیچ میں ڈھالنا ضروری ہے جب تک پاکستان میں پورپ سے برآ مدکردہ'' سودی کاروباری نظام' اور موجودہ'' بینکاری سٹم' رائج ہے لوگوں کے تمام اموال غیر شرعی ، ناج ئز اور حرام ہیں ایسے اموال نظام' اور موجودہ' بینکاری سٹم' رائج ہوئے تک ان سے کسی خیر و برکت اور فلاح و بہبود کی توقع رکھنار کھا تا شرمن کے تم کی ابلہ فر بی ہے۔ اور'' اقتصادی نظام' اس وقت تک اسلامی سانچ میں نہیں ڈھالا جا سکتا جب تک حکومت خود' اسلامی حکومت' کے دواہم ترین بنیادی فرض امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پورے ضوص اور صدق دل سے انجام دے کرمعاشرہ میں معروف ومنکر، حلال وحرام اور جا بزونا جا برکا کا شعور بیدار نہ کرے اور مؤخر الذکر (منکر، حرام اور نا جا برُ) ہے کراہت، نفرت اور اجتناب کا جذبہ بیدانہ کرے۔

گر چونکه آپ کی خامه فرسائی اورحکومت کی ہمت افزائی کا'' واحد مقصد' مسلمانوں ہے اس اللہ بنانی ہوتے ہیں اور دوسری منزل کو ''لقمه چرب وشیریں' بینی زکو ق وصد قات کو وصول کرنا ہے اس لئے آپ نے پہلی اور دوسری منزل کو درمیان میں چھوڑ کر تیسری منزل (اسٹیج) پر چھلانگ لگانے بینی مالی نظام کو اسلامی سانچے میں ڈ ھالئے کا سوال اٹھایا ہے جو چاہے کتنا ہی زور قلم آپ صرف کرلیں۔قطعا غیر فطری ، نا قابل حصول اور ناممکن ہے۔

ایس شیال است ومحال است وجنوں۔

### سوال نمبر (۲):

جزءاول: کیا ہے امر واقعہ نہیں ہے کہ نہ تو قرآن نے اور نہ آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم نے زکو ق کے سواکوئی اور ٹیکس مسلمانوں پر عائد کیا (اگر چھض وقی طور پراور بالخضوص جہاد کے موقعول پر پچھ عطیات وصول کئے گئے ہیں) کیا اس سے بیہ بات واضح نہیں ہوتی کہ واحد' دھیقی اسلامی ٹیکس' صرف زکو ق ہوگ ہے اور کوئی بھی نیائیس جس کو عائد کرنے کی ضرورت محسوں کی جائے اس کی' ہیئت سر لمہ' زکو ق ہوگ ہو اب جزءاول: سب سے پہلے تو یہ ایک نا قابل تر وید حقیقت ہے کہ اسلامی زکو ق کوئی ٹیکس ہر گرنہیں بلکہ ایک مالی عبادت ہے چٹانچے قرآن حکیم کا اس مالی عبادت کے لئے لفظ ذکو ق جو تزکید کا حاصل مصدر ہے جس کے معنی ہیں یاک کرنا اختیار کرنا ہی اس کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ زکو ق کوئی حکومت کا ٹیکس نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کے نفوس واموال کی تظہیر کا ایک ذرایعہ ہے جسے نماز جسمانی تظہیر کا ذرایعہ ہے جسے نماز جسمانی تظہیر کا ذرایعہ ہے

چنانچة رآن كريم كاارشاوي:

"(اے نبی) تم مسلمانوں کے اموال میں سے صدقہ لے کر ان کے اموال کو یاک کردواوران کے نفوس کا تزکید کردو۔"(۱)

قر آن کریم نے اس آیت کریم میں زکو ۃ کوصدقہ کے لفظ سے تعبیر کر کے زکو ۃ کی تعبدی حیثیت کی تصیص کردی ہے کیا ڈاکٹر صاحب صدقات کو حکومت کا ٹیکس کہنے کی جراکت کریں گے؟

ایک عامی مسلمان بھی صدقہ کو حکومت کا ٹیکس کہنے کے لئے تیار نہ ہوگا صدقہ تو کہتے ہی اس کو ہیں جوثواب کی نیت سے دیا جاتا ہے اور یہی اجر وثواب کی نیت عبادت کی روح ہے کیا آج تک کسی نے ٹیکس کو بھی اجر وثواب کی نیت سے اوا کیا ہے؟

غرض نیکس اور عبادت کے بنیادی تصور اور اخلاقی روح میں زمین آسان کا فرق ہے۔ عربی لغت کے اعتبار ہے بھی زکو قاکوئیکس کرنا انتہائی کور باطنی کی دلیل ہے ٹیکس کے لئے عربی میں (ضرائب) اور اس کے ہم معنی الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ ہم چیلنج کرتے ہیں کہ عربی زبان کے اعتبار سے تمام قرآن کریم میں سے کوئی ایک لفظ بھی ایسا پیش کیا جاسکت جس سے صراحنا تو کیا اشار تا بھی زکو قاکا ٹیکس ہونا مفہوم ہواس کے برعکس قرآن کریم نے تقریبا بیاسی آیات میں زکو قاکو صلو قا(نماز) کے ساتھ (جس کو ڈاکٹر صاحب بھی عبادت مائے ہیں) ذکر کیا ہے۔

خیرڈ اکٹر صاحب نے اس بیان میں رسول التد صلی اللہ علیہ وسلم اور سنت نبوی کا بھی تام لیا ہے اس لئے ہم ان کو ہتلا نے کی جرائت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوٰ قا واقتسلیم نے بھی زکو قا کی عبادتی شان اور اس کے صرف وقتیم میں کسی بھی منتفس کی خواہش ورائے کی مداخلت و در اندازی کا امکان نہ ہونے کو اس طرح واضح فر مایا ہے:

زیاد بن حارث صدائی بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی کریم ﷺ کی خدمت با برکت میں حاضرتھا کہ ایک شخص آیا اور اس نے عرض کیا: '' مجھے ذکو ہ میں سے پچھادا

<sup>(</sup>١)سورة التوبة: ١٠٣.

فرما و یجئے" آپ نے ارشاد فرمایا: زکوۃ کے مصارف اوراس کی مدّ ات خودالقد تعالیٰ نے مقرر فرمادی ہیں، پنجیبریا کسی بھی تنفس کی مداخلت اور دراندازی کواس میں گوارا نہیں فرمایا اس کے مصارف کی مدّ ات آٹھ بیان فرمائی ہیں لہٰذاتم اگران میں سے کسی مدین آتے ہوتو میں تم کودے دونگا۔ (۱)

حکومت کائیکس ہواور حکمراں اعلی اس میں اپنی بے بسی کا اس طرح اظہار کرے ہر گزباور نہیں کیا جا سکتا ؟ بیتو صرف عبادت کی شان ہے کہ وہ صرف رب العالمین کے لئے ہی ہوتی ہے وہی اس کی حدود معین کرتا ہے اور وہی اس کی تشکیل کرتا ہے۔

علاوہ ازیں 'بنی الاسلام علی خمس' (اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پررکھی گئی ہے) والی مشہور ومعروف حدیث میں رسول اللہ علیہ وسلم نے کلمہ شہادت کے علاوہ چارا عمال صلوٰ ق بصوم اور حج کی طرح زکو ق کو بھی اسلام کا اساس رکن قرار دیا ہے لہذا جس طرح مقدم الذکر بینوں رکن از قبیل عبادات ہیں اس طرح زکو ق بھی از قبیل عبادات ہے۔

جناب ڈاکٹر صاحب ذراہوش کے ناخن لیجے" 'زکوۃ عبادات کے زمرہ میں اس وقت سے شامل نہیں گئی جب سے فقد کی کتابیں تکھیں گئی ہیں ' بلکہ زکوۃ کوقر آن وحدیث کی تعلیمات میں روز اول سے فقہ ا نے نہیں اللہ اور اس کے رسول نے عبادات کے زمرہ میں شامل کیا ہے ابھی قرآن وحدیث کی تعلیمات ونصوص ' زندہ' ہیں سلمان ان سے استے دور اور برگانہ ہیں ہوئے ہیں کہ وہ کسی بھی ہنفس کوان میں کتر بیونت اور سے وتح بیف کی اجازت دیں خواہ وہ کوئی سنتر ق ہویا مستخرب (مغرب پرست)۔
میں کتر بیونت اور کھئے امت ہیں سب سے پہلاکلی اور قطعی اجماع ' زکوۃ کوئیکس' کہنے والوں کے لفر وارتد او پر مواج اور سب سے پہلا قال و جہاد زکوۃ کوئیکس کہنے والوں کے ساتھ ہی کیا گیا ہے ۔ چنانچہ ضلیفہ اول حدمنرت ابو بکر صدیق میں گیا گیا ہے ۔ چنانچہ ضلیفہ اول حدمنرت ابو بکر صدیق میں گئے ہیا ہے کی طرح زکوۃ کو توکومت

<sup>(</sup>۱) سنن أبي داؤد لسليمان بن الاشعث السجستاني (المتوفى ٢٥٥ه) - كتاب الزكواة -باب من يجوز له اخذ الصدقة وهو غني - ٢٣٠٠١ - ط: مير محمد .

کائیکس قراردے کراداکرنے سے انکار کردیاتھا نہایت عزیمیت کے ساتھ صیبہ کرام کے جمعے عام میں اعلان فرمایا. '' خدا کی قتم میں ضرور بالضروران لوگوں سے قبال (جنگ) کرونگا جونماز

اورز کو ة میں تفریق کرتے ہیں (نماز کوعباوت اورز کو قاکوٹیکس کہتے ہیں )۔'' (۱)

کسی عبادت کے انکار کرنے ہے جی مسلمان کا فرومر تد اور واجب القتل ہوتا ہے، حکومت کائیکس اوا کرنے ہے انکار کرنے ہے جی مسلمان کا فرومر تد اور واجب القتل ہوتا ہے، حکومت کائیکس اوا کرنے ہے انکار کرنے پر کا فرومر تد نہیں ہوتا وہ زیادہ ہے زیادہ ہائی کہلاتا ہے اور یہ انعین زکو قباجہ عصحابہ مرتد اور واجب القتل تھے چن نچے تمام صحابہ نے ان ہے جنگ کی مردول کوئل اور عور توں بچوں کو ناام بنایا گیا۔ 'میست یا ران طریقت بعد ازیں تدبیر ما' بہارے ڈاکٹر صاحب بھی آئی چودہ سوسال بعد زکو قاکو کئیکس قرار دے کر حکومت کوحسب منشاوصول اور خرج کرنے کا مشورہ وے دے رہے ہیں؟

اسلامی عکومت کے ذمہ ذکو ق کی تحصیل وقتیم کردینے کا یہ مطلب ہر گرنہیں ہے کہ ذکو ق کوئی حکومت کا ٹیکس ہاس لئے وہ وصول کر سے بلکہ دراصل دوسری تمام عبادات کی طرح اس عبادت کا اجتمام وانظام بھی اسلامی حکومت کے سپرد کیا گیا ہے کیونکہ مسلمانوں کی تمام اجتماعی عبادات میں نظم پیدا کر نا اور ان کو قائم کر نا اسلامی حکومت کا فر بیت کر نا کہ ارباب ان کو قائم کر نا اسلامی حکومت کا فرض ہے چنا نچے اسلامی حکومت کے ذمہ جس طرح اقامة صلوق کا اجتمام وانتظام ہے بالکل ای طرح ایتاء ذکو قادا کریں اور حکومتی سطح پر اس کی اس کا فرض ہے۔ ارباب حکومت خود بھی پابندی کے ساتھ پوری پوری ذکو قادا کریں اور حکومتی سطح پر اس کی کومت کے اس کا فرض ہے۔ ارباب حکومت خود بھی پابندی کے ساتھ پوری پوری ذکو قادا کریں اور حکومتی سطح پر اس کی حکومت کے اسلامی حکومت کے اسلامی حکومت کے فرائض حسب ڈیل بیان کئے ہیں۔

''وہ لوگ جن کواگر ہم روئے زمین پراقتد اراعلیٰ (حکومت وسلطنت) نصیب فرما کیں تو وہ نماز کو قائم کریں اور زکوۃ کو ادا کریں اور معروف(شرعاً بھلے

 <sup>(</sup>۱) صحيح البخارى - كتاب استابة المعاندين والمرتدين وقتالهم الخ -باب قتال من أبى قبول
 الفرائض ومانسبوا إلى الردة -ط قديمي كراچي ولفطه "والله لاقاتل من فرق بين الصلوة والركوة"

کام) کا تھم دیں اور منکر (شرع برے کام) ہے لوگوں کو بازر کھیں ، اور (یا در کھو) تمام کاموں کا انجام تو اللہ تعالیٰ کے بی ہاتھ میں ہے۔' (۱)

اس آیت کریمہ میں القدتی لی نے اسلامی حکومت کے ذمہ حسب ذیل جیار فرائض عاکد کئے ہیں اسائی حکومت کے ذمہ حسب ذیل جیار فرائض عاکد کئے ہیں اسائی حکومت کے دمیروف ہے۔ نہیں عن المنگو اس آیت کریمہ کی روشنی میں علاء امت نے اسلامی حکومت کے حسب ذیل فرائض بیان کئے ہیں۔ احکام اسلام کا نفاذ ، شرعی سزاؤں کا اجراء ، سرحدوں کی حفاظت ، زکو ق کی وصولی اور اس کا نظم ، جمدہ عیدین کی نمازوں کا انتظام وغیرہ(۱)

ڈاکٹر صاحب کو بتلانے کے لئے نہیں کہ وہ نو پوری تاریخ اسلام کو جائے ہوئے انجان بنے ہوئے میں نیز وہ تو تین سال سے چودہ سوسالہ اسلام کی تمام نمایاں اقد ارکوحرف ضط کی طرح مٹاکرا پی اور ایٹے آتا وال کے اغراض وخواہش ت کے سانچ میں ڈھلا ہوا ایک'' نیا اسلام' تیار کرنے پر تلے ہوئے ہیں وہ برطا کہتے ہیں' امت نے چودہ سوسال تک قر آن وحدیث سے کیا سمجھا اور کیا تمل کیا ؟ اس کا میر سے سامنے نام مت لو، قر آن بیے ہجا ہے جو میں کہتا ہوں بلکہ ان مسلمانوں کو بتلانے کے لئے جن کے ذہنوں کے سامنے نام مت لو، قر آن بیے ہجا ہے جو میں کہتا ہوں بلکہ ان مسلمانوں کو بتلانے کے لئے جن کے ذہنوں کے میں کہ اس تحریف وتلمیس اور فریب کاری سے متاثر ہونے کا اندیشہ ہم اتناواضح کردینا چاہتے ہیں کہ اس چودہ سوسال کے عرصے میں مسلمانوں کی بڑی بڑی شاندار ، مشخکم اور یا مگیر حکومتیں قائم ہو کیل ہیں کہ اس چودہ سوسال کے عرصے میں مسلمانوں نے بلائر کت غیر نے نہا یت شاندار حکومتیں کی ہیں ، ماضی کو چھوڑ کے اس وقت بھی روئے زمین پر متعدد چھوٹی بڑی اسلامی حکومت نے زکو آتی کو تیکس قر اردے کر وصول کرنے اور اپنے اخراجات اس سے پورے کرنے کی کوشش تو کیا تھور بھی نہیں کیا ۔ نہ بی کی اسلامی ملکومت نے زکو آتی کو کی سیمان حکومت کو پر مشورہ دیا جو

<sup>(</sup>i) البحج: ١٠١

<sup>(</sup>r) شرح العقائد السفيةلسعد الدين التفتار اني- مبحث الإمامة-ص١٥٣،١٥٣ (r)

مارے استشر اتی "محققین دے رہے ہیں۔

الغرض ذکو ہ کو 'نیکس'' کہنا نہ ازروئے لغت صحیح ہے نہ ازروئے نصوص قر آن وحدیث اور نہ ہی ازروئے تعامل واجماع امت ۔اب رہا ہیسوال کہ اسلامی حکومت کی مشینری کس طرح چلے گی جبکہ ذکو ہ کو صرف انہی مدات پرخرج کیا جائے گا جوقر آن کریم نے مقرر کئے ہیں تو اس کا جواب بالکل واضح ہے کہ بیہ مفروضہ قطعاً غیط ہے کہ قرآن نے اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی حکومت کوصرف ذکو ہ وصد قات ہی وصول کرنے کاحق ویا ہے۔

اسلامی حکومت کے ذرائع آمدنی کا مسئلہ ایک مستقل مقالہ کامختاج ہے جس کوہم آئندہ قسط میں اسلامی حکومت کے ذرائع آمدنی کا مسئلہ ایک مستقل مقالہ کامختاج ہے جس کوہم آئندہ قسط میں ان شاءالقد تعالیٰ چیش کرتے ہیں جوڈ اکٹر صاحب کے بلند باگ دعوؤں اورنعروں کو خاموش کرنے کے لئے بہت کافی ہیں۔

قرآن کریم کی' تصریحات' اور نبی کریم صلی الله علیه وسلم کے اسو فی حسنه کی روشنی میں اسلامی حکومت مذکورہ ذیل تعم کے اموال وصول کر سکتی ہے یہی اس کے آمدنی کے ذرائع ہیں۔ انفاق فی سبیل اللہ:

قرآن کریم نے اتنی کثرت اور اہتمام کے ساتھ ملک کی دفاعی اور ساجی ضروریات کے لئے مختلف عنوانات سے انفاق فی سبیل اللہ کا اور جہاد بالنفس کے ساتھ ساتھ جہاد بالمال کا تھم دیا ہے کہ قرآن کریم کا کوئی پارہ اور کوئی سورت شاید ہی اس سے خالی ہواور اس تھم کے لئے عمو ما جمع کے صینے استعمال کر کے اس کے اجتماعی اور جماعتی تھم ہونے کو ظاہر کیا ہے یادر کھیے" فی سبیل اللہ' قرآن کریم کی خالص اصطلاح ہے جو جہاد کے ساتھ مخصوص ہے لہذا انفاق فی سبیل اللہ اور جہاد بالمال کی حقیقت ہی ملک کے دفاع اور استحکام وسالمیت کے تحفظ پر حسب ضرورت مال خرج کرنا ہے ارشاد ہے:

"اورالله کی راه میں (مال) خرچ کرو اور اینے آپ کوخود اینے ہاتھوں

بلاكت بين مت دُ الو\_ · (۱)

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٩٥١.

و یکھے اس آیت کر ہمہ میں القد تعالیٰ نے ترک انفاق فی سبیل اللہ لیعنی ملک کے استحکام اور اس کی دفاعی ضرور بات میں خرج نہ کرنے کو اپنے ہاتھوں اپنی موت بلانے سے تعبیر کیا ہے۔

ظاہر ہے کہ جب ملک کا دفاع کمزور ہوگا تو دشمن کا غلبہ اور تسلط اور پوری قوم کی آزادی کا سلب ہو جانا بقینی ہے جو یقیناً قومی اور اجتماعی موت کے متر اوف ہے۔

آیت کریمہ ذیل میں ملک کے فوجی استحکام کواتنا توی بنانے کا تھم دیا ہے کہ دشمن ہمیشہ خوفز دہ رہیں ارشاد ہے:

''اوران دشمنوں کے (مقابلے کے ) لئے جتنا بھی تمہارے امکان میں ہو (حربی) توت اور سوار دیتے مہیا کرو۔ جن ہے تم اللہ کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو مرعوب اور خوفز دہ کرسکو۔''()

علاء امت کااس پراتفاق ہے کہ من قوہ کے تحت ہرز مانہ کے مناسب فوجی طافت داخل ہے اور مسن دب اط المحصل کے تحت ہرز مانہ میں کام آنے والاسامان جنگ واخل ہے اور ان دونوں کامہیا کرنا مسلمانوں کا اہم ترین اجتماعی فرض ہے اور ظاہر ہے کہ اس کا اہتمام وانصرام تو اسلامی حکومت ہی کرے گی افراد تخصی اور انفرادی طور پر بیکا م نہیں کر سکتے ان کا فرض تو صرف بیہے کہ حکومت کواس مقصد کے لئے بقدر ضرورت اموال دے دیں آپ چاہیں اس کانام 'دوفاعی ٹیکس' کھیں چاہے 'جہاد بالمال'۔

مندرجه ذیل آیت کریمه ذیل میں اس انسف فی سبیل الله کواللدکو وقرض و یے ہے تعبیر کیا ایمارشاد ہے:

''اگرتم اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دو گے تو وہ تم کواس کا دوگنا تکنا کر کے واپس فرما دیں گے اور تمہاری (کوتا ہیوں کی) مغفرت کردیں گے اور اللہ تعالیٰ بڑے ہی قدرشناس اور بردیار ہیں۔(۱)

قرض كيتي بى ال مال كومين جووايس كياجائ للنداآيت كريمين انفاق في مبيل الله (ملك

وملت کے استخام ووفاع کی راہ میں خرج کرنے کرنے) کی مصلحت کی طرف رہنمائی فرمائی ہے کہ ملک کے استخام وسالمیت اور دفاع پر جو پچھتم خرج کروگے اس سے دو چندسہ چندتم کو ملک کی رف ہی ترقی اور مع ثی استخام کے ذریعے حاصل ہوجائے گا ملک کی ان دفاعی ضروریات پر بے دریغی مال خرج کرنے کے وقت عموماً فقر وافلاس کا خوف مافع ہوتا ہے اس فقر وافلاس کے اندیشہ کو اس طرح دور فرمایا ہے ارشاد ہے:

''اگرتم کو (اللہ کی راہ میں خرج کرتے وقت) شکدتی کا خوف ہوتو (گھبراؤ مت)

'ناگرتم کو (اللہ کی راہ میں خرج کرتے وقت) شکدتی کا خوف ہوتو (گھبراؤ مت)

عفریب اللہ تم کو اینے فضل سے غنی کردے گا۔'(۱)

لینی ملک کے معاشی استحکام اور رفا ہی ترقی کی صورت میں جواجتما عی خوشی لی اور دولت کی فراوانی تم کواللہ کے فضل سے میسر آئے گی اس سے تم مالا مال ہوجاؤ گے۔ بیتمام عواقب اور نشیب وفر از مختلف پہلوؤی سے بیان کرنے کے بعد بھی اگر مسلمان اپنی ہوا پرتی اور خود غرضی کی بناء پر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے ہے پہلو تہی کریں گے تواس کے نتیج میں جو قبر خداوندی ان پر نازل ہوگا اس سے خبر وار فرماتے میں:

''اے نبی کہدوو! اگرتم کو اپنے باپ ، بیٹے ، بھی ٹی ، بیویاں ، کنبہ بقبیلہ اور وہ تمام نقداموال جوتم نے اندوختہ کئے ہیں اور وہ تجارت جس میں (اللہ کی راہ میں مال خرج کرنے ہے) کساد بازاری کا ڈر ہے اور وہ عالیشان کوٹھیاں جوتم نے براے چاؤ ہے بنوائی ہیں ،اللہ ہے ،اس کے رسول ہے اور اس کی راہ میں جہدد کرنے ہے ذیادہ عزیز بھوں تو پھرتم اللہ کے قبر کے آنے کا انتظار کرو (اور اس کے لئے تیار رہو) اور اللہ نافر مان تو م کو بھی سیدھی راہ نبیں چاتا۔ (۱)

القدا كبركتنى شديد تبديد بير بالحاصل بير بكدالقد،اس كرسول،اوراس كى راه بيس جان ومال خرج كرنے كم مقابلے پراگرد نيا كى كوئى بھى چيزتم كوعزيز ومجوب اور جان ومال خرج كرنے سے مانع ہوگ تو تم نافر مان قوم ميں داخل اور اس قبر البى كے متحق ہو جاؤ كے جوكسى بھى لمحد آ كر تمہيں صفح بستى سے نيست و نابود كرسكتا ہے۔

الغرض نو بنواسلوب اورانداز بیان سے التد تعالی نے اللہ کی راہ میں یعنی ملک کی دفاعی ضرور بات اور فوجی تیاری پر بیدر لیغ جان و مال خرج کرنے کا تھم دیا ہے ظاہر ہے کہ اس کا اہتمام وانصرام حکومت ہی کر سکتی ہے اسلئے ان تمام آیات کی روشنی میں حکومت اس ''ید' میں مسلمانوں سے حسب ضرورت اموال کا مطالبہ کرسکتی ہے اور رسول القد ہے کے عہد مبارک سے اس وقت تک اسلامی حکومتوں نے ہمیشہ ملک کی وفاعی ضروریات کے لئے مسلمانوں سے اموال لئے ہیں اور لیتی رہیں گی۔

### ایک اہم نکتہ:

چونکہ ملک کی دفاعی ضروریات اور فوجی استحکام کے مصارف ہر زمانہ، ہر ملک، ہر قوم کے مختلف، منتوع اور غیر محدود ہوتے ہیں اس لئے قرآن کریم نے اس انعاق فی سبیل اللہ کی کوئی (مقدار) مقرر نہیں کی کہاتنے مال میں سے اتنالیا جائے۔اور نہ بی اسکے مصارف متعین کئے ہیں۔ کہ فلال فلال میں اتنالتنا خرچ کیا جائے۔اسلئے کہاں کی تحدید ہو بی نہیں سکتی بلکہ جب مسلمانوں نے اسکے متعلق سوال کیا تو جواب دیا کہ اپنی شخص اور انفرادی ضرورت سے زائد سب کا سب مال' اللہ کی راہ میں' خرچ کرو۔ارشادہے:

"(اے نبی)وہ (مسلمان) آپ ہے دریافت کرتے ہیں کہ (القد کی راہ میں) کیا خرچ کریں (اور کتنا خرچ کریں) آپ فرمادیں کہ (اپنی شخصی انفرادی) ضرورت سے زائد مال۔(۱)

یہ تو چند مختلف الاسلوب آیتیں ہیں جو بطور مشتے نمونداز خروار ہے ہم نے قر آن کریم ہیں سے پیش کی ہیں جو اسلامی دفاعی کی ہیں جو اسلامی حکومت کے ذرائع آمدنی ہیں سے ایک اہم ذریعہ کی تشخیص کرتی ہیں کہ اسلامی دفاعی ضرورت اور فوجی استحکام کی غرض سے انتقاق فی مسبیل اللہ اور جھاد بالمال کے عنوان سے حسب ضرورت اموال کا مسلمانوں سے مطالبہ کر سکتی ہے اور مسلمانوں پراپنی شخصی اور انفرادی ضرورت سے فاضل تمام مال کو حکومت کے اس مطالبہ کے وقت دے دینا فرض ہے۔

<sup>(</sup>١) البقرة: ٩ ١ ٢

اگر چدڈ اکٹر صاحب نے تمام زور قلم قرآن پرصرف کیا ہے ویے بھی وہ تمام عقائد واحکام کی اماد بیٹ کودوسری اور تیسری صدی کی پیداوار لینٹی موضوع فرماتے ہیں تاہم انہوں نے اس بیان ہیں سنت نبو بیاور صدیث کا نام لیا ہے اس لئے ہم بتلا دینا چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کا بیمفر وضہ بھی قطعاً غدط ہے ''کہ آنحضرت کی تام لیا ہے اس لئے ہم بتلا دینا چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کا بیمفر وضہ بھی قطعاً غدط ہے ''کہ آنحضرت کی تمام کا بول ''کہ آنحضرت کی تمام کا بول سلمانوں پر عائد نبیس کیا''۔ حدیث کی تمام کا بول ہیں موجود حسب ذیل حدیث فی آنٹر صاحب کی اعلانے تر دید کر رہی ہے:

" بلاشبه مال میں زکو ة کے علاوہ بھی حق ہے '- (۱)

یعنی صرف زکوۃ او اکر کے مسلمانوں کی ذمہ داری ختم نہیں ہوجاتی بلکہ ملک وہلت کی دیگر سابی ہمعاشرتی اوردفاعی ضروریات کے لئے بھی تم ہے مال خرج کرنے کا مطالبہ کیاجائے گااوراس مطالبہ کوادا کرنا بھی ای طرح تمہارافرض ہوگا جس طرح زکوۃ اداکرنا تم پرفرض ہے۔ چونکہ بیضروریات غیرمحدود ہیں اس لئے اس حق کی بھی کوئی تحدید بیٹیس کی گئی۔

غرض وہ تمام اموال جوقر آن وحدیث کی تعلیمات اور احکام کے تحت اسلامی حکومت ملک کے وقع استخام ،سامان جنگ خرید نے اور دفاعی ضروریات کو بورا کرنے کے لئے مسلمانوں سے وصول کرسکتی ہے۔ وہ سب اس انفاق فی سبیل الله اور جہاد بالمال کے تحت داخل ہیں۔

اس کے علاوہ قرآن کریم اور سنت نبوی علی صاحبہا الصلوٰت والسلام کے منصوص احکام کے تحت اسلامی حکومت نہ کورہ ذیل تین ذرا کع آمدنی ہے۔ اسلامی حکومت نہ کورہ ذیل تین ذرا کع آمدنی ہے۔ اسلامی حکومت نہ کورہ ذیل تین ذرا کع آمدنی ہے۔ (۱) انفال یا غنائے: دشمنوں سے جنگ میں جواموال نقد وجنس ،سامان وغیرہ ہاتھ آئیں۔

مال ننیمت کے چار حصے تو لڑنے والی فوج کی خدمات کے بوض بجائے تنخواہ ویدیئے جاتے ہیں اور پانچویں حصہ ہے سربراہ مملکت کے اہل وعیال اور اقرباء نیز حکومت کے دوسرے کارکنوں کے ذاتی مصارف پورے کئے جاتے ہیں یعنی اکمی خدمات کا معاوضہ مشاہرہ اداکیا جاتا ہے فقراء،مساکین اوریتائی کی ضروریات بھی پوری کی جاتی ہیں۔

<sup>(</sup>١) جامع الترمذي - كتاب الركواة - باب ماجاء ان في المال حقا سوى الزكواة - ١٣٣١١ - ط. قديمي

### (٢) امو ال فئى: بغير جنگ ك دشمنون كے جومال يا اراضى ہاتھ آئيں۔

اموال فئے بورے کے پورے حکومت اور ان کے تمام اداروں ہشعبوں کی ضروریات برصرف کئے جاتے ہیں۔فقراءمسا کین اوریتامیٰ کی کفالت بھی اس سے کی جاتی ہے۔

(۳) جنویه و خواج: جونیک یا مال گذاری غیر مسلموں اور انکی زمینوں سے وصول کئے جائیں۔
اموال فئے کی طرح جزید وخراج کی آمدنی بھی حکومت اپنی صوابدید کے مطابق حکومت کے تمام
اداروں ، شعبوں اور ملک کی تمام ساجی ، اقتصادی ، آباد کاری وغیرہ سے متعنق ضرور توں پرصرف کرتی ہے۔
یہ جیں اسلامی حکومت کی مشینری کو چلانے اور ملک کے فوجی اور اقتصادی استحکام اور رفاجی ترقی
نیز ہنگامی و مستقل دفاعی ضروریات کو یورا کرنے کے لئے وسائل آمدنی۔

تاریخ شاہر ہے کہ ان وسائل آ مدنی کے ذریعے حکومت کو اتنی کیٹر مقدار میں آ مدنیاں ہوتی ہیں کہ دولت کے انبارلگ جاتے ہیں اور اسلام کے عہدزریں میں اسلامی حکومتیں اس قدر مرفدالحال اور دولتمند ہوئی ہیں کہ دنیا میں اس کی نظیر نہیں ملتی ۔ زکوۃ وصدقات اور عشر کے ذریعہ حاصل شدہ اموال ایکے سامنے قطعاً بیجی ناکافی اور نا قابل النفات ہیں ۔ کسی بھی ذائے میں کسی بھی حکومت کی مشینری زکوۃ وصدقات اور عشرکی آ مدنی ہے۔ نہ چلی ہے اور نہ چل عتی ہے۔ ملک کے پورے سرمایہ کا چالیہ وال حصدز کوۃ اور کل پیداوار کا دسوال حصہ الکذاری ، حکومت کے اخراجات اور مصارف کے لئے؟ اردوکی مشہور شل کے مطابق بیداوار کا دسوال حصہ الکذاری ، حکومت کے اخراجات اور مصارف کے لئے؟ اردوکی مشہور شل کے مطابق وخوار حکومت بو ملک وہ ذیل کے مضافہ خیز اور قابل مشخر ہوگی وہ ذیل وخوار حکومت جو ملک وقوم کے صدقہ خیرات پر چلتی ہوگی؟

ہمیں جیرت ہے کہ ڈاکٹر صاحب اور انکی حکومت کی نگاہ حرص و آز قر آن کریم کے تجویز کر دہ ان عظیم ترین اور باوقار وسائل آمد نیول کے بجائے نقیروں اور مختاجوں ، بنیموں اور بیواؤں کے صات سے صدقہ خیرات کا ''لقمہ' نکال لینے پر پڑر ہی ہے حالا نکہ نہ صرف ملاء بلکہ عام مسلمان بھی جانتے ہیں کہ ذکو ہ اور صدقہ خیرات مال داروں کے مال کا ''میل کچیل' ہے اور صدیث شریف میں تو صاف الفظیمن فرمایا ہے:
صدقہ خیرات مال داروں کے مال کا ''میل کچیل' ہے اور صدیث شریف میں تو صاف الفظیمن فرمایا ہے:
''صدقہ پر در دگار کے قبر و غضب (کی آگ) کو بچھا و بتا ہے جیسے بانی

آگ بجهادیتا ہے۔'(۱)

ڈ اکٹر صاحب کی''علمی و یا ثت' ملاحظہ ہوقر آن عظیم کے بیان کردہ ''انسف ق فی سبیل اللہ ''
کوجس کے تحت مسلمانوں نے سربراہ مملکت صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالبہ پر کسی خاص موقعہ پر نہیں بلکہ
ہر ہا ہے دریغ اور ہے حساب مالی قربانیاں دی ہیں اور نقد وجنس اور سامان جنگ کے ڈھیر لگا دیئے میں
تاریخ غزوات وسیرت میں آئی سبق آموز تفصیلات بحری پڑی ہیں ایپے مخصوص شاطر اندا نداز میں قوسین
(بریکٹ) میں ایک ملکا ساجمد کبھی کرختم کردیتے ہیں ارشادے:

(اگرچه محض وقتی طور پراور بالخصوص جہاد کے موقعوں پر پی محصطیات وصول کئے گئے ہیں)۔

اور اموال فئے اور اموال نغیمت کا نام وہ شاید اسلئے نہیں لیتے کہ اس نام سے جہاد کی روح (اسپرٹ) زندہ ہوتی ہے جس کو دفن کرنے کے لئے صدیوں سے ان کے آقایان کرام ہرتو ڈکوشش کررہے میں مگر ڈ اکٹر صاحب اور ایکے سفید فام آقا خالق کا کنات کا قطعی فیصلہ س لیں۔

''وو (اعداء اسلام) جاہتے ہیں کہ اپنے مند (کی پھوٹکوں زبان وقلم) سے القد کے نور کو بجوٹکوں زبان وقلم) سے القد کے نور کو بجھا دیں اور ابقد اپنے نور کو کامل وتام کر کے رہے گا اگر چہوہ کا فرومشرک اس کوتا گوار مجھیں۔''(۲)

چنانچاللدتعالی نے ای تمہر کے بھارتی حملہ کے موقعہ پرونیا کودکھادیا کہ جھاد ہالنفس اور جھاد ہالنفس اور جھاد ہالممال کی روح مسلمانوں میں ابھی زعرہ ہاوراسلامی ذرائع آمدنی اموال فینے ابھی نہیں مٹے ہیں۔ پاکستانی تو سنے نہ صرف بور لیغ جانی قربانیاں دیکرونیا ہے اپنی شجاعت کا سکم منوالی بلکہ بے حساب مالی قربانیاں دے کرانسف اق فسی مسیسل الله کے بھو لے ہوئے سبق کو بھی تازہ کردی، کروڑوں روپیہ مال داروں نے اپنی تجوریوں سے اور غریبوں نے اپنی جیبوں سے نکال کر حکومت کو دیدیا اور اس جہاد میں بے حساب اسلی، مال فینیمت اور زر نیز اراضی حکومت کے ہاتھ آئی ہے۔

<sup>(</sup>١) مشكوة المصابيح - كتاب الزكوة -باب فضل الصدقة - ١٦٨/١ -ط. قديمي كراچي

<sup>(</sup>۲)الصف :۸.

کے قرابت داروں ،سادات عظام پروہ کیوں حرام ہوگئی؟ قرآن نے رسول الندسلی القدعلیہ وسلم کے ذاتی مصارف آپ کے اہل خانہ کے اخراجات ،قرابت داران رسول کا حصہ ، مال غنیمت کے بقیہ پانچویں حصہ عصارف آپ کے اہل خانہ کے اخراجات ،قرابت داران رسول کا حصہ ، مال غنیمت کے بقیہ پانچویں حصہ سے نیز اموال فئے سے متعین فرما کر اور احادیث نبویہ نے زکو ق وصدقات کے آپ پر اور آپ کے قرابتداروں پرحرام ہونے کی تصریح فرما کر کیا قطعی طور پراس کی تصریح نہیں کردی کہ ذکو ق اسلامی حکومت کا خیکس نہیں بلکہ مسلمانوں پرفرض شدہ عبادت ہے اور قرآن کی تصریح کے مطابق جواس کا مستحق ہے اسی پر صرف کی جاسکتی ہے اور کسی پنہیں؟

غرض ڈاکٹر صاحب کا بیمفروضہ ہر پہلو ہے سراسر غلط اور بے بنیاد ہے کہ واحد هیقی اسلامی ٹیکس صرف ز کو قہے۔

# جزء دوم سوال نمبر (۲)

مید مصطفیٰ متالیقہ کے عہد میں طاہر ہوتی ہے کہ حضرت محمصطفیٰ الیقی کے عہد مبارک میں گھوڑوں پر کوئی زکو ہ نہ تھی (جبکہ مثلا اونٹوں پر تھی) اور اس کی وجہ بہتھی کہ مبارک میں گھوڑوں پر کوئی زکو ہ نہ تھی (جبکہ مثلا اونٹوں پر تھی) اور اس کی وجہ بہتے کم تھی کیکن جب خلیفہ دوم حضرت عمر آنخضرت کے زمانے میں گھوڑوں کی تعداد بہت کم تھی کیکن جب خلیفہ دوم حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں گھوڑوں کی کثر ت ہوگئی تو آپ نے

گھوڑوں پر بھی زکوۃ عائد کردی۔لہذا کیا بیہ حقیقت نہیں ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے اسے زمانہ کی ایک اللہ عنہ نے اس اپنے زمانہ کی ایک اہم مد (ATAM) پرز کوۃ عائد کردی جبکہ آنخضرت علیاتہ نے اس کوۃ بل زکوۃ اشیاء میں شامل نہ کیاتھا؟ اس واقعہ سے دواصول مرتب ہوتے ہیں:

(الف): ایک به که زمانه کے تغیر و تبدل کے ساتھ ان اشیاء اور اموال میں جن پرز کو قا واجب قرار دی جائے ردو بدل ہوسکتا ہے مثال کے طور پر آج کے مشین اور صنعتی دور میں کارخانوں میں نصب کی ہوئی مشینری پرز کو قاعا کد کی جائے جبکہ عام مولوی صاحبان یہی فتویٰ دیں گے کہ مشینری پرز کو قابیں اسی طرح کرایہ پراٹھائی جانے والی جائیدادوں کی مالیت یا زرتغیر پرز کو قائی جائے جبکہ عام مولوی صاحبان یہ فتویٰ دیں گے کہ مشینری پرز کو قائی جائے جبکہ عام مولوی صاحبان یہ فتویٰ دیں گے کہ مشینر پرز کو قائی جائے جبکہ عام مولوی صاحبان یہ فتویٰ دیں گے کہ صرف کرایہ کی آمدنی کو واجب زکو قائر اردیا جائے گا۔

(ب) دوسرا اصول جوحفرت عمرضی الله عنه کے مندرجہ بالا واقعہ سے
منتبط ہوتا ہے بیہ کہ اسلامی حکومت جوقر آن وسنت کور ہنما بنائے گی جب بھی کوئی
نیائیکس عائد کرنے کی ضرورت محسوس کرے گی ،اس کی حیثیت سالمہز کو قاہو گی کیونکہ
اسلامی طریقہ پر عائد کیا جانے والائیکس صرف زکو قاہے۔

# جواب حصد دوم سوال نمبر (۲):

سوال کے اس حصہ میں بھی ڈاکٹر صاحب یا تو خود ناواقف ہیں یا جان ہو جھ کر عام مسلمانوں کی ناوا تفیت سے انھوں نے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے چنانچہ بیدام قطعاً غلط اور خلاف واقعہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللّہ عنہ نے سب سے پہلے گھوڑوں پرز کو قائد کی جبکہ پیغیر صلی اللّہ علیہ وسلم نے گھوڑوں کو قابل زکو قاموال میں شامل نہیں کیا تھا اور اس طرح فاروق اعظم ضی اللّہ عنہ نے اموال زکو قامیں ایک نی مدر اس میں شامل نہیں کیا تھا اور اس طرح فاروق اعظم ضی اللّہ عنہ نے اموال زکو قامیں ایک نی مدر اس میں شامل نہیں کیا تھا اور اس طرح فاروق اعظم ضی اللّہ عنہ ہے۔

امرواقعہ ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے مویشیوں کی زکو قائے بارے میں 'مسانمہ'' کو اصول قرار دیا ہے اور عربی میں سائمہ ان جانوروں کو کہتے ہیں جو' دنسل کشی' بینی افز اکش نسل کے لئے

رکھے جاتے ہیں بالفاظ دیگر جوبھی مویش نسل کشی کے لئے رکھے جائیں یہی شرعاً اموال زکوۃ ہیں شامل ہیں بہا سول اس لئے بھی معقول ہے کہ وجوب زکوۃ کے لئے مال کا نامی ہونا شرط ہا اور مویشیوں ہیں نما (افزئش واضافہ) اسی صورت ہیں مخقق ہوسکتا ہے جبکہ ان کوافز ائش نسل کی غرض ہے رکھا جائے چنا نچہ جن مویشیوں پررسول اللہ ہے نے ذکوۃ عائد کی ہاور عہد مبارک میں انکی ذکوۃ ل گئے ہاں سب میں خواہ وہ اونٹ ہوں خواہ وہ کھیٹر بکریاں وفی سائمتھا کی قید موجود ہے (کتب حدیث کی مراجعت کیجئے)

سائمه کے مقابل لفظ ہے 'علوفه'' وہ جانور جودودھ، اون یا سواری بار برداری کی غرض سے ر کھے جا ئیں اردومحاورہ میں کہتے'' یالا ہوا جانور''مسائمہ اور عبلو فیدمویشیوں میں پیفرق صرف نام کا بی نہیں ہے بلکہ مویشیوں کی بیہ دومختف اور متنوع قتمیں ہیں ،ار باب مویش کے اغراض ومقاصد کے اختلاف اورای کے اعتبار ہے ایکے یا لنے کی کیفیت اور مئونت (اخراجات) میں زمین آسمان کا فرق ہے سائمه (نسل کشی یا افزائش نسل کے مولیش) ہمیشہ قدرتی جراہ گا ہوں میں رہتے اورخو دروجارہ جرتے اور پھولتے پھلتے رہتے ہیں اور ہرسال ان کی نسل اور مقدار میں اضافیہ ہوتار بہتا ہے نہ بیمولیثی جمعی بستیوں اور مالکوں کے گھروں میں آتے ہیں اور نہ ان کے گلہ بان (گڈریئے) بستیوں میں رہتے ہیں اسکے برعکس عبلوف وه جانور ہوتے ہیں جن کے پالنے کا مقصدان سے براہ راست فائدہ اٹھ تا ہوتا ہے۔ دود ھواللے جانوروں ہے دودھاوراون کا ،کشتنی ( ذیج کے قابل ) جانوروں ہے گوشت اور پوست کا ، حمولة بار برداری کے جانوروں سے سواری اور بارکشی کا ،عبو امسل و نو اضبع کھیتی باڑی کے کام آنے والے جانوروں سے ز مین جوتنے اور آ پکشی و آپ رسانی کام لیا جاتا ہے۔ بیتمام جانور بستیوں اور گھروں میں رہتے ، کھاتے یتے اور منفعت پہنچاتے ہیں۔اس لئے علوفہ کہلاتے ہیں چنانچہ اونٹ، بھیٹر بکریاں وغیرہ جن جانوروں کوآ ہے نے قابل زکو ۃ قرار دیا ہے اور زکو ۃ وصول کی ہے ان میں بھی علو فعہ کوز کو ۃ ہے مشتنیٰ قرار دیا ہے چهٔ نجداحادیث میں اس استثناء کی تصریح موجود ہے لہٰذااصولاً مویشیوں میں و بی مولیثی اموال زکو ۃ میں داخل اور قابل زكوة بن جوصرف مسائمه (نسل كشي كيلئے) بول \_

اب واقعہ یہ بیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک بیں عرب کے اندر گھوڑے نہ تھے یا کم تعداد میں بھے بلکہ حقیقت رہے ہے کہ عرب میں خیل سانمہ نہ تھے بلکہ صرف سواری یا جہاد کے لئے

گھوڑے پالے جاتے تھے لیعنی عبلوف تھے اور عبلوفہ چاہے گھوڑے ہوں چاہا ونٹ اور بھیڑ بکریاں تا بل زکو قال ۔۔۔۔ میں بی نہیں اس حقیقت کی طرف ویل کی صدیث میں رہنمائی فرمائی ہے:

"نەسلمان كے نام برز كۈ ة ہے اور نداسكے گھوڑے برز كۈ ة ہے '۔(١)

با جماع امت اس حدیث میں عبد (نلام) سے مراد عبد خدمت ہے ای طرح گھوڑے سے مراد سواری یا جب د کا گھوڑا ہے اور کب رتا بعین میں سے ابراہیم نحقی کی مرسل حدیث میں تصریح ہے۔ دون کے سات سے ابراہیم نتی ہے۔

" خیل سائمہ (نسل کشی کے گھوڑوں) پرز کو قامے '۔ (۲)

علاوہ ازیں صحیح مسلم کی ایک مشہور حدیث میں گھوڑے رکتے والوں کے بارے میں رسول القد ہے۔

نے اصولاً گھوڑوں کی زکو ق کے بارے میں اشارہ بھی فرمایا ہے ارشاد ہے: پھر جو گھوڑے پالنے وال القد کے حق کونہیں بھولا جو ان گھوڑوں کی ظبور (پشتوں) اور رقاب ( گردنوں) پر واجب ہے (اسلئے وہ گھوڑا موجب اجرو ثواب ہے) جس طرت ظبور کے حق سے جہاد کے موقعوں پرضرورت مند خازیوں کوسواری کے لئے اپنا گھوڑا دید بنا مراد ہے اس طرت (اگروہ گھوڑا سائمہ ہوتو) رقاب ( گردنوں) کے حق سے اس کی رکٹو ق مراد ہے، چنا نچوای حدیث میں اس حق کوادانہ کرنے والے کے لئے اس گھوڑے کووزر (شدید ترین کا فام موجب) قرارویا ہے۔

گناہ کاموجب) قرارویا ہے۔

اسی مرسل حدیث پراما ما او حنیفذ کے ند بہب کا مدار ہے چنا نچدام محکر نے کتاب الآ فار میں امام ابو حنیفد کے سند ہے ابرا بیم مختی کی اس حدیث کوروایت کیا ہے بعد کے محد ثین نے جن راویوں کی وجہ ہے اس حدیث کو صغیف کہا ہے وہ سب سند کے تحق فی حصہ کے راوی ہیں جن سے ان کو بیروایت پہنچی ہے امام ابو حنیفہ جیسے جلیل القدر اور قدیم العبد امام کا اس حدیث پراپنے فدہب کی بنیا ورکھنا اور فاروق اعظم جیسے متبع سنت خدیفہ کانسل کشی کے گھوڑوں پرز کو قاوصول کرنا اس حدیث کی صحت کی کا فی قوی صانت ہے۔

<sup>(</sup>١) حامع الترمذي -ابواب الركاة - باب ماحاء ليس في الحيل والرقيق صدقة - ١٣٦/١

<sup>(</sup>٢) كتاب الاثار -باب زكوة الدوات والعوامل - ص٨٣ -رقم الحديث٢٥-ط: دار الحديث ملتان

علاوہ ازیں یہاں ایک'' اہم حقیقت'' کونظرانداز کیا جار ہاہے وہ یہ ہے کہ فاروق اعظم کی شخصیت تشریع احکام کے باب میں اتنی بلند اور متند ہے کہ خود حضرت رس ست پناہ سلی القد عدیہ وسلم نے اپنے بعد امت کوان کے اتباع کا حکم ویا ہے ارشاد ہے:

تم ان لوگوں کا اتباع کر وجومیر ہے بعد ہوئے لیعنی ابو بکر وعمر کا۔ (۱) ان کے مزاج کے فطری طور پرتشریتی ہونے کی سند ذیل کی حدیث ہے ''اگرمیر ہے بعد کوئی نبی ہوسکتا تو وہ عمر بن الخطاب ہتھے۔''(۱)

اور یہ منصب فاروق اعظم رضی القدعنہ کوخود شارع عدیہ الساام کا عطا کر دو ہے لہٰذاا ترتھوڑی دیر کے سئے مان بھی ریا جائے کہ فہ روق اعظم رضی القدعنہ نے اموال زکو ق کی مصلحت وحکمت تشریع ہے واقف ہونے کی بنا پرزکو ق کی کسی ایسی مدکا اضا فہ بھی کر دیا جس سے شارع حدیدا سلام نے عبد نبوت میں سکوت فر مایا ہے تو امت پر حسب فر مان نبوت اس کا تابع واجب ہوگا۔ یہ منصب نہ سی مجہزد کو حاصل ہے اور نہ سی فر مایا ہے اور نہ سی میں ایسی میں ایسی میں میں ایسی میں میں ایسی میں میں ہے تو امت پر حسب فر مان نبوت اس کا تابع واجب ہوگا۔ یہ منصب نہ سی مجہزد کو حاصل ہے اور نہ سی فقیہ کو۔ چہ جا تیکہ ہرزید وعمر اور ہر کس ونا کس اپنے اجتباد کے لئے اس کو سند بنائے۔

بہرحال بیے طےشدہ بات ہے کے رسول القد علیہ وسلم نے اصول مسرف سے اندمہ (نسل کشی کے جانوروں) کوقابل زکو قامال قرار دیا ہے۔

فاروق اعظم رضی القدعنہ کے عبد خلافت میں جبش مکا مل قدفتے ہوکر اسلامی سلطنت کا جزو بن کی تو پہلی مرتبدا یسے گلہ بانی کرنے والے لوگ سر منے آئے جونسل کشی کے سے گھوڑ ہے پالے تھے لہذا فاروق اعظم رضی القد عند نے پیفیر عدید الصلوقة والسلام کے اس تھم کونا فذکر دیا یعنی رسول القد کے تجویز کردہ جس مدز کوقت کے اس تک صرف اسلئے زکوق نہیں وصول ک جائی تھی کے اسلامی حکومت میں اس کا وجود نہیں وصول ک جائی تھی کے اسلامی حکومت میں اس کا وجود نہیں وصول ک جائی تھی کے اسلامی حکومت میں اس کا وجود نہیں حضرت عمر رضی القد عند نے اسکے وجود میں آجائے کے بعد اس مدے تحت زکوقة وصول کرلی چونکہ وہی سب سے پہلے خیسل مساند مدے کی ذکوقة وصول کرنے والے بیں اس لئے گھوڑ ول پرزکوقة کو انکی طرف

<sup>(</sup>۱) مشكوة المصابيح -باب مناقب ابى بكر -الفصل الثانى-۵۲۰/۳-ط قديمى كراچى (۲) مشكوة المصابيح -باب مناقب عمر الفصل الثابى-۵۸/۲-ط قديمى كراچى

منسوب کردیا گیا ہے اس کا مطلب ہرگز ہرگز بینبیں ہے کہ فاروق اعظم رضی القد عنہ نے رسول القد سلی اللہ عنہ وسلی ک اللہ عنیہ وسلم کی مدات زکو ق میں ازخود ایک مد کا اضافہ کر دیا جیسا کہ ڈاکٹر فضل الرحمٰن فریاتے ہیں اسلئے کہ ماکان عمر مبتدعا (حضرت عمرضی اللہ عنہ ازخود دین میں کوئی نیا اضافہ کر ہی نہیں سکتے تھے)۔

یا در کھے نصرف خلافت راشدہ کے عہد میں بلکہ امت مسلمہ کے بورے چودہ سوسالہ دور میں نہ خفاء راشدین میں ہے کی امام یا فقیہ نے رسول اللہ ہے کہ متعین خفاء راشدین میں ہے کی امام یا فقیہ نے رسول اللہ ہے کہ متعین کردہ مدات زکو قامیں بھی نئی مدکا اضافہ نہ بیس کیا صرف اتناہ واہم کہ جن مدات کا عہد نبوی میں وجود نہ تھا اور بعد میں اسلامی حکومت میں وہ پائی گئیں تو ان کومقر رکردہ مدکے تحت یا بطور تنقیح من طان مقر رکردہ مدات میں ہے کئی کے تحت داخل کردیا گیا جیسا کہ خلیفہ راشد حضرت عمر بن عبد العزیز نے اپنے عہد میں جھینس کو میں ہے کئی کے تحت داخل کردیا گیا جیسا کہ خلیفہ راشد حضرت عمر بن عبد العزیز نے اپنے عہد میں جھینس کو گائے کے تحت اور خصص و و ات (سبز بوں ترکاریوں) کو حب و ب (غلہ) کے تحت داخل کر کے زکو قاصول کی اور امت نے این کے اس استنباط کو قبول کیا ہے۔

جن اتباع سنت میں تشدد پیندائمہ نے خیل سائمہ اور خضر و ات کو قابل زکو قاموال میں شامل نہیں کیا ہے ان کا مسلک تو اس امر کا اور بھی بنین ثبوت ہے کہ مدات زکو قاقطانا قابل ترمیم واضافہ ہیں۔

ڈ اکثر صاحب کو شاید یہ معلوم نہیں کہ نہ صرف ائمہ ثلاثہ (امام مالک، ش فعی اور احمہ) بلکہ ائمہ احناف میں سے امام محمد اور ابو یوسف بھی خیل سائمہ کو اموال زکو قابیں شامل نہیں کرتے صرف امم ابو صنیف اس کے قائل ہیں۔

اس لحاظ ہے بھی ڈاکٹر صاحب صرف حضرت عمر کے فیصلہ اور امام ابو حنیفہ کے مسلک کی بنیاد پر مدات زکو ق کو قابل ترمیم واضافہ نبیں قرار دے سکتے جبکہ امت کے جبتدین کی اکثریت اس نظیر یعنی خیل مسائمہ کی زکو ق کی منکر ہے۔

اس'' تحقیق'' بلکہ حقیقت کے بے نقاب ہو جانے کے بعد ڈاکٹر صاحب نے فاروق اعظم کے مفروضہ واقعہ سے جود واصول الف اور ب کے عنوان سے اشنباط کئے وہ خود بخو دسا قط ہو گئے تا ہم ان کے جوابات حاضر ہیں۔

#### جوابالف:

جس طرح دوسری عبادات کی جیئت تشریعی میں کوئی بھی متنفس تغیر وتبدیل ،ترمیم واضافہ نہیں کرسکتا ۔ای طرح زکو ق۔۔۔مدات زکو ق ،نصاب زکو ق ،مقادیر زکو ق اور مصارف زکو ق میں بھی کسی تصرف ،تغیر و تبدیل ،ترمیم واضافہ کو برداشت نہیں کیا جاسکتا۔

ڈاکٹر صاحب کے بے بنیاد' اجتہاؤ' کے تحت اگر اس تیم کے' تھرف' کا دروازہ کھول دیا گیا تو مختف زمانوں ، مختف خالات اور مختف حکومتوں کے دور میں بمیشہ' مدات زکو ہ ''اور' مقادیرز کو ہ '' میں اضافے ہوتے رہیں گے۔ حس نے زکو ہ کی ہیئت سالمہ اور تعبدی شان بری طرح متاثر ہوتی رہی بلکہ رفتہ روح عبادت یکسرختم ہوجائے گی اور زکو ہ ملک میں ارباب اموال اور ارباب حکومت کے درمیان ایک مستقل نزاع اور شرکئی کی آماجگاہ بن جائے گی کیونکہ ارباب اموال کم از کم مدات میں کم سے کم زکو ہ دینا چاہیں گے بلکہ اسکو' نیک '' سمجھ کرحتی الامکان زکو ہ سے نیخ یا کم سے کم اواکر نے کے لئے زکو ہ کے باب میں بھی ای قتم کی خیانتوں اور جعلسازیوں کا ارتکاب کریں گے جسیا کہ حکومت کے دوسر نیکسوں باب میں بھی ای قتم کی خیانتوں اور جعلسازیوں کا ارتکاب کریں گے جسیا کہ حکومت کے دوسر نیکسوں بی کرتے ہیں جبکہ حکومت کے دوسر نیکسوں بی کرتے ہیں جبکہ حکومت مدات اور مقدار دونوں کو بڑھانے اور زیادہ سے زیادہ کرنے کے در بے رہی گی اور اسکاذ مددار صرف بیڈاکٹر صاحب کا اجتہاداور نی خدانہ کرے حکومت کا اقدام ہوگا۔

گی اور اسکاذ مددار صرف بیڈاکٹر صاحب کا اجتہاداور نیارات پر جوز مولوی صاحبان' زکو ہ کے وجوب کی کارخانوں یا فیکٹری کی مشینری (۱) اور عالی شان عمارات پر جوز مولوی صاحبان' زکو ہ کے وجوب

(۱) پاکستان اسلامی ریاست اور دارالاسلام ہونے کے باوجود شومی قسمت سے ملک کاتم م کاروبار سودی اور جینکاری سسٹم پر ہور ہا ہے لکھ پتی اور کروڑ پتی سرمایہ دار بھی لاکھوں ، کروڑوں روپے بینک سے سود پر قرض لیکر کار دبار شروع کرتے اور فیکٹر ہیاں اور کارخانوں کوقائم کرتے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہورہا ہے کہ ان کی تمام پیداوار اور منافع سب بینکوں ہیں چلا جاتا ہے اور کسی وقت بھی ما کان کے پاس معنوعات اور منافع کا ذخیرہ موجود نہیں رہتا اس صورتی ل کا حقیقی علائ تو یہ ہے کہ حکومت پہلی فرصت ہیں اس صودی کاروباری نظام اور بینکاری سسٹم کی لعنت کو ختم کر لے لیکن جب تک بیر مبارک اقدام حکومت نہیں کرتی اس وقت تک بھی سال بھر کی پیداوار اور اس کے منافع کو حساب کر کے حاصل تکالا جاسکتا ہے آگر چہ کا غذیر بی ہو چنانچیا ہے بھی تمام کاروباری طبقہ سال بھر کی بیداوار اور اس کے منافع کو حساب کر کے حاصل تکالا جاسکتا ہے آگر چہ کا غذیر بی ہو چنانچیا ہے بھی تمام کاروباری طبقہ کے دوگ سال بھر کا بجٹ بناتے ہیں اور نقع نقصان کا بھی تخیینہ لگاتے ہیں ای پر حکومت نیکس لیتی ہے ای طریق پرزکو ق کی شخص سے کہ بیداوار دور منافع کا تخیینہ لگا کر اس میں سے چالیہ وال حصد زکو ق نکالی جاسکتی ہے اور خدائر س دیدار طبقہ اس طریق پر کو قان کی پیداوار اور منافع کا تخیینہ لگا کر اس میں سے چالیہ وال حصد زکو ق نکالی جاسکتی ہے اور خدائر س دیدار طبقہ اس طریق پر کو قان کی پیداوار اور منافع کی شکل میں ادا ہوج ہے گی۔

کا انکار کرتے ہیں ،اس کی وجہ سنت نبوئ ملی صاحبھا الصلو ۃ واسلام کی واضح اور اصوبی مدایات ہیں۔ پینمبر صلی اللّٰدعلیہ وسلم کا ارشاو ہے:

بہر حال صاحب شریعت علیہ السلام کے تجویز کردہ'' زکوۃ اموال تجارت'' کی مذات کے تحت کارخانوں فیکٹریوں کی مشینری اور ممارتوں کی ،اسی طرح کرایہ پراٹھائی جانے والی جائیداد کی زکوۃ ندکورہ بالاطریق پرادا ہوجائیگی اور کسی نئی مذ (ATAM) کے اضافہ کی قطعاً ضرورت نہ ہوگی نہ ہی بیاضافہ کرنا ممکن ہے۔ کہ یہ کھلی ہوئی مداخلت فی الدین ہے۔ ممکن ہے۔ کہ یہ کھلی ہوئی مداخلت فی الدین ہے۔ موال نمبر (۳):

جہاں تک زکو ہے کے خرج کرنے کا تعلق ہے اً سرکوئی شخص ایما نداری کے ساتھ اور تعصب و تنگ

 <sup>(</sup>۱)فتح القدير شرح الهداية – كتاب الركوة – فصل ليس في الفصلان والحملان والعجاجيل صدقة –
 ۲ ۲ ۲ ۱ – ط: مكتبه رشيديه

نظری کی عینک اتارکران مصارف کااز روئے قرآن جائزہ لیگا جن پرز کو ۃ کی رقم خرج کی جاسکتی ہے تو انکا دائرہ مسلمانوں کے تمام ہاجی (SOCIAL) ضروریات کی تکمیل کی حد تک وسینے نظرآئے گا (چنانچہ) دائرہ مسلمانوں کے تمام ہاجی (Social) ضروریات کی تکمیل کی حد تک وسینے نظرآئے گا (چنانچہ)۔

(۱) للعقر اء و المساکین۔ غریجوں اور ضرورت مندوں کی فلا نے و بہبود (کے اوارے)۔

(۲): والعامليس عليها علين زكوة كى تنخوا بين لينى سول سروس آف پا ستان كااداره به (۳): والعامليس عليها علين زكوة كى تنخوا بين لينى سول سروس آف پا ستان كااداره به (۳): والسمنه و لفة قلو مهم بسياى مقاصد كي تحت غيرمسلم (اندرون و بيرون ملك)اسلامى

حکومت کے خلاف سرگرم کارنہ ہول۔

(٣) :وفي الرقاب تيديون كاربائي

(۵): والغاد مین قرض داروں کے قرضے (پاکتانی قوم پرغیر مکی قرضوں کی ادائیگی)۔

(٢):وفي سبيل الله \_ جهاد ( وْ يَفْسِ ) اورتعليم ( ايجوكيشن ) \_

(4) : وابن السبيل. رسل ورسائل (كميونيكيش)\_

بالفاظ دیگر زکوۃ کے خرج کی مدوں میں غریبوں کی فلاح و بہبود کے مراکز کا قیام اور انتظام و انصرام، عاملین زکوۃ کے ادارے کے اخراجات، سیاسی مقاصد کے تحت تالیف قلوب کے لئے خرج ، قید بول کی رہائی ، قرضداروں کی قرض کے بارے چھٹکارا تا کہ قوم کوصاحب مقدرت وزور دار بنایا جاسکے۔

اس سلسطے میں پاکستانی قوم پر جوغیر ملکی قرضے ہیں ان کی ادائیگی شامل ہے، فسسے مسبب ل اللہ کی اصطلاح بردی وسیع ہے مفسرین نے اس میں صرف دفاع اور تعلیم کوشامل کیا ہے۔ ایسی صورت میں ریاست کی ضروریات کی تحکیل اور امور مملکت کی بجا آوری کے لئے زکو قرجو واحد اسلامی ٹیکس ہے تاکافی ہوگ۔ جس کے نتیج میں مملکت کا مالی نظام اسلامی نہ ہوگا جکہ لاد پنی (SECOLAR) بنیادوں پر استوار ہوگا اور پاکستانی عوام کا مطالبہ اور دستوری تقاضہ تاکام ہوجائے گا۔ اس سوال کا کیا جواب ہے۔

### جواب (۳):

یہ سوال در حقیقت فقیروں مجتاجوں ، نتیموں اور بیواؤں کے حلق سے نکالے ہوئے'' زکو قا اور صدقات وخیرات کی رقوم کو حکومت کے تمام اداروں ، شعبوں اور محکموں پر تقسیم کرنے کا ایک منصوبہ، یا یوں کہتے کہ' ہوارہ' ہے۔ جیرت ہے آئیس ادارہ تحقیقات اسلامی اور اسلامی مشاورتی کونسل کا نام نبیس آیا؟ شاید بیاندراج کسی اینے ہے بڑے کے لئے چھوڑ دیا ہے۔

ہم جیران ہیں کہ قر آن کریم کے بیان کروہ مصارف زکو ۃ وصد قات کی اس مسنح وتح بیف کے متعلق کیالکھیں۔

> ع ناطقه سربگریبال ہے اسے کیا کہتے؟ سی کھاکسی نے: تاویل شان در جیرت انداخت خدا وجبرئیل وصطفیٰ را

ہم تو سر دست حکومت کی وزارت وفاع، وزارت مالیت، وزارت تعلیم اور وزارت مواصلات وغیرہ کے وزراء ،سیکٹریول اورس الیس ۔ پی (C.S.P) کے عہدہ داران وافسران اعلی اورسول سروس آف پاکستان کے اعلیٰ ملاز مین کواس خوشخبری دینے پراکتفاء کرتے ہیں کہ عنقریب حکومت پاکستان مجبتہ عصر ذاکٹر فضل الرحمن کے اجتہاد کے تحت آپ کی'زریں خدمات' اور شب وروز کی' دہ غ سوزیوں' کا صلایتی آپ کی تخواجیں الاوُنس ،سفرول کے اخراجات ،سیلول کے مصارف قوم سے لی ہوئی ' فیرات' سے اداکرنا چ ہتی کے غیرت وجیت اور شرم وحیاء کوزندہ در گور کر کے ان خیرات کے مکروں کو قبول کرنے کے لئے تیار ہے۔

خالی الذین حضرات خصوصاً تعییم یافته طبقہ کو ذبنی انتشار ہے بچانے کے لئے ہم مشر وعیت زکو ق کی حکمت وصلحت پر روشی ڈالنا ضروری بیجھتے ہیں۔ در حقیقت اسلام کا مقصد زکو ق کے فرض کرنے ہے یہ کے حکمت وصلحت پر دوشی ڈالنا ضروری بیجھتے ہیں۔ در حقیقت اسلام کا مقصد زکو ق کے فرض کرنے ہے یہ ہے کہ ملک میں دولت کسی ایک' جگہ جمع نہ ہونے پائے جسکو' ارتکاز دولت' نے بیبر کیا جاتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ملک وقوم کے جن افراد کو اپنی بہتر قابلیت یا خوش قسمتی ہے یا اتفاقات کی بناء پر ، انکی ضرورت سے زیادہ دولت میسر آگئی ہے وہ اسے سمیٹ کرنے رکھیں بلکہ خرج کردیں اور ایسے مصارف میں خرج کریں جن سے دولت کی گردش برابر جاری رہے اور اس میں قوم کے باصلاحیت گرکم نصیب افراد کو بھی اپنی معاشی سطح کو بلند کرنے اور بہتر زندگی بسر کرنے کے مواقع کافی حد تک میسر آ جائیں۔

ز کو ق کا دائرہ 'ضرف وقتیم' اگر ای قدر وسیع ہوتا تو اسکے مصارف کی تحدید وقیمین کرنے کی قرآن کو قرآن کو قرآن کے ناز کو ق کے ملاوہ بھی ''انسف ق فسی سبیل الله'' اور جہاد بسالہ مال کا تھم و ہے کر صرح کا شارہ کیا ہے۔ جس کی تصریح رسول الله سلی اللہ علیہ وسلم نے قرمادی کہ. زکو ق

کے علاوہ بھی مسلمانوں کے ذمہ دفاعی ، اقتصادی اور تو می ضرور توں میں مال خرج کرنے کا مطالبہ ہے۔

'' پاکستانی عوام' کے مطالبے اور ' دستوری تقاض' کو پورا کرنے کی کیا بہی صورت ہے کہ دین کے ایک اہم رکن اور اللہ تعالیٰ کی فرض کر دو ایک اہم عبادت کو شم کر کے اسے ٹیکس میں تبدیل کر دیا جائے؟

اس ملک کے نظام زندگی کو اگر اسلامی بنانا ہے تو حکومت کوسب سے پہلے ملک میں رائے '' سودی کا روباری فظام' اور'' بینکاری سٹم' کی لعنت کو ختم کرنا ہوگا۔ اور اسکے متبادل '' اسلامی نظام اقتصادیا ہے'' رائج کرنا ہوگا۔ اور اسکے متبادل '' اسلامی نظام اقتصادیا ہے'' رائج کرنا ہوگا۔ ریاست کی بنیادی ضروریا ہے گئے دوسر سے کاصل جو یا قرآن وحدیث میں منصوص یا فقہاء امت نے قرآن وحدیث میں منصوص کی روشنی میں استباط کئے ہیں۔ لئے جا کیں گے۔ اور جب قرآن وحدیث نے تاکی اجازت دی ہے تو '' کہنا کتاب نے اسکی اجازت دی ہے تو '' کہنا کتاب نے اسکی اجازت دی ہے تو '' کھی تھے ہیں ، انکو' لا دین ' کہنا کتاب وسنت کی تعلیمات اور دین کی'' حقیقت' سے بے خبری کا نتیجہ ہے۔

### سوال نمبر (۴) جزو (۱):

لیکن مسئد محض میے بی نہیں ہے۔ سوال میہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک اسلامی حکومت ایک طرف تو مسلمانوں پرز کو قاعا کدکرتی ہے اور دوسری طرف دوسرے لادینی ٹیکس بھی عائد کرتی ہے کیا اس طرح حکومت وقت ٹیکس کے نظام میں مسلمانوں کی وفا داری میں مجویت (DUAILITY) بیدا کرنے کی موجب نہ ہوگی ؟

#### جواب:

مسلمانوں کو جب بھی اس امر کا یقین ہوجائے گا کہ ہماری حکومت' اسلامی حکومت' اسلامی حکومت' ہے بیتی اس
کا تمام تر نظام سلطنت اسلامی ہے۔ تو وہ دوسرے' اسلامی اور شرعی محاصل' بھی بغیر کسی حیل و جہت کے ادا

کریں گے اور یقین مائے کہ وہ ذکو ق کی طرح دوسرے محاصل کو بھی اللہ اور اس کے رسول کا حکم سجھ کر بی ادا

کریں گے ۔ اس ' معنویت' کا وجود تو ڈاکٹر صاحب کے' لا وین' ذبن کے سوانہ کہیں ہے نہ ہوگا۔ مسلمان
تو موحد ہوتا ہے وہ خدا اور رسول کے سوانہ کسی کو جانتا ہے نہ مانتا ہے۔ آپ اپنی حکومت کو اسلامی تو بنا ہے ،

بوت تو اسکے' اسلامی' ہونے کا و بیجئے بھر و کھھے مسلمان کس جوش وخروش اور ویا نمتداری کے ساتھ ذکو ق و
صدقات کی طرح دوسرے محاصل اداکرتے ہیں آپ جا ہے ہیں کہ حرام وحلال جو پچھے ہور ہا ہے سب پچھ

ائی طرب ہوتار ہےاورمسی نول ہے زکو قابھی وصول کر لی جائے گا ایں خیال است ومحال است وجنوں۔ سوال (۴۴) چڑء (۴):

زؤة جب سے فقد کی کہ بین لکھی گئی بین عبادات کے زمرہ میں شامل کردی گئی گویا بیہ معامدات سے الگ چیز ہے۔ (فی الحقیقت بے بات واضح نہیں ہے کہ بیقفریق کبوں سے آئی ؟ بیہ بات نہ تو قر آن بین ہے اور نہ بی سنت بین بلکہ بعد (؟) متفقہ بین میں و نے اس شخصیص و تفریق پر نکتہ چینی کی ہے۔ اور اس پر زور و یا ہے کہ ایک مسلمان کی تمام تر زندگی اگر وہ اسلامی مقاصد کے ذریعہ پھیلی ہوئی ہے تو سر اسر عبادت ہے دیا ہے دیا تھی چند نذہبی رسوم وافعال کا نامز نہیں ہے (ایک زمانہ بین مولا نامودودی بھی اس فقط نظر کے شدت سے قائل بھے)۔

#### جواب:

ازراہ کرم ڈاکٹر صاحب ہتلائیں کہ بیآیت کریمہ کون می فقہ کی کتاب کی عبارت ہے ،ابندتعالی ا اپنے ٹی کو تھم دیتے ہیں :

''ان کے مالوں میں ہے صدقہ لو ان (کے اموال اور نفوس) کو آلود گیول ہے ہیں ہے صدقہ لو ان (کے اموال اور نفوس) کو آلود گیول ہے ہاک وصاف کرنے کے لئے۔'' (۱) اور شخی مسلم کی بیمعافہ بن جبل کی روایت کون می فقہ کی کتاب کی عبارت ہے۔ اور سی معافہ بن جبل کی روایت کون می فقہ کی کتاب کی عبارت ہے۔ '' پھر ان کو یہ بتلاؤ کہ بیشک اللہ نے ان بران کے اموال کی زکو ق فرض کی ہے جوان کے مال داروں سے لی جائے گی اور ان کے تی جول کو واپس کردی جائے گی اور ان کے تی جول کو واپس کردی جائے گی اور ان کے عالی داروں سے لی جائے گی اور ان کے تی جول کو واپس کردی جائے گی اور ان کے تی جول کو واپس کردی جائے گی اور ان کے تی جول کو واپس کردی جائے گی اور ان کے تی جول کو واپس کردی جائے گی اور ان کے تاب کی جائے گی اور ان کے تاب کی کی اور ان کے تاب کی داروں سے کی جائے گی اور ان کے تاب کی داروں سے کی جائے گی اور ان کے تاب کی داروں سے کی جائے گی اور ان کے تاب کی داروں سے کی جائے گی اور ان کے تاب کی داروں سے کی جائے گی اور ان کے تاب کی داروں سے کی جائے گی اور ان کے تاب کی داروں سے کی جائے گی اور ان کے تاب کی داروں سے کی جائے گی اور ان کے تاب کی داروں سے کی جائے گی اور ان کے تاب کی داروں سے کی جائے گی اور ان کے تاب کی داروں سے کی جائے گی اور ان کے تاب کی داروں سے کی جائے گی اور ان کے تاب کی داروں سے کی جائے گی دران کے تاب کر کو تاب کی دران کے تاب کی دران کے دران کے کی دران کے کی دران کے دران کے دران کے کی دران کے کی دران کے کی دران کے دران کی دران کے کی دران کے دران کی دران کے دران کے دران کی دران کے دران کے دران کے دران کے دران کی دران کے در

<sup>(</sup>١)سورة التوبة :١٢

 <sup>(</sup>۲) صحيم مسلم – مسلم بن الحجاج القشيرى – كتاب الإيمان – باب الدعاء الى الشهادتين وشرائع
 الاسلام ... - ۱/۱۳ – ط: قديمي كراچي ولفظ الحديث :

فاحدمهم ل بدَّ فترض عبهم صدقه توحد من حياتهم فرد في فقراتهم الحديث

اور بیشهورومعروف حدیث کونی فقد کی کماب سے لی گئی ہے:

اسلام کی بنیاد پانچ (عبادتوں) پر رکھی گئی ہے (۱) اللہ کی وحدانیت اور رسول کی رسالت کی شہادت پر (۲) نماز پر (۳) زکو قرپر (۴) رمضان کے روزوں پر (۵) جج بیت اللہ۔(۱)

جیرت ہے کہ ڈاکٹر فضل الرحمٰن کس ہے باکی اور دلیری بلکہ دریدہ دینی کے ساتھ کہتے ہیں '' یہ بات (زکو قا کا عبادت ہونا) نہ تو قر آن ہیں ہے اور نہ ہی سنت ہیں ' در حقیقت یہاں تو ڈاکٹر صاحب نے اپنے کسی پیر ومرشد کی بات کونقل کرنے میں ایسی ہے سینقگی کا ثبوت دیا ہے کہ اس ہے آپ کی قرآن و صدیث کی واقفیت کا بھرم کھل گیا ۔ جی کہ ہے کسی نے ''نقل راعقل باید''۔

و اکثر صاحب! ایک ہے کہ بھی دین و مذہب کی و دینیا دی واس می عبادتیں جن ہے اس مذہب کی تفکیل ہوتی ہے اوراس کا مستقل اور محکم وجود ہ کم ہوتا ہے، اورایک ہے کہ بھی مذہب کے پیرو کی زندگی کا سراسر عبودت ہونا۔ ان دونوں بیس زبین و آسان کا فرق ہے۔ آپ ان دونوں حقیقتوں کو ایک دوسر سے میں خلط ملط کر کے دنیا کو بیوتو ف بنانا چا ہے ہیں؟ مسلمان ابھی عقل وخرد سے استے دوراور دین و مذہب سے استے برگانہیں ہوئے ہیں کہ آپ کے اس مغالطہ کا شکار ہوجا کیں، یادر کھیے نہ صرف قرآن و حدیث برطا اعلان کررہے ہیں بلکہ ہرعا می مسلمان بھی جانتا اور ہ نتا ہے کہ اسلام کی عمارت یا نی ستونوں پر قائم ہے۔ ایک کلمہ شہاوت اور چار بنیا دی عباد تیں جن ہیں جن میں سے ایک زکو ہ ہے اوراس کو بھی ہرکہ و مہ بھتا اور جو نتا ہے کہ جو مسلمان اپنی زندگی کے ہرقدم پر خدا اور اس کے رسول کی اطاعت اور فر ہا نیر داری کو پیش نظر رکھ کر حتی الد مکان اس پر عمل کرے گائی کی ساری زندگی سرا سرعباد ت ہے۔ اسلامی عبادات کے متعلق آپ کا سے فقر ہ ' عبادات کے متعلق آپ کا سے فقر ہ ' عبادات کے متعلق آپ کا سے فقر ہ ' عبادات کو شدید تو بین اور لائق تعویر جرم ہے۔

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم -كتاب الايمان ببات اركان الاسلام ودعاتمة العطام - ٣٣١١ - ط قديمي ولفظ الحديث. ان الاسلام سي على حمسة: شهادة ان لا اله الاستام و قام الصبوة وايتاء الركوة وصيام رمضان وحج البيت \_الحديث .

### سوال (۴) جزء (۳):

بہر حال اب زکو ۃ کوعبادت کے زمرہ میں شامل کرنے کے بعد زکو ۃ عبادت ہونے کی حیثیت ہے اللہ کا فرض ہوگا۔ جو بندہ کے ذمہ میں واجب الا دا ہوگا (اگر چداس کو جمع کرنے کا کام حکومت انجام دے گی ) ابندا کوئی مسلمان اس دین (DEBT) کوادا کرد ہے تو فطری طور پر بیسو چنے میں حق بجانب ہوگا کہ اس نے فرض ٹیکس ادا کردیا نتیجہ کے طور پر دوسر نے ٹیکسول کی بابت (جوز کو ۃ نہیں ) اس کار جمان لا زمی طور پر بدل جائے گا۔ کیونکہ صورت حال ہی ایس ہے۔
جواب:

یا در کھئے ڈاکٹر صاحب! مسلمان کا تو عقیدہ ہیہ ہے کہ عبادت بھی اللہ بی کے لئے ہے اور اللہ نے جمیں تھم دیا ہے کہ ہم اللہ کے سوااور کسی کی عبادت نہ کریں۔ (۱)

اور حکومت بھی اللہ کی ہی ہے، وہ جس کو جا ہے دے دے جس سے جا ہے واپس لے لے (چھین لے):

"اے نبی کہد دو!ا ہے اللہ ملک (اور سلطنت) کے مالک! تو جس کو جا ہے
سلطنت ویتا ہے اور جس سے جا ہے سلطنت کو چھین لیتا ہے تو جس کو جا ہے عزت
(غلبہ واقتد ار) ویتا ہے اور جس کو جا ہے ذکیل (ومحکوم) بنا ویتا ہے تمام تر خیر وخو بی
تیرے ہی قبصنہ قدرت میں ہے۔ "(۲)

اس لئے وہ زکوۃ بھی القد کے حکم سے نکالنا ہے اور دیتا ہے اور اسلامی حکومت کے شرعی مصارف کے لئے '' شرعی'' یئیس نہیں۔'' محاصل'' بھی اس اللہ کے حکم سے نکالنا اور دیتا ہے دونوں کی ادائیگ کے وقت اس کے رجحان میں ۔ قطعی کیسا نیت اور کیسوئی ہے اور رہے گی۔ وہ آپ کی تشکیک سے ان شاء اللہ قطعاً متاثر نہیں ہوگالہٰذا شمنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔

## سوال نمبر (۵):

ان تمام شوابدا وروشوار بول کے پیش نظر کیا ہے کہنا عین اسلام اور قرین صواب نہ ہوگا کہ واحد سالم

اور کمل (INTE GIATED) نیکس جواسلام مسلمانوں پرعا کد کرتا ہے ' زکو ۃ'' ہے۔

اوراگرید کہا جائے تو ہماری قوم زکو ۃ ( ٹیکس) کوایک ندہبی حرارت اور جوش کے ساتھ اوا کرے گی اور مسلمان قوم بڑے پیانہ پرٹیکس کی اوا ٹیگی ہے پیلو تہی (یا ٹیکس کو جائز طریقوں ہے بچانے) کی کوشش نہ کرےگی۔

میمسکد کا واحد حل ہے جو قرآن وحدیث کے لئے بھی قابل قبول ہے۔

بیمسئلہ کے تمام ٹیکسوں کوز کو ق کے طور پر کس طرح وصول کیا جائے ایک فنی مسئلہ ہے اور اس مسئلہ کے تمام ٹیکسوں کوز کو ق کے طور پر کس طرح وصول کیا جائے ایک فنی مسئلہ ہے اور اس مسئلہ کی تفریس اور کن اشیاء واموال پر عائد کی جائے طے کرنے کے لئے زمانہ حال کے تقاضوں اور ضروریات پر گہری نظر، اسلامی اور فقہی ادب کا وسیع مطالعہ ضروری ہوگا۔

#### جواب:

اس سوال میں کسی نئی بات کا اضافہ نہیں اس کے ایک ایک جزو کا محکم اور مدلل جواب سابقہ سوالات کے جوابات میں دیا جاچکا ہے۔اورز کو ق کوئیکسوں میں تبدیل کرنے کا خطر ناک انجام بھی بتلایا جا چکا ہے۔اورز کو ق کوئیکسوں میں تبدیل کرنے کا خطر ناک انجام بھی بتلایا جا چکا ہے۔

درحقیقت بیسوال ڈاکٹر صاحب اوران کے پس پردہ ہو لنے والی حکومت ک''نیت' کو بے نقاب نہیں بلکہ ''بر ہنہ'' کررہا ہے۔ جودل میں ہوتا ہے زبان وقلم سے کسی نہ سی طرح نکل کررہتا ہے، اس کا جواب ہم کیا دیں ہم تو نہ ٹیکس دینے والوں میں نہ لینے اور کھانے والوں میں اس کا جواب کیبنٹ کے اراکین ، اسمبلیوں کے وزراء، صوبوں کے گورنر، صوبائی اور مرکزی حکومتوں کے سکر بیٹر بیٹ کے کہ انسران انسران والم کاران ، عدالت بائے عالیہ اور ماتخت عدالتوں کے چیف جسٹس ، جج اور ما تحت حکام دیں گے کہ وہ خیرات کے کہ وہ خیرات کے کہ وہ خیرات کے کہ تیار ہیں؟

### سوال (٢) جزء (١):

سر دست ہم کو بیہ بات ذہن نشین رکھنی چاہئیے کہ بیسوال ہمارے متقد مین فقہاء کے نز دیک نہ ہمیشہ کے لئے طے شدہ ہے اور نہاس مسئلہ کو آج طے شدہ باامر کممل شدہ قرار دیا جا سکتا ہے۔

#### جواب:

فقہائے متقد میں ومن خرین کے نزدیک اموال زکو قاسی طرح مصارف زکو قاور دیگر تفصیلات قرآن وسنت کی نصوص اورخلافت راشدہ کی نظائر کی بناء پرسب ہمیشہ کے لئے مطے شدہ بین ائمہ اربعہ جن کے مذاہب ہی آج و نیا میں مسلمانوں کے معمول ہر بین ۔ کے نزدیک قطعاً کوئی بنیا دی اختلاف نہیں نہ ہی کوئی امرغیر طے شدہ یا ناکمل ہے آگر کسی کواس کا دعویٰ ہوتو نام لے اور ثبوت دے۔

### سوال (٢)(٢):

ہم نے سطور بالا میں بیاشارہ کیا ہے کہ خلیفہ دوم حضرت عمر رضی ابتدعنہ نے قبل زکو قاشیاء میں گھوڑ وں کا اضافہ کرلیا تھا اً سرچہ دوسری اہم تجارتی مدات مثلاً کشتیوں پڑٹیس (زکو ق) لگنے ہے رہ گیا تھا۔

#### جواب:

نہ حضرت عمر رضی القد عنہ کی طرف سی نئی مد کے اضافہ کی نسبت سیجے ہے اور نہ ہی اس کوسند بنانے کا کوئی شخص مجاز ہوسکتا ہے۔ اس کی مکمل مدل شخص و تقییج جواب نمبر (۲) میں گزر چک ہے معاحول کی کشتیول وغیرہ کی زکوۃ کی صورت بھی بیان کی جا چکی ہے۔

### سوال (٢) (٣):

یہ ایک کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ موجودہ زمانے میں صنعتی اصل مال مثلاً مشینری اور فیکٹریوں کی عمارت وغیرہ پر کوئی زکوۃ ادا نہیں کی جاتی ۔ اس طرح بعض فقہاء کے نزدیک اگر کوئی شخص بی عمارت وغیرہ پر کوئی زکوۃ ادا نہیں کی جاتی ۔ اس طرح بعض فقہاء کے نزدیک اگر کوئی شخص بی متعدد) عمارتوں کا مالک ہولیکن اس وقت پجھ مقروض بھی ہوتو نہ صرف یہ کہ اس پرزکوۃ واجب نہ ہوگ بمکہ لطف کی بات ہے کہ وہ زکوۃ لینے کا مستحق ہوگا۔ اس صورت حال سے موجودہ صنعتی اور سر مایہ داری نیزیم جا گیرداری دور میں کس طرح نمٹا جائے گا۔

#### جواب:

اس مشینی دور میں مشینوں فیکٹر یوں کی عمی رتوں نیز کرایہ پر اٹھانے کی غرض ہے بنائی جانے والی

ج ئىدادوں وغيرہ كى زَوْة ادا ہونے كى شرى تحقيق "منقيح مع دائل جواب نب (٢) ميں ًرز رچكى ہے۔ ڈائٹر صاحب اندجیرے میں تیرنہ چلاہئے پہلے وجوب زکو قااور قبول زکو قاکی شرا کا کھی فقہ کی تاب میں ویکھنے پیم''لطف کی بات'' کہنے تو زیب وے گا ۔ کوئی بھی صورت حال ایک نہیں جوفقہا ء امت نے تشنہ اور ناتمام چھوڑی ہوعا!وہ ازیں جیسا کہ ہم عرض کر کیکے ہیں پہلے آپ ملک ہے'' سودی کارو ہاری نظام'' اور'' بینکاری سٹم''جوقطعأ حرام ہے۔ کونتم کر دیجئے اس کے بعد ملک کے اسلامی تجارتی اورا قنص دی نظام کے تحت آپ ز کو ہ کام کومنطبق سیجئے کھرد کھنے قطعا ایس کوئی صورت حال پیش ندآئے گی جس سے نمٹنے کا سوال پیدا ہو۔ بیتو بالکل ابیا ہی ہے جیسے کوئی شخص ایک صحیح الاعضاء، راست قامت آ می کے ناپ کا سلا ہوا ساس ایک دست ویا بر بیرہ (لَنجے ) آ دمی کے بدن بریا ایک کوزیشت ( کبیڑے ) آ دمی کے بدن پرفٹ کرنے کی کوشش ' کرے ، یہ کوشش د نیا کے لئے انتہائی مصحکہ خیز ہوگی ۔ دنیا یمبی کے گی کہ اس سیاس کے لئے کسی تیجیج الاعضاء راست قامت آ دمی کولا و فورااس کے بدن برفت ہو جائے گا۔علاوہ ازیں آپ ملوں ،فیکٹر بیاں اوران کی مشینری کو نیز ملاحوں کی کشتیوں اور جہاز راں کمپنیوں کے جہاز وں اور کرایہ پراٹھ نی جائے والی جا ئیدادوں کو ا بیک مستقل زکو قالیعنی قابل زکو قامال قرار دینا جاہتے ہیں اور ان کی '' بیدا دار' 'بعنی مصنوعات اور ان سے عاصل شده''من فع''اور'' کرایه کی آمد نیول'' کوایک مستقل اور عیمده قابل زکو قامال قرار دینا جا ہے ہیں تو آپ کومعلوم ہونا جائے کہ قبل زکو قبال وہی ہوسکت ہے جس میں نموک صلاحیت یائی جائے آپ ثابت میجے کهان عمارتوں مشینوں اور جا ئیدادوں میں سالانہ نمو ( برحوتر ی اوراف فیہ ) کس طرح ہوتا ہے جبکہ ظاہر ہلکہ یقینی ہے سے کہ سمالا شداستعمال ہے ان میں نمو کے بچائے ذبول ہوتا ہے اور ان کی قیمتیں زرخر پیراورز رتغمیر ہے برابر ً برتی اور کم ہوتی چلی جاتی ہیں ۔آپ ان برز کو ۃ عائد کرنے سے پہینے ... ، ....ان میں نمو ثابت ۔ یاد ر کھنے شریحت اسلامیہ کا مقصد ارباب اموال کے اصل سرمایہ کا استیصال نہیں ہے بلکہ ان سے حاصل شدہ 'ارباح''وُ' منافع''میں ہے حق اللہ کو وصول کرنا اور فقراء ومسا کیبن کی حاجمق اورضرور قول کو پورا مرنا ے راریاب صنعت وحرفت کے آلات ولواز مات صنعت وحرفت کو بھی اً رآپ نے تا ہل زکو قامال قرار دے دیا تو چندسال میں بی زکو ۃ ان کا استیصال کردے گی۔اوراس طرح صنعت وحرفت کی نہ صرف ترقی ختم ہوجائے ً ی بلکہ ارباب صنعت وحرفت خودی جی اورمفلس ہو جا کمیں گے۔ کتنا بڑا ظلم ہے کہ آپ اس طبقہ سے

### سوال نمبر (۷):

جہاں تک زکو ق کے خرج کرنے کے سلیلے میں تملیک کا تعلق ہے یعنی یہ کہ زکو ق (کسی) ایک معین شخص یا اشخاص کو اس کا مالک بنا کر اس کے حوالے کی جائے یا غیر معین شخص ( MANNER کو بھی شخص ( بین سی جہاد (ڈینٹس) کو بھی شامل کیا ہے اور تعلیم کو بھی شامل کیا ہے اور تعلیم کو بھی شامل کیا ہے اور تعلیم کو بھی شامل کیا جا اور تعلیم کو بھی شامل کیا جا اور تعلیم کو بھی شامل کیا جا اس سیسل کے شمن میں رسل ورسائل بھی آجاتے ہیں۔ اگر کو کی شخص خرج کی ان مدول سے اتفاق نہیں کرتا تو کئی شفیین سوال پیدا ہوجاتے ہیں جواپنی نوعیت کے لحاظ ہے اہم بھی ہیں اور قومی بھی اور میں اور میں اور میں اور میں کو خرض ہے کہ وہ ان پیدا ہونے والے سوالات کے بارے میں قوم کی رہنمائی فرما کیں۔ چنا نچے سب سے پہلاسوال یہ بیدا ہوگا کہ صحیح معنی میں واحد اسلامی تیکس یعنی زکو ق اسلامی ) کے فرما کیں۔ چنا نچے سب سے پہلاسوال یہ بیدا ہوگا کہ صحیح معنی میں واحد اسلامی تیکس یعنی زکو ق اسلامی ) کے بارے میں افتراء میں اختلاف موجود ہے۔ بطور مثال موجود ہو دور میں زکو ق کی مدسے دور و ہے کی دواکی

شیشی تو (خرید کر) ایک مریض کودی جاسکتی ہے لیکن فسی سبیل الله ایک شفاف ندکی تل رت تعمیر نہیں کی جاسکتی اور ندہی ڈائٹری سامان (ایکسرے مشیمن، آلات جراحی وغیر د) خریدا باسکتی ہے اور اس شفا خاند کے تاخوا ہوں کا تو سوال ہی کیا؟ اس کا جائز دلیکر صحیح حل پیش کرن ہوگا۔

#### جواب:

اسوال کا در میانی حصد جس کوجم نے قوسین (بریک ) کے ذریعہ الگ کیا ہے۔ یقینا سوال کم برائی کا مصد جس کوجم نے قوسین (بریک ) کے بج کے سوال نمبر (۳) یعنی مصر رف زکوۃ کی بحث ہے متعبق ہے۔ جس کا تفصیلی جواب دیا جو پکل ہے۔ اس در میانی حصہ کو نکال کر سوال نمبر (۷) کیا گے اور پچھلے حصہ کی عبارت مسلسل اور مر بوط ہو جاتی ہے اور اس کا جواب بیہ ہے کہ تصلیک شخص یقینا زُکوۃ کے ادا کر نے ہیں ضروری ہے انتمار بعد کا اس پر اتفاق کے اور اس کا جواب بیہ ہے کہ تصدیر تمنین نو قو کے ادا کر نے ہیں ضروری ہے انتمار بعد کا اس پر الفاظ خود تممیک کے لئے دلیل جی اس بناء پر سیح ہے کہ زکوۃ کی رقم سے دواکی شیشی تو خرید کر سی مریض کودی جا سے جا سکتی ہے گئی تاریخ کی کا مرف نہیں کی جا سی باقی شفا فائوں کی عمارت کی گئی ایش دین حکومت کا فرض ہے وہ جزیر و خراج اور اموال فے کی دافر آمد نیول سے ان رفاجی اداروں کی گؤات کر سے اور اگر حکومت اپنی شخصی خراج اور اموال نے کی دائر والی کا مال دار طبقہ قرآن کر یم ہے مرحم انفاق کے تحت اپنی شخصی خرورت سے فاضل اموال سے ان رفاجی اداروں کو قائم کریں اور ان کے مصارف کی کھالت کریں جیسا کہ رسول امتح سلی فاضل اموال سے ان رفاجی اداروں کو قائم کریں اور ان کے مصارف کی کھالت کریں جیسا کہ رسول امتحسلی فاضل اموال سے ان رفاجی اداروں کو قائم کریں اور ان کے مصارف کی کھالت کریں جیسا کہ رسول امتحسلی فاضل اموال سے ان رفاجی اداروں کو قائم کریں اور ان کے مصارف کی کھالت کریں جیسا کہ رسول امتحسلی فاضل اموال سے ان رفاجی اداروں کو قائم کریں اور ان کے مصارف کی کھالت کریں جیسا کہ رسول امتحسلی فرض کو عائم کریں ہوئے۔

فان في المال لحقاسوى الزكواة(١)

" بیشک (ارباب اموال کے )مال میں زکو قالے علاوہ بھی حقوق (واجب) ہیں"۔

<sup>(</sup>۱)مشكومة السمصابيح للشيح ولى الدين العراقي -كتاب الزكوة باب فضل الصدقة الفصل الثاني-١٩٩ - ٨. ط:قديمي كتب خانه

اداءالز کو قامین تملیک کے شرط ہونے کی ایک قوی دلیل معاذبین جبل کی مشہور ومعروف حدیث کا پی فقرہ ہے:

توخذ من اغنيائهم و ترد في فقرائهم ١١)

"(زکوق)ان کے مال دارہ سے لی جائے گی اور انہی کے فقر اوکون دی جائے گی۔"

اس حدیث میں تمری جے رزکوق کا وجوب بھی شخص ہے اور صرف بھی شخص ہے لیمی جیے زکوق افرادی طور پر افرادی طور پر افرادی طور پر افرادی طور پر واجب ہوتی ہے۔ انفرادی طور پر افرادی طور پر واجب ہوتی ہے۔ اور نداجتی کی طور پر واجب ہوتی ہے۔ اور نداجتی کی طور پر خرج کی جائی ہے اس سے جا ور نداجتی کی طور پر خرج کی کی جائی ہے۔ اس سے جرمصرف کے مصادف تسعه (نومصرفوں) میں سے جرمصرف کے مقدار کتنی ہی کا مسلم سے مقدار کتنی ہی کا مسلم سے مقدار کتنی ہی کم

کیوں شہوجائے گویا ہر مدمیں حصہ رسدتقسیم کی جائے گی۔

# سوال نمبر (٨):

علاوہ ازیں زکو ق کا نصاب (بعنی کم ہے کم مالیت جس پرزکو ق کا وجوب ہو) مختلف فقہی مکا تب کے درمیان ایک نزاعی مسئلہ ہے ان تمام اور اس فتم کے دیگر سوالوں کا دقیق نظر سے جائز ولینہ ہوگا اور ہے ضابطگیوں کو دورکر تا ہوگا۔

### جواب(۸):

نصاب یعنی برسم کے مال میں کم ہے کم مقدار مال جس پرز کو ۃ واجب ہوتی ہے کے بارے میں مُداہبار بعد میں مطلق نزاع نہیں آپ خودمسلمات میں تشکیک پیدا کر کےان کوکل نزاع بنا نا جا ہے ہیں۔

<sup>(</sup>١)صحيح البحاري - كتاب الركوة -باب وحوب الزكوة - ١ ٨٤١ - ط: قديمي

مسلمان چودہ سوسال ہے بغیر کسی نزاع واختلاف کے تمام یا کم اسلامی میں یکسال طور پرزکو قادا کررہے میں اور کرتے رہیں گے اوران شاءاللہ آپ کی آ واز آپ کے حریف ہم سفر (برویز) کی طرح ۔ جو ایت ا المنز کھوفة کے معنی قوم کے سے مالی اور رفہ ہی ترقی کے لئے وسائل مہیا کرن قرار ویتا ہے اور کہتا ہے کہ بیکا م صومت قوم سے محتیف اور متنوع نیکس لیکر انجام وے ربی ہے بہذا ارباب اموال پر حکومت کے نیکس اواکر و سے نیکس اواکر دیتے کے بعد اور کوئی مالی فرض واجب نہیں ۔ صدا بصح اء ثابت ہوگی اور مسلمان محض مذاب آخرت سے نیجنے کی غرض سے محت ج و مسکمین لوگول کوزکو ق دے کراس مالی عبادت کو اواکر تے رہیں گے اور آپ کی تشکیک کے بوجود بھی ''کوئی سوال قبل طل''ان کی راہ میں صکل نہ ہوا ہے ، نہ ہوگا۔

### سوال نمبر (9):

اس کے ساتھ ہی زکو ق کے بارے میں ندط تاویلات ہے مسلمانوں میں جواحساس کمتری کی مبلک نفسیاتی فضا پیدا کر دی گئی ہے اس نے زکو ق لینے والے کو ہندوقو م کا شود رکر کے رکھ دیا ہے اس فضا کو میمسر بدلنا ہوگا۔

### جواب (٩):

ڈاکٹر صاحب' نیونا ویلات' نہیں سنت نبوی میدالصدو قوانسلام کی نصوص ہیں۔ جگر وشدرسول عبیدالصدو قوانسلام حفرت حسن بن علی رضی القد عند نے بچین شرایب مرتبه زکو ق کی ایک مجبورا ش کرمند میں رکھ لی تو فوراً رسول القصلی القد علیہ وسلم نے ایکے مند سے نکلوادی اور فر مایا اللا فا کل المصد قق (ہم زکو ق فیرات نہیں کھاتے ) اور کیا آپ اس حقیقت سے انکار کر سکتے ہیں کھیجے النسب سادات کے لئے زکو قالین خرام ہے اس طرح ہراس مال دار کے لئے بھی زکو قالین حرام ہے جس کے پاس بقدر کفاف (بقدر فرورت) مال موجود ہوا گرچاس پرزکو قواجب نہوتی ہوتمام کتب صدیث میں بیاب کو اہینة المصد قة کے ابواب اوران کے تحت مجھے احادیث موجود ہیں۔

اس فضا کو بکسر بدلنے کے معنی 'صدقہ خیرات' کو' مال طیب' اور' شیر ماور' کی طرح حلال قرار و ہے کے سوااور پچھ بیس آپ ایٹے ساختہ پر داختہ ''ماڈرن اسلام' میں ایسا کر سکتے ہیں گرجس'' اسلام' کی

غ طرمسلمانوں نے بڑاروں جانیں قربان کر کے پاکتان بنایا ہے اور جس''اسلامی زندگی'' کا وہ مطالبہ کر رہے ہیں اس میں تو آپ بھول کربھی اس کا نام نہ لیں۔

ڈاکٹر صاحب پاکتانی قوم کی بھاری اکثریت اس وقت نان شبینہ کی مختاج ہے دووقت کھانے کو روٹی میسر نہیں ، تن ڈھکنے کو کپٹر انصیب نہیں ، جہات کی لعنت کو دور کرنے کی غرض سے بچول کی تعلیم کے مصارف کا توسوال بی کیا ، زکو قوصد قات کی مختاج ، قوم کی بیانا بسرا کٹریت ہے خداراز کو قاوصد قات ان تک پہنچنے و پیچئے اور تواب دارین کے ستحق بنئے۔

آخر میں ڈائٹر صاحب ً ریہ سکین بن کرفر ماتے ہیں اور یمی نیپ کا بند ہے۔

''ان معروض ہے بعد آخر میں عرض کروں گا کداً کر پاکستان میں زکو ہے نظ م کوقر آن پاک وسنت نبوی کی اصل روح کے مط بق ہائی گئے کردیا گی تو نہ صرف میہ کدہ ارا ، کی نظام اسلامی بنیادول پر استوار ہو جواس جے گاور پاکستانی قوم کو نیمر اسلامی نیکسوں سے نجات مل جائے گی بلکہ میں ممکن ہے کہ پاکستانی قوم جواس وہ ہے گاور پاکستانی قرضوں کے نیجے دلی پڑی ہے معاشی طور پر آزادی کی فضا میں سانس لینے لگے۔''

در حقیقت ڈا سٹر صاحب حکومت وقت کوا کسارہ جیں کہوہ مسلمانوں سے زکو قاوصد قات لے کران غیر مکی قرضوں کے بارہے کیوں نہیں سبکدوش ہوجاتی۔

اس میں شک نہیں کہ مخبر صد وق صلی القد مدید وسلم کے خبر وینے کے مطابق مسلمانوں کے لئے میہ زماند، بھیا نگ تاریک رات کی تاریکیوں کی طرح سیاہ فتنوں کا زماند ہے مگران میں سب سے بڑا فتند قرآن وسنت کا تام کیکر قرآن وسنت کی مقدس تعلیمات کومٹا تا اور اسلام کے روشن چبرہ کومٹے کرنا ہے القد تعالیٰ سے وہ ہے کہ وہ واسلام اور مسلمانوں کوان فتنوں ہے محفوظ رکھے۔ (آمین شم آمین)

كتبه:ولى حسن تُونكى بينات-رئيج الثاني ١٣٨٧ھ

# ز کو ة وعشر کاسر کاری حکم نامه

الحمد الله وكفي وسلام على عباده الذين اصطفى!

''اه جن دی اله ولی ۱۹۹۱ هر کو مجمس تختیق مسائل حاضه و' کا ایک اجلاس دارالعلوم الا نظری بین منعقد جوا، جس بین مو با نامفتی رشید احمد مدهیا نوی به و با نامجمر رفیع عثانی بموا، نامفتی ولی هسن نوتنی بموا با تامجر تقی عثانی بمو با تا دا است عبد الرزاق بموا با مجمد جیش خان اور راقم الحروف نے شرکت کی۔ اجابی بین حکومت کے جاری کروہ ' نرکوۃ وعشر' کا حکم نامه حرف برخو سیا اور اس کے مندر جات برطویل غور وخوش کیا گیا ، دیل بین مجدس کی رائے کا خدا صد جیش خدمت ہے۔''

محمه بوسف لدهبيانوي

### (۱) تھم نامہ کی تمہید میں کہا گیا ہے:

''اور ہرگاہ کہ شریعت اسے ممکنت کا ایک فرض قرار دیتی ہے کہ وہ ہرصاحب
نصاب مسلمان سے زکو قاور عشر وصول کر ہے نیز افراد کو بیاج زت دیتی ہے کہ اس کا
جو حصہ مملکت نے وصول نہ کیا ہوا ہے اس مقصد کے لئے صرف کر دے۔''
اس میں صرف مملکت کا فرض بتایا عمیہ افراد کے فرض کی تصربی خبیں کی گئی اس لئے اس فقرہ
میں بیز میم ہوئی جا بیجے:

"اور ہرگاہ کہ شریعت ہر صاحب نصاب مسلمان پر ( بشمول دیگر شرائط) زکوۃ فرض قرار دیتی ہے، اور حکومت پر بیدذ مدداری کا ٹد کرتی ہے کہ عشراور اموال ظاہرہ کی زکوۃ کی تحصیل تقیم کا انتظام کرے النے۔ اموال کی دفعدا یک، ذیلی دفعہ (۲) میں کہا گیا ہے:

''ای تھم نامہ کا اطلاق مسلمانوں پر ہوگا، نیز اس کمپنی یا انجمن پر، جوخواہ مشمولہ ہو یاغیر مشمولہ، مگراس کے بیشتر خصص یا اخانہ جات مسلمانوں کے قبضے میں ہوں۔'' اس فقر و میں کمپنی کو' قانونی فرد' قراردے کرید فیصلہ کیا گیا ہے کدا گراس کے بیشتر خصص مسلمانوں کے ہوں تقر و میں کمپنی مسلم' ہونے کی اوراس پرقانون زکو قاکا اطلاق ہوگاور ندوہ' فیرمسلم' ہونے کی وجہ سے قانون زکو قاسے مشتمی ہوگی مشرعی نقطہ نظر سے اس فقر ہیں حسب ذیل سقم پائے جاتے ہیں۔

الف : سمینی کو' قانونی فرد' قرار ویناایک نئی اصطلاح ہے۔ جس کا شرعاً کوئی اعتبار نہیں نہ وہ حصد داروں کی طرف سے زکو قاداکرنے کی مجازے۔

ب: جس کمینی میں بیشتر حصص غیر مسلموں کے ہوں اس کے مسلم حصد داروں کو زکو ق سے مشتی کرنا غلط ہے۔

ج · جس تمپنی میں بیشتر حصص مسلمانوں کے ہوں اس کے غیر مسلم حصد داروں پر قانون زکو قا کا اطلاق غلط ہے۔

د: سمینی کے تمام مسلم حصہ داروں کا فردا فردا صاحب نصاب ہونا امام ابوحنیفہ کے نزد کی شرک مسلم حصہ داروں کا فردا فردا صاحب نصاب ہونا امام ابوحنیفہ کے نزد کی شرط ہے، دیگر ائمہ کے نزد کی کامشتر ک قابل زکو قا ٹانٹہ نصاب کی حدکو پہنچا ہوتو اس پرز کو قافرض ہوگ ۔
فرض ہوگ ۔

ندکورہ بالا وجوہ کی بناء پر ہماری تبجویز سے ہے کہاس فقرہ میں ترمیم کی جائے۔ بیشتر حصہ داروں کے مسلم یا غیر مسلم ہونے کی تفریق ختم کر کے بیقرارہ یا جائے کہ کمپنی سے مسلم حصہ داروں سے بشرط کہان کے حصص بقدرنصاب ہوں زکو قاوصول کی جائے گی۔

(۳) امام ابوحنیفہ کے نزدیک وجوب زکو قائے گئے صاحب نصاب کا عاقل بالغ ہونا شرط ہے جبکہ ام مشافعی اور امام مالک کے نزدیک نابلغ اور فائز انعقل کے مال پر بھی زکو قالازم ہے اس تھم نامے میں غام با یہ مسلک اختیار کیا گیا ہے اگر مصالح کا تفاضا یہی ہوتو اس کو اختیار کرنے کی گئجائش ہے، تا ہم بہتر ہوتا کہ اس تھم نامے میں اس کی تصریح کردی جاتی تا کہ عام مسلمانوں کو الجھن ندہوتی۔

(٣) اموال ظاهره واموال باطنه:

باب اول دفعة كى ذيلى شق "ب مين اموال باطنه كى تعريف يه كى تى ب

''اموال باطنه ہے مرادوہ اٹائے ہول گے جوکوئی شخص عام طور پرمنظر عام یر نه رکهتا مو، بلکه نجی حفاظت میں رکھتا ہو،اس میں سونا جا ندی اور دوسری فیمتی دھا تیں اور پھر اوران ہے تیار شدہ مصنوعات ، ایسی نقذرقوم جنہیں بینک یا کسی اور ادار ہے میں جمع ندر کھا گیا ،اورانعامی بانڈ زشامل ہیں''۔

اور نقره "ج" بيس اموال ظاهره كي تعريف يدكي تي ي:

''اموال ظاہرہ ہے مراد ایسے اٹائے ہوں گے جو مذکور ہشیڈول میں درج اموال ماطنه مين مذكور شد ہوں \_''

یباں تین چیزوں پر تنبیہ ضروری ہے ،اول ہے کہ ہم مذاہب اربعہ کی کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعداس نتیج پر بہنچے ہیں کہ اموال ظاہرہ واموال باطنہ کی یہ تعریف ائمہ اربعہ کی متفق علیہ تعریف کے خلاف ے، حضرات فقہ ءنے اموال ظاہرہ میں تمین چیز وں کوشار کیا ہے۔

(۱) وہ مولیثی جونسل کشی کے لئے یا لے جاتے ہوں اور جنگل میں چرتے ہوں۔

(۲) مال تجارت جوشرے باہر لے جایا جائے۔

(۳) کھیتوں اور باغات کی پیداوار۔

ان تین چیز ول کے نلاوہ باتی تمام اموال کو' اموال باطنہ' میں شمار کیا گیا ہے ہم اس بات برزور نہیں دیتے کہ حکومت اموال تجارت ، کارخانوں ، فیکٹر یوں اور کمپنیوں کے قابل زکو ۃ اموال اور جینکوں میں جمع شدہ رقوم کی زکو ہ وصول نہ کرے ، کیونکہ ہارے معاشرہ میں عام طور سے ان اموال کی زکو ہ ادا کرنے کارواج نبیں ہے،اورفقہاءِامت نے تصریح کی ہے کہا گرلوگ اموال باطند کی زکو ۃ ادانہ کریں تو حکومت برلازم ہے کہ وہ ان ہے وصول کرے۔

اس لئے ہماری تبجو پزیدہے کہ اموال ظاہرہ اور اموال باطند کی متفقہ تعریف کوتو تبدیل نہ کیا جائے کیونکہاس ہے فقہی اصطلاحات میں تح یف کاراستہ کھل جائے گاالبتہ یہ قوار دیا جائے کہ: '' حکومت عام اموال تی رت ، کارخانوں اور کمپنیوں کے ( قابل زکو ۃ )

ا ثا ثه جات ، اور جینکوں میں جمع شدہ رقوم کی زکو ۃ بھی وصول کر ہے گی ،الا یہ کہ کو کی شخص

بی بیوت فراہم کروے کداس نے بطورخودان چیزوں کی زکو قادا کردی ہے۔''
اس ترمیم کے بعد اموال ظاہرہ واموال باطنہ کی مسلمہ تعریف میں ردو بدل اور سنخ وترمیم کی ضرورت بھی نہیں ہوگی اور حکومت کا مقصد ( کیمسلمان اپنے تمام اموال کی زکو قادا کریں) بھی آسانی سے بورا ہوئے گا۔

ووم: یہ کہ ایک طرف تو اس تھم نامہ میں حکومت کی فرمہ داری کا دائر و بر صانے کے لئے اموال ظاہرہ و داموال باطنہ کی تعریف بدل دئ ٹی ہے گر دوسری طرف مویشیوں کی زکو ہ کو (جس کی تصیل و تقییم شرعا حکومت کے فرمہ ہے) حکومت کے دائر ہ کارسے یکسر خارج کردیا گیا ،اس میں غالبا بیصلحت کار فریا ہے کہ تصیل زکو ہ کے مملہ کو پہاڑوں ، جنگلوں اور وادیوں میں جانے کی زحمت ندا تھ نا پڑے۔ میسی کار فریا ہے کہ پاکستان میں ایسے مویشیوں کی تعداد بچھ زیاد و نہیں اور یہ بھی درست ہے کہ حکومت اگر میں جانے کی درست ہے کہ حکومت میں جانے کی درست ہے کہ حکومت کی جانوں کی تعداد بچھ نیا ہو کہ جس کی اجازت دے گئی ہے۔ میں کو رہے کہ اور اس کی اصلات کو نا خور کی درست ہے کہ مورت کی اجازت دے گئی ہے۔ میں کو ایک قانونی شکل دے دیا ندط ہے ، اور اس کی اصلات کو از م ہے۔

سوم: یہ کہ اموال زکو قامین سونا چاندی کے ملاوہ قیمتی وحالوں ، پھروں کی مصنوعات اور سمندری چیزوں کو جھی شار کرلیا گیا ہے حالانکہ ان چیزوں پرصرف اس صورت میں زکو قاواجب ہوتی ہے، جب کہ وہ تجارت کے لئے ہوں اس کے ان میں ' برائے تجارت' کی تھری کا ازم ہے۔

#### (۵)نصاب زكوة:

باب اول کی دفعہ اے ذیلی فقرہ ' ط' میں کہا گیا ہے:

"نصاب سے مراد وہ اٹائے ہوں کے جو زکوۃ کے معامد میں ،
معامد میں ،
معامد میں ،
معامد میں ،

شریعت نے جاندی کانصاب دوسو درہم (ساڑھے باون تولے) سونے کا جیں مثقال (ساڑھے سات تولے) سونے کا جیں مثقال (ساڑھے سات تولے) مقرر کیا ہے اگر سی کے پاس صرف سونا یا صرف جاندی ہوو د توائی مقرر ہ مقدار کی صورت میں صاحب نصاب کہلائے گا۔

البت اموال تجارت کی قیمت لگت وقت سونے کو معیار بنیا جائے یا چائی کو؟ اس بیس فقهاء ک آراء بیل قدرے اختلاف فلرآ تا ہے اور اس بیل زیادہ احتیاط کی بات یہ ہے کہ سونے اور چاند کی بیل سے جس کے نصاب کے برابر بھی مالیت ہوجائے زکو قواجب ہوگی ، اس سے جاری تبج بیز ہے ہے کہ اس بورے میں چاندی کے نصاب بی کو معیار بخانا قرین مصلحت ہے اور اگر صومت سونے کے نصاب بی کو معیار کھرانا کی وجہ سے ضروری بجھتی ہے تب بھی ارباب اموال کا فرض بوگا کہ باقی ماندہ زکو قر بطور خود اوا کریں۔ یہی تکم اس صورت میں ہے جب کہ کوئی شخص کچھ جاندی ، پچھسونے ، پچھ نقد رہ ہے ، پچھ مال تجارت کا مالی بوء ان میں کوئی ایک بوء کے برابر بھوتو اس پرزکو قرض ہوگی۔

#### (۲)عطیات:

باب اول کی دفعہ اے فریل فقرہ 'ن' میں کہا گیا ہے:

صدق ت ہے مرادرضا کارانہ عطیات اور چندے ہیں۔اور باب دوم دفعہ ساتی ذیبی شق''ا''میں ''ز کو قافنڈ'' کی تشریح ان الفاظ میں کی گئی ہے:

''ایک' زکوۃ فنڈ'' قائم کیا جائے گا جس کے کھاتے میں ذکوۃ ،عشر اور صدقات کی تمام شخصیال ت جمع کی جانمیں گی۔''

شرعی اصطلاح میں''صدق ت' کالفظ زکو قاوشر کے لئے استعمال ہوتا ہے،اس لئے رضا کارانہ عطیات اور چندوں کے لئے عطیات کی اصطلاح اختیار کرنا مناسب ہے۔

نیز به ری تجویزیہ ہے کہ مطیات کوز کو ۃ فنڈ کے کھاتے میں ندؤ الاجائے بکد عطیات کا کھا تداور اس کے حسابات یا کل الگ رکھے جا کیں ، کیونکہ ذرکو ۃ کے مصارف میں بہت احتیاط کی ضرورت ہوگی ، اور جہاں زکو ۃ کا صرف کرتا سے نہیں وہاں ''عطیات فنڈ''خرج کیا جا سکے گا مثلاً سی سیداور باشمی کی خدمت زکو ۃ فنڈ سے نہیں کی جا سکتی ، زکو ۃ نسی غیر مسلم کو نہیں وہی جا سکتی ، رف ہی اواروں پرخرج نہیں کی جا سکتی ، ان تم ممواقع میں عطیات فنڈ سے خرج کیا جا سکتی اگو محدمت کے اہل کا روں کو ان دونوں حسابات کو الگ الگ

ر کھنے اور خرچ کرنے میں تھوڑی ہی پریش نی ہوگی مگر شرعاً الگ الگ حساب رکھنا ضروری ہے۔ اور اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں۔

### (۷)مقروض پرز کو ة:

باب سوم دفعة اكى ذيلى دفعه "سا" مين كها كيا ب:

''زکوۃ کے طور پروصول کی جانے والی رقم کانعین کرتے ہوئے ان اٹا تُول کی قیمت سے جن پرزکوۃ وصول کی جائے گی ،قرضہ جات کا حساب منہ کرنے کی گنجائش ہوگی۔ گنجائش ہوگی۔ گنجائش ہوگی۔ گنجائش ہیں سے ایسے قرض کی تخفیف کی گنجائش نہیں مرط بیہ ہے کہ قرضول کے سلسلہ ہیں سی ایسے قرض کی تخفیف کی گنجائش نہیں ہوگی جس کا تعلق ایسے اٹا شے ہوگا جس پرز کوۃ ندگاتی ہو۔''

یدایک بہت ہی اہم اور پیچیدہ مسئلہ ہے جس سے اس پیراگراف میں تعرض کیا گیا ہے ، اس میں معمولی افراط و تفریط بھی سنگین نتائج کی حائل ہو عتی ہے جہاں تک ' فقہ عامت' کے نداہب کا تعلق ہو ان کا خلاصہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ ؓ کے نزدیک تو حوائے دین معجل کے باقی تمام دیون (قرض) منہا کرنے کے بعد زکو ق واجب ہوتی ہے ، امام شافع گا قول قدیم بھی یہی ہے امام ، لک ؓ کے نزدیک دین اموال باطنہ کی زکو ق ہے ، امام شافع گا تول خدید ہے کہ اموال باطنہ کی زکو ق میں مالیا اس کو اختیار اور امام شافع گا قول جدید ہے کہ وین مطلقا مانع نہیں ، تھم نامے کے مندرجہ بالا پیراگراف میں غالبات کو اختیار کیا گیا ہے ، ہم ری تجویز یہ ہے کہ ایسے قرض کو منہا قرار دین ضروری ہے جو عام ضروریات زندگی کی بناء پر ہو، کسی پیداواری ہو نیداد، مسرفان اخراجات ، یاسا مان تغیش خرید نے کی بناء پر نہو، البتہ عشر مقروض کی پیداوار پر بھی واجب ہے۔

### (٨) حيوانات اورسمندر کي چيزوں پرز کو ة:

باب سوم دفعة م كى ذيلى دفعه (٣) ميس كها كياب.

"اموال باطنه ، بینکول اور دوسرے مالی اداروں میں جمع شدہ حساب جاری ، حیوانات ، محیولیاں ، اور سمندر سے بکڑی یا بیدا کی جانے والی اشیاء پر لازمی طور برز کو ة

نہیں وصول کی جائے گی ہیکن شق نمبر (۵) کے تحت وصول کی جائے گی۔''

ہم اوپر بتا چکے ہیں کہ جن حیوانات پرز کو قافرض ہان کی وصولی حکومت کی فر مدداری ہے،اس لئے حیوانات کولازمی وصولی ہے مستثنی کرناغلط ہے۔

اور یہ بھی او پرمعلوم ہو چکاہے کہ دریائی پیدا دار پرز کو ۃ داجب نہیں، جب تک کداہے فروخت نہ کردیا جائے ، فروخت کرنے کے بعدمعروف شرا کط کے ساتھاس کی رقم پر بھی زکو ۃ واجب ہوگی ،اس لئے ان جمام چیز دل کواس پیراگراف سے حذف کردینا ضروری ہے۔

### (٩)زائدوصول شده رقم کی واپسی:

باب سوم ، وفعد م كى ذيلى وفعه (٢) ميس كها كيا ب

''جب کونی ایس شخص جس سے وس کل پر زکو قا وصول کی گئی ہو یہ ثابت کروے کداس سے اس تھم نامہ کے تحت عائد شدہ زکو قاسے زیادہ زکو قاوصول کی کئی ہے تو جورقم اس نے زائداواکی ہوگی واپس کردی جائے گی۔'' اس بیراً سراف میں'' اس تھم نامہ کے تحت عائد شدہ زکو ق'' کے بجائے'' شریعت کی عائد سروہ

ز كوة "كالفظ بونا جائيے -

دوسرے، اگر سی شخص سے زائد از زکوۃ رقم وصول کرلی گئی تو زائد رقم کی واپنی حکومت کا فرض ہے۔ مگر تجربہ ہے کہ جوچیز ایک بارحکومت کے خزانے میں داخل ہوجاتی ہے بھراس کا واپنی لین آسان نہیں رہتا ، خصوصاً سو بچاس روپ کی واپسی کے لئے کون تگ دوکرتا پھرے گا، اس سے اندیشہ ہے کہ اس شخالم واستحصال کا ذریعہ نہ بنالیا جائے، حکومت کو اس کے انسداد کی ایس تد بیر کرنی جاہئے کہ ایساوا تعدیمی شاذ و نا درصورت کے سواچیش نہ آسکے اور ساتھ ہی ہے تھی اعادان کرویا جائے کہ اتن ذاکر قم کو آئند و سال کی زکوۃ میں جن کر ایا جائے گا۔

#### (۱۰)عشری اورخراجی زمین:

تحکم نامے کا باب چہارم'' عشر'' ہے متعلق ہے اور یہ ایک معروف حقیقت ہے کہ' عشر'' عشری زمین کی پیداوار پر واجب ہوتا ہے، لیکن تکم نامے میں عشری اور خراجی زمین کی کوئی تمیز نبیس کی گئی، اور ندان کی تعریف کی گئی ہے،اس لئے جمارے نز دیک دفعہ ۲ میں مندرجہ ذیل شق کا اضافہ کیا جانا ضروری ہے،عشر، صرف عشری زمین ہے وصول کیا جائے گا۔

تشریج: مندرجہ ذیل زمینوں کے ملاوہ سب زمینیں عشری تصوری جا کیں گ۔

(الف)جوزمينين غيرمسلم كي ملكيت مين مول-

(پ) ایسی زمینیں جن کائسی وقت غیرمسلم کی ملکیت میں رہنامعلوم ہو، بشرط کہ وہ متر و کہ جا کداد نہ ہو۔

(۱۱)عشر کس شخص بر داجب ہوگا:

اور پھل شریعت کے اس قانون کا واضح طور پر منشاء یہ ہے کہ ارباب باب چہارم دفعہ الا کے پیراگراف(۱) میں کہا گیا ہے:

''اس تھم نامے کی دوسری شرائظ کے سوا ہر مالک زمین ، مبددار ، بینہ دار یا ٹھیکیدار ہے اس کی بیدا وار کے جھے پر۵ فیصد کی شرح سے عشروصول کیا جائے گا''۔

اس میں دوچیزیں اصلاح طلب ہیں ایک بیاکہ فیصد کی شرح سے عشر نہری زمینوں پروصول کی جاتا ہے ، جب کہ وہ بارانی زمینیں (جن کی میرانی کنویں ، نیوب ویل یا نہر کے پانی سے نہ ہوتی ہو)ان پر دس فیصد کی شرح سے عشرواجب ہے۔

ووم: بید کورم بیداوار جائے جن نیجہ بی استخص پر واجب ہوتا ہے جس کے گھر پیداوار جائے جن نیجہ بٹ نی کی پیداوار پر مالک اور کسان دونوں کواپنے اپنے جھے کاعشر ادا کرن ہوگا۔ اً برحکومت کسانوں سے عشر نہیں لین چو ہتی ہے یا بارانی زمینوں پر بھی صرف ۵ فیصد کی شرح ہے ہی ،صول کرنا چا ہتی ہے تب بھی مسئلہ کی وف حص ضروری ہے تا کہ جن پرعشر شدہ واجب ہو،اور و حکومت کے قانون سے مستثنی ہوا ہے وہ بطور خو دادا کردیں۔

(۱۲)عشر كي ادائيكي نقديا بصورت جنس:

باب جہارم وقعہ ہ کی ڈیلی وقعہ (۳) میں کہا گیا ہے:

'' معشر نفته وصول کیا جائے گا۔ جہاں گندم یا وھان کی شکل میں ہو وہاں عشر نقد یا جنس کی چکل میں وصول کیا جا سنتا ہے۔'' تعلم نامے کا میفقرہ شریعت اسلام کے مزاج ہے کوئی میل نہیں کھ تا ، جیسا کہ سب جانتے ہیں شریعت نے ہر چیز کی ذکو قائی کی جنس سے تجویز فرمائی نقد میں سے نقد ، مویشیوں میں سے مویثی اور نعلوں اور چینوں میں سے مبزی ، تا کہ ذکو قاؤ خشر ادا کرنے والے اصحاب اموال کو فریضوں میں سے نعمد اور چیل اور ہیر نیٹائی لاحق نہ ہوگو یا شریعت نے ذکو قاؤ مشر ادا کرنے فریضہ نو اور کر بیٹائی لاحق نہ ہوگو یا شریعت نے ذکو قاؤ مشر ادا کرنے والوں کے بجب کے مار کے سہولت کو سب سے مقدم رکھا ہے ، اس کے برکس اس تھم نامہ میں مشر ادا کرنے والوں کے بجب کے حکومت کے تملد کی سہولت کی خاطر عوام کو حکومت کے تملد کی سہولت کی خاطر عوام کو الجھن میں قال نظم و تم کا دروازہ کھو لئے تے ہم حتی ہا ٹر میک ہولت کے کہ ارباب اموال اپنی جنس فروخت کر کے بیسائی نقد ادا نیگ کر سکتے ہیں تو اس کے جواب میں کہا جا سکتا ہے کہ جس سہولت کے ستھ و بہات کے کا شت کا را پی جنس فروخت کر سکتے ہیں اس سے زیادہ سہولت کے ساتھ حکومت کا تملہ بصورت جنس عشر وصول کرنے کے بعد اے فروخت کر سکتا ہے بہر حال جنس کو فروخت کر کے نقد ادا نیگ کی فرمہ داری کا شت کا رول پر ڈا ناصر سے فیر منصفانہ بات ہے ، جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی اس لئے اس فقرہ میں کا شت کا رول پر ڈا ناصر سے فیر منصفانہ بات ہے ، جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی اس لئے اس فقرہ میں کا شت کا رول پر ڈا ناصر سے فیر منصفانہ بات ہے ، جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی اس لئے اس فقرہ میں حسب ذیل ترمیم ہوئی چاہیے۔

عشر بصورت نقذ باجنس (جس میں بھی ادا کنندہ کوسہوںت ہو) وصول کیا جائے گا۔

#### (۱۳)عشركانصاب:

باب چہارم، وفعہ ۲ کی ذیلی وفعہ (۳) میں عشر کا نصاب ۵ وسق (۹۴۸ کلو گرام) گندم یا اس کے مساوی قیمت کوقر اردیا گیا ہے۔

 دوس کی قیمت کو فصاب تصور کیا جائے گا، اور جدید دور کے بعض معاء (مثلاثیخ بوسف قرضا وی صاحب ' فقد الزکو ق' ) کی رائے بیہ ہے کہ متوسط قیمت کی جنس کے دوس کو فصاب تصور کرنا جا بینے ، اس رائے پراعتاد کرتے ہوئے کیاس، "ن اوراس تنم کی دیگر غیر منصوص چیز ول کے لئے گندم کو معیار بنایا جا سکتا ہے مگر منصوص وغیر منصوص تمام اشیاء کے لئے گندم کو معیار بناویا بنا ملط ہوگا، اس لئے جمارے خیال میں اس تھم نامہ کے مرتب کرنے والے حضرات نے متومت کے عملے کی سبولت کے لئے ' نارواا جتہا ڈ' سے کا مراب ہے۔

#### (۱۲۲)ز کو ۃ وعشر کے مصارف:

ہاب ششم میں" زکو ۃ فنڈ" کے مصارف کی تفصیل بناتے ہوئے کہا گیا ہے کدائ رقم سے قرض نے کرخ بنوں کے فائدے کے لئے ہمپتال اور تعلیمی سنعتی اور پیشہ وراند تربینت کے ادارے قائم کئے جا کیں گے۔
'' اور اس قرض کی ادائیگی ایک عرصے میں ان لوگوں سے وصول کروہ فیس
سے کی جوان اداروں سے ہموکتیں حاصل کریں گے۔ سوائے ان لوگوں کے جوز کو ۃ اورعشر کے مستحق ہوں۔''

''ز کو قفتہ'' ہے قرض لے کراس فتم کے ادارے قائم کرنا سی نہیں، جیبا کہ ہم اس سے پہید عرض کر چکے ہیں، حکومت کو' عطیات فند'' کا حساب الگ رکھنا چاہیے اوراس فتم کے اداروں کے لئے ''عطیات فند'' سے قرض لیاجانا چاہیے کیونکہ ایسے اداروں ہے مسلم غیر مسلم اور غنی وفقیر سب ہی مستنفید ہوں گے، اور یہ بات فقراء کے فاکدہ مند نہیں، بلکہ ان کی حق تلفی ہے کہ جو مال القد تق لی نے ان کے ایج مستنفید کیاجائے اس لئے' 'ز کو قفتہ'' سے قرض لے کراسے غیر مصرف پرخر بی کرنے کی اجازت نہیں دی جاسکتی ، البتہ سپتال یا دیگر رفا بی اداروں سے غرباء کے مستنفید ہونے کیلے زکو قفتہ' کا ایک حصہ بایل طور مخصوص کیاجا سکتا ہے کہ اس سے غرباء کی فیس ، ادویات اور دیگر خرور یا سے مہیا کی جا تھیں۔

### (١٥) عاملين زكوة كي تخواه:

باب ششم، دفعہ ۱۵ میں زکو ق کے مصارف میں'' زکو قوعشر کی مخصیل کے اخراجات اور نظم ویں'' کو

بھی شار کیا گیا ہے۔

یہ تو ظاہر ہے کہ زکو ہ وعشر کی فراہمی کے اخراج ت اور اس کے عملہ کی تنو اہیں ای فنڈ میں سے اوا اموں گی، لیکن یہ مال جو خانص فقراء ومسا کین کے لئے مختص ہے دفاتر کی تز کین و آرائش اور جدید تدن کے فیر ضرور کی مسر فانہ اخراجات پرخرج نہیں ہونا چاہئیے ، ورنہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس مال میں فقراء ومسا کین کا حصہ تو کم ہی لیگے گا، بیشتر رقم 'دنظم وسق' ہی کی نذر ہوکررہ ہ ہے گی جسیس کہ او قاف کے حکومت کو مساکین کا حصہ تو کم ہی لیگے گا، بیشتر رقم 'دنظم وسق' ہی کی نذر ہوکررہ ہ ہے گی جسیس کہ او قاف کے حکومت کو جل کی حصہ تو انہوں ، دفتر وال کی تحویل کی تحویل بین جانے کے بعد اس بیات کا مشاہدہ ہور ہا ہے کہ وقف کا مال بڑی بڑی تنو اموں ، دفتر وال کی آرائش اور افسروں کی آس کش پر بے در اپنے خرج کیا جار ہا ہے ، فقب عامت نے تصریح کی ہے کہ اگر تخصیل نہ کو قامی کی بڑھ جا کی تو حکومت کو اس کا انتظام اپنے ہاتھ میں لین نہیں چاہئے بلکہ لوگوں کو بطور خود زکو قادا کرنے کا حکم کرنا چاہیے ۔

### (١٦) نومسلم فقراء کی خصوصی اہمیت:

یہاں ہم بیسفارش بھی کریں گے کہ' زکوۃ فند'' میں یوں تو تم مسلمان فقراء ومساکین کاحق ہے، مگر جولوگ اسلامی برادری میں نئے نئے شامل ہوئے ہیں، اوروہ زکوۃ کے مستحق بھی ہوں ان کوخصوصی اہمیت دی جائے ، اور ان کومعاشی طور پرخود فیل بنانے میں سب سے پہلے مدددی جائے کیونکہ اکثر نومسلم حضرات کواپنے پہلے ماحول سے الگ ہونے کے بعد معاشی البحون پیش آتی ہے، حکومت کی طرف سے ایک خصوصی مدان کے لئے ہونی جا بینے ، اور اس کا باقاعدہ املان بھی کردیا جائے تو بہتر ہے۔

#### (١٤) زكوة اداكرنے والے كى صوابديد:

باب مفتم ، وقعد اليس كها كياب كه:

'' برشخص جو باب ششم میں مخصوص کر دہ مقاصد کیئے زکو ق یاعشرادا کرتا ہے۔ دین مراسم

وہ حق دار ہوگا کہ

(الف) ایڈمنسٹریٹر جنزل یااس کے نامز دکر دہ فردے کیے کہاس کی اداکر دہ رقم کا ایک حصہ جو ۱۵ فصدے زائد نہ ہواس کے بتائے ہوئے اداروں کوادا کیا جائے۔ یا

# (ب) بی نبوت بہم پہنچ کر کہ وہ اتنی رقم فدکورہ مقصد کے تحت صرف کر چکا ہے اس کی وابسی کا مطالبہ کرے۔''

یطر یقہ جو تجویز کیا گیا ہے۔ غیر منصف نے اس سے کد کو قادا کرنے والے کو سیم نہیں ہوگا کہ اس کی درخواست قبول کر کی یا نہیں ؟ اور ایک بار حکومت کے فزانے میں زکو قاجم کرانے کے بعداس ک واچی کا مطالبہ کرنا بھی اجھی فاص وروسر ہے اس کے بچائے منصفانہ تجویز یہ ہوگی کدا گرکوئی شخص میں شہوت فراہم کروے کہ وہ اس قدرز کو قابطور خووادا کر چکا ہے تو حکومت زکو قاکا تنا حصہ وصول نہیں کرے گی نیز ۱۵ فیصد کی مقدار کم ہے، اگر حکومت زکو قادا کر بے والول کو میتن و بناجا ہتی ہے کہ وہ اپنی صوابد ید کے موافق بھی ذکو قاکا بھی حصہ اوا کریں تو اس مقدار کو بردھا کر کم از کم ۲۵ فیصد کردوینا جائے۔

#### (۱۸) چند ضروری سفارشات:

آخر میں بنام زکو ہو وعشر کے سلسلہ میں ہم چند ضروری سفارشات پیش کرنا چاہتے ہیں۔

(۱) زمین کی پیداوار تو جب بھی حاصل ہواس پر عشروا جب ہے مگر وجوب زکو ہ کے لئے مال

پرسال کا گزرن شرط ہے اور سال ہے قمری سال مراو ہے شمسی سال نہیں ، ہمارے ملک کا سارانظام چوتکہ

سشسی تقویم کے مطابق چل رہاہے اس لئے اس کا امکان ہے۔ ' زکو ہو وعشر کا نظام' ' بھی اس کے مطابق
چلا یاج نے مگر یہ سے جو نہیں ہوگا ،اس لئے ہم سفارش کرتے ہیں کہ اگر ملک کے پورے نظام کوقمری تقویم کے
مطابق نہیں چلا یاجا سک تو زکو ہو وعشر کے نظام میں بہر حال قمری سال کا ہی حساب کیا جائے ،اور حکم نامے
میں اس کی وض حت کر دی جائے۔

(۲) تصیل زکو قامیں نیر مسلم کی خدمات حاصل نہیں کی جاسکتیں ، سرحکومت نے جوانظامی و سکتیں ، سرحکومت نے جوانظامی و ھانچ تھی ہوں گے ، ہم اس و ھانچ تھی ہوں گے ، ہم اس کو حدود و شرعید سے تجاوز ہجھتے ہیں ، اس لئے تکم نامے ہیں اس کی صراحت کر دی جائے کہ سی غیر مسلم کوسی سطح کی و قاوعشر سے متعلق انظامیہ ہیں شریک نہیں کیا جائے گا۔

(٣) سيداور ہاشمي کو بھي ز کو ق دينا جائز نہيں ،اي طرح ان کو تھيل ز کو ق کے کام پر ہ مور کر کے

ان کی تخواہ ز کا ۃ فنڈ ہے دینا بھی جائز نہیں۔

اس لئے ہم سفارش کرتے ہیں کہ جوسید اور ہاشمی حضرات ای نت وامداد کے ستحق ہیں ان کی خدمت''عطیات فنڈ'' سے کی جائے ،اوران کوز کو قاوعشر کی مخصیل کے انتظام میں ندلگا یا جائے۔

(٣) زکوۃ کے مسائل بہت نازک ہیں،اور بہ رے بیشتر افسران مسائل شرعیہ ہے بالکل ناوقف ہونے کے باوجودا پنے آپ کو' ہج بتہ مطلق' قصور کرتے ہیں،ان سے بیتو قع ہے جانہیں کہ وہ اپنی سہوت کی ف طر' مسائل شرعیہ' سے انحراف کو معمولی بات تصور کریں، ہم سفارش کرتے ہیں کہ اس مقد س فریض اسلام کو افسران کے غلط اجتہاد ہے پاک رکھا جائے، اور اسلامی نظریاتی کو نسل اور ملک کے دیگر محقق علماء سے مسائل معلوم کرکے ان کی پابندی کو لازم سمجھا جائے، اس کا ایک آسان طریقہ بیہ ہوسکتا ہے کہ علمائے اسلام کا ایک بورڈ مقرر کرکے ذکوۃ وعشر کے تمام ضروری مسائل کت بی شکل ہیں مدون کرائے جا کیں اور پورے عملے کو ہدایت کی جائے کہ وہ ان کی پابندی کرے درنہ مسائل سے ناواقف حضرات نے جا کیں اور پورے عملے کو ہدایت کی جائے کہ وہ ان کی پابندی کرے ورنہ مسائل سے ناواقف حضرات نے جا کیں اور پورے عملے کو ہدایت کی جائے کہ وہ ان کی پابندی کرے ورنہ مسائل سے ناواقف حضرات نے ایک نے بیٹکم افتیار سے کام چلایا تو اس کا وہال ہوا ہئے۔ ہوگا۔

(۵) فریضہ زکوۃ کے نفاذ کے بعدائم ٹیکس کاباتی رکھنا بہت می قباحتوں کوجنم دے گا، ہماری سفارش ہے کہ انکم ٹیکس کاباتی مصارف کے لئے کوئی اور ٹیکس اس طرح سفارش ہے کہ انکم ٹیکس کوختم کر دیاجائے اور اس کی جگہ حکومت کے مصارف کے لئے کوئی اور ٹیکس اس طرح لگایا جائے کہ اس میں چوری کار جمان پیدانہ ہواور وہ زکوۃ کے نظام کومت نژندکرے۔

(۱) جس طرح مسلمانوں سے زکوۃ وصول کی جاتی ہے، اس طرح غیر مسلموں سے جزید وصول کرنا بھی قرآن کریم کا تھم ہے ہماری سفارش ہے کہ ایک منصفانہ شرح کے ساتھ غیر مسلموں سے جزید وصول کیا جائے جے حکومت کی ضروریات کے علاوہ غیر مسلم برادری کی فلاح وبہود پرخرج کیا جائے، حکومت چاہے تواس کانام'' رفاہی ٹیکس'' تجویز کرسکتی ہے، یہ ایک شرعی فریضہ ہے اور اسلام کے مالیاتی نظام میں اس کی بردمی اہمیت ہے۔

کتبه: محمد بوسف لدهیانوی بینات- جهادی الثانی ۱۳۹۹ه

# مسکدرکوۃ کے بعض پہلو

ان دنوں بعض ایسی تحریری و یکھنے میں آئیں جن میں بیٹا بت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ ذکو ق اگر انفرادی طور پرادا کی جائے ۔ تو ادانہیں ہوتی اور بعض انتہا پہندوں نے یہاں تک لکھ ڈالا ہے کہ انفرادی طور پر ذکو قادا کرنا حکومت کے خلاف بغادت کے متر ادف ہے۔ بیفتنہ بڑی شدت سے اُٹھ یا جارہا ہے۔ اس مسئلہ کی صحیح وضاحت تو اکا برابل فتو ی ہی کر سکتے ہیں ،ان ہی کا بیمنصب ہے، تا ہم علاءِ کرام کی توجہ کے لئے مسئلہ ذکو قایر چندا لئے سید سے حروف ہیش خدمت ہے۔

اسلامی شریعت نے مسلمانوں کے جن اموال پرزکوۃ فرض کی ہے،اصولی طور پران کی جا دشمیں ہیں:

(۱) مولیثی: لین اونث ، گائے بھینس ، بھیڑ ، بکری۔

(۲)زرعی پیدادار: غله، پیمل،سبزی تر کاری\_

(٣)اموال تجارت.

( ۴ ) نفتری، بینی سونا، چاندی، خواه کسی شکل میں ہو، یاان کے متبادل سکہ۔

شریعت نے بیہ بات اچھی طرح واضح کردی ہے کہ ان میں سے ہرا یک کا''نصاب' کتنا ہے جس پرزکوۃ واجب ہوگی ،کتنی مقدار میں واجب ہوگی ،اس کے وجوب اوا نیگی کی کیاشرا لکا ہیں اورا سے کہاں خرچ کرتا سمجے ہے کہاں نہیں ۔ان امور کی پوری تفصیل''فقہ' میں موجود ہے ۔فقہاء اسلام کی اصطلاح میں اول الذکر دوقسموں ۔مویش اور زرعی بیداوار ۔کو' اموال ظاہرہ'' کہا جاتا ہے ، کیونکہ مالک کے لئے ان کا چھپ لینا عادۃُ ممکن نہیں ہے ، اور موخر الذکر دوقت میں اموال تجارت اور نقدی ''اموال باطنہ'' کہاؤتی عادۃُ ممکن نہیں ہے ، اور موخر الذکر دوقت میں اموال تجارت و وہ بھی اموال ظاہرہ کی صف میں آجاتا ہے۔

شریعت کے احکام چونکہ ظاہر پر جاری ہوتے ہیں باطن پرنہیں ،ای اصول کے پیش نظر مسلمانوں کواس کا پابند کیا گیا کہ وہ سوائم (مویشیوں) اور زری پیداوار کی زکوۃ بیت المال ہیں جمع کریں ،اوراموال باطنہ کی زکوۃ ہیں ان پر بیہ جبرنہیں کیا گیا ، بلکہ انہیں اختیار ویا گیا کہ خواہ وہ اسے خورتقیم کرویں ، یابیت المال میں جمع کریں ، چنا نچہ جب تک شری بیت المال قائم رہا۔ ای قاعد ہے پڑئل ہوتار ہا۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور آپ کے بعد خلف وراشدین کی شخصیت چونکہ مسلمانوں کے لئے مرجع عقیدت میں جسمی کی ذات گرامی اور آپ کے بعد خلف وراشدین کی شخصیت چونکہ مسلمانوں کے لئے مرجع عقیدت تھی اس کے وہ نہ صرف اموال باطنہ کی زکوۃ بلکہ صدقات نافلہ بھی ان ہی حضرات کی خدمت میں چیش کرنا پی سعادت اور موجب قبولیت بیجھتے تھے ، چنانچ آبیت کریمہ

"خد من اموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيهم وصل عليهم، ان صلوتك سكن لهم". (التوبة: ١٠٠١)

ترجمہ: ''سلے اُن کے مال میں سے زکوۃ ، کہ باک کرے تو ان کواور بابر کت کرے تو ان کواس وجہ سے اور دعا دے ان کو بے شک تیری دعا ان کے لئے تسکیس ہے'۔

صدقات نافلہ ہی کے تق میں نازل ہوئی ، جیسا کہ اس کے شان بزول اور علما تیفیر کی تصریحات ہے واضح ہے۔ ۱۱)

لیکن فلافت راشدہ کے بعد جب حکم انوں میں نہ وہ مرجعیت کی شان باتی رہی ، نہ ان کے ہاں زکوۃ کے جمع کرنے اور خرچ کرنے میں شریعت کے نازک احکام کی رعایت کا لحاظ رہا، تو فطری طور پرعوام میں یہ سوال اُٹھا کہ ان کودیتا ہے جھی ہے یانہیں؟ چنانچہ اس زمانے میں جوصحا بہ کرام رضوان التعلیم اجمعین اور اکا برتا بعین موجود تھان ہے اس بارے میں دریافت کیا گیا، بعض حضرات کی رائے یہ ہوئی کہ ذکوۃ ان ہی کے بہرد کی جائے ، اور بعض حضرات نے یہ فتوئی دیا کہ چونکہ وہ شرعی مصارف پر خرچ نہیں کرتے اس ان ہی کے بہرد کی جائے ، اور بعض حضرات نے یہ فتوئی دیا کہ چونکہ وہ شرعی مصارف پر خرچ نہیں کرتے اس لئے زکوۃ اپنے طور پر اداکر نی چاہئے۔ وہ زمانہ پھر غنیمت تھا بعد کے زمانے میں جب شرعی بیت الممال کا وُھانچہ بالکل یکمر اُوٹ گیا تو علماء امت نے تمام اموال کی ذکوۃ ابطور خود دینے کا فتوئی دیا۔ مندرجہ بالا بحث ہے جو نکات مُنتج ہو کر سامنے آتے ہیں اب ہم دلائل کی روشی میں ان کا مطالعہ کریں گے۔

<sup>(</sup>۱) اس آیت کے تحت تفسیر در منثور مروح المعانی تفسیر قرطبی وغیره ملاحظ فرمایے۔۱۴

اگر ملک میں اسمامی حکومت اور شرعی بیت المال قائم ہوا ور شریعت کے احکام کی پوری رہ بیت رکھتے ہوئے اسلامی حکومت زکوۃ وصول کرتی ہوا ور اس کے سے مصارف میں خرچ کرتی ہوتو بلہ شبہ وہ اموال ظاہرہ کی زکوۃ کا مطالبہ کر سکتی ہے، لیکن اموال باطنہ سونے، جاندی اور مال تجارت کی زکوۃ کے مطالبہ کا اسے شرعاً حق حاصل نہیں ہے، بیکن اموال باطنہ سونے، جاندی اور مال تجارت کی زکوۃ ہے مطالبہ کا اسے شرعاً حق حاصل نہیں ہے، بیکلہ بیخو داصی ب اموال کی صوابد بد پر ہوگا وہ جائیں تو بطور خود تقسیم کریں، اور جابیں تو بیت المال میں جمع کرادیں، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے زمانے میں اسی پرعمل ہوا اور تمام المال میں جمع کرادیں، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے زمانے میں اسی پرعمل ہوا اور تمام امت اس اصول پرمنفق ہے۔ چنا نچے امام ابوعبید (المتوفی ۲۲۲۴ھ) ایک بحث کے ممن میں لکھتے ہیں۔

"وقد فرقت السنة بينهما، الا ترى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان يبعث مصدقيه الى الماشية، فياخذونها من اربابها بالكره منهم والرضا، وكذلك كانت الاثمة بعده وعلى منع صدقة الماشية قاتلهم ابوبكر ولم يات عن النبي صلى الله عليه وسلم، و لا عن احد بعده انهم استكرهوا الناس على صدقة الصامت الا ان ياتوا بها غير مكرهين انماهي امانتهم يو دونها فيها فعليهم اداء العين والدين، لانها ملك ايمانهم، وهم موتمنون عليها. واما الماشية فانها حكم يحكم بها عليهم وانما تقع الاحكام فيما بين الناس على الاموال لحكمين اشد تباينا مما بين هذين الله على الظاهرة والباطنة جمعيا، فاى الحكمين اشد تباينا مما بين هذين الاموين".

"ومما يفرق بينهما ايضاً: ان رجلا لو مر بما له الصامت على عاشر فقال: ليس هو لى، او قد اديت زكاته، كان مصدقا على ذلك ولو ان رب الماشية قال للمتصدق قد اديت صدقة ما شيتى كان له ان لايقبل قوله وان ياخذ منه الصدقة، الا ان يعلم انه قد كان قبله مصدق، في اشباه لهذا كثيرة". (1)

 <sup>(</sup>١) كتاب الاموال للإمام أبي عبيد القاسم بن سلام -قبيل الصدقة في الحلي من الذهب والفضة الخ رقم ٢٥٨ ٤ ٢ ٢ ٢ . ص ٣٣٩ - ط: المكتبة العلمية .

''اور سنت نے ان دونوں کے درمیان فرق کیا ہے آپ جانے ہیں کہ آنخضر ہے سلی اللہ علیہ وسلم اپنے عاملین زکوۃ کومویشیوں کے پاس تو ہیں ہے جو ان کے مالکوں سے خوثی ناخوثی زکوۃ وصول کرتے تھے، یہی وستور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفاء کا رہا، اور مویشیوں کی زکوۃ رو کئے پر حضر ہے ابو بکر نئے مانعین سے جنگ کی لیکن آنخضر ہے سلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے بعد کی امام ہے منقول نہیں کہ اُنہوں نے سونے چاندی کی زکوۃ وصول کرنے کے بعد کی امام ہے منقول نہیں کہ اُنہوں نے سونے چاندی کی زکوۃ وصول کرنے کے لئے کسی کو مجبور کیا ہو، باں لوگ اپنی خوثی سے لے آئے تو قبول کر لی وصول کرنے کے لئے کسی کو محبور کیا ہو، باں لوگ اپنی خوثی سے بیا نے تو توں کی ملک ہے تھی، چن نچے نقد اور قرش دونوں کی جاتی ہے، جاتی ہے موان کی امانیس تھے، کیونکہ وہ اُنہی کی ملک ہے تھی اور وہی اس کے امین ہے، لیکن جہاں تک مویشیوں کا معاملہ ہے وہ تو ایک فیصلہ ہے جوان پر باونا کر خاا بہ کا ما طلاق صرف ''اموال ظاہرہ'' پر بوتا ہے، اور''اموال اصول یہ ہے کہ لوگوں پر احکام کا اطلاق صرف' اموال ظاہرہ' پر بوتا ہے، اور''اموال علیہ' کے بارے میں لوگوں کا معاملہ ظاہرا و باطنا استہ ہے کہ اموال ظاہرہ و باطنہ میں جو فرق طدا، حکومت کو ان سے کوئی وا سطنہیں ) اب بتلا ہے کہ اموال ظاہرہ و باطنہ میں جو فرق طرق اور کوئی وو چیز وں میں ہوسکتا ہے۔''

"ان دونول قسمول میں ایک اور فرق یہ بھی ہے، اگر کوئی شخص ہے جان دولت (اموال باطند) لے کرعاشر کے پاس سے گذر ہے، اور دوھ یہ کہ کہ یہ میرانہیں، یا یہ کہ میں اس کی زکوۃ ادا کر چکا ہول تو اسکی تقدیق کی جائے گی اور اگر مویشیوں کا مالک صدقہ وصول کرنے والے سے کہے کہ میں اپنے مویشیوں کی زکوۃ از خود ادا کر چکا ہوں تو محصل کوحق حاصل ہے کہ اس کی بات قبول نہ کر ہے اور اس سے صدقہ وصول کرے، الا یہ کہ اسے معلوم ہو کہ اس کی بات قبول نہ کر سے اور اس سے صدقہ وصول کرے، الا یہ کہ اسے معلوم ہو کہ اس سے پہلے کوئی اور محصل یہاں تھ، اس قسم موجود ہیں۔

ايك دومرى جگه لكھتے ہيں:

"قال ابوعبيد: فكل هذه الاثار التي ذكرنا ها: من دفع

الصدقة الى ولاة الامر، ومن تفريقها هو معمول به وذلك في زكاة النهب والورق حاصة، اى الامرين فعله صاحبه كان موديا للفرض الذى عليه وهذا عندنا هو قول اهل السنة والعلم: من اهل الحجاز والعراق وغيرهم، وفي الصامت، لان المسلمين موتمنون عليه كما ائتمنوا على الصلاة.

واما الممواشى والحب والثمار فلا يليها الا الائمة وليس لربها ان يغيبها عنهم، وان هو فرقها ووضعها مواضعها فليست قاضية عنه، وعليه اعادتها اليهم فرقت بين ذلك السنة والاثار الاترى ان ابابكر الصديق انما قاتل اهل الردة في المهاجرين والانصار على منع صدقة المواشى، ولم يفعل دلك في الذهب والفضة". (١)

ہاری ذکر کروہ ان تمام روایت کے بموجب زکوۃ حکام کودینایا اے بطور خورتقسیم کردینا دونوں پر مل رہاہے، لیکن سے تکم سونے جاندی اموال باطنہ کے ساتھ مخصوص ہے ان کا مالک فہ کورہ بالا دونوں صورتوں ہیں ہے جس صورت ہیں بھی زکوۃ ادا کردے وہ ایخ ذمدہ کدشدہ فرض سے عبدہ برا ہوگا۔ جہاں تک جمیں معلوم ہے اہل حجاز وعراق وغیرہ تمام محدثین وفقہاء ہم وزر اموال باطنہ کے بارے ہیں ای کے قائل ہیں۔ کیونکہ اس بارے ہیں مسلمانوں کو ای طرح اہین متصور کیا جائے گا جس طرح کہ آئیبیں نماز کے بارے ہیں ایمان سے جماجا تاہے،

باقی رہامویشیوں ،غلوں اور پچلوں اموال ظاہرہ۔کا معامد؟ سواس کی زکوۃ حکام ہی وصول کریں گےان اموال کے مالکوں کو بیتن نہیں ہوگا کہوہ ان کی زکوۃ حکام سے چھپار کھیس۔اوراگر مالک ان کی زکوۃ بطورخو دا داکریں گےتو عہدہ برانہیں ہوں گے

<sup>(</sup>۱) كتباب الاموال لأبسى عبيد -باب زكوة الماشية والزروع الخ - رقم ١٨١٨ ص ٥٦٨. ط. المكتبة العلمية. بيروت

بلکہ حکام کے مطالبہ پر اُنہیں دوبارہ دینا ہوگی۔ان دونوں قسموں اموال ظاہرہ اور اموال باطنہ کے درمیان بیفرق سنت (نبوی) اور آثار صحابہ ہے ثابت ہے۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی القدعنہ نے مہ جرین وافسار کی موجودگی ہیں مویشیوں کی زکوۃ رو کئے پر تو ہانعین سے جنگ کی ،لیکن سونے چاندی کے معاملہ ہیں ایسانہیں کیا ''۔

ایک اورجگدا مام ابوعبید وہ احادیث، جن میں عشر (نیکس لینے والے) کی ندمت وارد ہوئی ذکر کرتے ہوئے اس کی بیتو جیہ کرتے ہیں کداس سے مراد جالمیت کے وہ تجارتی نیکس ہیں جوعرب وعجم کے بادشاہ، تاجروں سے وصول کیا کرتے تھے، القد تعالیٰ نے اپنے رسول صلی القد عدیہ وسلم اور اسلام کے ذریعہ ان کو باطل قرار دیا، اور ڈھائی فیصد زکوۃ فرض ہوئی، چنانچہ آنخضرت صلی القد علیہ وسلم کا ارشاو ہے: "مسلمانوں پرئیکس نہیں، نیکس تو یہود و نصاری پرجوگا'۔ اب جو حاکم لوگوں سے زکوۃ فرض لیتا ہے وہ عاشر کا مصداتی نہیں ہوگا، کیکن جب وہ اصل زکوۃ سے زائد کا مطالبہ کر ہے تو اس نے لوگوں کا مال ناحق وصول کیا اس لئے وہ عاشر کی وعید میں واغل ہوگا۔

ای طرح اگر مسلمان اموال ظاہرہ کی زکوۃ اپنی خوشی ہے محصل کون کردیں اور وہ قبول کر لے تو وہ ان احادیث کی وعید میں داخل نہیں ہوگا، لیکن جب حاکم اموال باطنہ کی زکوۃ لوگوں سے زبردسی وصول کر سے تو مجھے اندیشہ ہے کہ وہ عاشر کی وعید میں داخل ہوگا۔ خواہ چالیسویں حصہ سے زیادہ وصول نہ بھی کرے، کیونکہ سونے چاندی موال باطنہ کے بارے میں خصوصی سنت یہی رہی ہے کہ اس میں لوگوں کوان کی امانت و دیانت پر چھوڑ دیا جائے (کہ وہ فی ما بینھم و بین اللّٰہ بطورخودادا کریں)۔ چنانچے حضرت عمر بن العزیر نے اسے عامل کو کھھاتھا:

''جو شخص تمہارے پاس نہیں لا تا اللہ تعالیٰ اس ہے خود حساب کرنے والا ہے'۔ () اس طرح حضرت عثمان نے فرمایا تھا:

" ہم جس سے بھی (اموال باطنہ) کی زکوۃ لیتے ہیں اس کی صورت بہی ہوتی ہے کہ وہ اپنی خوشی ہے ہمیں لاکردے دیتا ہے '۔(۱) امام ابو بحر بصاص رازئ نے اموال ظاہرہ و باطنہ پر طویل کلام کیا ہے، جس کا فلاصہ بہی ہے جو امام ابو عبید نے بیان فرمایا، یعنی آنخضرت صلی القد علیہ وسلم اور خلفاءِ راشدین کے دور بیس مویثی اور زرگ بیداوار کی زکوۃ کے لئے تو عامل مقرر کئے جاتے تھے لیکن یہ بیس ثابت نہیں کہ اموال باطنہ کی زکوۃ پر عامل مقرر کئے گئے ہول علاوہ ازیں خلیفہ راشد حضرت عثمان نے صاف املان کرویا تھا کہ لوگ ان اموال کی زکوۃ ابطورخودادا کریں ۔ یہ چونکہ ایک خلیفہ راشد حضرت عثمان کے بحکم نبوی پوری اُمت پر نافذ العمل ہوگا۔ د می امام ابوالحن المماوردی (متوفی ۵۰۵) فرماتے ہیں:

"والامول المزكاة صربان ظاهرة وباطنة فالظاهرة مالايمكن اخفاؤه، كالنزرع والشمار والمواشى والباطنة ما امكن حفاؤه من الذهب والعضة وعروض التجارة وليس لوالى الصدقات نظر في زكوة المال الباطن واربابه، احق باخراح زكوته منه، الا يبذلها ارباب الاموال طوعا فيقبلها منهم ويكون في تفريقها عونا لهم ونظره مختص بزكوة الاموال الظاهرة، يومر ارباب الاموال بدفعها اليه......". (٣)

''جن اموال برزکوۃ فرض ہے ان کی دوسمیں ہیں، ظاہرہ، باطند۔ ظاہرہ ہے مرادوہ اموال ہیں جن کا اخفی ممکن نہیں جیسے نعے، پھل اور مولیثی، اور باطند سے مراد وہ اموال ہیں جن کا اخفاء ممکن ہیں جینی سونا جاندی، مال تجارت۔''اموال باطنہ'' کی اموال ہیں جن کا اخفاء ممکن ہے یعنی سونا جاندی، مال تجارت۔''اموال باطنہ'' کی ذکوۃ ہے متولی صدقات کا کوئی تعلق نہیں، مالک ان کی ذکوۃ بطور خودادا کرنے کا زیادہ حق رکھتے ہیں، البنة اگروہ اپنی خوشی ہے اے لاکردیں تو قبول کرے گا، اور اس کی

<sup>(</sup>۱)كتاب الاموال لأبي عبيد جماع ابواب صدقةالأموال الخررقم ١٢٣٠ اص ٥٣٥.ط: المكتبة العلمية (٢)المرجع السابق.

 <sup>(</sup>٣) احكام القرآن للحصاص(م ٢٥٠٥) -فصل في الواع الزكاة تحت قوله تعالى خذ من اموالهم صدقة (٣) احكام القرآن للحصاص(م ٢٥٥٥) -فصل في الواع الزكاة تحت قوله تعالى خذ من اموالهم صدقة -

<sup>(</sup>٣) الاحكام السلطانية والولايات الدينية لامي الحسن على بن محمد بن حبيب البصرى البعدادي الماوردي (المتوفى ٥٠٥ه) - الباب الحادي عشر في ولاية الصدقات -ص٣٥ ا -ط. دار الكتب العلمية بيروت.

تقسیم میں ان کی مدد کرے گا، اس کے اختیارات کا دائر ہ صرف'' اموال ظاہرہ'' تک محدود رہے، ان اموال کے مالکوں کو تھم ہوگا کہ ان کی زکوۃ محصل کے سپر دکریں۔ شنخ الاسلام محی الدین نو دی شرح مہذب میں لکھتے ہیں:

"قال الشافعي والاصحاب رحمهم الله تعالىٰ للمالک ان يفرق زكوة ماله الباطن بنفسه وهذا لاخلاف فيه، ونقل اصحابنا فيه اجماع المسلمين. والاموال الباطنة هي النهب والفضة والركاز وعروض التجارة وزكوة الفطر وفي زكوة الفطر وجه انها من الاموال الظاهرة الخ".، الفطر وفي زكوة الفطر وجه انها من الاموال الظاهرة الخ".، المام شأفي اوران كاصىب (رجم الله) كهتم بين كه ما يك كوتن ب كها بيخ اموال باطنه كى ذكوة خودقسيم كرب الله كفلاف كوئى روايت نبين اور بمار اصحاب نياس برصلمانول كالمجاع نقل كي بياموال باطنه بيه بين سونا، بيا ندى، وفيذ، مال تجارت اور محدقة فطر من الكه قول بيه به كه بياموال ظاهره مين داخل بين "مدة فطر صدقة فطر من الكه قول بيه به كه بياموال ظاهره مين داخل بين "

اکابرامت کی ان عبارات ہے یہ بات واضح ہوگئی کہ اسلام کی عادلا نہ حکومت صرف اموال ظاہرہ کی ذکوۃ میں تصرف کاحق رکھتی ہے، ای کامطالبہ کر عتی ہے، اور لوگوں کو اس کا پابند کر سکتی ہے کہ وہ یہ ذکوۃ شرعی بیت المال میں جمع کرائیں۔ اس کے برعس 'اموال باطنہ'' کی زکوۃ ما لک خورتقسیم کریں گے حاکم اس پر جبر نہیں کرسکتا، اگروہ الیا کرتا ہے تو امام ابوعبید کی تصریح کے مطابق وہ امام عادل نہیں کہلائے گا بلکہ وہ ''عاشر'' کا مصداق ہوگا جس کی فرمت احادیث میں آتی ہے، اور جے جہنم کی وعید سنائی گئی ہے، سنت رسول الشصلی اللہ علیہ وسلم ، سنت خدف ع راشدین اور اجماع انکہ دین ' کا یہی فیصلہ ہے۔

اگر کسی ملک میں حدود شرعیہ نافذ اور قانون اسلام جاری ہو کیکن اسلامی احکام کی رہ بیت نہ رکھی جاتے ہوں جاتی ہو، نہ شرعی قاعدے سے بیت المال کے الگ الگ شعبے الگ الگ مدول کے لئے رکھے جاتے ہوں بلکہ سراہ ل ایک بی جگہ ڈھیر کر دیا جاتا ہوتو ان حالات میں زکوۃ ، حکام کے سپر دکی جائے یا نہیں؟ اس میں بلکہ سراہ ل ایک بی جگہ ڈھیر کر دیا جاتا ہوتو ان حالات میں زکوۃ ، حکام کے سپر دکی جائے یا نہیں؟ اس میں

<sup>(</sup>١) المجموع شرح المهذب-باب قسم الصدقات -٢٣/٦ ١ -ط: دار الفكر بيروت

صحابہ وتا بعین ائمہ دین اور علاء اسلام کا اختلاف ہے، بعض حضرات کا فتوئی ہے ہے کہ زکوۃ حکام کے سپر دکی جائے ، کیونکہ انہیں زکوۃ نہ دینے میں فتنہ وفساد کا اندیشہ ہے۔ نیز شرع تھم کے مطابق زکوۃ ان کے حوالے کر دینے کے بعد ہم بری الذمہ ہیں۔ ان کے نیک وجہ ہونے اور سیح یا غیط مصرف پرخری کرنے نہ کرنے کی فرمہ داری تمام تر ان ہی پر ہوگی۔ اور بعض حضرات اس کے برعس بیدرائے رکھتے ہیں کہ جب ہم کھلی آنکھوں دیکھتے ہیں کہ ہماری جمع کردہ زکوۃ اپنے موقع پرخری نہیں ہوئی تو آخر کیسے شلیم کرایا جائے کہ اندریں صورت زکوۃ حکام کودینا سیح ہوگا۔

پہلی رائے حضرت عائشہ سعد بن ابی وقاص ، ابو ہر مرہ ، ابوسعید خدری اور عبد اللہ بن عمر (رضی اللہ عنہم) سے منقول ہے، حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ میں اللہ عنہ سے دریافت کیا گیا ہم زکوۃ کے دیا کریں ، فر ہایا ''ان بی حکام کو' عرض کیا گیاوہ تو گھر کی خوشہواور کیڑوں میں خرج کرڈ الیس کے ، فر مایا۔ ''خواہ ایسا کریں'۔ (۱)

ایک موقعہ پرفر مایا: ''جب تک وہ نماز پڑھتے ہیں زکوۃ ان ہی کو دو'۔ ایک ہاران سے پوچھا گیا کہ کیا ہم اپنے حکام کوزکوۃ دے دیا کریں؟ فرمایا: ہاں۔ عرض کیا گیا وہ تو کا فر ہیں۔ زیاد کا فروں کو بھی اس کام میں لگادیا کرتا تھا۔ فرمایا: ''کا فرول کوتو صدقات مت دو'۔ (۲)

سعد بن ابی وقاص ﷺ دری فت کیا گیا تو ایک موقعہ پرفر مایا: ''میں نے آنخضرت ملی القدعیہ وسلم کو پیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ: '' جب تک وہ نماز بیٹن گاند کی پابند کی کرتے ہیں زکوۃ ان کود کی جائے''۔(۳) حضرت ابو ہر برۃ رضی اللہ عنہ ہے دریافت کیا گیا تو فر مایا: ''میں'' بیت المال ہے وظیفہ لیت ہول اگر ایسانہ ہوتا تو اُنہیں پجھ نہ دیتا ، اس لئے تم مت دیا کرو'۔(۳)

ایک بارایک صاحب ہے جوانی زکوۃ حاکم کے پاس لئے جارہاتھا،حضرت ابوہررۃ ہے

<sup>(</sup>١) كتاب الأموال -ص رقم ١٨٠٠ ٥٢٥.٥٢٣٠.

 <sup>(</sup>۲) كتباب الاموال – بياب رفيع النصيدقيات التي الامراء واختلاف العلماء في ذلك – ص ۵۲۳ – رقم
 ۱۷۹۳ – ط: دارالكتاب بيروت.

<sup>(</sup>m) محمد الروائد. باب دفع الصدقات الى الامراء ١٠٠٣ ط· دار الكتاب بيروت.

<sup>(</sup>٣) كتاب الأموال -المرجع السابق.

یو حیجا:'' کہاں جاتے ہو'۔اس نے کہا حاکم کو زکوۃ وینے جار ہا ہوں۔حضرت ابو ہر برۃ رضی القدعنہ نے فر مایا.'' کیاو ظفے کے رجشر میں تیرانا م نکھا ہے؟''اس نے کہا بنبیں۔فر مایا:'' پھران کو پچھ نددؤ'۔(۱)

مسن بھری، سعید بن حبیبہ، میمون بن مہران ، عطا بن ابی ریاح شعبی ،سفیان تو ری ،ابرا ہیم نخعی بھی یہی فتو کی دیا کرتے ہتھے۔ (")

ان روایات ہے واضح ہوتا ہے کہ جو حضرات پہلے دکام کو زکوۃ دینے کے قائل تھے،امراء کی بے احتیاطی نے اُنہیں بھی یہ فتو کی دینے پرمجبور کر دیا کہ مسلمانوں کو زکوۃ بطور خو دتقسیم کرنی چاہئے تا کہ یہ اطمینان ہو سکے وہ زکوۃ اپنے سمجے مصرف پرخرج ہوئی ہے۔

جس ملك مين اسلامي قانون نافذ نه جو، امر بالمعروف اورنبي عن المنكر كا اجتمام نه كياج تا ہو،

<sup>(</sup>١)كتاب الأموال -ص٥٦٥

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٣) الشرح الكبير مع المغنى ٣٠/٣/٢ -ط:مطبعة المناد مصو.

حدود البینہ کا اجراء نہ ہوتا ہو، اور شرعی بیت امال کا ڈھانچہ بی سرے سے موجود نہ ہو، بلکہ ملک کا سارانظم وستی غیر اسلامی اور لا دینی بنیا دول پر چل رہا ہو، حکمہ بخصیل میں غیر مسلم اور مرتدین کو بھرتی کرلیا جا تا ہو، وہال مسلمانوں کو اپنی زکوۃ خود ادا کرنی ہوگی، اور حکومت کے ماصل کو'' زکوۃ'' کی مد میں شار کرناکسی طرح صحیح نہیں ہوگا، جہال تک ہمیں معلوم ہے اس مسئلہ میں کسی کا اختلاف نہیں نہ اختلاف کی گئی کش ہے۔ او پر تفصیل سے جونتائج سامنے آتے ہیں ان کا خلاصہ ہیہ ہے:

- (الف) پیکہناغلط ہے کہ جومسلمان اپنی زکوۃ ابطورخود سے گلہ صرف کردے وہ اوانہیں ہوتی۔
- (ب) اموال باطنه بسونا، جاندی، نقدی، مال تجارت کی زکوة میں اسلامی حکومت جزنبیں کرسکتی' بلکه ما لک اس کی زکوة بطورخو دا داکریں گے، اوراگر وہ جرکرے تو وہ اسلام کی''عادلانہ حکومت' 'نہیں کہلائے گی۔
- (ج) حکومت کوزکوۃ دینے ہے اس وقت تک زکوۃ ادا ہو سکتی ہے جب کہ ملک میں اسلامی تعزیرات نافذ ہوں اور شرعی بیت المال قائم ہو۔
- (د) اگراسلامی حکومت شرقی بیت المال قائم کرے تو وہ زمین کی بیداوارے ''عشر'' وصول کرے گ اور مال تجارت سے جبکہ اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ نتقل کیا جاتا ہو زکوۃ وصول کرے گے۔لیکن اسے موجودہ تجارتی نیکس اور زمین کے مالیہ کے نظام کومنسوخ کرنا ہوگا۔
- (ه) حکومت جوز کوۃ وصول کر ہے گی ،اگر وہ شرعی قواعد کے مطابق کی جائے اور شرعی مصارف پرٹھیک ٹھیک خرج کی جائے تو زکوۃ بلاشبدادا ہوجائے گی۔اوراگر اس سلسلہ میں حکام ہے احتیاطی سے کھیک خرج کی جائے تو زکوۃ بلاشبدادا ہوجائے گی۔اوراگر اس سلسلہ میں حکام ہے احتیاطی کے کام لیس شرعی مسائل کا لحاظ نہ رکھیں تو زکوۃ کی ادائیگی مشتبہ ہوگی ،اور بعض صورتوں میں مالکوں کو ایسے طور میردو بارہ اداکر تا ہوگی۔
- (ز) اگر ملک میں زکوۃ کا میچے نظام قائم ہوجائے اور حکومت ''اموال ظاہرہ'' کی زکوۃ شرکی قاعدہ سے
  لیتی اور ٹھیک مصرف پرخرج کرتی ہوتو ارباب اموال کے لئے کسی طرح بیجا مزند ہوگا کہ اس میں
  اخذہ ہے یا خیانت ہے کام لیس ،اگروہ ایبانہ کریں گے تو وہ عنداللہ بخت ترین مجرم ہول گے۔

  کتنہ: محمد بوسف لدھیا نوی
  مینات جمادی اُل این ۱۳۸۹ھ

## حكومت كامسلمانول يدزكوة وصول كرنا

کی فرماتے ہیں علی نے وین اس مسئلہ کے بارے ہیں کہ موجودہ حکومت نے زکو ہ وعشر کی وصولی کے لئے جوآرڈ بینس نافذ کیا ہے جس میں حکومت لوگوں سے آرڈ بینس میں طے شدہ تفصیلات کے مطابق زکو ہ وعشر جبری وصول کر ہے گے۔ کیا موجودہ حکومت کو اس صورت میں زکو ہ وعشر ادا کرنا جا کز ہے؟ آپ رہنمائی فرما کیں کہ ایس صورت میں حکومت مسلمانوں سے زکو ہ وصول کرنے کا حق رکھتی ہے اور کیا مسلمانوں کی زکو ہ اوام ہوجائے گی؟

## الجواسب باست مرتعالیٰ

حکومت کے آرڈیننس کے تحت حکومت نے بینک سے لوگوں کی رقمیں کاٹ لی ہیں۔اس میں شرعی اصول کے مطابق چندغلطیوں کی نشان وہی ضروری ہے تا کدا گرممکن ہوتو حکومت اپنے احکام میں ترمیم کرکے انہیں شرعی اصول کے مطابق بنا دے اور عامة المسلمین بھی صحیح صورت حال کو بجھ سکیں۔

(۱) نصاب ایک ہزاررو پے رکھا گیا ہے ، جبکہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ نصاب زکوۃ اساڑ سے باون تو لے جاندی یا اسکی تیمت کے برابر مال یا ساڑھے سات تو لے سونا یا اس کی برابر قیمت کا مال ، اس پر پوری امت کا اجماع منعقد ہے ، اور چودہ سوسال سے معمول چلا آر ہا ہے جاندی کی قیمت کے اعتبار سے تقریباً سرہ ہزاررو پے نصاب بنتا ہے ، اس غلطی کا ازالہ فوری ضروری ہے۔

(۲) اموال کی دوتشمیں ہیں: ا-ایک اموال ظاہرہ ۲-اموال باطنہ زمین کی پیداوارغلہ، پھل وغیرہ مال مولیثی بکریاں، بیل، گائے، اونٹ اور وہ تجارتی مال جو بیرون ملک ورآمد ہوتا ہو، یا جو ملک کے اندر ایک حصہ سے دوسرے حصہ میں منتقل ہوتا ہو ریسب اموال

ظاہرہ ہیں، ایسے اموال پر اسلامی حکومت کو زکو ۃ کے وصول کرنے اور اس کے لئے عامل مقرر کرنے کا اختیار ہوتا ہے۔

﴿ حذه من اموالهم صدقة تطهرهم و تزكيهم ﴾ الاية. رالتوبة ١٠٠٠)

"احينيم الموالهم صدقة تطهرهم و تزكيهم ﴾ الاية. رالتوبة ١٠٠٠)

"احينيم المحالي المحالية المحال

يبى طريقة حضور صلى التدعليه وسلم ،خلفاء راشدين كزماني ميس رائج رباب، قرآن حكيم ف عامة المسلمين كومخاطب فرما كرحكم دياب فرواقيموا الصلوة واتوا الزكوة ف (٢) "نماز قائم كرواورزكوة اداكرو".

ا مام ابو بکرالجصاص الرازی تفسیر'' احکام القرآن' میں اموال باطنه وظاہره کا الگ الگ حکم بیان کرتے ہیں:

واما زكوة الاموال فقد كانت تحمل الى رسول الله بي وابى بكر وعمر وعثمان فقال هذا شهر زكوتكم فمن كان عليه دين فليؤده ثم ليزك بقية ماله فجعل لهم اداؤهاالى المساكين وسقط من اجل ذلك حق الامام في اخذها لانه عقدعقده امام من ائمةالعدل فهو نافذ على الامة لقوله صلى الله عليه وسلم ويعقد عليهم اولهم ولم يبلغنا انه بعث سعاة على زكوة الاموال كما بعثهم على صدقات المواشى والثمار لان سائر الاموال غير ظاهرة للامام وانما تكون مخبوبة في الدور والحوانيت والمواضع المحرزة ولم يكن جائزا للسعاة دخول احوازهم وي

(ترجمه) اموال باطنه کی زکو ة حضورصلی الله علیه وسلم اور حضرت ابو بکر وعمر وعثمان رضی

<sup>(</sup>١)سورة البقرة :٣٣

<sup>(</sup>٣) احكام القرآن للجصاص—تحت قوله تعالى :خذ من اموالهم صدقة -٣٠ ٩ ١ ، ١ ٩ ١ -ط: المطبعة المصرية

التدعنهم کے سامنے پیش کی جاتی تھی تو آپ فرماتے تھے، یہ تہماری زکوۃ کام مہینہ ہے، تو جس پر قرضہ ہو پہلے وہ قرضہ اداکرے پھر بقایا مال کی زکوۃ اداکرے، حضور ﷺ نے انہیں اختیار دیا کہ وہ ازخو دمساکین کواداکریں اوراس وجہ سے امام (حکومت) کاحق زکوۃ لینے کا ساقط ہوجاتا ہے آپ بہت بڑے (امام عادل تھے) آپ کا فیصلہ امت پر نافذر ہتا ہے (امام ابو بکر جصاص رازی فرماتے ہیں کہ ) ہمیں ابھی تک پی فیر نہیں کہ پینے کی دھنور ﷺ نے اموال باطنہ کی زکوۃ کی وصولی کے لئے بھی کسی عامل کو بھیجا ہو، حسیما کہ مال مولیتی پھل وغیرہ اموال ظاہرہ کیلئے بھیجا کرتے تھاس لئے کہ بیہ باتی مال (اموال باطنہ ) ظاہر نہیں امام کیلئے، بلکہ بید گھر وں میں مکانوں میں محفوظ مقامات میں داخل ہوں۔''

فاحتذی عمر بن الخطاب فی ذلک فعل السی صلی الله علیه وسلم فی صدقات السمواشی وعشور الثمار والزروع اذقه صارت اموالا ظاهرة فی صدقیات السمواشی وعشور الثمار والزروع اذقه صارت اموالا ظاهرة یختلف بها فی دار الاسلام کظهور المواشی الساتمة والزروع والثمار ولم ینکرعلیه احد من الصحابة و لا خالفه فصارا جماعا مع ماروی عن النبی صلی الله علیه وسلم فی حدیث عمر من عبد العزیز الذی ذکرناه ، ()

(ترجمه) "تواس میس حفرت عرق نے حضور کی پیروی کی لینی اموال ظاہره و باطنه کا فرق کر کے مال مولیثی ،میوه جات کاعشر کھیتوں کی پیداوار سے صدقد لیااس لئے کہ یہ اموال ظاہره شے دارالاسلام کے مختلف حصول میں ختقل ہوتے شے اور اس پر کسی صحابی اموال ظاہره شے دارالاسلام کے مختلف حصول میں ختقل ہوتے شے اور اس پر کسی صحابی ان انکار یا مخالفت نہیں کی تو اجماع ہوگیا صحابہ کرام میں کا ، یہ حدیث بھی حضور کی اسے منتقول ہے جوہم نے عمر بن عبدالعزیز نے نقل کی ، پس یہ بات واضح ہوگئی کہ نقدی سے منتقول ہے جوہم نے عمر بن عبدالعزیز نے نقل کی ، پس یہ بات واضح ہوگئی کہ نقدی

<sup>(</sup>١) احكام القرآن للجصاص تحت قوله تعالى :خلعن اموالهم صدقة ٢٩١١هـ ١٩١٠ صط: المطعة المصرية

اموال باطنه مين سے بحكومت كواس سے ذكوة وصول كرئے كاكوكى حق بين ہے۔' وأما في الاموال الباطنة فلم يصح الأحذ منهم فلاتسقط الزكوة وبيه يعتبى لانه ليس للسلطان ولاية اخذ الزكوة في الاموال الباطنة فلايصح الأخذ.(۱)

اور نداس طرح ز کو ہ کا فریضہ ساقط ہوتا ہے۔

(٣) زكوة عبادت ہے، جیسے نماز عبادت ہے، زكوة اداكرتے وقت نیت شرط ہے، تمام فقهاء كاس پراتفاق ہے، اما شرائط ادائها فنیة مقارنة للاداء او لعول ماوجب ، یعنی زكوة اداكرتے وقت یاز كوة كی رقم الگ كرتے وقت نیت كاساتھ ہونا شرط ادا ہے، لیكن موجودہ تھم كے تحت اس كام كے بغیر اس كو بتا كے بغیر بینك ہے رقم كاث دى گئ تو نیت زكوة كرنے كا تو سوال بیدانہیں ہوتا تو كسے ادا ہوگئی۔

(٣) بینک میں جورتم رکھی جاتی ہے اور اس پر صود کھی وصول کیا جاتا ہے، یہ بینک کے پاس اہا نت نہیں ہے، اور نداس کی گرانی میں ہے بلکہ یہ تم فی الواقعہ بینک کو بطور قرض دی گئی ہے۔ امانت ہوتی تو بینک اس کو استعال کرنے کا مجاز ند ہوتا اور نداسے سود ویتا، جب بینک اسے تصرف میں لاتا ہے اس سے کاروبار کرتا ہے، اور اس پر قرض خواہ کو سود ادا کرتا ہے، تو یہ قرض خواہ کی رقم بینک کے ذمہ قرض ہوتی ہے اس میں شری طریقہ میہ ہے کہ قرض خواہ جب بھی اپنا قرضہ وصول کرے گا تو سابقہ مدت کی زکو قادا کرے گا مقروض کو میا ختیار نہیں کہ وہ قرض خواہ کی زکو قانی مرضی سے ادا کرے یہاں تو بیصورت حال ہے کہ نیشنا کرنا بینک جو خالص سرکاری میں اس میں سے سرکار جومقروض ہے قرض خواہ کی رقم کی زکو قانی تحویل میں لیا تی ہوئی ہوئی شری جواز نہیں ہے۔

(۵) حرام مال بین سودی رقم ہے زکو ۃ ادانہیں ہوتی زکو ۃ ایک عبادت ہے اور سود محض حرام قطعی ،اگر کسی کی سودی رقم کا کوئی حصہ زکو ۃ میں کاٹ لیا گیا تو اس سے زکو ۃ کس طرح ادا ہوگی۔

<sup>(</sup>١) الفتاوي الولوالجية -كتاب الزكوة -الفصل الثاني- ١٨٠١.

یہاں حکومت ڈھائی فیصدر قم جب کاٹتی ہے تو اس سے سود کی شرح تو پچھ کم ہو جاتی ہے اصل رقم تو بحال رہتی ہے اس طرح زکو ق کیسے ادا ہوئی۔

- (٢) نظام معیشت سارے کا ساراغیراسلامی ہوتواس میں زکوۃ کا بیوندلگا نا قطعاً جا ترنبیں ہے۔
- (2) حکومت قرض خواہ ہے نہیں پوچھتی کہتمہارے ذمہ قرضہ جات میں یانہیں؟ ہوسکتا ہے کہ ایک فیصل کا ایک لا کھر و پید بینک میں بھی ہو،اور وہ دولا کھ کا مقروض ہوتو اس پر زکو ق واجب نہیں لیکن موجودہ تھم کے تحت ایسے اشخاص کی رقمیں بھی کاٹ دی گئیں۔
- ( ۸ ) نابالغ اور پاگل کے مال سے زکو ۃ واجب نبیں لیکن موجودہ تھم ہیں ان کے مال سے بھی زکو ۃ وصول کی جاتی ہے، جوسراسرظلم ہے۔
- (۹) زکوۃ اس وقت حکومت کو ادا کی جاتی ہے، جب لوگوں کو حکومت پر پورا اعتماد ہو کہ وہ قرآنی مصارف پرخرج کرے گی ﴿انسما الصدقات للفقراء و المساکین و العاملین علیہا ﴾ الآیة قرآن کریم کی نص صریح نے مصرف زکوۃ متعین کردیا ہے جب یقین نہ ہو کہ حکومت صحیح مصارف پرخرچ کرے گوائی حکومت کو نہ تو اموال ظاہرہ کی زکوۃ دینی جائز ہے، اور نہ اموال باطنہ کی۔ میٹس الائم مرضی و نہ تو امہو ط' میں فریا تے ہیں :

فاما ما ياخذ سلاطين زماننا هو لاء الظلمة من الصدقات والعشورو النحراج والجزية فلم يتعرض له محمد في الكتاب وكثير من ائمة بلخ يفتون بالاداء ثانياً فيما بينه وبين الله تعالى كما في حق اهل البغى لعلمنا انهم لا يصرفون الماخوذ مصارف الصدقة وكان ابوبكر الاعمش يقول في الصدقات يفتون با لاعادة فاماوفي النحراج فلارد) موجوده كومت في حمل حراوقاف كي كم كردر وكي إن يهوكي تو تع تبيل كهوه

<sup>(</sup>۱) المبسوط - كتاب الزكاة - وفيه زكاة الابل ومن قبيل باب زكاة العنم - ص ١٨٠/٢ ط: دار الكتب العلمية

ز کو ہ کی رقم صحیح مصرف پرخرچ کر دے۔

(۱۰) زکوۃ سال میں صرف ایک مرتبہ اداکرنا فرض ہے اب ایک دن میں تمام ملک کے شہریوں کی رقبیں کاٹی گئی ہیں کس سے پوچھا گیا کہتم نے کب زکوۃ اداکی ہے؟ عام طور پرلوگ رجب کے مہینہ میں زکوۃ اداکر تے ہیں اور انہوں نے شعبان کے اوائل میں زکوۃ کاٹ دی اس کا بھی جواز نہیں ، ایسے لوگوں کو تقییں واپس کرنالازم ہیں ، مرزائیوں کی رقم بھی زکوۃ میں وصول کی ہے جب کہ پاکستان کے آئین کی روسے غیر مسلم ہیں اس کی تحقیق لازم ہے۔

تلک عشرہ کاملہ ، جلدی ہے بیدس غلطیاں جوفوری طور پرمحسوس ہوئی ذکر کر دی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ حکومت اور قوم شرعی مسئلے کے بیجھنے میں اب دفت محسوں نہیں کریں گے۔

كتبهه:مفتی محمود عفی الله عنه بینات-شوال المكرّم ۱۴٬۰۰۰ه

# قانون زكوة يسيشيعون كااشتناء

حکومت پاکستان نے زکو ہ وعشر کے متعلق قانون بناکراس کی وصول یا بی اور مصارف مشروعہ میں اسے صرف کرنے کی ذمہ داری خود سنجال لی اوراس تہ نون کے بموجب زکو ہ وعشر کی وصولی کررہی ہے، گر بجیب بات ہے کہ ایک طرف تو وہ فقہ جعفری پڑمل کرنے والوں ، لینی شیعوں کو مسلمانوں کا ایک فرقہ کہتی ہے، اور دوسری طرف اسے قانون زکو ہ وعشر ہے مشتیٰ قرار دیتی ہے بیا سٹن وشرعاً بالکل تاج بزہ وارحکومت کو شرعاً اس کی ادائیکیوں سے اور حکومت کو شرعاً اس کی ادائیکیوں سے مشتیٰ کردے والی کی ادائیکیوں سے مشتیٰ کردے والی کما حظہ ہوں:

(۱) بخاری شریف جلد اول کتاب الزکوۃ میں حضرت ابو بکرصدیق رضی التدعنہ کے ابتدائی دورخلافت کا بیمفصل واقعہ مذکورہ کہ جن نوسلم قبائل عرب نے زکوۃ دینے ہے انکارکردیا تھاان کے خلاف حضرت صدیق اکبر نے اعلان جہادفر مایا اور جنگ کر کے انہیں ادائے زکوۃ پرمجبور کیا۔ آں محترم کے اس فیصلے سے جملہ صحابہ کرام متفق ہو گئے تھے یعنی ہے تھم اجماع صحابہ سے ثابت ہو گیا، جود کیل شری قطعی ہے اور اگرادائے زکوۃ سے کسی کوستنی کرنے یاز کوۃ معاف کرنے کی کوئی گنجائش ہوتی تو یقین حضرت صدیق اور اگرادائے زکوۃ سے کسی کوستنی کرنے یاز کوۃ معاف کرنے کی کوئی گنجائش ہوتی تو یقین حضرت صدیق اکبر اور دوسرے صحابہ کرام ان مانعین زکوۃ کے خلاف فوج کشی نہ کرتے کیونکہ وہ قب کل جنہوں نے ادائے زکوۃ سے انکار کردیا تھا مسلمان تھے مرتذ نہیں ہوئے تھے (۱)

علاوہ بریں اس وقت خلافت اسلامیہ اور ملت ایمانیہ کوشدید بیرونی خطرات کاسامناتھاروم وایران کی طاقتور سلطنتیں انبیں مٹادینے کی تیاری کررہی تھیں، دوسری طرف بعض قبائل عرب مرتد ہوگئے تھے،ان خطرات کے باوجود حضرت صدیق اکبرؓ نے مانعین زکو ۃ کے خلاف جہاد کاعزم اوراعلان فرمایا اس

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري - كتاب الزكوة -باب وجوب الزكاة - ١٨٨١.

ے یہ بالکل عمیاں ہے کہ زکو ۃ وعشر معاف کرنے کا کوئی حق حکومت مسلمہ کونبیں ہے اور شریعت اسلامیہ میں اس کی کوئی مخبائش نہیں ہے۔

یدامربھی قابل لحاظ ہے کہ قبائل مانعین زکو ہ کا نظریداور مسلک بیتھ کہ نبی اکرم سلی التدعید وسلم کی وفات کے بعد حکومت کوزکو ہ اداکر ناواجب نبیل ہے گویاوہ بھی موجودہ شیعوں کی طرح ایک فرقہ تنے اوراس معامعے میں ان کی پوزیشن اُس وفت وہی تھی جو اس وفت شیعوں کی ہے مگرز کو ہ کے معاملے میں ان کے حمالے میں ان کے کے معاملے میں ان کے کے معاملے میں ان کے کا ظربیں کیا گیا ہو اس وفت شیعوں کی ہے مگرز کو ہ کے معاملے میں ان

فقه حنفی کی معتبر کتاب' الدرالحقار' کتاب الز کو ق ، باب العشر والخراج میں بیمسئلہ مذکور ہے:

يجوزترك الخراج للمالك لاالعشر (١)

" ما لک کوخراج معاف کرویتا جائز' 'عشر''معاف کرویتا جائز نبیل ۔''

سونے چاندی کی ذکو قاور "عشر" میں کوئی فرق نہیں "عشر" بھی پیداوار کی ذکو قاہے جس طرح عشر معاف کردیے کا اختیار عکومت کوئیوں ہے ای طرح سونے چاندی کی ذکو قامعاف کردیے کا بھی اسے کوئی اختیار نہیں۔

(۳) ذکو قائمتین اور عشر کا مطالبہ اور انہیں وصول کرنے کا حق حکومت کوشر عا بربناء حمایت وحفاظت حاصل ہوتا ہے ، فقد حنی کی مشہور کتاب" بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع" کتاب الزکو قامیں" ملک العلماء علامہ کا سائی " یہ مسئلہ کھ کرکے عاشر سونے چاندی کی ذکو قابھی وصول کرے گااس کی توجیہ میں لکھتے ہیں.

وهذا لان الامام انسما كان له المطالبة بزكوة المواشى فى اماكنها لمكان الحماية لان المواشى فى البرارى لاتصير محفوظة الا بحفظ السلطان وحمايته وهذا المعنى موجود فى مال يمر به التاجر على العاشر فكان كالسوائم وعليه اجماع الصحابة "رم)

 <sup>(</sup>۱) رد المحتار على الدر المحتار - كتاب الزكوة - مطلب هل يحب العشر على المرارعيس في الارض
 السلطانية - ٣٣٤/٢ -

 <sup>(</sup>۲) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - كتاب الزكوة - فصل وأما بيان من له المطالبة باداء الواجب في
 السوائم الح- ١٣٢/٢ -

"اوربیاس کئے ہے کہ امام کو جومواشی اپنے ٹھکانوں پر بیں اس کی ذکو ہ کا مطالبہ کرنے کا بھی جوحق حاصل ہے وہ جمایت کی وجہ ہے ، کیونکہ مواشی جنگلات بیں سلطان کی حفاظت وجمایت کے بغیر محفوظ نہیں رہ سکتے ، اور بیہ بات اس مال میں بھی پائی جاتی ہے جے کوئی تا جر عاشر کے پاس سے لے کر گزرتا ہے تو بیہ مال بھی مثل "سوائم" کے ہوگیا، اور اس مسئلہ پرصحابہ کا اجماع ہے۔" مثل "سوائم" کے ہوگیا، اور اس مسئلہ پرصحابہ کا اجماع ہے۔"

(فصل) واما شرط و لاية الاخذ فانواع ، منها وجود الحماية من الامام حتى لو ظهر اهل البغى على مدينة من مدائن اهل العدل او قرية من قراهم وغلبوا عليها فاخذو اصدقات سوائمهم وعشور اراضيهم وخراجها ثم ظهر عليهم امام العدل لا ياخذ منهم ثانيا لان حق الاخذ للامام لاجل الحفظ والحماية ولم يوجد (١)

''(فصل) زکوۃ لینے والے کی ولایت ''اخذ' ماصل ہونے کے لئے متعدد شرائط ہیں،ان میں ایک امام کی طرف ہے جمایت کا وجود بھی ہے یہاں تک کداگر باغی اہل عدل کی کسی بہتی پر قابض ہوجا کیں ہشمر پر یا دیہات پر اور اس پر غالب ہوکر وہاں کے باشند ول سے'' سوائم'' کی زکوۃ اور ان کی زمینوں کاعشر وخراج وصول کرلیں پھر ان پر امام عادل غالب ہوجائے تو ان باشند وں سے (بیٹی اصلی) دوبارہ نہیں وصول کر سے گا کیونکہ امام کو ان کے وصول کرنے کا حق حفاظت اور جمایت کی وجہ سے حاصل ہوتا کے۔'' اور یہ چیز (حفاظت وجمایت) حکومت کی طرف سے جس طرح اہلسدت کے اموال کو حاصل ہے گئر قون نون زکوۃ وعشر اموال کو حاصل ہے بھر تا نون زکوۃ وعشر میٹیں مشتنی کرنے کے لئے کیا وجہ جواز ہے؟ یقینا ان قوانین سے ان کا استثناء شرعا ممنوع اور ناجا کڑے۔

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع -كتاب الزكوة - فصل وأما شرط ولاية الأخد - ١٣٢/٢ -ط دار احياء التراث.

(س) زکوۃ اور عشر مالک مال کے حق میں عبادت میں لیعنی انہیں اواکر کے القد تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے، کیکن حکومت کا نہیں وصول کرنا کوئی عبادت نہیں ہے۔ بلکہ حکومت کے حق میں میصرف محاصل اور ٹیکس میں۔ کیونکہ رید فاظت وحمایت کا عوض میں ،' بدائع الصنا کع'' کی عبارت مذکورہ بالا میں اس کی تصریح ہے۔

یکی وجہ ہے کہ اس ہے ' عاملین' لینی زکوۃ وعشر وصول کرنے والوں کو تنخواہ دی جاسی ہے ۔ پھر جب یہ نیکس ہے تو اس کا کوئی تعلق کسی فرقہ کے خصی قانون ہے بیس ہے اس لئے اسے صرف اہل سنت پر عائد کر نا اور شیعوں کو اس ہے مستثنی کر وینا شرعاً نا جائز اور ظلم میں داخل ہے ، اسی وجہ سے فقہاء نے تصریح کی ہے کہ اگر شرعی مصلحت سے حکومت کسی خاص شخص کوعشر معاف کر دی تو اس پر واجب ہے کہ خراج کی مد سے اس کی صان اوا کر ہے ۔ چنا نچ ''ر دا المخار'' کتاب الزکوۃ ، باب العشر والخراج میں مسکد مذکور میں اختلاف کے تذکر ہے کے بعد لکھا ہے کہ:

قلت والذي في الاشباه عن البزازية: اذا ترك العشر لمن عليه جاز غنيا كان او فقيراً لكن ان كان المتروك له فقيراً فلا ضمان عليه جاز غنيا كان وان كان غنياً ضمن السلطان للفقراء من بيت مال الخراج لبيت مال الصدقة (١)

"الاشباه" میں 'البزازیة" سے پینل کیا ہے کہ سلطان ( یعنی حکومت )

کے لئے ''عشر'' کسی شخص کو جس پر واجب ہومعاف کر دینا جائز ہے خواہ وہ شخص غنی ہویا
فقیر لیکن اگر متر وک لہ فقیر ہوتو سلطان پر ضمان واجب نہیں الیکن اگر غنی ہوتو سلطان
فقراء کو ضمان اداکر ہے گا یعنی خراج کی مدسے صدقہ کی مدکو ضمان دے گا۔
واضح رہے کہ اس مسلم کا تعلق صرف ''عشر'' سے ہے ذکو قیشمنین سے اسے
کوئی تعلق نہیں ،اوراسے اس پر منطبق نہیں کیا جا سکتا۔
پیمی واضح رہے کہ اس مسئلہ کا تعلق فرد سے ہے اس سے کسی جماعت اور گروہ کو عشر معاف کرنے

<sup>(</sup>۱) رد السمحتار على الدرالمحتار~ كتاب الركاة مطلب هل يجب العشر على المزارعين في الارض - ٢٣٨/٢

کا جوازمعلوم نہیں ہوتا کیونکہ دو جا را فراداور پوری جماعت اور مستقل فرقے کے درمیان جوفرق ہے وہ ظاہر ہے، دونوں کے حکم کو بکسال نہیں کہا جا سکتا۔

لیکن اس جزیے سے بی ظاہر ہوتا ہے کہ اصل بیہ ہے کہ سلطان (حکومت) کو عشر معاف کر دیے کا کوئی حق اوراختیار نہیں ہے۔ اگر حق واختیار ہوتا تو ضان واجب نہ ہوتا ، تا ہم اگر اس جزیے سے استدلال کر کے قانون ''عشر'' سے شیعوں کے استثناء کو جائز کہا جائے تو اس استدلال کو جائز فرض کرنے کے بعد بھی قانون مذکور سے شیعوں کے استثناء کو جائز نہیں کہا جائے کا کوئی اس میں ضان دینے کا کوئی تذکر ہ نہیں ہے۔ لہذا اگر صرف قانون عشر سے شیعوں کو مستثنی کیا جائے تو حکومت پر واجب ہے کہ شیعوں پر اس فدر نیکس لگائے جو بطور ضان اہلسنت کے عشر میں شامل کیا جائے تا کہ فقراء و مساکین کوان کا حق مل سے اور ان کی حق تنفی نہ ہو، مونے چاندی کی زکو ق معاف کرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ، اس سے شیعوں کے استثناء کے لئے کوئی وجہ جواز ہی موجو و نہیں۔

(۵) قانون زگوۃ وعشر ہے شیعوں کا استثناء اہل سنت کے لئے مصرت رسان ہے، کیونکہ بہت ہے جاہل سی بوجہ تا واقفیت و وسروں کے ورغلانے ہے زکوۃ یاعشر سے نیچنے کے لئے خودشیعہ اور فقہ جعفری کا پیروظا ہر کرتے ہیں جس کی وجہ سے فقراء کی حق تلفی ہوتی ہے اور اہل سنت کی تعداد میں کی ہوتی ہوتی ہے اور اہل سنت کی تعداد میں بی ہوتی ہے اور شیعوں کی تعداد میں فرضی اور غیر واقعی اضافہ ہور ہاہے اس کے علاوہ خودسی معاشر ہے میں بوجہ اظہار تبد ملی نہ ہب ایک کھکش بیدا ہور ہی ہے اور شرعاً حکومت کوکوئی ایسا قد نون بنانا جا کر نہیں جو اہل سنت کے لئے مصرت رسماں ہو۔ فقط واللہ اعلم

کتبه: محمداتحق سندیلوی بینات محرم الحرام ۱۳۰۳ه

# د و قرض اتاروملک سنوارو'' میں زکوۃ کی ادائیگی

کیا فرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ میں کہ وزیراعظم جناب نواز شریف نے قرض اتار و، ملک سنوار د کا اعلان کیا ہے اور عام لوگوں ہے عطیات اور قرض حسنہ کی درخواست کی ہے۔

(۱) سوال میہ ہے کہ کیا عطیہ کے فنڈ ہم زکو ۃ میں دے سکتے ہیں کیونکہ حکومت مقروض ہے نہذا حکومت کا قرض اتار نے کے لئے زکو ۃ دیتا جائز ہے یا نہیں؟

(٢) اس طرح قرض حسنہ کے فنڈ سے زکو ۃ دیتا جا تزہے یانہیں؟

(۳) اگران دونوں فنڈ میں زکو ۃ وصد قات ناجائز ہیں تو قرض کس طرح ا تارا جہ سکتا ہے؟ امید ہے کہ شرعی جواب عنایت قرما ئیں گے۔

### الجواسب باست مرتعالیٰ

ز کو قاشر بعت اسلامیہ کے فرائض میں ہے ہے، ز کو قاحق مالی کے طور پر القد تعالیٰ کی طرف سے مالدار (صاحب نصاب) افراد پر واجب کی گئی ہے، حکومت کے مالدار ہونے کے باوجو واس پر ز کو قافرض نہیں کی گئی۔

ہرصاحب نصاب کے بقدر مالیت اس میں سے اڑھائی فیصد سالانہ اوا کرتا فرض ہے ، زکوۃ کی اوا کی فیصد سالانہ اوا کرتا فرض ہے ، زکوۃ کی اور ایک کی فیصد سالہ شخص کی ذمہ داری ہے اور اس پرلازم ہے کہ زکوۃ مستحقین زکوۃ تک پہنچ ہے اور مستحقین زکوۃ کی تلاش جبتجو کرے۔

یہ بھی ملحوظ رہے کہ فرض صرف میہیں کہ زکو ہ دین ہے اور مال کواپی ملکیت سے نکالنا ہے بمکہ بھے اور واقعی مستحقیان زکو ہ کا پہنچ نا بھی صاحب نصاب کی ذمہ داری ہے ، مستحقیان زکو ہ کی ایک فہرست اللہ تعالی نے قرآن پاک میں ''سورہ تو بہ'' میں ذکر فرمائی ہے، مصارف زکو ہ کو اس اہتمام کے ساتھ

ذكركرنا بھي اس طرف اشارہ ہے كہ غير ستحق كوز كو قاد ہے ہے زكو قاد انہيں ہوگ۔

ز کو قامتحق افراد کو بغیر کسی عوض کے مالک بنا کر دینا ضروری ہے ، پھر بید مالک اپنی مرضی سے جہاں جا ہے خرچ کرے۔اس تمہید کے بعد سوالات کا جواب ملاحظہ کریں۔

(۱) مستحقین زکو ق میں ہے ایک فردمقروض ہے مقروض تحض کو بقدرقرض زکو ق دی جاسکتی ہے اور اس ہے زکو ق دیج والے کی زکو ق ادا ہوج ئے گی ،لیکن حکومتوں کا مقروض ہونا اس زمرہ میں نہیں آتالہذا حکومت کی اسکیم'' قرض اتاروملک سنوارو'' میں زکو ق کی رقم نہیں دی جاسکتے۔اگرز کو ق دی جائے گی تو ادا نہیں کی اس کی ادائیگی ضروری ہوگی کیونکہ زکو ق کے لئے کسی بھی مستحق زکو ق فردکو مالک بنا کر دینا ضروری ہے جیسا کہ کتب فقہ میں ہے:

"هي تمليك جزء مال عينه الشارع من مسلم فقير ".(١)

(۲) حکومت نے بطور قرض حسنہ جو کچھ عوام سے طلب کیا ہے اس میں بھی مدز کو ہ میں ہے قرض دینا جا ئز نہیں کیونکہ زکو ہ کی رقم جب تک مستحق فر دکونبیں مل جاتی زکو ۃ ادانبیں ہوتی۔

(٣) حکومت کے ذمہ قرض کی ادائیگی کے لئے چندصورتیں ہیں:

ا: سب سے زیادہ اہم اور بنیادی طریقہ جس بیس کسی طرح کی رورعایت نہ کی جائے ، یہ ہے کہ ان لوگوں پر زبردست قوت کے ساتھ ہاتھ ڈالا جائے جنہوں نے قرض کی حاصل کردہ رقم کو بے جااستعمال کیا یا وہ افراد جو حکومت کو بیا خشیار حاصل نہیں کہ یا وہ افراد جو حکومت کو بیا خشیار حاصل نہیں کہ یا وہ افراد جو حکومت کو بیا خشیار حاصل نہیں کہ مالداروں کو قرض دے کر اسے معاف کردے اور اس کا بوجھ عوام پر خشقل کردے جن لوگوں نے جب سے جس مقدار میں قرض معاف کرائے ہیں ان سے ایک ایک بائی وصول کی جائے اور پھراس سے ملکی قرضہ ادا کیا جائے ۔ مقدار میں قرض معاف کرائے ہیں ان سے ایک ایک بائی وصول کی جائے اور پھراس سے ملکی قرضہ ادا کیا جائے ۔ کا جو حکومت سے براہ راست یا حکومتی ہیں کو سے سود کی رقم لے چکے ہیں وہ تمام لیا ہوا سود حکومت کو واپس کر دیں ، کیونکہ سود کا لیمانا جائز اور حرام ہے اور اصل مالک کو واپس کر تال زم ہے لہٰذا

<sup>(</sup>۱) رد السمحتار على الدرالمحتار – كتاب الزكوة – ٢٥٤/٢، ٢٥٨ – واللفظ لتنوير الابصار لشيخ الاسلام محمد عبدالله المرتاشي .

جو پچھسودلیا گیا ہے۔ وہ حضرات جو حکومت کو واپس کر دیں ایسا کرنا ان پر لازم ہے۔ وہ حضرات جو حکومت کو عطیات دے رہے ہیں ان کو چاہئے کہ وہ پہلے سے سود لے چکے ہیں تو وہ سود کی رقم واپس کریں کیونکہ اس کی واپس واجب اورضروری ہے جب کہ عطیہ حض نفلی صدقہ ہے، واجب کی ادائے گفل سے مقدم ہموتی ہے۔

۳: اگراپی طرف ہے عطیات کے ساتھ حکومت کی'' قرض اتارو ملک سنوار و''مہم کی مدد کی جائے تو بھی کی جائتی ہےانشاءالقدیہ صورت اجروثو اب سے خالی نہیں ہوگ۔

ارشاد بارى تعالى ب:

ترجمہ: اے ایمان والو! ڈروالقدے اور چھوڑ دوجو کچھ باقی رہ گیا ہے سود، اگرتم کو یقین ہے القد کے فر مانے کا۔ پھر اگر نہیں چھوڑ تے تو تیار ہوجا وُ لڑنے کیلئے اللہ ہے اور اس کے رسول سے اور اگر تو بہر تے ہوتو تمہارے واسطے ہے اصل مال تمہارا، نہم کسی پرظلم کرواور نہ کوئی تم پر۔()

الله تعالی اوراس کے رسول صلی الله علیه وسلم سے جنگ اورلژائی کر کے ہم بھی کا میاب نہیں ہو سکتے الله تعالی ہم سب کو ہدایت تصیب فرمائے۔

نوٹ: قرض اتارومہم کے لئے اخبارات میں جس طرح قد آدم کے برابر اشتہارات شائع کرائے جارے ہیں اوران پرقوم کا کثیرسر مایہ بے درائغ خرج کیا جارہا ہے، کیا یہ رقم قرض اتار نے میں کارآ رنبیں ہوسکتی ؟اس پر بھی توجہ کرتا چاہئے ۔واللہ اعلم

کتبه: محمد عبدالمجید دین بوری بینات- ذوالحجه ۱۳۱۷ه

<sup>(</sup>١)البقرة: ٢٧٩،٢٧٨

# ز کو ة سيے ٹيليفون بل کی ادا تیکی

كيا فرمات بين عنه عِكرام السمسئله كے بارے بين: كه مدارس بيس زياده تر فنڈ زكوۃ كا آتا ہے اوراس میں مختیف اخراجات ہوتے ہیں مثلا استادوں کی تنخواہ مطبخ ،ٹیلیفون کا خرچہ، ڈاک کا خرچہ وغیرہ وغیرہ جتی کہاس میں بیجی شامل ہوتا ہے کہ منیجنگ سمیٹی کی میٹنگوں میں جائے ، بسکٹ کی تواضع بھی اسی خرجه میں آتی ہے۔اس سلسلے میں کیا''جمعیت تعلیم القرآن انٹرنیشنل'اینا بیت المال قائم کرسکتا ہے؟ تفصیل ورج ذیل ہے: ہمیں جو بھی چندہ یا آمدن بمرز کو ق آتی ہے اس کومندرجہ بالامدوں میں خرچ کرتا ہوتا ہے، اگرہم اپناایک ہیت المال بنالیں ( جیسا کہ پہلے وقتوں میں ہیت المال ہوتے تھے )اوراس ہیت المال میں سارے رویے جمع کریں اور پھرمندرجہ بالاخرچ اس ہے ادا کئے جائیں ، کیا ہم یہ بیت المال بنا سکتے ہیں؟ کیکن اس میں سوال بیہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلے پوری قوم کا بیت المال ہوتا تھا اور اس میں سے پیہ سارے اخراجات ہوتے تھے،اب چونکہ اسلامی حکومت نہیں اور نہ بی کوئی اس قسم کا بیت المال ہے اس لئے ہ را بورا ٹرسٹ ایسا بیت المال بنالے کیونکہ میہ با قاعدہ بجبٹ بنا کر ممیٹی منظور کر کے پھرخرج کرتی ہے ، کوئی ا یک شخص وا حداس کاما لک نہیں ہے اور نہ کسی کوا ختیا رہے کہ وہ خرج کرے'۔ جمیں امید ہے کہ آ ب مہر بانی فر ماتے ہوئے اس پر اپنافتوی عنایت فر مائیں گے۔

الطاف حسين برخورداريه

### الجواسب باست مرتعالیٰ

واصح رہے کہ زکو ہے کے مصارف اللہ تعالی نے قرآن کریم میں بیان فرمادیتے ہیں، چنانچہ ارشاد ہے: انما الصدقات للفقراء والمساكين .... الآية (التوبة) '' بلاشیصد قات فقراءاورمساکین کے لئے ہیں۔''

ان مصارف کے ملاوہ زکوۃ کا ورکوئی مصرف نہیں ہے۔ زکوۃ کی رقم نہ تو تنخواہ میں وین جائز ہے اور نہ ہی کسی اور مصرف (غیرزکوۃ) میں خرج کرنا جائز ہے۔ مدارس میں زکوۃ کی رقم زکوۃ و بندگان صرف مستحق طلباء پرخرچ کرنے کے لئے وسول کرتے مستحق طلباء پرخرچ کرنے کیلئے وصول کرتے ہیں اور اہل مدارس مستحق طلباء پرخرچ کرنے کیلئے وصول کرتے ہیں ، مدارس میں صرف مستحق طلباء ہی زکوۃ کا مصرف ہیں۔

چونکہ زکو ۃ کی تعریف میں یہ بات شامل ہے کہ وہ بغیر کسی معاوضہ ومنفعت کے مستحق زکو ۃ کو مالک بنا کر دی جائے جبیبا کہ 'عالمگیری' میں ہے:

اما تفسير ها فهى تمليك المال من فقير مسلم غير ها شمى ولا مولا ه بشرط قطع المنفعة عن المملك من كل وجه لله تعالى هذا في الشرع، كذا في التبيين .(١)

البنداز كوة كى رقم ہے بلاتمائيك مستحق ذكوة نه تو مدرسين وغيره كى تنخواه دينا جا ئز ہے اور نه مدارس كى تغير ميں اور نه ثيليفون وڈاك وغيره كے اخراجات اور نه غير مستحق ذكوة كے خورد ونوش كے اخراجات ميں ذكوة كى رقم خرج كرنا جائز ہے۔ الغرض ذكوة كى رقم صرف شريعت مطہرہ كے بيان كرده مصارف ميں بى خرج كرنا ضرورى ہے، غير مصارف في قرج كرنا نا جائز ہے اور اس ہے ذكوة ادا نه ہوگى۔

ر ہا یہ بیت المال کا قیام ، تو بیت المال نام ہے حکومت کے قائم کردہ مخصوص فنڈ ز کا جس میں چار
قشم کے اموال جمع کئے جاتے تھے اور ہر مال اپنے اپنے مصرف پرخرج کیا جاتا تھا وہ چاراموال یہ ہیں۔

۱- مال غنیمت ، رکاز اور کنوز کاخمس۔ ۲- صدقات یعنی زکو قاوئشروغیرہ۔

۱- خراج اور جزیہ۔ ۳- وہ مال جس کا کوئی وارث نہ ہو۔

۳- وہ مال جس کا کوئی وارث نہ ہو۔

ان اموال میں سے ہرائیک مال اپنے اپنے مصرف میں خرج کیا جاتا تھا، ایسا ہر گزنہیں ہوتا تھا کہ بیہ تمام اموال ایک جگہ اس طرح جمع کردیئے جاتے تھے کہ ہرائیک مال دوسرے مال میں خلط ملط ہوجاتا بلکہ ہر مال کا شعبہ الگ الگ ہوتا تھا اورز کو قاپنے مصارف میں خرج ہر مال کا شعبہ الگ الگ ہوتا تھا اورز کو قاپنے مصارف میں خرج

<sup>(</sup>١) الفتاوى الهدية - كتاب الزكوة - الباب الاول في تفسيرها الح - ١٠٠١ - ط: المتكبة الرشيدية كوئته

کی جاتی تھی غیرمصارف زکو ۃ میں خرج نہیں کی جاتی تھی۔ای طرح سے دوسرےاموال تھے۔جبیہا کہ '' ورمخنار''میں ہے:

مصارف بينتهاالعالمونا ركباز بعدها المتصدقونا وجمالية يليهما العماملونما يسكسون لسسه انساس وارثونسا وثبالتها حبواه منقاتلونا تساوى النفع فيها المسلمونا وفي الشاهية (قوله فمصرف الاولين) والنص في الاول قوله تعالى واعلمو

بيسوت السمسال اربعة لكل فأولها المغنائم والكنوز وثسالتهسا خراج مع عشور ورابعها النضوائع مثل مبالا فمصرف الاولين اتبي بنص ورابعها فمصرفه جهات

ا انماغنمتم .. الآية، وفي الثاني انما الصدقات للتقراء ... الآية (١)

تو بیت المال نام ہے حکومت کے قائم کروہ فنڈ ز کا جس میں بذکورہ جا رقتم کے اموال جمع کئے جاتے تھے اور پھر ریہ بیت المال ملک کے تمام باشندوں کے لئے ہوتاتھا اور تمام مستحقین کی انفرادی ضروریات اوراجتماعی فلاح و بہبود کے کاموں میں بیت المال ہے اخراجات کئے جاتے تھے۔

اس كئي ' جمعيت تعليم القرآن' كا زكوة فنذكوبيت المال كانام دينا شرعاً واخلاقاً غلط ہے، البته اس کوز کو ۃ فنڈ کا نام دے کرایک شعبہ قائم کر سکتے ہیں ،لیکن اس میں پیضر دری ہے کہ ز کو ۃ صرف مستحق افراد برخرج کی جائے نہ تو اس ہے عملہ کی تنخو اہیں دینا جائز ہے اور نہ ہی انتظامیہ کے ذاتی اخراجات اور نہ وفتری اخراجات میں زکوۃ کی رقم خرج کرنا جائزے بلکدان اخراجات کے لئے الگ غیرز کوۃ سے فنڈ جمع کیا جائے اس ہے بیاخراجات بورے کئے جائیں۔

كتنه جحرشفيق عارف منات ذوالقعدة ١٩١٣م

<sup>(</sup>١) البدر المحتار مع ردالمحتار - كتاب العشر - مطلب في بيوت المال ومصارفها -٣٣٧/٢، ١٣٢٨-ط: ايج ايم سعيد كراچي .

# ز کو ۃ ہے بچوں کی فیس کی ادا کیگی

سوال. آپ کا زکوۃ کے بارے میں فتوی ملاء آپ نے جس طریقے سے واضح جواب ویا ہے دل بہت خوش ہوا، ابسوال درج ذیل ہے:

### الجواسب باست بتعالى

صورت مسئولہ میں دوسری صورت جائز ہے کہ طلباء کی ماہانہ فیس مقرر کردی جائے اور جوطلباء ساحب حیثیت ہوں اور وہ فیس ادا کر سکتے ہوں تو وہ اپنی طرف سے فیس ادا کر دیا کریں اور جوطلباء فیس ادا کرنے کی استطاعت کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے اگر وہ بالغ ہیں تو وہ خودلکھ کردے دیں کہ ہم فیس ادا کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے اس کے ہماری زکو قے سے امداد کی جائے۔

ای طرح جوطلباء تابالغ ہوں اور ان کے سر برست مابانہ فیس اداکرنے کی استطاعت نہیں رکھتے تو

سر پرست بیالکھ کروے دیں کہ جم ماہانہ فیس اداکرنے کی استطاعت ٹبیں رکھتے لہٰداز کو ق ہے ہماری مدد کی جائے تو اس صورت میں ایسے شخق زکو ق طلباء کوز کو ق وے سکتے ہیں پھراس قم سے طلباء سے ماہانہ فیس بھی لے سکتے ہیں اور طلباء اپنی کتابیں وغیرہ بھی خرید سکتے ہیں ،اس فیس سے جمع ہونے والی رقم سے اسما تذہ کی شخواہیں دینا جائز ہے اور دیگرانظامی امور میں خرج کرنا بھی جائز ہے۔

کتبه بشفیق عارف بینات- دیقعده ۱۳۱۳ه

## تملیک زکو ہ کی مختلف صورتوں پر کئے گئے اشکالات کا جواب

کیافر ماتے ہیں مفتیان کرام دریں مسئلہ کہ مال ذکو قاور عشر کوغیر مصرف مثلاً ملاز مین کی تنخواہوں جیسے امور میں صرف کرنے کی سیحے اور بے غبار صورت کیا ہے؟ کیااس کے لئے حیلۂ تملیک ضروری ہے یا نہیں؟ اگر مسئین کی تملیک میں اس کو یہ یقین ہو کہ میم ضرضی کا رروائی ہے، ججھے ہر حال میں رقم واپس کرنی پڑے گی تواس متم کا حیلۂ تملیک کافی ہو سکے گایانہیں؟

(۲) بعض علی ۽ فرماتے ہیں کہ مدرسہ کامہتم اس قتم کی رقم کے بارے میں ازخود طلباء کاوکیل ہوتا ہے اگران کی بات ہے اتفاق ہے تو ان اشکالات کاجواب دیں کہ کیاوکالت بلاوکیل درست ہوجاتی ہے اوراگر داخلہ کی شرائط میں سے بیشرط درج کی جائے کہ ہتم صاحب آپ کے دکیل ہول گے تو کیا ایس جبری تو کیل معتبر ہوجائے گی ؟ نیز ایس صورت میں وہ زکو قطلباء کی ضروریات میں خرچ کرنے کی پابندی ہوگی یا مدرسین کی شخواہ جیے امور میں بھی خرچ کرنے کی اجازت ہوگی۔

کیاایک سال کے طلباء کی موجودگی میں حاصل کی جانے والی زکو قاکودوسرے سال کے طلباء پرخرج کرنے کا حق ہوگا انہیں؟ اور پھر کیا طلباء کو بیتی حاصل ہوگا کہ وہ اپنے وکیل کولیتی مہتم صاحب کو اپنی منشاء کی چیز پکوانے کی درخواست کریں نیز کیا طلباء کو بیتی ہوگا کہ وہ مہتم صاحب کو اپنی وکالت سے معزول کرویں؟ اگر نہیں تو پھراس کی نظیر پیش فر مائیں کہ موکل کو بیتی ندر ہتا ہو۔

(۳) احسن الفتاؤی ص۲۹۲۔ج۳ میں ہے کہ جو باور چی صرف طلباء کے لئے کھانا تیار کرتا ہو اس کی تنخواہ زکو ق وعشر سے دی جاسمیں ہے اس میں اگر باور چی کے ممل کو عامل کے عمل پر قبی س کیا گیا ہے تو اس پراشکال ہے کہ عامل کا عمل تو نفس زکو ق بی کی وصولی ہے متعلق ہوتا ہے جب کہ باور چی کا عمل وصولی

کے بعد تصرف (طلبء) کے نفع ہے متعلق ہے تو پھر مدرس کے وقت کی پابندی کرنے کا تعلق بھی تو مصرف ذکور کے نفع ہی ہے ہے فیماو جہ الفوق بینھما؟

(۳) اگرکسی مدرسه میں زکو ۃ کی تملیک نہ کی جاتی ہویا پیہ حید محض فرضی کارروائی کی صورت میں ہوتا ہوتو وہاں مدرسین کو تخواہ لیں اجائز ہوگا یانہیں؟

(۵) اگر مدرسہ میں مدز کو ق کی رقم اور مدعطیہ کی رقم مخلوط ہوتو کیا مدرس کی تنخواہ دیتے وفت مہتمم صاحب کامحض نیت کرلین کافی ہوجائے گا کہ ریہ عطیہ میں سے تنخواہ دیسے رہاہوں یااس کے لئے عطیہ کی رقم کاعلیجدہ رکھنا ضروری ہے؟

المستفتى: محمرعبدالسيع دين بورى-رحيم يارخان الجواسب باسسمبرتعالى

ضرورت شدیدہ کے وقت مال زکو قاورعشر کوشر کی طریقے ہے حیلہ تملیک کر کے غیر مصرف مشلا مدرسین کی تنخواہ وغیرہ میں استعمال کرنا ہا کز ہوگا حیلہ تملیک کے بغیر کسی بھی حال میں مال زکو قاورعشر کوغیر مصرف میں خرج اور صرف کرنا ہا گر نہیں ہوگا۔

اً رُمسکین کوتملیک ہے یہ یقین ہوکہ تمدیک ایک فرضی کا رروائی ہے اور رقم اس کو ہر حال میں واپس کرنی ہوگی اس کے باوجود مسکین نے وہ رقم تمدیک کے لئے لی ہے تو تملیک ہوجائے گی اگر چداس پرواپس کرنالازم نہیں ہے۔جبیبا کہ 'امدادالفتاؤی'' کے حاشیہ میں ہے۔

> نعم ان علم الآخذانه تمليك بالشرط وقبل يتادى الزكوة بلاشبهة ان الهبة والصدقة لاتفسد ان بشرط الفاسد ، ، )

البتہ فرضی کارروائی کی نیت ہے حیلہ کرنا جائز نہیں ہوگا کیونکہ بیا یک سراسردھوکہ ہوگا جوسراسر ناجائز اور حرام ہوگا بلکہ سکین کوز کو قاد ہے وقت صرف زکو قاکی ادائیگی کی نیت کرنالازم ہوگا، اگر زکو قا

(۱) امداد الفتاوی مولانا اشرف علی تھانوی - کتاب الزکوة - سوال نمبر ۱۸ تقکم زکوة در مال حرام ( حاشیه )ص ۱۳۰۰ ج-۱۰ ط۰ وارالعلوم کراچی. مسکین کوحوالہ کرتے وقت زکو ق کی اوا نیگی کی نیت نہیں ہوگی بلکہ صرف حیلۂ تمدیک کی نیت ہوگی تو زکو ۃ اوا نہیں ہوگی جیسا کہ'' فراوی شامی' میں ہے:

#### لان المعتبرنية الدافع (١)

اور حیلہ تملیک کا بہترین طریقہ ہے کہ طلبہ کے وظیفہ کی مقدار میں اضافہ کرویا جائے اوران کو کھانے وغیرہ کا مقررہ وظیفہ حوالہ کرنے کے بعد بہ کہا جائے کہ کھانے ، پینے ،اساتذہ کی تنخواہ اور بجی گیس وغیرہ کے بل کی مدمیں استنے پینے واپس کردیں پھر جمع شدہ رقم میں سے کھانے کے علاوہ جورقم فنڈ میں جمع ہوج کے بل کی مدمیں استنے پینے واپس کردیں پھر جمع شدہ رقم میں سے کھانے کے علاوہ جورقم فنڈ میں جمع ہوج کے بہتم صاحب بمد چندہ جہاں جائیں صرف کر سکتے ہیں اس طرح زکوۃ بھی اوا ہوجائے گی اور تخواہ وغیرہ کا کام بھی ہوجائے گا۔

(۲) وین مدارس کے مہتم و متظمین مستحق طلباء کی جانب سے اموال زکو ہ وصول کرنے اور ان پرخرج کرنے کے وکیل ہیں جیس کے مفرت مولا نا گنگوئ اور حضرت مولا نا فلیل احمد سہار نبوری کی شخیق ہے لیکن میہ حفرات و کیل کے ساتھ امین بھی ہیں لہٰذامدارس کے مہتم و منتظمین کے قبضہ میں اموال زکو ہ آجانے کے بعد یہ حضرات اے متحق طلباء کے وظا کف، کھانا دواوغیرہ وینے کے علاوہ دوسری ضروریات مثلاً اسا تذہ کرام اور ملاز مین کی شخوا ہوں ہتمیرات ، کتب خانہ کی کتابیں خرید نے میں حیلہ تملیک کے بغیرخرج نہیں کرسکتے جیسا کہ بیت المال کے متصرف کو بھی اس طرح متصرف ہونا جائز نہیں ہے۔

حضرت سہار نپوری اور حضرت گنگوبی نے دین مدارس کے مہتم و فتظمین کواسلامی حکومت کے عاملین صدقات پر قیاس کیا ہے جس طرح اسلامی حکومت کے عاملین صدقات کوز کو قاعش مصدقہ واجب اداکرویے سے ارباب اموال کی زکو قاوصدقہ اور عشرادا ہوجانے کا حکم دیاجاتا ہے ای طرح دینی مدارس کے مہتم و فتظمین کوز کو قاوصدقات کے اموال اداکردیے سے ارباب اموال کی زکو قادا ہوجانے کا حکم دیاجا ہے گاتبل اس کے کہ اموال زکو قامت تحقین میں صرف کے جا کیں۔

قرآن كريم كي آيت ﴿ خـذ مـن امـوالهـم صـدقة تـطهـرهم ﴾...الاية كا ظامراي پر

<sup>(</sup>١) رد المحتار على الدرالمحتار - كتاب الزكوة - باب المصرف - ٣٣٥/٢.

دلالت کرتا ہے۔اورجس طرح اسلامی حکومت کے بیت المال میں اموال زکو ق وصد قات جمع ہوجانے کے بعد بھی وہ اموال ،اموال زکو ق ہی رہتے ہیں، اور اسلامی حکومت اور اس کے نمائندے اموال زکو ق کو مصارف زکو ق میں خرج کرنے کے امین اور ذمہ دار ہوتے ہیں، اور ان کو بلا شمسیک غیر مصرف میں خرج کرنے کی قطعاً اجازت نہیں ہوتی اسی طرح مداری کے بہتم کے پاس اموال زکو ق جمع ہونے سے ارباب اموال کی زکو ق تو اوا ہوجاتی ہے لیکن مہتم کو حیلہ تملیک کے بغیر مصارف میں صرف کرنا جائز نہیں ہوتا ہے۔ اموال کی زکو ق تو اوا ہوجاتی ہے لیکن مہتم کو حیلہ تملیک کے بغیر مصارف میں صرف کرنا جائز نہیں ہوتا ہے۔ اسلامی حکومت کے عالمین کو جس طرح ازخود مستحقین زکو ق کا وکیل ہونالت کیم کیا گیا ہے اسی طرح و بنی مداری کے جائز ہیں ہوں گے جائے غیر مصرف میں زکو ق ظلباء کے وکیل ہوں گے جائے جائے وکیل مقرر کریں یا نہ کریں گیا تا ہا تو ایکن ہیں ، البذا غیر مصرف میں زکو ق خرج کرنا جائز نہیں ہوگا ، اس میں وہ امین ہیں ، البذا غیر مصارف زکو ق میں خرج کرنے کے مجاز نہیں ہیں۔

(مزیرتفصیل کیلئے جوابرالفتاوی جلداول ص۱۳ ہے ۵ےمطبوعہ اسلامی کتب خانہ علامہ بنوری ٹاؤن کراچی میں ملاحظہ کیا جائے۔)

۳: احسن الفتاوى ١٩٩٣، ج٣ ميس جوبيلها گيا ہے كه:

''جوباور چی صرف طلباء کیلئے کھانا تیار کرتا ہواس کی شخواہ مدز کو قاوعشر ہے دی جاسکتی ہے۔' (۱)

یہ اس صورت میں ہے کہ طلباء نے اہل جامعہ کواپئی جانب سے خاص باور چی رکھنے کا وکیل بنایا

ہو،اگر طلباء کی جانب سے طلباء کے لئے خاص باور چی رکھنے کیلئے اہل جامعہ کو وکیل نہیں بنایا گیا پھر باور چی

کوز کو قاوعشر سے شخواہ دینا جا گزنہیں ہوگا، اور طلباء کی جانب سے اہل جامعہ کو باور چی رکھنے کیلئے وکیل بنانے

کی صورت میں طلباء کو میہ اختیار ہوگا کہ وہ جب بھی چاہیں باور چی کو معزول کریں اور ایک باور چی کی جگہ

دوسرے باور چی کورکھیں، اہل جامعہ کواس میں وخل اندازی کاحق نہیں ہوگا کیونکہ اہل جامعہ وکیل ہیں موکل

دوسرے باور چی کورکھیں، اہل جامعہ کواس میں وخل اندازی کاحق نہیں ہوگا کیونکہ اہل جامعہ وکیل ہیں موکل

نہیں اور موکل کو وکیل کے تصرف کوختم کرنے یا وکیل کی وکالت کوختم کرنے کا اختیار ہوتا ہے۔

اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ عائل کاعمل نفس زکو قائے وصولی ہی کے متعلق ہوتا ہے لیکن اگر

<sup>(</sup>١) احسن الفتاوي - مفتى رشيد احمد لدهيانوي - كتاب الزكوة - ١٩٢٧ - ط اليج اليم سعيد.

مستحقین زکو ق کسی عال کواپنے سئے باور چی رکھنے کے لئے وکیل بنائیں گے تو عال کیلئے زکو ق کی مدے تنخواہ دے کر باور چی رکھنا جائز ہوگا۔

البتہ مدرسہ کے مدرسین کو باور چی پر قیاس کرناضیح نہیں ہوگا کیونکہ مدرسہ کے مدرسین کو اہل جامعہ خود رکھتے ہیں ، جہتم کی صوابد ید پر مدرسین کورکھ جانا اور عزل ونصب کے اختیار بھی خورجہتم جامعہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، نہ طلبء کی جانب سے تو کیل ہوتی ہے نہ ان کے ہاتھ میں عزل ونصب کا اختیار ، اس لئے باور چی کے مل اور تخو او پر مدرسین کے ممل اور تخو او کو قی س کرناضیح نہیں ہوگا، بال اگر طلباء کی تو کیل کی بناء پر است در کھا جائے گا اور است و کے مزل ونصب کا اختیار بھی طلباء کو ہوگا پھر زکو ق کی مدسے مدرسین کی تخو او وینا جو کر ہوگا ، اس وقت باور چی اور مدرسین کے مسائل کی بناء ایک ہی ہوگی جبکہ واقعتا ایس ہوتا نہیں ہے۔

ہ کر ہوگا ، اس وقت باور چی اور مدرسین کے مسائل کی بناء ایک ہی ہوگی جبکہ واقعتا ایس ہوتا نہیں ہے۔

ہ کر ہوگا ، اس وقت باور چی اور مدرسین کے مسائل کی بناء ایک ہی ہوگی جبکہ واقعتا ایس ہوتا نہیں ہے تو اور کی جاتی ہے تو اور کی قرام ہوگا۔

۵: اگر مدرسه میں مدز کو ق کی رقم اور مدعطیه کی رقم مخلوط ہوتو مدرسین کی تنخواہ دیتے وقت مہتم مصاحب کامحض نیت کرلین که بیدعطیه کی رقم ہوگی بلکه ہتم صاحب برضروری ہوگا کہ ہر مدکوالگ صاحب کامحض نیت کرلین که بیدعطیه کی رقم ہے کافی نہیں ہوگی بلکہ ہتم صاحب برضروری ہوگا کہ ہر مدکوالگ الگ رکھیں بینی زکو قالگ اور عطیات الگ ورنہ ہتم صاحب گنہگار ہوں گے۔جیسا کہ" فقاوی ش می "میں ہے الگ رکھیں بینی زکو قالگ اور عطیات الگ ورنہ ہتم صاحب گنہگار ہوں گے۔جیسا کہ" فقاوی ش می "میں ہے

وقال الشير نبلا لي في رسالته: ذكروا انه يحب عليه ان يجعل لكل نوع منها بيتا يخصه،ولا يختلط بعضه ببعض . (١)

البتہ بہ مجبوری جب ساری رقوم بینک میں جمع کی جائیں اور مخلوططور پر نکالی جائیں تو نکا لئے کے بعد جس فنڈ کی رقم ہوائی فنڈ میں رکھی جاوے ، دوسرے فنڈ میں خلط نہ کیا جائے مثلاً دس بزار زکو ق فنڈ سے نکالے گئے تو اس کوا لگ رکھا جاوے اور دس بزار چندہ کے فنڈ سے نکالے گئے بیں تو اس کو بھی زکو ق فنڈ سے الگ رکھ کرخرج کیا جاوے واللہ اعلم

کتبه:مفتی انعام الحق بینات-صفرانمظفر ۱۳۱۵ھ

<sup>(</sup>١) كتاب الزكوة - مطلب في بيوت المال ومصارفها - ٣٣٤/٢.

## تملیک زکو قامین مولانا گنگوهی اورمولانا سهار نیوری کا موقف چندشههات کاجواب

ارگزارش عرض ہے کہ ہم اہل مدرسہ عرصہ سے ایک مسئلہ میں متنذ بذب رہے اور مطالعہ کتب اور استفتاء کثیر کے باوجود ہے اطمینان رہے ہیں۔ حقیقت میں تذبذب اور تشکک کی اصل وجہ رہیونی کہ حضرت مفتی عمد شفیع صدحب مرحوم مفتی اعظم پاکستان نے 'فقویٰ دارالعلوم' 'و'امدادالمفتین ''میں لکھا ہے کہ مفتی عمد شفیع صدحب مرحوم مفتی اعظم پاکستان نے 'فقویٰ دارالعلوم' 'و'امدادالمفتین ''میں لکھا ہے کہ مدرسہ کامحصل اور مہتم جوصد قدوز کو قوصول کرتے ہیں اس کوصد قدوز کو ق

ے غیر مصرف میں خرچ کرنے کے لئے حیلہ تملیک ضروری ہے۔(۱)

مندرجہ ذیلی مدارس کے موجودہ مفتیان کرام کی رائے گرامی بھی بعینہ یہی ہے جوحضرت مفتی محمد شفیع صاحب مرحوم نے تصریح کی ہے۔

دار العلوم كراچى، دار العلوم ديوبند، جامعه اشر فيه لا بهور، جامعة العلوم الاسلاميه بنورى ثاوَن سراچى، جامعه مدنيه لا بهور، دارالعلوم عين الاسلام باثهز ارى بنگله دليش.

ندکورة الصدر حضرات کے اتفاق رائے سے بہی معلوم ہوتا ہے کم بہتم اور حصل مدرسہ کے قبضہ کے بعد ان نے حلا بہتم ہوتا ہے کہ بغیر کے بغیر زکو ۃ وصدقہ کی رقم کو غیر مصرف مثلاً تنخواہ وخوراک مدرسین میں خرج کی کرنا ہا کزنہ ہوگا۔

اب و کیھے! کہ حضرت مفتی صاحب مرحوم کی تالیف ' امدادا مفتین '' کے آخر میں بنام' امساطة النہ تکو فی اناطة النہ تکو ۃ بالتعملیک'' ان کا ایک رس لدادی کردیا ہے۔ جس میں انہول نے امداد المفتین کے حیلہ تمدیک والے مسئلے ہے رجوع کا اقر اروا ظبار کیا ہے۔ وہ فر ماتے ہیں کہ تم مدرسہ اور محصل المفتین کے حیلہ تمدیک والے مسئلے ہے رجوع کا اقر اروا ظبار کیا ہے۔ وہ فر ماتے ہیں کہ تم مدرسہ اور محصل

<sup>(</sup>۱) في وي دارالعلوم و بند ،امدادالمفتين -مو إيا محمة غيق -۱۲۲۴ م-ط وارالاش عت كرايي

کا قبضہ وہ قبضہ ُ فقراء ہے اور فر ، بیا کہ ،ال زکو قادراس کا حساب الگ الگ لکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ (۲)
حاصل یہ نکلا کہ حضرت مفتی صاحب مرحوم حیلہ تملیک کے قول سے رجوع کرتے ہوئے عدم الحاجة الی
الحیلة کے قائل ہو گئے ، جیرت تو یہ ہے کہ حضرت مولا نا رشید احمد گنگو بی جیسے حضرات بھی اس میں شریک
رائے ہیں۔

اب ہمارامطلوب ہیہ ہے کہ آپ کے پاس اس تعارض کا کیاحل ہے؟۔ اور ہمیں فی الحال کس پر عمل کرنا جا ہیے؟ ذراتفصیل ہے کھیئے۔

۲۔ مہتم صاحب کی اجازت سے مدرسین وملاز مین مدرسہ کومد صدقہ وز کو قاسے امداد کرنا شرعاً کیساہے؟ سائل جمدر فبق

#### الجواسب باست برتعالی

ا۔ حضرت مفتی محمد شفتے صاحب نورالقدم قدہ کی تحقیق اولاً بیتھی کہ تھمین مدارس عامین صدقہ کے تکم میں نہیں، بلکہ معطیان زکو ہ کے وکیل ہوتے ہیں، جس بناء پر چندوشواریاں پیش آتی ہیں ان میں اہم وقت یہ پیش آئی ہے کہ جبکہ تھمین مدرسہ معطیان کے وکیل ہیں تو جب تک اموال زکو ہ ان کے قبضہ میں ہوں۔ مصرف میں صرف نہ کئے ہوں تو زکو ہ ادا نہ ہوگی۔ بلکہ وہ اموال معطیان ہی کی ملکیت میں باقی ہیں ویسے ہی اگران اموال کومصرف میں صرف کرنے سے پہلے ان میں سے کسی معطی کا انتقال ہو گیا تو ان کے مال کوان کے ورثہ کے باس واپس کر ناضروری ہے۔

اس لئے ہرایک معطی زکو ہے مال کا حساب بھی الگ الگ لکھنے کی ضرورت ہے کہ کتنا ہاتی ہے جو بوقت ضرورت واپس کر سکے ویسے ہی اگر گم ہوگیا تو زکو ہ ادا نہ ہوئی وغیرہ وغیرہ، پھر بعد میں حضرت گنگوہی حضرت تھا نوی اور حضرت سہار نپوری رحمۃ اللّہ علیہم کی تحقیق کی بناء پر حضرت مفتی صاحب اپنی اول شحقیق سے رجوع فرما کراس کے قائل ہوئے کہ:

'' آج کل کے تمین مدرسہاوران کے مقرر کر دہ چندہ وصول کرنے والے ''

<sup>(</sup>۱) فخص از فهاوی دارالعلوم دیوبند (ایدادامفتین) ۲۸۲۲ ا

عاملین صدقہ کے علم میں داخل ہو کرفقراء کے وکیل ہیں''۔

یہ لفظ بعینہ رسالہ مذکورہ ہے منقول ہے ،اب وہ دقت ختم ہوگئی چونکہ یا ملین صدقہ جبیہا کہ فقراء کے وکیل ہوتے ہیں جس بناء پر اموال زکو ۃ ان کے وصول کرنے ہی ہے معطین کی ملکیت ہے نکل جاتے ہیں اور زکو ہ بھی فور آبی اوا ہو جاتی ہے۔اگر جہان اموال کواب تک مصارف میں صرف نہ کیا گیا ہوویہ ہی مہتممین مدرسہ کے وصول کرنے ہے بھی اب فوراً ز کو ۃ ادا ہوجائے گی ، اگر چہ وصولی کے بعد اب تک صرف نہ کیا گیا ہولیعنی عاملین صدقہ کا جو تھ ہے وہی تھم یہاں بھی ضرورت کی وجہ سے ثابت کیا گیا ہے۔ اب رہی سے بات کہ تممین مدرسہ کے لئے بیت ہے کہان اموال زکو قا کو بغیر تمدیک کے مصارف ز کو ہ کے علاوہ دوسری جگہ صرف کریں؟ تو حضرت مفتی صاحب کے رسالہ مذکورہ کے اندر نہ کہیں اس کی تصریح ہے اور نہ ہی ان کے اقوال و دلائل کا تقاضا ہے، بلکہ ان کے دلائل واقوال عدم الجواز کے متقاضی ہیں اس لئے کہ جس مسئلہ برقیاس کر کے اس تھم کو انہوں نے ٹابت فر مایا خوداس اصل اور مقیس عدیہ کے اندر بھی بیرکہاں جائز ے عامین صدقہ یا خودخلیفہ کے لئے روح ہے کہ اموال زکو ہ کو وصول کرنے کے بعد بغیر تمدیک فقراء کے دوسری جگہ صرف کریں ، جوز کو ق کامصرف نبیں ، بلکہ تقیس علیہ کے اندر بھی جائز نبیں ہے جب مقیس کے اندر توبطریق اولی جائزنہ ہوگا،اورخودحضرت مفتی صاحب کے قول ہی سے ٹابت ہے کہ عاملین صدقہ کے حکم میں ہونے سے بھی جممین کے لئے وہ حق حاصل نہیں ہوتارسالہ مذکورہ ہی میں ملاحظ فر مادیں وہ عبارت ہیہ ہے.

" بالفرض اگر اس کو امیر المونین جیسے اختیارات ہوتے بھی تو خود امیر المونین جیسے اختیارات ہوتے بھی تو خود امیر المونین کے لئے بیہ کب جائز تھ کہ اموالی زکو قا کو بلاتملیک فقراء اور رفاہ عام وغیرہ کاموں بیں صرف کر سکے؟ اس لئے جومشکلات پیش کی گئی ہیں وہ ہتم کو امیر المونین یا عالی صدقہ فرض کر لینے کے بعد بھی رفع نہیں ہوتیں "۔خلاصہ" حیلہ تملیک کے قول عالی صدقہ فرض کر لینے کے بعد بھی رفع نہیں ہوتیں "۔خلاصہ" حیلہ تملیک کے قول سے دجوع کرنے سے عدم الحاجة الی الحیلہ کے قائل ہو گئے"

حضرت مفتی صاحبؓ کے متعلق پہ تول رسالہ مذکورہ کوغور سے ملاحظہ فرمانے کے بعد ثابت نہیں ہوتا ہے۔ اور حضرت مفتی صاحبؓ کے قول' ہرایک شخص کا مال زکو ۃ اوراس کا حساب الگ لکھنے کی ضرورت نہیں رہی''۔اس کا مطلب بھی او پر کے بیان ہے واضح ہوگیا کہ کل اموال زکو ۃ کے لئے اب صرف ایک

بی حساب کافی ہے نہ بید کہ اموال زکو قاکوغیر اموال زکو قاسے تمیز کی ضرورت ندر بی ، ذراغورت بیہ مطلب واضح ہوجائے گا ، واللّٰداعلم بالصواب۔

۲\_اگر مستحق ز کو ہیں تب تو جا تز ہے ور نہیں۔

كتبه محمود انسن ۳۱ جمادي الأولى ۵-۱۳ه

#### جواب استفتاء برشبهات ازسائل

بخدمت جناب مفتى صاحب داراا! في وجامعة العلوم الإسلاميه، ملامه بنوري ما ؤن ، مراجي

بعد سلام مسنون، اینکہ دینی مدارس کے زکو قفنڈ کے بارے میں حضرت موالا نامفتی شفیع صاحب وغیرهم کی تحقیق پراحقر کو جواشکال تھ ، دارالافق ، کے جواب سے پوری طرح اطمینان نہیں ہوا ہذا آپ سے مکرر درخواست ہے کہ خلاصۂ بحث کو وضاحت کے ساتھ تحریح کرکے مجھے اور مجھ جیسول کی ملمی رہنم فی فرمائیں گے۔ کیونکہ حضرت مول نامفتی محدشفیق صاحب کی تحریمیں طلبہ کی رہائش کے ہے بھی زکو قلی قرمیمی ہے۔ خرج کرنے کی اجازت دی ہے، تملیک کا کوئی ذکر نہیں ہے۔

### الجواسب باست متعالى

بصورت مسئولہ دار الاق ، جامعۃ العلوم الاسلامیۃ علامہ بنوری ٹاؤن کی جانب ہے محتر مرمول نا معنی ولی حسن مدظمہ محمود الحسن صاحب نے جو جواب لکھ ہے، جامع اور تحقیق ہے۔ حضرت الاست ذمولا نا مفتی ولی حسن مدظمہ العالی نے اس کی توثیق بھی فرمائی ہے۔ اس جواب سے شبہات تو دور بوجانے جائے تھے تا ہم اتمام جحت کے لئے حضرت مولا نا گنگو بنی و حضرت مور تا ضمیل احمد صاحب سبار نبوری کی تحقیق کا خلاصہ لکھ دیا جاتا ہے۔ اُمید ہے محتر مرسائل کے شبہات دور ہوجا کیں گے۔ جاتا ہے۔ اُمید ہے محتر مرسائل کے شبہات دور ہوجا کیں گے۔ دراصل یہاں پر دومسئلے بیں ہرمسئلہ کا حکم الگ ہے۔ پہلامسئلہ بیرے کہ دینی مدارس کے محمین دراصل یہاں پر دومسئلے بیں ہرمسئلہ کا حکم الگ ہے۔ پہلامسئلہ بیرے کہ دینی مدارس کے محمین

و منظمین مستحق طلبہ کی جانب سے اموال زکو ۃ وصول کرنے اور ان پرخرج کرنے کے وکیل بین ، یاار باب اموال کے اموال کی جانب سے ان کے اموال زکو ۃ کوستحق طعبہ وفقراء تک پہچانے کے واسطے ارباب اموال کے وکلاء بیں اس کے بارے میں حضرت مولانا منظوری اور حضرت مولانا خلیل احمد سہانپوری کی تحقیق بیہ ہے کہ ویل میں مدارس کے بارے میں حضرت مولانا منظمین مستحق اور نا دار طعبہ کی جانب سے ان کے لئے اموال زکو ۃ وصد قات وصول کرنے کے لئے وکیل بیں رید حضرات وین مدارس کے ہتم مین و شخصین کو اسلامی حکومت کے عاملین صد قات پر قیاس کرتے ہیں۔

> "فق القدير" بين شخ ابن بهام من معرف زكوة كذيل من لكها ب فهذه جهات النزكوة فللما لك ان يدفع الى كل واحد مهم وله ال يقتصر على صنف واحد اللخ ران

<sup>(</sup>١)فتح القدير كتاب الزكوة باب من يحور دفع الصدقة اليه ومن لابحوز ٢٠٥/٣ ط:المكتبة الرشدية

بعض مصارف زکو ق میں سے سب کو یا کسی ایک مصرف کوز کو ق دینا جائز ہے اور اس سے زکو ق ادا ہو ج ئے گى۔اس بات كوامام ابو بكر جصاص ' احكام القرآن ' ميں درج ذيل عبارت سے بيان فرماتے ہيں :

عن على و ابن عباس قالا: اذا اعطىٰ الرجل الصدقة صفا واحدا من الاصناف الشمانية اجزأه وروى مثل ذلك عن عمر بن الخطاب وحذيفة وعن سعيد بن جبير و ابراهم وعمر بن عبد العزيز وأبيي العالية ولا يروى عن الصحابة خلافه فصارا اجماعا من السلف لا يسمع احدا خلافه لطهوره و استفاضته فيهم من غير خلاف ظهر من احد من نظر انهم عليهم. ١١)

'' حضرت علی ّ اور ابن عباسؓ ہے روایت ہے کہ ان دونوں نے فر مایا اگر ایک آ دمی اینے مال زکو ۃ وصدقات ومصارف ثمانیہ میں ہے کسی ایک مصرف میں دے دیتا ہے تو اس کی زکو قالی ادائیگی ہوجائے گی۔اس طرح کی روایت حضرت عمرٌ، حذیفہؓ،سعید بن جبیرؓ،ابراہیم (تخعیؓ )عمر بن العزیز اورابوالعالیہؓ ہے بھی مروی ہے او رصحابہ کرام ہے اس کے خلاف کوئی روایت منقول نہیں ہے۔لہٰذاسلف کی جانب سے ایک طرح کا اجماع ہو گیا ، کسی کو اس کے خلاف کرنے کی گنجائش نہیں ، کیونکہ مذکورہ بات ہر اجماع ہونا ظاہر ہوگیا اور سلف میں بیہ بات مشہور ہوگئی تھی۔ اور ان کے معاصرین اور برابروں میں ہے کسی کا خلاف اس برظا ہرہیں ہوا۔''

"احكام القرآن" كى ندكور وعبارت سے درج ذيل امور معلوم ہوئے ...

كهمصارف ثمانيه ميں ہے بعض كوياكسي ايك مصرف كوز كو ة وصد قات ديتے ہے ذكو ة ادا ہوجاتی ہے۔ ۲۔ اور پیر کہ زکو ۃ ادا ہوجائے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔

س۔ اورکس ایک مصرف کوز کو ۃ دینے سے زکو ۃ کے ادا ہوجانے برصحابہ کرام اورسلف کا اجماع ہے۔

<sup>(</sup>١) احكام القرآن للإمام ابي مكر احمد بن على لراري الجصاص ١٤٩/٣ ط: دار الكتب العلمية بيروت

اورآئندہ اس اجماع کے خلاف کرنے کا اختیار کی ججہدکو بھی نہیں ہے جس سے معلوم ہوا کہ فقراء ومساکین کوز کو قا کا مال دے دینے ہے جس طرح زکو قادا ہو جاتی ہے اس طرح عاملین زکو قاد موال کی ملک ہے وصد قات کو دینے ہے بھی زکو قادا ہو جاتی ہے۔ ہر دوصورت بیس اموال زکو قارباب اموال کی ملک ہے نکل جاتی ہیں۔ البتہ دونوں بیس فرق اتنا ہے کہ فقراء ومساکین کو دینے کی صورت بیس شخصی تملیک بھی ہو جاتی ہے جبکہ عاملین صدقہ ہوتا ہے۔ لیکن پھر بھی ہو جاتی ہے جبکہ عاملین صدقہ ہوتا ہے۔ لیکن پھر بھی شخصی تملیک کا مسلد کہ مستحقین زکو قاصد قات کا مال پہنچ یا جائے تو اس کی فرمہ داری اسلامی شخصی تملیک کا مسلد کہ مستحقین زکو قات ہیں بر بہتی ہے۔ بعید اس طرح ارباب اموال کا اپنے مال زکو قاکو بی مدارس کے نائبین پر بہتی ہے۔ بعید اس طرح ارباب اموال کی زکو قادا ہو جائے گی۔ کیونکہ سے حضرات مدارس کے مستحق طلبہ کی طرف سے وکلاء بیں ان حضرات کو مال زکو قادا ہو جائے گی۔ کیونکہ سے حسا مال کا دے ملین زکو قاکو دینا ، لیکن مستحق طلبہ کو ازروئے تملیک زکو قاکی رقم یا اس سے خرید ہوئے سامان کا دے عاملین زکو قاکو دینا ، لیکن مستحق طلبہ کو ازروئے تملیک زکو قاکی رقم یا اس سے خرید ہوئے سامان کا دے وینالازم ہے ، اباحث وینا کا فی نہیں ہے۔

رسول التُدصلي التُدعليه وسلم كي حديث:

تو خذ من اغنيا نهم و ترد على فقرائهم . (١)

ندکورہ بالا باتوں کے لئے جمت ہے۔ حضرت مولانا گنگوبی اور مولانا ضیل احمد کی تحریروں کا خلاصہ یہی ہے کہ دینی مدارس کے متمین و منظمین کو اموال زکوۃ دینے سے ارباب اموال کی زکوۃ ادا ہوجاتی ہے جبل اس کے کہ اُسے طلبہ میں تقسیم کیا جائے۔ اس کے آگے میہ بات کہ تعمین و منظمین کے قبضہ میں آنے کے بعد مزید تملیک شخصی ضروری ہے یا نہیں ؟ اس سلسلہ میں ان کی عبارات ساکت ہیں۔

۲۔ دوسرا مسئلہ بیہ ہے کہ دینی مدارس کے ہمین و منتظمین کے قبضہ میں اموال زکو ق آ جانے کے بعد بیہ حضرات أے مستحق طلبہ کے وظائف ، کھانا ، دوا وغیرہ میں دینے کے علاوہ دوسری

<sup>(</sup>۱)صحيح البخاري للامام محمد بن اسماعيل البخاري - كتاب الركونة باب اخذ الصدقة من الاغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا ٢٠٣١.

ضروریات مثلاً اساتذہ کرام اور ملازین کی تنخوا ہوں ہتمیرات، کتب خانہ کی کتا بیل خرید نے بیس بدون حبید تملیک کے خرج کر سکتے ہیں۔ یانہیں۔اس مسئلہ کو بھی اگر اصول شرع اور فقہی جزئیات کے لحاظ ہے دیکھا جائے توجواب بالکل ظاہر ہے۔

اولاً: ہیں۔ جہب قین سے ذریعے کل منصوص کا کوئی تھم کل غیر منصوص پر پنتقل کیا جاتا ہے، اور یہ قیاس کے شراکط میں کی منصوص اور اصل کا تھم کل غیر منصوص میں بعینہ بلا کم وکاست بنتقل کیا جاتا ہے، اور یہ قیاس کے شراکط میں کے منصوص اور مقیس ہیں جو کہ تصوص کے سے ہے۔ اس قاعدہ کی رو سے جمارے زیر بحث مسلم میں محل منصوص اور مقیس ہیں جو کہ تصوص کے بیت المال میں جمع ہونے والے وہ اموال زکو قاوصد قات جی جو کہ تصوص نے نمائندوں ( ما میس زکو قاوصد قات جی ہو سے جی ہوت جی جو بین جن میں وینی مصرفات ) کے ذریعہ جمع ہوتے جی ۔ اور محل غیر منصوص اور فرع مدارس کے ذریعہ قائد میں جن میں وینی مدارس کے جمع ہوتے جی ۔ اور محل میں اموال زکو قاوصد قات جی جو جو بی بی اسلامی موسم نے المال میں اموال زکو قاوصد قات جی جو جو بی بی اسلامی حکومت اور اس کے نمائندے اموال زکو قاصد قات جی میں صرف کریں ، اسلامی حکومت اور اس بی اموال زکو قاوصد قات کو مصارف زکو قابی میں صرف کریں ، اسلامی حکومت اور اس بی اموال زکو قاوصد قات کو مصارف زکو قائد میں اپنی صوابہ بید حکومت اور اس کے نمائندوں کو اس بات کی اجازت نہیں ہوتی کہ بیت امال کے زکو قائد میں اپنی صوابہ بید حکومت اور اس کے نمائندوں کو اس بات کی اجازت نہیں ہوتی کہ بیت امال کے زکو قائد میں اپنی صوابہ بید حکومت اور اس کے نمائندوں کو اس بات کی اجازت نہیں ہوتی کہ بیت امال کے زکو قائد میں ابول فرق کو مرف کریں۔

قرآن کریم کی آیت: ﴿ اسما المصدقات للفقراء و المساکین ﴾ التوبد ۱۰ اورحدیث شریف ' تنو خد من اغسیائهم و تو د علی فقوائهم " (۱۰) ای کے واسط دلیل بین اس کے علاوہ صدیث بین " تا ہے کہ ایک شخص نے رسول المدسلی التدعلیہ وسم ہے سوال کیا کہ آسے مال زکو ق بین سے حصد ویا جائے تو سنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا مصارف زکو قاکا بیان اللہ تعالی نے خودا ہے قرمایا کے سن نی کے بیان پرراضی نہیں ہوئے نہیں اس کا بیان سی غیر نی کے میر دفر مایا۔ بہذا التد تعالی نے قرآن

<sup>(</sup>۱)صحيح البخاري - ۱٬۰۳۱.

کریم کے اندرز کو قاوصد قات کے لئے جن مصارف کا ذکر فرمایا ہے اگرتم ان میں سے سی مصرف کے ممن میں آتے ہوتو میں تمہیں حصد دے سکتا ہوں اورا گراہیا نہیں ہے تو میں تمہیں حصہ نبیں وے سکتا۔ ()

جس ہے معلوم ہوا کہ بیت امال میں اموال زکو قوصدقات کے جمع ہوجانے کے بعد بھی اس کی حیثیت زکو قبیسی رہتی ہے اس کومصرف زکو قاکے علاوہ دوسری جگہ پرخری کرنا جائز نہیں ہے۔ اس اسطے اسلامی حکومت کے سربراہ یا اس کے نائبین کو اس بات کاحق نہیں ہے کہ وہ مال زکو قاوصدقات کومصارف زکو قات کو مصارف زکو قات کو مصارف زکو قات کو مصارف زکو قات کو مصارف زکو قات کو سرف مصارف زکو قات کو سرف میں مصرف کیا جا سکے گا۔ اس بنیاد پرتما مفتر ہا اگر ام متفقہ طور پر لکھتے ہیں۔

ما يوضع في بيت المال اربعة انواع. الاول زكوة السوائم والعشور وما احذه العاشر من تحار المسلمين الذين يمرون عليه ومحله ما ذكرنا من المصارف اى الفقراء والمساكين. الخ.(١)

جس ہے واضح ہوا کہ جس طرح کہ بیت المال کے اموال زکو قاکو غیر مصرف زکو قابیں خرج کرتا ہوگئا، ہو بڑنبیں ای طرح و بنی مدارس کے زکو قافنڈ کو بھی غیر مصارف زکو قابین خرج کرنے کی اجازت نہ ہوگئا، البتہ حیلۂ تملیک کے بعد مدرسہ کی دوسری ضروریات پرخرج کرنے کی اجازت ہوجائے گی۔ حضرت مواداتا گنگوہ کی اور حضرت مواداتا کو سربی پورٹی کی تحریروں میں ایسا کوئی جمد نہیں ہے جس ہے اس کا جواز معلوم ہوکہ تممین و شخصین بدوان حیلۂ تتمدیک کے اموال زکو قاکو مدرسہ کی دوسری ضروریات میں لگا سکتے ہیں۔ ہوکہ تشمین و شخصین بدوان حیلۂ تشمیک کے اموال زکو قاکو مدرسہ کی دوسری ضروریات میں لگا سکتے ہیں۔ البتہ حضرت مواداتا مفتی محرشفین کی عبارت میں اس بات کی وضاحت کرنے کے بعد بھی کہ اموال البتہ حضرت مواداتا مفتی محرشفین کی عبارت میں اس بات کی وضاحت کرنے کے بعد بھی کہ اموال

<sup>(</sup>۱) ملخصاً احكام القرآن للجصاص -سورة التوبة بات دفع الصدقات الى صنف واحد -٣٠١٨١ ا ١٨١ (٢) العتاوى الهسدية - كتاب الركاة الباب السابع في المصارف ،فصل مايوضع في بيت المال اربعة انواع ا ١٠٠١ - رشيديه كوئثه.

رد المحتار على الدر المختار المعروف بالفتاوى الشامية - كتاب الركوة باب العشر - ٣٣٧/٢ بدائع الصنبائع في ترتيب الشرائع -كتباب الركباة - فصل مايوصع في بيت المال اربعة انواع-٢٩/٢/٢ - دار احياء التراث .

ز کو ق کو متحق طلباء میں خرج کیا جائے گا بیا شکال باتی رہتا ہے کہ اموال زکو ق کو حیلہ تمسیب کے بغیر دوسرے مصارف میں خرج کیا جاسکے گا۔

تواسکا جواب بید یا جائے گا کہ مسئلہ متناز عدیعتی ویٹی مدارس کے زکو ۃ فنڈ کو جب بیت المه ال کے زکو ۃ فنڈ پر قیاس کیا گیا تو جو تھم بیت المال کے زکو ۃ فنڈ کا ہوگا وہی تھم دینی مدارس کے زکو ۃ فنڈ کے لئے ٹابت ہوگا۔ بیت المال کے زکو ۃ فنڈ کو مصارف ڈی کو ۃ فنڈ کو مصارف میں خرج کرتا بدون حیل تابدون حیل تملیک کے بالا تفاق جا تر نہیں ہے۔ ای طرح ویٹی مدارس کے زکو ۃ فنڈ کو تھی بدون حیلہ تملیک کے عام مصارف میں خرج کرتا جا تر نہ ہوگا۔ حضرت مولا تا مفتی محمد شفیق صاحب کی عبارت کو حیلہ تملیک کے بعد دوسمری ضرورت میں صرف کرنے برمحمول کیا جائے گا۔

حضرت مولا ناخلیل احمد صاحب کی ایک عبارت جو که بابت اراکین انجمن کے زکو قافنڈ کے متعلق ہے ' فقاویٰ رشید ہے' ہیں ہلی اس سے ہماری شخیق کی تا ئید ہوتی ہے ، چنا نچ تحریر فرما تے ہیں :

ای صورت میں اراکین انجمن پرواجب ہے کہ مصارف زکو قامیں صرف کریں آگرانہوں نے مصارف زکو قامین صرف کریں آگرانہوں نے مصارف زکو قامین صرف ندکیا تو زکو قادانہ ہوگی بال غیر مصرف میں بعد تملیک مصارف جیسا کہ مداری میں معمول ہے۔ صرف ہوسکتا ہے الخ (1)

خط کشیدہ الفاظ ہے آپ نے وین مدارس کے حیلہ تملیک کومعمول بتایا ہے۔جس سے معلوم ہوا کہ مال زکوۃ کوغیر مصارف میں خرج کرنے کے واسطے حیلہ تملیک کے ضروری ہونے میں سی کواختلاف نہیں ہے۔ ھذا ماظمیر لی واللہ اعلم جھفیقة العال

الجواب صحيح

ولی حسن ٹونگی- احمد الرحمٰن غفرله -محمد شاہد محمد ولی درویش- محمد رضاء الحق

كتبه عبدالسلام عفاالله عنه بينات-محرم الحرام ۲ ۴،۴۰۱ه

<sup>(</sup>١) فتاوى خليلية -ص٥٣ ١ -ط: مكتبة الشيخ كراچى.

# كرنسى نوٹ سے زكوۃ كى ادائيگى

کی فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ کاغذی سکہ ( کرنسی نوٹ) از رویئے قرآن وسنت اور فقد اسلامی سونا و جاندی کی طرح نفترین میں شامل ہے یانہیں؟

ہمارے بیہاں بعض علماء کہتے ہیں کہ کرنسی نوٹ سورو ہے، دس رو ہے، یا یا نچے سورو ہے کے نوٹ سے زکو قادا نہ ہوگی، کیونکہ کرنسی نوٹ نقذ خمن کے تکم میں نہیں بلکہ بیہ حوالہ اور نقذ خمن کی رسید ہے، اس لئے آ ہے سے درخواست ہے کہ مسئلہ کا مُدلّل جواب دے کرمطمئن فرما کیں۔
دارالا فیاء جامعۃ العلوم الاسلامیہ کراچی یا کستان کے فتوی پر یہاں کے اکثر علماء کا اتفاق ہوگا، البذا

جناب ہے التماس ہے کہ جلداز جلد مسئلہ کے تمام گوشوں کے پیش نظر جواب عنایت فرما نمیں۔ ۲۔ مختلف مما لک کے سکوں کا تھم بھی بیان فرما نمیں کہ ان کے درمیان بوقت تبادلہ تفاضل اور نقابض کے کیاا حکام ہیں؟

سائل: مخلص الرحلن رنگونی

### الجواسب باست بتعالیٰ

واضح رہے کہ کرنسی نوٹ اور رائج الوقت سکوں کے سلسلہ میں عرصہ سے علماء کا اختلاف رہاہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، بعض حضرات کی تحقیق اور رائے رہے کہ کرنسی نوٹ (کاغذی سکے) چونکہ بذات خود خلقہ خمن یا مال نہیں بلکہ سندِ مال میں اس لئے احکام زکو قامیں اس کی حیثیت سند کی ہوگ ۔

اس کے برعکس دوسرے حضرات کی رائے اور تحقیق یہ ہے کہ کاغذی سکے قائم مقام ثمن اور اصطلاحی ثمن میں (خواہ عبادات ہوں یا اصطلاحی ثمن میں (خواہ عبادات ہوں یا معاملات) کاغذی سکے معاوضہ اور بدل ثمن بن سکتے ہیں، کرنی نوٹ خالص حوالہ یا سندنہیں اس لئے کہ سند

اورحواله کی رسیدسی حال میں مالنہیں قراریاتے اور رسید کو قائم مقامتمن قرار نہیں ویاجا تا۔

اور چونکداس بارے میں بار باراستفتاء آئے رہتے ہیں اور ہر ہا، سے اس سے قبل بھی ایک سوال آ چکا ہے اس لئے ہم نے من سب سمجی کے اس بارے میں اپنی تاقص رائے کا اظہار کرویں تاکہ ہا میۃ اناس اس وجہ سے جس تشویش میں مبتلے ہیں وہ دور ہوجائے ، اور جوحضرات ہماری شخیق پر عمل کرنا جا ہیں انکے سامنے مسئلہ کے تمام پہلو پیش نظر رہیں اور جنہیں ہماری رائے سے اختلاف ہے یا آنہیں ہماری رائے خلاف شخیق نظر آ وے وہ اپنی تحقیقات پیش کر کیں ۔

## شرعی اصول تجارت اور فقہی قواعد کے روسے موجودہ کاغذی سکے قائم مقام ثمن ہیں

شرقی تجارتی اصول اور توانین پرغور کرنے ہے جو بات سمجھ میں آئی ہے وہ سے کہ کرنی نوٹ (کاغذی سکے) قائم مقامر شمن اور اصطلاحی شمن بیں، جس طرح حقیقی زر (سونا وجاندی) کو زکو ہ اور صدقہ ہیں استعمال کرنا درست ہای طرح کاغذی سکول کوزکو ہ وصدقہ وہ گیر معاملات کے اندراصد البدلین کے معاوضہ میں استعمال کرنا درست ہای طرح کاغذی سکول کوزکو ہ وصدقہ وہ گیر معاملات میں استعمال کرنا جائز ہے جسیا کہ اسکاروا تی بھی ہے، کاغذی سکول کوزکو ہ وصدقہ وہ گیر معاملات میں استعمال کرنا جائز ہے مطاق 'بیج سکہ بی عرصد دراز سے اکثر مما لک بند تمام مما لک میں اور تمام معاملات میں گردش کر رہا ہے" بیچ مطاق 'بیج مرابحہ بیچ صرف ہے لے کر بیج سمن ربت ، اجارہ بہتم کے لین وین میں بھورعوض احدا ابدلین کی حیثیت ہے کاغذی سکول (ڈامر، پونڈ، رو ہے، ٹاکا، دیتار، در ہم، ریال وغیرہ) کو استعمال کیا جاتا ہے، اور کسی فریق کے ذبین و خیال میں اس بات کا تصور بھی پیدائیس ہوتا کہ یہ جوحوالہ یا رسید ہے مجھے اسکے بدلہ میں سونا ملے گا، جاندی ملے گی گھر بازار میں جاکرائے بیجنا پڑے گا۔

بہذاا گرکاغذی زرکوحقیقی زرکی طرح قائم مقام تمن نہ قرار دیا جائے بلکدا سے رسیدیا حوالہ کہا جائے اور اس سے ہمارے اکثر بلکہ تمام معاملات میں فرید تواس سے ہمارے اکثر بلکہ تمام معاملات میں فرید واس سے ہمارے اکثر بلکہ تمام معاملات میں فرید وفر وخت کرنے والول میں فقد اور مسائل جانے والے ،قرآن وحدیث کو بجھنے والے حضرات بھی موجود اور بہتا ہیں انہی کاغذی سکول سے بہتے صرف ، بہتے سلم کرنے والے بھی ،عقد مضاربت کرنیوالے بھی ہیں ،عقد

اجارہ بھی، غرض تمام معاملات کا دارو مدار کاغذی سکول پر ہی ہوتا ہے اور میرے خیال میں سب اسکو جرئز سمجھ کرکرتے ہیں اور آج تک کسی عالم نے بید مسئلہ بیان تہیں کیا نہ کسی مفتی صاحب نے بید نوئی دیا کہ ان کاغذی سکول سے تیج صرف بیجی سونا و چاندی کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے یا عقدِ مضار بت اور بیج سلم جائز نہیں ہے جبکہ ان معاملات کے لئے احدالبدلین کا نقد تمن ہونا ضروری ہے مثلاً بیج صرف ہیں شن کی بیج شمن ہے ہوتی ہے اس لئے اس میں ادھار ناجا کز ہے، نقذین کا نقابض بھی ضروری ہے، سونا اور چاندی کو نوٹوں سے خرید نا با تفق جائز ہے، اور بیج سلم میں اور مضار بت میں بیضر وری ہے کہ احدالبدلین رائس المال ٹمن اور نقد ہو، اگر کاغذی سکول کو قائم مقام نقد اور بدل ٹمن قر ارنہیں دیا جاتا تو تمام عقد صرف ، سونا جاندی کی خرید فروخت اور عقد مضار بت ، بیج سلم وغیرہ سب معاملات کا فاسد اور باطل ہونالا زم آتا ہے، حالانکہ دینا کے تمام اور اہل وائش اس پر شفق ہیں کہ کاغذی سکول ہے جس طرح بیج ضرف اور بیج سلم حالانکہ دینا کے تمام اور اہل وائش اس پر شفق ہیں کہ کاغذی سکول ہے جس طرح بیج ضرف اور بیج سلم حالانکہ دینا کے تمام اہل علم اور اہل وائش اس پر شفق ہیں کہ کاغذی سکول ہے جس طرح بیج ضرف اور بیج سلم حالانکہ دینا کے تمام اہل علم اور اہل وائش اس پر شفق ہیں کہ کاغذی سکول ہے جس طرح بیج ضرف اور بیج سلم حالانکہ دینا کے تمام اور اہل وائش اس پر شفق ہیں کہ کاغذی سکول ہے جس طرح بیج ضرف اور بیج سلم حالان ہائی طرح عقد مضار بت بھی جائز ہے۔

جس ہوا گھر ہما تھا ہم معاملات میں کاغذی سکے (کاغذی زر) خواہ ڈالر ہو یا پونڈ، ریال
یارہ پیدوغیرہ) کو قائم مقام شن اور بدل نقد تسلیم کرلیا گیا ہے، لہٰذا تمام معاملات میں جب کاغذی زرکو هی قی زرسونا و چاندی ہے قائم مقام تسلیم کرلیا گیا تو کیا وجہ ہے کہ عبادات میں زکو قاوعشر صدق ت کے وجوب اور
اسکی ادائی میں کاغذی سکے کو بدل شن اور قائم مقام نقد تسلیم نہ کیا جائے، اس لئے ہم شروع ہے دار الا فرقاء جامعة العلوم الاسلامیدی جانب ہے بیفتوئی دیتے چلے آر ہے ہیں کہ کاغذی سکے قائم مقام شن اور اصطلاحی خرجی اور بین اور بین اور اصطلاحی زرکا وہی تھم ہے جوشن اور هیتی زرکا ہوتا ہے جس طرح نراح بین اور معاملات اور خرید و فروخت میں کاغذی سکوں کو بحثیت مال تسلیم کر کے استعمال کرتا جو نز ہے اس طرح عبادات یعنی زکو قاوعشر صدقہ و فیرات میں بھی اسے بدل شمن واصطلاحی زر کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے، سونا و چاندی پر جس طرح بقدر نصاب اور از روئے قیت موجود ہوں گے، اس پرزکو قاواجب عبوکی ، اور کاغذی سکوں کے ذریعہ ادا کیا جو اب اور اسکا سباب اور وجوہ میں سے پچھوتی قار کین کرام کے مامنے آگئے ہو گا ہو یہ بی جو گھرا گے ضخات میں کتب فقداور فرقاوی کے حوالوں سے ملاحظ فرما کیں۔

ا کاغذی سکے اور کرنسی نوٹ قائم مقام زرادراصطلاحی ثمن ہیں۔اور عرفاً مال ہیں چنانچہ ابن عابدین الشامیؓ ''مال'' کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

المراد بالمال مایمیل الیه الطبع ویمکن ادخاره لوقت الحاجة()
اصطلاح شرع میں مال وہ ہے جس کی طرف طبعیت کا میلان ہو اور ضرورت کے وقت ذخیرہ کیا جاسکتا ہو۔

ممکن ہے کہ کسی کو پیشہ ہو کہ یہاں پر مال سے مرادوہ چیز ہے جو پیدائشی طور پرقیمتی ہونے کی وجہ سے اسکی طرف طبعیت کا میلان ہو، جیسا کہ سونا جا ندی ، کا غذی نوٹ چونکدا بیے نہیں ہیں اس لئے مال کی تعریف میں وہ نہیں آتے اسکا جواب رہے کہ بیشبہ ظاہراور فقہاء کی تصریحات کے بالکل خلاف ہے لہذا معتبر نہیں ، کیونکہ فقہاء کرام نے مال ہونے کے لئے بیشر طنہیں لگائی کہ پیدائشی طور پرقیمتی ہواوراسی وجہ سے طبیعت کا اسکی طرف میلان ہو بلکہ انہوں نے بی تصریح کی ہے کہ لوگوں نے جس چیز کو مال شلیم کرلیا ہواور اسکے مال نہونے برنص شرعی موجود نہ ہووہ مال ہے ، چنانچہ ''صاحب ردالحتار'' کیصے ہیں:

المالية تثبت بتمول الناس كافة او بعضهم (۱)

"(اور چيزوں ميں) ماليت اس ہے بھی ثابت ہوجاتی ہے كہ پوری قوم يا
اسكى اكثریت كسی چيزكو مال قرار دے۔''
آگے علامة تمرتاشی "نبع" كی تعریف كرتے ہوئے لکھتے ہیں:

ھو مبادلۃ شئی مرغوب فیہ بمثلہ علی وجہ مفید مخصوص (۳)

''( ﷺ) مرغوب چیز کو مرغوب چیز کے بدلہ میں دینے کا نام ہے اس طرح
کہ اس سے بالکع اور مشتر کی دونوں کو فائدہ پیٹیج۔''

لہذا زرِ حقیقی اور قائم مقام ثمن ہونے کے اعتبار سے کرنبی نوٹ اور کاغذی سکے بھی جب ہمارے
معاشرے میں بلکہ پوری دنیا میں شکی مرغوب بن گئے ہیں ، تو مال کی تعریف میں آ جاتے ہیں ، ڈالر ، پونڈ ،

<sup>(</sup>١) رد المحتار - كتاب البيوع - مطلب في تعريف المال والملك المتقوم - ١/٢ ٥٠١.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق. (٣) المرجع السابق. ٢/٣ • ٥٠٣ • ٥

ریال وغیرہ جو کہ کاغذی سے میں پوری دنیا میں مرغوب ومقبول ہیں اور مال ہونے کی حیثیت سے مقبول ہیں ای وجہ سے جی ای طرح ہر ملک کے مخصوص سے ای ملک کے باشندے کے لئے مرغوب اور مقبول ہیں ای وجہ سے خرید وفر وخت میں بلکہ تمام معاملات میں انہیں استعال کرتے ہیں اور بطور شن اور مال کے استعال کرتے ہیں حوالہ اور رسید کے طور پر استعال نہیں کرتے ، چنانچہ ''علامہ شائ '' کاغذی سکوں کے ذریعہ خرید وفر وخت کرنے گوئے قرار ویے ہوئے لکھے ہیں:

البيع بالا وراق المالية بيع او لا؟ قال: نعم، لان البيع مبادلة المال بالمال او مبادلة شئى مرغوب فيه بمثله. .....الخ

ر ہا میں سوال کہ کاغذی سکول سے لین دین خرید وفر وخت کرنا بیج میں شامل ہے یا نہیں؟ تو اسکا جواب ہے کہ میہ بھی بیچ میں داخل ہے کیونکہ بیچ مال کے بدلہ میں مال دینے یاشکی مرغوب کے بدلہ میں شکی مرغوب وینے کانام ہے۔

اس حوالیہ میں علامہ شائ نے '' اوراق مالیہ'' کاغذی سکوں کو نہ صرف مال تسلیم کیا ہے بلکہ اسکے ذریعہ ہونے والی بیچ خرید وفروخت کو بیچ شرعی قرار دیا ہے۔

'' فآوی شامی'' کے اندر دوسری جگہ تحریر ماتے ہیں:

وفي الشر نبلالية الفلوس ان كانت اثماناً رائجة او سلعاً للتجارة

تجب الزكواة في قيمتها والافلا .....الخ (١)

اورگلٹی اور دوسری دھات کے پیسے اگر وہ سکہ ُ رائجہ میں یا تجارت کے سامان میں تو اسکی قیمت پر زکو قاواجب ہے۔

عبارت مذکورہ میں رائے الوقت فکوس (پییوں) پرز کو ۃ واجب قرار دی ہے، ظاہر ہے کہ ذکو ۃ مال پر واجب ہوتی ہے اور زکو ۃ میں مال ہی دیا جاتا ہے لہذا رائے الوقت سکوں کانٹمن اور مال ہوتا، اس پرز کو ۃ واجب ہوتا اور اسکے ذریعہ ذکو ۃ دینے سے ذکو ۃ کا ادا ہوتا ثابت ہوا۔

<sup>(</sup>١) رد المحتار على الدر المحتار - كتاب الزكوة - باب زكوة المال - ٣٠٠/٢

ٹانیا' سرنسی نوٹ کا غذی سکوں کو قائم متا مثمن اور بدل مال قرار دیتا اس لئے بھی ضروری ہے کہ بڑج صرف ،سونا جیا ندی کی خرید وفر وخت میں بطور ثمن کا نندی سکوں کو دیا جا تا ہے۔

اندرون و بیرون ملک اس سے خرید وفر وخت کرناعام ہو چکا ہے، اگر کاغذی سکدکو مال قرار نہ دیا جائے اور شن سلیم نہ کیا جائے تو اسکا مطلب بے ہوگا کہ سونا چاندی خرید نے والا سونا اور چاندی کے عوض شمن اوا کرنے کی جگدر سیداد اکر رہا ہے اور سونا و چاندی کی قیمت اوا کرنے کی جگد کسی اور کے حوالہ کر رہا ہے جو کہ تنج صرف بیس ناج نزیج ، لیکن آئی تک کسی علم فقد جانے والے نے بیافتویٰ نبیس دیا کہ اس طرح سونا اور چاندی کی خرید وفر وخت کرنا نیٹ فی سد ہے اور تاج نزیج بلکہ اس میں سب کا اتفاق واجمال ہے کہ سکدرائی الوقت کے ساتھ سونا و چاندی کی خرید وفر وخت کی خرید وفر وخت کی تنج صرف ہے، اور اس طرح بیج کرنا جائز ہے۔

تاڭ بىنچ اورخرىد وفروخت ميں عوضين مال ہوتے ہيں كاغذى سكوں كوبطور عوض دياجا تا ہے ليكن اس تقسور ہے ديا جا تا ہے كہ يہ حوالہ ہے يا رسيد ہے ، بلكه اس تقسور ہے ديا جا تا ہے كہ يہ مال ہے اور قائم مُقام مُمن ہے۔

ثمن میں قبضہ کے بعد تصرف کرنا جائز ہوتا ہے ،ای طرح قائم مقام زرکا ننڈی سکوں پر قبضہ کرنے کے بعد پرتصرف کرنا جائز ہوگا۔

خامساً: بیج صرف کے ملاوہ تمام بیوع اور اسلامی معاملات مضار بت میں ختی کہ نکاح کے عوض مہر، طلاق کے عوض خلع میں، قصاص کے عوض دیت وغیرہ میں کاغذی سکول کو ، ل کی جگہ پراستعمال کیا جا تا ہے، اورا یسے موقع پراُسے کوئی شخص حوالہ نہیں سمجھتا نہ رسید بمجھتا ہے اس طرح رواج اور عرف ، م ہو چکا ہے۔ واضح رہے کہ عرف عام احکام شرع میں مؤثر ٹابت ہوتا ہے۔ علامہ شامی نے اس پرایک مستقل واضح رہے کہ عرف عام احکام شرع میں مؤثر ٹابت ہوتا ہے۔ علامہ شامی نے اس پرایک مستقل رسالہ لکھا ہے دسائل ابن عابدین میں و یکھا جاسکتا ہے۔

سادساً: فقبیء کرام نے اثمان ، دراہم اور دنا نیر کے سلسلہ میں جو ملامات بتائی ہیں وہ کا غذی سکوں میں کرنسی نوٹ دراہم ودنا نیر میں بھی یائی جاتی ہیں ، مثلاً فقہاء کرام لکھتے ہیں:

(الف) الدراهم والدمانير لا يتعين بالتعيين ولايلزم بالإشارة(١) وراجم ودنانير تغين كرنے سے بھی متعين نبيس ہوتے اور كسى درجم كى طرف اشارہ كرنے وہى درجم لازم نبيس ہوتا۔

(ب) جس طرح حقیقی زرسونا اور چاندی کی بیج میں متحد انجنس ہونے کی صورت میں برابری اور تقابض ضروری ہے، ای طرح با تفاق ملاء واہل حق رائج الوقت کرنسی نوٹ، اور کاغذی سکہ میں بھی متحد انجنس ونوع کی صورت میں برابری اور تقابض ضروری ہے، مثلاً ایک ڈالر کے عوض دو ڈالر کی بیچ جا ترنبیں، ایک یونڈ کے عوض دو یونڈ کی بیچ جا ترنبیں ہے۔

على هذا القياس تمام مى لك كاغذى سكول كائم برطك كاسكدالك الكجنس شمن بما مك كاغذى سكول كالتحكم به برطك كاسكدالك الكجنس شمن بها ايك ملك كرماوى سكه بين تفاضل ريوااور سود بوگا ، مثلاً ايك و الرك بدنه بين دوروال ايك روايي بياك بدله بين دورويي يا ايك رويي بي بحمه بيني كيك بدله بين دورويي يا ايك رويي بي بحمه بيني كيك مختف مى لك كرماوي بي بيا تك رويه بين بين بين بين بين مونى كروجه ساس بين تفاضل جائز به اور بوتا بهى يهى مين بونى كروجه ساس بين تفاضل جائز به اور بوتا بهى يهى

<sup>(</sup>١) فتح القدير -٣٧٣/٦-ط: دار الفكر بيروت.

ہے، مثلا ایک ڈالر کے بدلہ میں ۱۱رو پے ایک ریال کے بدلہ میں چاررو پے ، تا ہم نقذ أبنقد ہونا ضروری ہے، مثلا ایک ڈالر کے بدلہ میں جارہ و پے ایک ریال کے بدلہ میں جارہ و پے ، تا ہم نقذ أبنقد ہونا ضروری کے اور جا رہ ہے کے سکول کی جب بیج ہوتو دست بدست ہونا ضروری ہے۔

(ج) جس طرح حقیقی خمن سونا اور چاندی کے دراہم و دنا نیر میں قبضہ کرنے کے بعد ہلاک ہوجانے سے اتلاف خمن ہوجا تا ہے، اور قابض کا مال ہلاک متصور ہوتا ہے، اسی طرح قائم مقام خمن کا غذی سے قبضہ کرنے کے بعد اگر ہلاک ہوجا کیں تو اسکو ہلاک خمن تصور کیا جائے گا، اور قابض مال ضائع ہونا متصور ہوگا، اور ہوتا بھی یہی ہے، لیکن رسید یا حوالہ کے کا غذات ایسے نہیں ہیں، رسید گم یا ہلاک ہوجانے متحضور ہوگا، اور ہوتا بھی یہی ہے، لیکن رسید یا حوالہ کے کا غذات ایسے نہیں میں، رسید گم یا ہلاک ہوجانے سے خمن ہلاک نہیں ہوتا، گلکہ دوبارہ لاک نبیل ہوتا، ایک ہوجانے سے مقابل کے جوالہ کا غذروبارہ لاکھوایا جاتا ہے۔

(و) جس طرح بائع ہے حقیقی زر کے ہلاک ہوجانے کے بعد بائع دوبارہ مشتری کی طرف مثمن کے لئے رجوع نہیں کرسکتا اس طرح کاغذی سکہ اور کرنی نوٹ پر قبضہ کرنے کے بعد اگر بائع ہے کرنی نوٹ ہلاک ہوجائے تو بائع مشتری کی جانب رجوع نہیں کرسکتا ، جبکہ حوالہ کے کاغذ ضائع ہونے کی صورت میں جس کو کاغذ دیا گیا دوبارہ دوسرا کاغذ لینے کے لئے رجوع کرسکتا ہے، بیتمام باتیں اس بات کے لئے بین جس کو کاغذ دیا گیا دوبارہ دوسرا کاغذ لینے کے لئے رجوع کرسکتا ہے، بیتمام باتیں اس بات کے لئے بین جوت میں کہ کاغذی سکے کی حیثیت اثمان حقیقیہ کی حیثیت سے کم نہیں بلکہ یہ سکے تمام احکام اور مالیت میں جس کھی برابر کی حیثیت رکھتے ہیں۔

#### ایک شبهاوراسکاازاله

یہاں پرکوئی بیشبہ ظاہر کرسکتا ہے کہ کرنسی نوٹ کا اگر آ دھا حصہ ضائع ہوگیا اور آ دھا حصہ ہاتی ہے اور نمبر بھی محفوظ ہے تو بینک بیس جا کر پورا نوٹ حاصل کیا جاسکتا ہے، اگر کرنسی نوٹ مال ہوتا اور شمن ہوتا تو ایک مرتبہ قبضہ کرنے کے بعد بینک ہے دوبارہ نیا نوٹ حاصل کرنے کاحق کس طرح حاصل ہوتا ؟
ایک مرتبہ قبضہ کرنے کے بعد بینک ہے دوبارہ نیا نوٹ حاصل کرنے کاحق کس طرح حاصل ہوتا ؟
اسکا جواب بیہ ہے کہ جب آ دھا نوٹ باتی ہے اور نمبرات بھی محفوظ ہیں تو گویا اسکی اصل قیمت تو باقی ہے لئے ہے اور نمبرات سے جب دوسرا نوٹ حاصل کیا گیا تو

گویااس نے ایک روپیے کے تاقص نوٹ کے بدلہ میں ایک روپیہ کاعمدہ نوٹ حاصل کیا ہے، مال کے بدلہ میں برابر کا مال خریدا ہے، اور حکومت اور بینک کے مجاز افسر نے اس تاقص نوٹ کے بدلہ میں اس نمبر کے دوسر انیا نوٹ جاری کردیا ہے، تاقص نوٹ کوضائع کردیا یعنی ناقص نوٹ کی مالیت کوختم کر کے اسکے قائم مقام دوسر نے وٹ کواصطلاحی شن قرار دیا ہے۔

کیکن پھر بھی ناقص نوٹ کے عوض میں بفقد رنوٹ جا ندی یا سونا ادانبیں کیا جاتا ، دوسرانوٹ وصول کرنے والااسے مال کی حیثیت سے وصول کرتا ہے۔

نیز داضح رہے کے صرف نوٹ کے نمبرات محفوظ کر لینے ہے بینک سے نیا نوٹ حاصل نہیں ہوتا،

بلکہ نقصان پذیر نوٹ کو بھی لے جانا پڑتا ہے، گویا ثمن ناقص ہے نیا نوٹ ٹمن کامل ہے، دونوں ٹمن ہیں، اس
لئے حکومت نقصان پذیر نوٹ کی مالیت کے برابر دوسرا نوٹ دیت ہے، نقصان کا خسار ہہیں دیکھتی گوجس
صاحب اختیار اسٹیٹ نے نقصان پذیر کرنی نوٹ کو مخصوص مذت کے لئے مالی حیثیت دی تھی وہی اسٹیٹ
نقصان پذیر کرنی نوٹ کی مالی حیثیت ختم کر کے دوسرے نے نوٹ کو مالی حیثیت دے کر جاری کرتی ہے
جبکہ اسٹیٹ نے شروع دن سے بیوعدہ کرر کھا ہے کہ موجودہ اصطلاحی ٹمن جاری کرنے کے بعدا گراس میں
می قتم کا عیب یا نقصان پیدا ہوجائے اور اسکے نمبرات اور ذاتیت باتی رہے، تو نقصان پذیر نوٹ کے کوش
دوسرانیا نوٹ جاری کیا جائے گا، بہر حال دوسرا نوٹ بھی کاغذی سکہ ہی ہوتا ہے تو اس سے کرنی نوٹ کی مالیت یوں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بلکہ اس سے تو اسکی مالیت اور ثمنیت کی تا ئید ہوتی ہے۔

سابعاً: کتب فقد میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ہے صریح روایت موجود ہے کہ عامۃ الناس کے اصطلاحی شمن، حقیقی شمن کے جواحکام ہوتے ہیں اصطلاحی شمن کے لئے بھی وہ ی اصطلاحی شمن کے البتہ شیخین نے امام محمد کی روایت ہے اختلاف کیا ہے، انہوں نے کہا کہ اصطلاحی شمن کے احکام ہول کے، البتہ شیخین نے امام محمد کی روایت سے اختلاف کیا ہے، انہوں نے کہا کہ اصطلاحی شمن کی طرح نہیں ہیں، اس لئے شیخین کے زد کیا جھی چنی میں اتھ وجنس ہوتو تفضل ناجا مز ہے کہ عامۃ الناس موقع پر اصطلاحی شمن کے حقیقی شمن کی طرح نہ ہونے کی جو وجہ بتائی ہے وہ یہ ہے کہ عامۃ الناس کی اصطلاح پڑئی کرنا عاقدین کے ذمہ لازم نہیں مرح نہ وہ یہ کہ عامۃ الناس کی اصطلاح عاقدین پر مسلط کرویں، اور نہ بی ہے، اور عامۃ الناس کو اس بات کاحق نہیں کہ اپنی مقرر کردہ اصطلاح عاقدین پر مسلط کرویں، اور نہ بی

عاقدین کے دمدلازم ہے کہ عامة الناس کی اصطلاح پر پابندی کریں ' العدم الولاية' کیونکہ عامة الناس کواسکا اختیار بیس ہے۔

شیخین کی اس تعلیل ہے معدوم ہوتا ہے کہ عاقدین پر عامۃ الناس کی اصطلاح پڑمل کر نااور انکے اصطلاحی ثمن کو ثمن تسلیم کر نااس لئے ضرور کی نہیں ہوتا کہ عامۃ الناس کو عاقدین پر ولایت عامہ کا حق حاصل نہیں ہے، انکی مقرر کر دہ اصطلاح پڑمل کر نا عاقدین کے ذمہ واجب نہیں ہے، لیکن جمارے زیر بحث مسئلہ میں حکومت اور اسٹیٹ کو 'عامۃ الناس' 'ما تحت رعایا پر ولایت عامہ حاصل ہے حکومت اور اسٹیٹ کی جانب ہیں حکومت اور اسٹیٹ کی خانب سے جاری کر دہ کا غذی سکو ل کو سکہ تسلیم کرنا اور کرنی نوٹ کو قائم مقام شمن تسلیم کرنا اور اسکوتمام معاملات میں لین وین میں قبول کرنا رعایا ورعامۃ الناس پر ضروری ولازم ہوتا ہے۔

قبول نہ کرنے کی صورت میں قانو نامجرم قرار باتے ہیں جس سے معلوم ہوا کہ صاحب ولایت صومت اوراسٹیٹ کی طرف سے جاری کردہ کاغذی سکو ل کوشن تسلیم کرنا اوراس پڑمل کرنا عامة الناس پر شیخین کے فزد کیک بھی واجب ہے۔

خمن کوشن سلیم کریں اور اس سے تمام معاملات اور خرید و فروخت کریں، اگر کوئی شخص اسکوشن سلیم کرنے سے انکار کرتا ہے اور بحثیت شمن اسے قبول نہیں کرتا تو یشخص تو نون ملک کی روسے سزا کامستحق قرار پاتا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ بااختیار حکومت کورہ یا پر ولا یہ عامہ حاصل ہے، اور حکومت کی جانب سے جاری کردہ کا غذی سکنہ (مصنوع شمن) حقیق شمن کی طرح ہے، اسے سلیم کرنار عایا پر لازم وواجب ہے۔ چانچ علامہ شامی نے ''فلوس نافق' اور'' وراہم مغثوش' کی بیچ کے جواز پر بحث فرماتے ہوئے حرفر مایا ہے:

(البيع بالفلوس النافقة) وان لم يتعين كالدراهم ، (وفي الشامية) لانها صارت اثمانا بالاصطلاح فجاز بها البيع ووجبت في الذمة كالنقدين و لا يتعين و ان عينها كالنقد. (١)

''روائی پیپول کے ذریعہ بیج جائز ہے آگر چدانکومتعین نہ کیا جائے مانند دراہم کے اس لئے کہ روائی پیپا صطاعی شمن ہو گئے ہیں لہٰذا شمن ہونے کی حیثیت سے اس لئے کہ روائی پیپا اصطاعی شمن ہو گئے ہیں لہٰذا شمن ہونے کی حیثیت سے اس سے خرید وفر وخت کرنے کے بعد خرید ارسے اور اس سے خرید وفر وخت کرنے کے بعد خرید ارسی کے ذمہ قیمت لازم ہوجاتی ہے، جیسا کہ سونا چاندی کے دراہم ، اور وہ متعین کرنے سے متعین بھی نہیں ہوتے۔''

جس ہے معلوم ہوا کہ اصطلاحی زراور حقیقی زرخرید وفر وخت اورائے احکام یکسال ہیں اور جب تک اصطلاحی ثمن کا غذی سکے اور گئی کے پیپیول میں حکومت کی جانب سے ثمن ہونے کا حکم جاری رہے گااس وفت تک اسکی ثمدیت باطل ندہوگی۔

کذا فی رد المحتار: فما دام ذلک الاصطلاح موجوداً لا تبطل الثمنیة لقیام المقتضی الغزی الغزی الغزی المقتضی الغزی الغزی المقتضی اور زر براصطلاح ثمنیت باتی رے گی ایکی ثمنیت اور زر

<sup>(</sup>۱)رد المحتار على الدرالمحتار - كتاب البيوع-باب الصرف، مطلب مسائل في المقاصة - ١/٥ مقلب مسائل في

<sup>(</sup>٢) رد المحتار على الدرالمختار - كتاب البيوع، باب الصرف-مطلب في مسائل في مقاصة -٢٦٧٥.

ہونے کی صلاحیت باقی رہے گی کیونکہ تفتضی شمنیت کا باقی ہے۔''

الہذا قانونی سکّوں اور پییوں کو اصلاحی ثمن قرار دیٹا بالکل اصول اور قانون کے مطابق ہے اور انہیں حوالہ قرار دیٹا بے دلیل مدعی ہے اوراختلاف برائے اختلاف ہے۔

جبکہ بعض حضرات کرنی نوٹ اور کاغذی سکو ل کوحوالہ سے تعبیر کرتے ہیں ، حالا نکہ حوالہ کی حقیقت اور اسکے احکام کاغذی سکول کی حقیقت واحکام سے بالکل مختلف ہیں ، اور وجوہ اختلاف یہ ہیں:

اقلاً: حوالہ کا قبول کرنا ' محتال' (صاحب دین) پر لازم نہیں ہے، اگر برضاء ورغبت حوالہ قبول کر لیتا ہے فبھا ورنہ کی کو جر کرنے کاحتی نہیں ہے، بخلاف ملک کے کرنسی نوٹ اور کاغذی سکہ کے، اس میں تو صاحب دین اس بات پر مجبور ہے کہ نوٹ اور کاغذی سکہ کو قبول کرے بلکہ قانو نا وعرفا وہ کاغذی سکوں کو قبول کرنے ہوتا ہے، جس ہے معلوم ہوا کہ کاغذی سکوں کو قبول کرنے ہوتا ہے، جس ہے معلوم ہوا کہ کاغذی سکہ حوالہ نہیں ہے۔

ثانیا: حوالہ بیس محتال الیہ کے ہلاک ہونے کی صورت میں صاحب وین (مدیون) کی جانب سے رجوع کرسکتا ہے، اور محیل (یعنی مدیون) کے فہ مدازم ہے کہ محتال کا قرض از خود اوا کردے، لیکن کرنی نوٹ اور کا غذی سکو سکا مسکداس سے محتلف ہے، یہاں پر صاحب حق نے اگر کرنی نوٹ پر قبضہ کرلیا ہے تو یہ سے مجھا جاتا ہے کہ اپنا حق حقیقی خمن پر قبضہ کیا ہے، یہی وجہ ہے کہ کرنی نوٹ وصول کرنے والے کے ہاتھ سے مجھا جاتا ہے کہ اپنا تو وہ دو بارہ نوٹ دینے والے کی طرف رجوع کر کے دوسر انوٹ صاصل نہیں کرسکتا، مثلاً سونا کے فریدار نے جو ہری سے سونا خریدااس کے بدلے میں کرنی نوٹ سے سونا کی قیمت اوا کی پھر انفی قاندار سے وہی نوٹ ضائع ہوگئے تو اب سارخریدار کی طرف رجوع کر کے بینہیں کہرسکتا کہ تبہارے انفی قاندار سے وہی نوٹ ضائع ہوگئے تو اب سارخریدار کی طرف رجوع کر کے بینہیں کہرسکتا کہ تبہار سے اور ض نع ہوگئے دو بارہ اسے نوٹ اوا کر و بلکہ سار سیجھتا ہے کہ اسے اپنے مال کی قیمت اور خمن ل گیا ہے اور ض نع خمو نوٹ کو وہ دوبارہ مشتری ہے وہ کی مطالبہ نہیں کرسکتا، معلوم ہوا کہ بینوٹ حوالہ یا رسید سیری سے رقم چوری ہوجاتی ہوتا یا حوالہ کی رسید ہوتی تو رسید کے گم ہونے یا ضائع ہونے سے مال کا ہلاک اور ضبیس ہوتی تو رسید ہوتی تو رسید کے گم ہونے یا ضائع ہونے سے مال کا ہلاک اور ضائع ہوتا ہوتا یا حوالہ ہوتا یا حوالہ کی رسید اور حوالہ کے رقعہ جاری

کرنے والے کی جانب رجوع کیا جاسکتا ہے جس سے معلوم ہوا کہ کاغذی سکتہ حوالہ یا رسید نہیں ہے بلکہ اصطلاحی ثمن ہے، اس پر حقیقی ثمن کے احکام لا گوہوں گے۔

نالاً: حوالہ کے ذریعہ بیج صرف ناجائزہ، مثلاً سونا و چاندی کی بیج میں ادھار اور قم کو کسی کا حوالہ کرنا جائز نہیں ہے اگر کاغذی سکے حوالہ کے حکم میں ہوتے تو سونا و چاندی کی بیج کس طرح سیجے ہوتی جبکہ کاغذی سکول کے ساتھ سونا و چاندی کی بیج با تفاق امت جائز ہے اور یہ بیج صرف ہے جس سے ثابت ہوا کہ کاغذی سکول کے ساتھ سونا و چاندی کی بیج با تفاق امت جائز ہے اور یہ بیج صرف ہے جس سے ثابت ہوا کہ کاغذی سکے (اصطلاحی شن) حقیقی شن کے بدل اور قائم مقام ہیں اس لئے اس پر حقیقی شن کے احکام جاری ہوں گے۔

رابعاً: بیج سلم اورمضار بت میں راس المال کا نقد اور اثمان میں ہے ہوتا بھی ضروری ہے۔
اور اس وقت سکہ رائج الوقت کو بیج سلم اور عقد مضار بت میں بطور راس المال و یا جاتا ہے۔ جس ہے معلوم ہوا کہ کا غذی سکتے جواصطلاحی ثمن جی حقیقی ثمن کے تھم میں جیں جبکہ مضار بت اور سلم میں حوالہ نامہ کا جاری کرویتا جا برنبیں ہے ، اور اس سے مضار بت اور بیج سلم فاسد ہوجاتی ہے۔

الغرض فقد اسلامی اور قانونی رو ہے مختلف مما لک کے کاغذی سکتے قائم مقام ثمن ہیں، جس طرح تمام معاملات میں اسے بحثیت ثمن وحقیقی زرتضور کیا جاتا ہے، عباوات، زکو قاعشرودیگرصد قات میں بھی اسے اصطلاحی ثمن اور قائم مقام ثمن تصور کیا جائے گا اور جواحکام حقیقی ثمن سونا و جاندی اور دینارودرا ہم کے ہول گے وہی احکام کاغذی سکول کے ہول گے۔

یہاں پر مذاہب اربعہ کی تصریح کو ملاحظہ فر مالیا جائے جس کو انہوں نے جمہور کے حوالے سے نقل فر مایا ہے کہ کاغذی سکے حقیقی شمن سے حکم میں ہیں ، چنانچ تحریر فر ماتے ہیں:

"جمهور الفقهاء يرون وجوب الزكواة في الاوراق المالية: لانها عمل منحل النهب والفضة في التعامل، ويمكن صرفها بالفضة دون عسر، فليس من المعقول ان يكون لدى الناس ثروة مالية من الاوراق المالية، ويمكنهم صرف نصاب الزكواة منها بالفضة ولا يخرجون منها زكواة، ولهذا اجمع فقهاء ثلاثة من الائمة على وجوب الزكوة فيها". (٠)

<sup>(</sup>١) كتاب الفقه على المذاهب الاربعة ، كتاب الركوة -زكوة الاوراق المالية (البكوت) - ١ - ٢٠٥٧ ط: دار الباز

" جمبور فقباء کی رائے ہیے کہ کا نفری سکتے میں زکو قواجب ہے، اس کئے کہ تعیال الناس (عرف عام) میں اوراق مالیہ (کا نفری سکتے) نے سونا و چاندی کی جگہ لے لی ہے اس کو باہ تکلف چاندی اور سونا میں بدلا جاسکتا ہے لہٰذا بیہ معقول بات نہ ہوگ کہ لوگوں کے پاس کا غذی سکو ل کی شکل میں مال موجود ہواور چاندی کی قیمت لگا کرز کو قا کھی اواکر سکتے ہوں بھر بھی زکو قا اوائد کریں، یہی وجہ ہے کہ فقباء وائم میں سے تین نے اس پراتفاق کیا ہے کہ مرتی نوٹ میں مال ہونے کی حیثیت سے زکو قواجب ہے۔ "

عبارت بالا ہے صاف ظاہر ہوا کہ کرتی نوٹ اور کا مذی سکتے ذہب و فضہ (سونا و جاندی) کے قائم مقام اور اسکا بدل ہیں، اس جبہ ہے ماہم بن معاشیات کے نزو کیک کرنی نوٹ (زر) شن ہے کا مذی زر جے حکومت کا مرکزی بینک جاری کرتا ہے عامۃ الناس کو اس بارے ہیں حکومت پراعتہ دہے جکی بناء پر وہ حقیق زر کے بدلہ ہیں کا غذی زر کو بطور شمن قبول کر لیتے ہیں، اور حقیق شمن (سونا و جاندی) کے تم ما اوصاف مینی قبولیت عامہ انتقال پذیری، پائیداری، شناخت پذیری کیک نیت کے ساتھ تقسیم پذیری، ثبات بدل شمن (کا غذی سکوں) ہیں چائی اور بہترین نظام زر کی کیک نیت کے ساتھ تقسیم پذیری گیا ہے، نیز (کا غذی سکوں) ہیں باز کر اور کر کی گیا ہوتا، نظام زر سادہ اور قابل فہم ہوتا، نظام زر کی کی خوبیاں ہیں جنکا ذکر اور کی گیا ہوتا، کو اس نوٹ ہوتا، نظام زر کی کامل روز گار کی سطح برقر ار رہتا، شرح مباولہ متحکم رہنا، نظام زر سادہ اور قابل فہم ہوتا، نظام زر کی کو میں موجود ہے۔

مزید برآن کاغذی سَنَوں کو قائم مقامِثمن اور بدل مال قرار دینے میں ہے شارفوائد میں۔اوراسکو
سندیا حوالہ قرار دینے میں ہے شہر مفاسد ونقصا ثات ہیں جواہل دانش اور اہل فہم پرخفی نہیں ہیں اور اسور م
کے اصول تنج رت اور معاشی قوانین کے تقاضا ہے اقرب الی الصواب فیصلہ یہی ہے۔ کہ کاغذی سَدوں کو
قائم مقام ثمن قرار دیا جاوے ،اور جواد کام حقیقی اثمان کے ہوں وہی احکام اصطلاحی اثمان کے ہوں۔

المدين يسو لاعسر، وما جعل الله عليكم في الدين من حوج كا ببي مركزي تَنته \_\_\_والله اعلم

كتبه: بنده محمد عبد السلام عفا الله عنه جيا ثكامي ۲۲ر بيج الثاني ۱۳۹۵ ه نوٹ: احقرنے بیجواب تقریباً گیارہ سال قبل تحریباً تھا، الحمد اللہ اسلامی فی ای دائے اور تحقیق پراطیمنا ن ہے بلکداس پرمز بیرطی نیت حاصل ہوئی ہے، کیونکہ گذشتہ دنوں ریاض کے دینی ادارہ ''الم مجمع اللہ جوٹ الاسلامی فی الافتاء و الاقضاء '' کے اراکین نے بھی متفقہ طور پر فتوی دیا ہے کہ اور اق مالیہ کا غذی سکے حقیقی اثمان سونا و چاندی کے قئم مقام بیں ایکے وہی احکام بیں جو حقیقی اثمان کے بیں، لہذا جس کے پاس سکہ رائج الوقت بقدر ضاب موجود ہواس پر زکوق، حج، قربانی وغیرہ شرعی ذمہ داریاں عائم ہوں گی، اور جس مال پرزکوق واجب ہے، ای مال بین سے چالیسوال حصد زکوق ادا کرنا جائز ہے، اس لئے دس یا سورو ہے کے سکول سے زکوق واجب ہے، ای مال بین سے چالیسوال حصد زکوق ادا کرنا جائز ہے، اس لئے کے قبضہ سے اگر نوٹ سے زکوق وصول کرنے والے کے قسد دیارہ زکوق دینی نہ ہوگ۔

#### حکومت یا کستان کے مرکزی بینک کے گورنرکوایک مفیدمشورہ

سوروپے اور دس روپے کے نوٹوں پرعبارت' بینک دولت پاکستان سورو بیبہ یا دس روپیہ حامل ہذا کومطالبہ برا داکرے گا'' کی جگہا گریہ عبارت لکھ دی جاوے تو زیادہ مناسب ہوگا۔

'' بیسورو بے بین، حامل مذاکو بوقت مطالبہ بینک حکومت پائستان اسکے بوش سورو پیدکا غذی سکہ یا سورو پید جپاندی کا متباول سکہ جاری کر لے گا، تا کہ جن علیا ء کرام کو کا غذی سکول پررسیدیا حوالہ بہونے کا شبہ ہے وہ بھی ختم ہو جائے ، فقط والٹداعلم

بینات-رئیج الثانی ۴۰۸اھ

### زكوة كاوجوب اورمصرف

مندرجہ ذیل سوالات کے قرآن وسنت سے جواب و بے کر ممنون فرمائیں: نقدی پرزکوۃ کب واجب ہوتی ہے اور کس قدر؟ زکوۃ کی رقم سے بلیغ کے کاموں میں کسی قسم کی معاونت ہوسکتی ہے؟

مستفتی فیض احمه-راولینڈی

#### الجواسب باست مرتعالی

(۱) شریعت نے جاندی کا نصاب دوسو درہم (ساڑھے باون تولے) اورسونے کا نصاب ہیں مثقال (ساڑھے سات تولے) مقرر کیا ہے اگر کسی کے پاس روپے کی مقدار ساڑھے باون تولے چاندی کی مالیت کے برابر ہے تو وہ''صاحب نصاب'' ہے ، اور سال گذرنے پراسکے ذمہ ڈھائی فیصد کے حساب سے ڈکاو قادا جب ہے۔(۱)

(۲) زکوۃ کی رقم میں تمدیک شرط ہے لیعنی جو محض زکوۃ کامستحق ہے اسے اتن رقم کا مالک بنادیا جائے ،تملیک کے بغیر کارخیر میں خرج کردیئے ہے زکوۃ ادانہیں ہوگی۔(۱)

كتبه: محمر يوسف لدهيا نوى

(١)الدر المختار -باب زكوة المال -٢٩٥/٢.

<sup>(</sup>٢) الفتاوي الهندية - كتاب الزكوة - الباب الاول في تفسر ها الح ١/٠١١.

ولسطه: أما تفسير ها فهي تمليك المال من فقير مسلم غير هاشمي ولا مولاه بشرط قطع المنفعة عن المملك من كل وجه لله تعالى.

# ز کو ة سے بیخے کا نارواحیلہ

#### حضرات علماء كرام مسئله ذيل مين كيافر ماتے ہيں:

زید بہت ی زمینوں کا مالک ہاس میں دکا نیس بنا کرلوگوں کو کرایہ پر دیتا ہے اس طرح وہ سینکڑ وں دکا نوں کا مالک ہوگیا ہے، گروہ زکو ہ بالکل ادائیس کرتا، اور کہتا ہے کہ کرایہ کی دکا نوں پر شرعاً زکو ہ واجب نہیں ہے، اسکے حیلہ کا طریقہ کارزید نے بیاختیار کررکھا ہے کہ ان دکا نوں سے جتنی آمدنی ہوتی ہے سال پورا ہونے سے پہلے پہلے ان بیسوں سے اور کوئی پلاٹ خرید لیتا ہے پھر اس میں دکا نیس بنا تا ہے اور اسے کرایہ پر دیتا ہے۔ سال پورا ہونے سے پہلے پھرکوئی اور پلاٹ خرید لیتا ہے اس میں دکا نیس بنا تا ہے اور کرایہ پر دیتا ہے، سلسلہ چاتا رہتا ہے گرز کو ہ کی بیسے کی ادائیس کرتا۔ اب سوال بیہ کہ کیا زید بذر بعد کرایہ پر دیتا ہے، بیسلہ چاتا رہتا ہے گرز کو ہ کی بیسے کی ادائیس کرتا۔ اب سوال بیہ کہ کیا زید بذر بعد فرکورہ طریق کار (حیلہ ) زکو ہ ادا کرنا نہیں پڑے گ

براه کرام جواب مدلل باحواله کتب فقه معتبره عنایت فر ماوین کیونکه اس مسئله مین علماء کی آ رامختلف بین -مستفتی - فداءالرحمٰن ،اور کلی ٹا وَن

#### الجواسب باستمهتعالیٰ

جسکواللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے اس پرضروری ہے کہ اس سے پچھے مال اللہ کے راستے ہیں خرج کرے، مال کے حقوق واجبہ یعنی زکو ہ وغیرہ اداکرے، جس کے پاس نصاب تک مال ہو۔ لیکن مال کی حرص اور طمع میں آکر اسکی زکو ہ نہ نکالنا بلکہ کوشش کرتا کہ مختلف حیلوں اور بہانوں سے مال کے اوپر مال جمع کرتے رہنا قرآن کریم اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کے بالکل من فی ہے، قرآن واحادیث میں

ایسے خص کے بارے میں بخت وعیدی آئی ہیں ،القدتع کی کاارشاد ہے:

والمذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا العذاب بما كتم تكنزون. الورة ١٠٠٠ ترجمه: "اورجولوگ كرونا اور چالوگ كرونا اور چالوگ كري الكوفر چني نبيل كرتے الله كى راه بين آپ انبين ايك وردناك عذاب كى فبر سنا و تبحي ، الى روز جب كداس الله كى راه يينانيول كو ووزخ كى آگ بين تيايا جائ كا پھر اس سے الكی پيتانيول كو اورائلی پشتول كو داغاجائ گا، يهى ہو وہ جے تم اپ واسط جع اورائل پيلوول كو اورائلی پشتول كو داغاجائ گا، يهى ہو وہ جے تم اپ واسط جع كر دے كائدر "و لا ينفقو نها في سبيل الله" كي تفير كرتے ہوئے حضرت الكائي الله "كي تاندر" و لا ينفقو نها في سبيل الله" كي تفير كرتے ہوئے حضرت الكائي الله "كي تفير كرتے ہوئے حضرت الكائي كي تفير كرتے ہوئے حضرت الكائي الله "كي تفير كرتے ہوئے حضرت الكائي الله "كي تفير كرتے ہوئے حضرت الكائي الله "كي تفير كو كو كي الله كي تفير كرتے ہوئے حضرت الكائي الله "كي تفير كرتے ہوئے حضرت الكائي الله كي تفیر كرتے ہوئے حضرت الكائي الله "كي تفیر كرتے ہوئے حضرت الكائي الله "كي تفیر كرتے ہوئے حضرت الكائي الله "كي تفیر كرتے ہوئے حضرت الكائي كي كرت كي كرت كو كرتے كو كرتے كي كرتے كو كرتے كائير كرتے ہوئے حضرت الكائي كو كرتے كو كرتے كو كرتے كو كرتے كو كرتے كے كرتے كو كرتے كرتے كو كرتے كرتے كو كرتے كو كرتے كو كرتے كو كرتے كرتے كو كر

آیت کے اندر ''ولا ینفقو نھا فی سبیل الله'' کی تفییر کرتے ہوئے حضرت ابن عباس رضی الله عنبمافر ماتے ہیں:

" يريد الذين لا يؤدون زكوة اموالهم" ()

یعنی مذکورہ وعیدان لو ًوں کے لئے ہے جو مال کی زکو ۃ ادائیس کرتے ہیں۔

المت میں کنزلغوی معنی " کبس الشی بعضه علی بعض" مال پرمال جمع کرتا کنز ہے۔
اصطلاح شرع میں کنز ہے وہ مال مراد ہے جس کی زکوۃ ادانہ کی جائے اور جسکی زکوۃ ادا ہوتی
رہے اس پر کنز کا اطلاق نبیں ہوگا۔ جیسا کہ "احکام القرآن کلجصاص" میں ہے:

وهو في الشرع لما لم يود زكوته وروى عن عمر وابن عباس وابن عمر والحسن و عامر قالوا: مالم يود زكوته فهو كنز فصهم من قال وما ادى زكوته فليس بكنز .(٢)

<sup>(</sup>۱) التفسير الكبير ۱۵ /۳۳

 <sup>(</sup>٣) احكام القرآن الأحمد سعلى الجصاص – تحت قوله تعالى ﴿والذين يكنزون الدهب الح) - ١٠٤٣ - ١ - ط: دار الكتاب العربي بيروت .

#### ای طرح مذکورہ آیت کی تفسیر کرتے ہوئے امام ابو بکر جصاص تحریفر ماتے ہیں:

والنين يكنزون الذهب والفضة: والذين لايؤدون زكوة الذهب والفضة "ولا ينفقونها" يعنى الزكوة في سبيل الله فلم تقتض الآية الا وجوب الزكوة فحسب وان قوله "والذين يكنزون" المراد به منع الزكوة. (۱)

واضح رہے کہ آیت میں صرف سونا چاندی کی زکو ۃ ادانہ کرنے کے متعلق وعید ذکر کی گئی ہے لیکن اس سے خاص سونا چاندی مراد نہیں بلکہ ہروہ مال مراد جو کہ جمع مال کی نیت سے رکھا جائے اوراسکی زکو ۃ ادانہ کی جائے لہذا جو شخص بھی مال پر مال جمع کرتا ہے اوراسکی زکو ۃ نہیں دیتا اورکوئی ایسا حیلہ کرتا ہے جس سے زکو ۃ واجب نہ ہو اسکے لئے بھی وعید آئی ہے، کیونکہ آیت میں وضاحت اور صراحت سے جو بات موجود ہو وہ یہ ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی مال پر مال جمع کرتا ہے اور اسکواللہ کی راہ میں خرج نہیں کرتا وہ موجب عذاب ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی مال پر مال جمع کرتا ہے اور اسکواللہ کی راہ میں خرج نہیں کرتا وہ موجب عذاب ہے اسکے لئے آخرت میں وردناک عذاب ہے جیسا کہ و تفسیر مدارک ''میں ہے:۔

حصا بالذكر من بين سائر الاموال لانهما قانون التمول واثمان الاشياء وذكر كنزهما دليل على ما سواهما و في البيضاوي الحكم عام وتخصيصها بالذكر لانهما قانون التمول. ٢١)

اوراس زمانے میں لوگ فیکٹریوں ہے، زمینوں ہے، ڈالروں ہے، دکانوں ہے مال جمع کرتے ہیں، جبیا کہ گاڑیوں کے ذریعہ مال جمع کیا جانے لگا ہے لہٰذا اگر کو کی شخص زکو قاند دینے کی نیت ہے ایسا کرتا ہے تو بیجی وعید میں آئے گا۔

نيز نبي عليه السلام كاارشاد ب:

من آتاه الله مالا فلم يؤد زكوته مثل له يوم القيامة شجاعا اقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم ياخذ بلهزمتيه يعنى شدقيه ثم يقول انا

<sup>(</sup>١) احكام القرآن للجصاص ١٣٤/٣ ، ط: دار الكتب العلميه بيروت.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق.

مالک واناکنزک ثم تلا: و لا یحسبن الذین یبخلون الآیة رواه البخاری(۱) ترجمه: جسکوالله تعالی نے مال دیا ہے اور اس نے زکو قاند دی تو قیامت کے دن اسکامال بڑے نر ہر ملے سانپ کی صورت اختیار کرے گا، اور وہ اس کی گردن میں لیٹ جاوے کی گھراسکے دونوں جبڑے نو چے گا اور کہ گا کہ میں ہی تیرا مال اور میں ہی تیرا خزاند ہوں۔

الصحیح مسلم "شریف میں ہے:

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لايؤدى منها حقها الا اذاكان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فاحمى عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه و جبينه وظهره كلما ردت اعيدت له رم

ترجمہ: حضرت ابو ہر پرہ درضی اللہ عنہ ہے دوایت ہے کہ: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

جسکے پاس سونا چاندی ہواور وہ اسکی زکو ۃ نہ دیتا ہو قیامت کے دن اسکے لئے آگ کی

تختیاں بنائی جاویں گی پھر انکو دوزخ کی آگ میں گرم کر کے اسکی دونوں کروٹیس اور
پیشانی اور پیٹے کو داغا جائے گا اور جب بھی وہ ٹھنڈی ہوجاویں گی تو پھر گرم کر لی جاویں گی۔

بیشانی اور پیٹے کو داغا جائے گا اور جب بھی وہ ٹھنڈی ہوجاویں گی تو پھر گرم کر لی جاویں گی۔

لہذا جسکو اللہ تعالی نے مال و دولت سے نواز ا ہے اس پر فرض ہے کہ خدا کی دی ہوئی دولت سے خدا کی راہ میں خرچ کرے ، مال و دولت کے حقوق یعنی زکو ۃ اداکر ہے۔

مال زکوۃ اداکرنے سے انسان کو اللہ تعالیٰ کی رضا مندی وخوشنودی حاصل ہوتی ہے اس سے ذکوۃ دینے والے کا باتی سارامال پاک وصاف ہوجا تا ہے، اس کے ساتھ تزکیہ قلب بھی ہوجا تا ہے، دل حب مال سے پاک ہوجا تا ہے، دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت وعظمت اور اسکا خوف پیدا ہوتا ہے۔ جس مال سے پاک ہوجا تا ہے، دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت وعظمت اور اسکا خوف پیدا ہوتا ہے۔ جس مال سے زکوۃ نکالی جاتی ہے اسکو منجا نب اللہ تعفظ حاصل ہوتا ہے جبکہ ذکوۃ قادانہ کرنے سے غضب اللی کا مستحق

<sup>(</sup>١) مشكوة المصابيح لأبي عبدالله محمد بن عبدالله - كتاب الزكونة - الفصل الاول - ١٥٥/١.

<sup>(</sup>٢) الصحيح لمسلم كتاب الزكواة ، باب الم مانع الزكواة ١٨/١ .

ہوتا ہے، زکو ۃ نہ دینے سے سارا مال نا پاک اور نجس بن جاتا ہے، دل میں بخل اور حب جاہ و مال پیدا ہوتا ہے اور اسکے مال کواللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی تحفظ حاصل نہیں ہوتا۔

لہذاصورت مسئولہ میں جو تحص ذکو ہ دینے سے بیخنے کے لئے بیصورت اختیار کرنے کہ ممال پورا ہوئے سے پہلے دکانوں کی آمدنی سے بلاٹ خرید لے پھراس میں دکانیں بنا کر کرایہ پردے دے پھر سال پوراہونے سے پہلے اس آمدنی سے دوبارہ بلاٹ خرید لے مقصد یہ کہ ایسا حیلہ اختیار کرے کہ مال پر مال جمع ہوتا رہے لیکن کھی ذکو ہ نہ دینی پڑے ، اس پر قانون فقد کی روسے اگر چدز کو ہ ادا کرنے کا فتو کانہیں ہوگا لیکن ذکو ہ سے بیخن کی نیت سے اس طرح مستقل طور پر حیلہ اختیار کرنا اور مال کو مال پر، دولت کو دولت پر جمع کرتے رہنا خضب الی کو دعوت دینا ہے، اپ آپ کو اور مال کو گندا کرنا ہے، دنیا میں تو اس قسم کا حیلہ اختیار کرنے سے ذکو ہ فتی جائے گی لیکن آخر ت میں اس پر بخت مؤاخذہ ہوگا۔ جیسا کہ '' فتی الباری شرح بخاری'' میں ہے:

"من الحيل في اسقاط الزكواة ان ينوى بعروض التجارة القنية قبل الحول فاذا دخل الحول الآخر استانف التجارة حتى اذا قرب الحول ابطل التجارة ونوى القنية وهذا ياثم جزما. ١١)

ونقل شيخنا ابن الملقن عن ابن التين انه قال: ان البخارى انما اتى بقوله: " مانع الزكواة" ليدل على ان الفرار من الزكواة لا يحل فهو مطالب بذلك في الاخرة. (")

وروى عن ابنى ينوسف انه قال في كتاب الخراج بعد ايراد حديث "لا يفرق بين مجتمع" لا يحل لرجل يومن بالله و اليوم الآخر منع الصدقة و لا اخراجها عن ملكه لملك غيره ليفرقها بذلك

<sup>(</sup>۱) فتح البارى الأحمد بن حجر العسقلاتي - باب في الزكوة وأن الا يفرق بين مجتمع والا يجمع بين متفرق كثيبة الصدقة - ۲ ا ۳۳۳ - ط: رئاسة ادارات البحوث العلمية والافتاء والارشاد . السعودية . (۲) المرجع السابق.

فتبطل الصدقة عنها بان يصير لكل واحد منها مالا تجب فيه الزكواة ولا يحتال في ابطال الصدقة بوجه. (١)

"عدة القارى شرح بخارى" ميں ہے:

"قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون كنز احدكم يوم القيامة شجاعا اقرع يفر منه صاحبه فيطلبه ويقول انا كنزك، قال: والله لن يزال يطلبه حتى يبسط يده فيلقمها فاه، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مارب النعم لم يعط حقها تسلط عليه يوم القيامة تخبط وجهه باخفافها" قال العلامة بدر الدين العينى الحنفى تحت هذا: مطابقته للترجمة من حيث ان فيه منع الزكواة باى وجه كان من الوجوه المذكورة. (٢)

لہذا جو محض اس متم کے حیلے کا مرتکب ہے اگر وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضکی اور آخرت کے عذاب سے بچٹا جیا ہے اور مال کی زکو ۃ اوا کرنا شروع کردے۔ بچٹا جیا ہے کہ اس طرح کے حیلے جیموڑ دے اور مال کی زکو ۃ اوا کرنا شروع کردے۔ واللہ اعلم بالصواب

كتبه

محرعتان جا نگامی

الجواب صحيح محرعبدالسلام عفاالله عنه جا نگامی الجواب صحيح محرعبدالجيدوين يوري

بيئات-رجب المرجب ١٣٢٠ه

<sup>(</sup>۱)فتح البارى -۱ ۱ / ۳۳۱

<sup>(</sup>r) عمدة القارى لبدر الدين العيني -باب في الزكاة - ٩ ١ / ٣٩٨ - ط: مطبعة مصطفى البابي